

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (الغرآن) الله آن سے رامنی بواا دروہ اللہ سے رامنی ہوئے

(انبیا مرام کے بعد نیا کے مقدی ترین انسانوں کی سرگزشت دیات



( اسوة صحابه بصس كال

جلد پنجم حصه نهشتم و ننم

صیٰب کرام کی بوری حیات طید کا اجمالی نقشہ اور اسوؤ حسنہ متعاب کرام کے عقائد وعبادات، معاملات ومعاشرت، اخلاق وسیاست، زیدوتفوی اور ان کی سیاس و زیمی علمی واخلاقی مجابدانه کارنامول کی بوری تفصیل

> تحريوز تيب جناب مولا ناعبدالسلام تدويٌ

وَالْ الْمُلْتُعَاعَتُ عَلِيْنَ بِالِمِتَانَ 2213768 وَالْ الْمُلِتَّانَ 2213768

#### كبوزنك كے جملہ حقوق مكيت بحق دارالا شاعت كراجي محفوظ بيں

بابتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : سمن علی گرافکس کراچی

منخامت : 592 صفحات

#### قار تمین ہے گزارش

ا بی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پردف ریزنگ معیاری ہو۔الحمدننداس بات کی محمرانی کے لئے ادارہ میں ستفل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ پھر بھی کو کی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطبع فریا کرمنون فریا کیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ

### ﴿..... مُنے کے ہے ......﴾

ادارواسلامیات ۱۹۰۰ را نارکلی لاجود بهت العلوم 20 تا بحدرد: لا بور کمتید سیدا حمد شهیدگارد و بازار لا بور کمتیدا مداد بیانی نی بهیتال روژ مثمان بونیورشی بک ایجنمی نیبر بازار پشاور کمتید ماندرشید میدید دارکیت روید بازار دا دالینشری کمتیداسلامیدگامی افرار ایبیت آباد ادارة العارف جه معددارالعلوم كراجي بيت القرآن ارده بازاركراجي ادارة اسلاميات مسهن چوك اردو بازاركراچي ادارة القرآن دالعلوم الإسلاميه B-437 ديب ردة السيندكراجي بيت انكتب بائت بل شرف المداري كلشن اقبال كراچي بيت انقيم مقابل اشرف المداري كلشن اقبال بلاك وكراچي ميت انقيم مقابل اشرف المداري كلشن اقبال بلاك وكراچي

مكتهة المعارف محله جنكى بالثاور

﴿الكينديم ملة كية ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd. At Continents (London) Ltd Cooks Road, London E15 2PW

# فهرست مضامین اسوهٔ محابهٔ حصد اول

| <b>P q</b>  | عقائد                     | 11"       | د ياچ                    |
|-------------|---------------------------|-----------|--------------------------|
| <b>17 4</b> | توحيير                    | 19        | مقدمه                    |
| M 4         | حنزه عن الشرك             | 19        | صحابی کی تعریف           |
| ΔI          | بت فشكني                  | ۲۳        | محابه کی تعداد           |
| ۵۲          | ايمان بالرسالة            | , rr      | صحابه کی شتا شت          |
| ۵۳          | ايمان بالغيب              | 77        | محابه کی عدالت           |
| ۵۵          | ايمان بالقدر              |           | مولاناشاه عبدالعزيز صاحب |
| ۵۷          | عبادات                    | ۲۷        | لکے یں                   |
| ۵۷          | بثجوقته نياوضو كرنا       | ۲A        | محابہ کے طبقے            |
| ۵۷          | بميشه باو ضوربهنا         | ۲۸        | محاب كازمانه             |
| ۵۷          | ينجوقته مسواك كرنا        | <b>F1</b> | قبول اسلام               |
| ۵۸          | نماز پنجگانه              | 171       | قرآن مجيد كااثر          |
| 4           | . نماذ جمعه               | rr        | اخلاق نبوی 👟 کااژ        |
| 4+          | نوافل اشراق اور صلوة كسوف | rr        | مومقا بوی پیمار          |
| ¥f          | تهجدو نمازشب              | rr        | شاكل نبوى 🍇 كالرُ        |
|             | ر سول الله ﷺ کیماتھ       | ٣٣        | دعاة اسلام كالرُّ        |
| 44          | خبجداورنوا فل میں شرکت    | ٣٣        | معجزات كااثر             |
| ۳۱۳         | قيام د مغيان              | ro        | فتح مكه كااثر            |
| 46          | پایندی او قات نماز        | ٣∠        | قوشيرا يمان              |
| 10          | پابندی جماعت              |           | طمع وتر غیب ہے           |
| 44          | نمازين خشوع وخضوع         | r۷        | برحشنة ازاسلام نهبونا    |
| 19          | ابواب الزكؤة              | <b>79</b> | لمحمل شدائم              |
| 44          | ز کو قامغرو شبه           | ۳۱        | فخطع علائق               |
| ۷٠          | صدقه فطراداكرنا           | ""        | بجر <b>ت</b>             |
|             |                           |           |                          |

| 10           | شوق جبار                 | ۷۱  | سدقه اخبرات                    |
|--------------|--------------------------|-----|--------------------------------|
| ۸۵           | شوق شهادت                |     | مر دول کی جانب ہے              |
| ٨٧           | مخلوم في الجهاد          | 41  | سدق کرنا                       |
| A4           | عمل يالقرآن              | ۷۳  | اعزهوا قارب پر صدقہ کرنا       |
| 99           | ا تباع سنت               | 40  | مدق دیے پراصراد                |
| 1+1          | محرمات شرعيه ے ابتناب    | ۷.  | سدقہ دینے میں مسابقت           |
| 1.30         | اکل حرام ہے اجتناب       | ۷3  | ا ففائے سدق                    |
| ] <b>•</b> → | ز كزة صدق سے ابتيناب     | 44  | اہے بہترین مال کا انفاق        |
| 1+7          | منتم مسلم ہے اجتناب      | 44  | وبو أب الصريام                 |
| I• <b>1</b>  | سود خواری ہے اجتناب      | 44  | صوم رمنسان                     |
| 1+4          | شراب خواری سے اجتناب     | 41  | سفر میں روزہ رکھنا             |
| 10 A         | ہ کاری ہے اجتناب         | ۷۸  | ىپوم عاشوراء                   |
| I • ¶        | راگ باہے ہے اجتناب       | 4   | صوم داؤد ی                     |
| #1+          | مشتبهات ہے اجتناب        | ∠ ę | صوم و صال                      |
| 111          | حبامع الابواب            | 49  | د و شنبہ اور پنجشنبہ کے روز ہے |
| 118          | حلاوت قر آن              | A+  | ایام بیض کے روزے               |
| ھار          | مِفظ قريّان              | ۸٠  | صائم الدجرد بهنا               |
| 11.4         | ڪيج ۽ خبليل              | AL  | نفل کے روزے رکھنا              |
| #4           | ذکرافجی                  |     | مر دوں کی جانب ہے روز و        |
| ИZ           | خوف قيامت                | Al  | د کھنا                         |
| 17.          | خوف عذاب قبر             | At  | بجو ل ہے روز در کھواتا         |
| 17*          | محربيه وبكا              | Al  | احتكاف                         |
| iri          | البحب قى الله            | ۸r  | ابواب الحج                     |
| (**          | البغض في الله            | Ar  | بج                             |
| HF           | وقابات مقارسه كي زيارت   |     | باپ ہاں کی طرف سے جج اوا       |
|              | فرائض ندہی کے اوا کرنے   | ۸۳  | كرنا                           |
| 1714         | میں جسمانی تکافیس افھانا | ۸r  | عمره                           |
| 150          | شوق معمول تواب           | ۸۳  | قربانی کر تا                   |

| <del> </del>              |        |                      |              |
|---------------------------|--------|----------------------|--------------|
| بابندى نذروفتم            | IFT    | فياضى                | 144          |
| نبحيل البرسول             | 179    | كغدلسان              | IA+          |
| برکت اندوزی               | 154    | ميب يو شي            | łAr          |
| كانظم الأكارر سول 🍇       | iri    | انقام نه ليزا        | iAm          |
| الابيار سول يين           | سا ساا | ملم                  | IAM          |
| جا <i>ل فار</i> ی         | 124    | مبمأك نوازى          | IAM          |
| خدمت رسول 🏂               | 16.6   | تحفاظ فزت            | PAL          |
| مبت رسول 🏂                | ۵۱۱    | مبر وثبات            | YAI          |
| ر سول الله 🏂 کے دوستوں    |        | جر[]ت وشجاعت         | IAA          |
| کی فزت اور محبت           | ior    | المتراف كناه         | 14-          |
| شوق زيار ت رسول 🖔         | 105    | مداقت                | £ <b>4</b> 1 |
| غوق ديدارر سول 粪          | 100    | ويانت                | 197          |
| شوق معبت رسول 🏂           | 100    | خاکساری              | 193          |
| رسول الله 🍇 کی محبت کااثر | 101    | مخود در کزر          | 140          |
| اشتبال رسول 🏂             | 161    | عصيمت اور حميت قوي   | 144          |
| ضيافت رسول ﷺ              | 104    | هنراقي               | 144          |
| افت رسول 🍇                | 144    | استنتا               | 194          |
| د منامندی دسول 🟂          | 14+    | شرم وحياء            | 199          |
| ماتم رسول 幾               | 141"   | طبهارت ونظافت        | ***          |
| تغويض الى الرسول 🍇        | 176    | ز ندود کی            | r•r          |
| بيبت رسول 🏂               | 140    | پایند ی عهد          | * • 1*       |
| الماعت رسول 🏂             | 144    | رازداري              | r-0          |
| بابندی احکام رسول 突       | ſΥZ    | جانورول پرشفقت       | F+4          |
| اوب حرم نبوی 🖔            | 14.    | غيرت                 | r•∠          |
| فيضاكل اخلاق              | 148    | حسن معاشرت           | r-4          |
| مشكيين نوازي              | 145    | صارحم                | 7.4          |
| استعفاف                   | 127    | ماں باپ کے ساتھ سلوک | <b>*1</b> *  |
| JE!                       | 144    | بعاتی ہے محبت        | rir          |
|                           |        |                      |              |

| محبت او لا د                | rim         | معامرین کی نعنیست کا عتراف | rma         |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| بچول کی پرورش               | 110         | مساوات                     | FFA         |
| پرورش پیشی                  | riy         | فرق مراتب كالحاظ           | 117*        |
| شوہر کی محبت                | #IA         | حسن معاملت                 | ***         |
| شو ہر کی خدمت               | 719         | ادائے قرض کا خیال          | ***         |
| شوہر کے مال واسباب کی حفاظت | ***         | قرض داروں کو مہلت دینا     | rrs         |
| شو ہر کی خوشنو دی           | rti         | ومنع دين                   | ۴۳۵         |
| بی بی می محبت               | rrr         | وومرے کی جانب ہے قرض       |             |
| ہمیابوں کے ساتھ سلوک        | ተተሞ         | اوا کر نا                  | rry,        |
| غلاموں کے ساتھ سلوک         | rrm         | وميت كابوراكرنا            | rez         |
| با بمی محبت                 | <b>77</b> 4 | عور تول كأمهراد أكرنا      | rrz         |
| بالجمح اعانت                | TTA         | بیبیوں کے در میان عدل کرنا | rrz         |
| ا یک کے رنج ومسرت           |             | بيع وشر امين مسامحت        | rma         |
| میں دوسرے کی شرکت           | rrq         | تنتيم وراثت مين ديانت      | rma         |
| حسن رفاقت                   | ***         | ظلم وغضب ہے اجتناب         | rma         |
| بزر <b>گول کااد</b> ب       | ***         | فتم کھانے ہے اجتناب        | <b>F</b> 64 |
| دوستول کی ملا قات           | rm          | طرزمعا ثمرت                | 101         |
| بديية وينا                  | rmr         | غربت وافلاس                | 761         |
| عمياد ت                     | rrr         | لیاس                       | ror         |
| تحار داري                   | rrr         | غذا                        | 700         |
| عزاداري                     | ***         | مكان                       | ray         |
| سالام کرنا                  | ****        | سالمان آرائش               | 10L         |
| مضافى كرنا                  | 120         | زمد وتفتقف                 | roz         |
| معادضه احسان                | ٠ ٢٣٥       | ا پناکام خود کرنا          | <b>۲</b> 4• |
| سپاس گزادی                  | ۲۳۲         | ذرونغ معاش                 | ***         |
| حسن نظن                     | rmy         | غاتمه حصداول               | 777         |
| مصالحت وسغائي               | rr∠         |                            |             |
|                             |             |                            |             |

# فهرست مضامین اسوهٔ صحابهٔ حصه دوم

| <b>r.</b> 0  | امر آمو ممال                | 749           | دیاچہ                              |
|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|
| MIG          | عمال کی معزولی              | <b>r4</b> 1   | سیای خدمات                         |
| MIA          | ينخخن                       | <b>r</b> ∠1   | خلافت اقبى                         |
| rız          | ميقة عدالت                  |               | محابہ 🚓 کوخلافت کی                 |
| <b>14</b>    | اصول وآئمن عدالت            | <b>*</b> ∠1   | خوابش نه تحمی                      |
| MIA          | قضاة كالمنتخاب              | r∠r           | خلافت كي دمه وأربون كاحساس         |
| MIA          | قضاة كي ذمه دار يون كااحساس | rzm           | فرائ <i>ض خ</i> لافت               |
| <b>1</b> 119 | عدل وانصاف                  | F41           | وبإنت                              |
| 1719         | ر شوت ستانی کی روک نوک      | rn-           | . مساوات                           |
| <b>!"!</b>   | ماہر ینفن کی شہاوت          | TAI           | زبدو تؤامنع                        |
| rri          | تحریری نصلے                 | ۲۸۳           | ايار                               |
| FFI          | اخلاق كالثر مقدمات ير       | ray           | حق پسندی                           |
| rrr          | ميغة محاصل وخراج            | ra4           | رحم وشعقت                          |
| rry          | ومسولى خراج كاطريقه         | F9+           | حلم و عنو                          |
| ۳۲Y          | <i>₹</i> 7.                 | <b>74</b> 1   | مسأوات في الحقوق                   |
| rrz          | موخر                        | FAF           | ر عایا کے حقوق کا علان             |
| 274          | زكوة وعشور                  | 442           | مطورا                              |
| rrz          | د بوان، د نتر، بیت المال    | 1197          | ت<br>نبو و خلافت میں تغریق واقمیاز |
| rrq          | نظارت ثافعه                 | 494           | خانه جنگی سے اجتناب                |
| rrq          | کنویں                       | PTA           | اطأعت خلفاء                        |
| ۳۳۰          | چو کیاں اور سر ائمیں        | ۳             | لاطاعة في مصية الله                |
| <b>**</b> •  | مہمان خانے                  | <b>J**•</b> ( | سلاطين وامراء كثملي مخالفت         |
| 221          | حوض اور شهر میں             | #+r           | تضعدانتلاف سابتناب                 |
| rrr          | نبرسعد                      | <b>r•r</b>    | حقوق طلبی                          |

| rar           | تمرنى تعلقات                  | rrr          | نبرانی موین                      |
|---------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| rss           | سیای تعلقات                   | rrr          | نبر معقل                         |
| MOA           | مبان کی حفاعت                 | rrr          | نبرأميرالمومنين                  |
| P*4•          | مال و جا که او کی حفاظت       | rrr          | زر می نبریں                      |
| <b>774</b> •  | نه سبی آزادی                  | rrr          | $\mathcal{L}_{i}$                |
| MAI           | جزييكي مجمولي مين رعايت ونري  | ***          | ل <sub>ی</sub> اور سر <i>و</i> ک |
| <b>11.41.</b> | مکی حقوق                      | FFF          | سر کاری عمار تیں                 |
| ryr           | آزاو کی تجارت                 | rrr          | #JL10713                         |
| m.Ala         | سازش اور بغلوت کی حالت        | 773          | (یل خانے                         |
| ۳۲۳           | میں ذمیوں کے ساتھ سلوک        | rrs          | نا۔ فائے                         |
| 212           | ان مرامات كاذميول پراژ        | rra          | يت المال                         |
| ۳۲۳           | عيسائيول اوريبود يول كي جلا   | <b>774</b>   | يازار                            |
| **            | وطنياب                        | 224          | فيفاخاني                         |
| ተኘሮ           | يببوو فخيبر                   | rrz          | جيماؤ نيال اور <u>قلع</u>        |
| P10           | نسادائے نجران                 | rra          | - تغبره                          |
| 240           | نصارائے عربسوس                | rta          | المام                            |
| <b>71</b> 4   | غلاموں کے حقوق                | rra          | وصيت                             |
| <b>771</b> 2  | اميران جنگ كالمملّ نه كرنا    | rrq          | اد قاف                           |
|               | اسيران جنك كو كمانا كملانالور | <b>F</b> /*• | شهروں کی آبادی                   |
|               | ائے آرام و آسائش کاسامان      | rr.          | إيمر ءدكو قد                     |
| <b>214</b>    | تبم سيبيانا                   | 201          | فسطاط ومومل                      |
|               | شای خاندان کے اسیر ان         | ۲۴۲          | مير ه                            |
| MAY           | جنگ کے ساتھ برناؤ             | 777          | ار و نکل                         |
|               | اسير ان جنك داعزودا قارب      | ۳۳۲          | مر عش                            |
| <b>571</b> 0  | ے جدانہ کرنا                  | FFF          | قير والن                         |
|               | لو تذبوں کے ساتھ استبراہ کے   | ۳۴۵          | تعز بروحدود                      |
| 174           | بغيرجماع كرنا                 | rar          | ذی رعایا کے حقوق                 |
| P74           | غلاموں کی آزادی               | ror          | مدحبي تعلقات                     |

| 14.5  | جع ورّ حيب قر آن            | rzr          | عرب كاغلام نه بنانا                       |
|-------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 4.4   | اختساب                      | rzr          | غلامول كومكأتب بيتانا                     |
| 711   | تجديد واصلاح                | " TZ0        | ام الولد كے بيع وشر اركى مما نعت          |
| ساس   | رسوم جابليت كاانسداد        |              | اسر ان جنگ کے اعزوا قارب                  |
| ria.  | اصلاح اخلاق                 | r20          | كاجداندكرنا                               |
| ۳۱۸   | اصلاح بين الناس             | 740          | غلامول کے وظیفے                           |
| MIA   | اصلاح معاش                  | <b>#</b> 21  | غلاموں کی تعلیم                           |
| rr1   | ار شاد و مدایت              | 744          | غلاموں کو امان دینے کا حق دینا            |
| Cri   | پیْد ونفیحت                 | rzz          | غلا <sup>مو</sup> ں کی غزو آ برو کی حفاظت |
| rri   | نمونه ومثال                 | <b>744</b>   | مساوات                                    |
| (°T)  | وعنا كوئى                   | 729          | رعایا کی آسائش کا انتظام                  |
| rrr   | كلمات لحيب                  | ۳۸•          | شیر خوار بجوں کے وظینے                    |
| rrm   | جهاد                        | <b>FA•</b>   | لاوارث بجول کے وظیفے                      |
| rrm   | جباد کی حقیقت               | ۳۸•          | تحط كاا نتظام                             |
| rrm   | عهدنبوت 🇯 مِن محابہ         |              | رعایا کی شکانتوں سے واقف                  |
| 222   | کرام 🚓 کافوجی نظام          | r At         | ہونے کے وسائل                             |
| rrr   | تمام قوم كافوج بنانا        | MAK          | موذی <b>جانور</b> وں <b>کا تمل</b>        |
| rrr   | نوجی شعار<br>م              | <b>"</b>     | ندمي خدمات                                |
| ~ ~ ~ | فوج كالتقسيم                | ۳۸۳          | اشاعت اسلام                               |
| rrr   | فوجى تعليم وتربيت           | F44          | نومسلموں كا تكفل                          |
| rts   | زخيوں كى مرہم بي كاانتظام   | 799          | ا قامت دين                                |
| ٢٢٦   | جهاد كيليئة سازو سامان      | m44          | عقاكد                                     |
|       | خلافت راشده صحابه کرام 🚓 کا | f*++         | نماز                                      |
| ۳r۷   | فوجي نظام                   | (**1         | زكؤة                                      |
| اسم   | غزده بحربيه                 | (*+ <b>*</b> | Ē                                         |
| rrr   | جباز سازى كأكار خانه        | <b>?*•</b> † | روزه                                      |
| ه۳۵   | فتوحات وكابه 🕭              | 14.6         | تح يم حديد                                |
| ۵۳۳   | فتيرمساجد                   | ~••          | تكاح وطلاق                                |

| ۳۸۵         | فن روایت کی ضرور ت         | [r.  r.  4     | محد جمعہ                |
|-------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
|             | محابہ کرام ﷺ نے فن         | <b>(* (* 4</b> | مسجد جمعہ<br>مسجد فضیح  |
| ۳۸۵         | مديث كو تحر عامل كيا؟      | ۲۳∠            | مىجد بنو قريظه          |
| <b>64</b>   | شوق حدیث میں سفر           | 444            | نشربه ام ابراہیم        |
|             | محابہ کرام ﷺ نے احادیث     | 667            | محد بنو ظفر             |
| <b>64</b> 0 | كوكيو نكر محفوظ ركعا       | 774            | مسجد بنومعاديد          |
|             | صحابہ کرام 🚓 نے کس وہ      | ~~~            | منجد فتح                |
|             | واحتیاط کے ساتھ ہم تک      | 447            | مسجد قبلتين             |
| 144         | احاديث كو مهنجايا؟         | rr∠            | مسجد المسقياء           |
| ۳۹۳         | ر دایت حدیث کا مقصد        | 447            | محدذ باب                |
|             | صحابہ ر اللہ کے اس مدیث    | <b>ሮ</b> ሮለ    | محداحد                  |
| (**91*      | كاتحريز خيروك قدرتفا       | rat            | انساب حرم               |
| ~9a         | فراين رسول 🏂               | ۳۵۳            | خدمات متفرقه            |
|             | جن لوحموں نے سحابہ کرام 🍇  | ram.           | مسجد کی صغائی           |
|             | ہےروایتیں کیں انہوں نے     | ۳۵۳            | مسجد میں روشنی کاانتظام |
|             | احادیث کائس قدر تحریری     | ۳۵۳            | مسجد کی محرانی          |
| ۲۳۳         | ذخير و فرا بم كيا؟ _       | ۳۵۳            | اذان                    |
| MAX         | مدارج حدیث کی تعیمین       | ۳۵۳            | أمامت                   |
| <b>ሮ</b> ቁለ | ورايت                      | r00            | حجاج کی خد مت           |
| <b>∆+</b> 1 | طبقات السحاب 🍇             | 402            | علمي خدمات              |
| ۵۰۳         | مر ویات محابہ 🚓 کی تعداد   | r∆∠            | تعليم قرآن              |
| 4-9         | علم نقد                    | 6.41           | تعليم حديث              |
|             | محابر کرام کھ نے رسول      | ۵۲۳            | تعليم فقه               |
|             | الله ﷺ ہے کو تحرفقہ کی     | ٢٢٣            | عملی تعلیم              |
| ۵٠٩         | تعلیم حامل کی ؟            | <b>64</b>      | تعليم تحريرو كتابت      |
| ۵۱۰         | طبقات فقهاء محابه 🊓        | ا∡۳            | الآء                    |
|             | محابرکرام 🚓 نے تابعین      | ۵۵۳            | علم النغبير             |
| <b>0</b> 11 | كوكيو ككر فقة كي تعليم دي؟ | ۳۸۵            | علم حديث                |

.

| بآروين مسائل فغد          | ۵۱۲ | مام محابہ 🎄                 | 44•        |   |
|---------------------------|-----|-----------------------------|------------|---|
| محابيراً لله في اصول نقد  |     | تقوف محابه كالمأني كالمتبقت | oor        |   |
| كي قدرماك ايجاد كيدً؟     | حاد | مقامات واحوال               | ۵۵۵        |   |
| محابہ کرام 🛦 کے اختکافی   |     | علمالانساب                  | ara        |   |
| مبائل كاختاكياتما؟        | ۵۱۵ | علمُ تاريخ                  | 944        |   |
| علم تضوف                  | org | شعروشاعري                   | PFG        |   |
| صوٰ فی اور تضوف           | org | خطابت ادرزور تقرير          | ا۸۵        |   |
| خانقابين                  | ما  | خاتر                        | . 614      |   |
| اجرائے تصوف کی بے اعتدالی | ٥٣٢ | محابہ کرام 🔈 کااڑ           | ۵۸4        |   |
| اصطلاحات تصوف             | مهر | محابه کرام 🐞 کاند ہی اثر    | 814        |   |
| سلسله تغوف                | مسم | محابه كرام 🐞 كااخلاتي اثر   | . 244      | : |
| تضوف محابه 🌦              | ora | محابہ کرام 🚓 کاعلی اڑ       | 640        |   |
| حفرت ابو بكر معديق 🚓      | ٥٣٠ | محابہ کرام 🐞 کاعام اڑ       | <b>09-</b> |   |
| حضرت عمر فاروق 👟          | ۵۳۳ | محابکرام 🛦 کااڑعقائدی       | 695        |   |
| معفرت عثمان کھ            | ۲۳۵ | محابرًام 🎄 كانرسيك پ        | ٥٩٣        |   |
| حضرت على كرم الشدوجه      | 062 | خاتر                        | ۵۹۳        |   |
| امحاب صغه                 | ۵۳۸ |                             |            |   |
|                           |     |                             |            |   |

:

### سليد فالحج أأجار

# ويباجيه

# الخمة لله زب الغلمين والعساوة على رئسوله مُحمّد واله والمحمد واله

انسان کے فرائعل میں سب سے مقد م اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ افٹاقی اسانی است اہم فرض یہ ہے کہ افٹاقی اسانی است ا اسٹان اور نفوس بشری کی تبلہ یہ و جنگیل کی جائے علوم و فنون تبلہ یہ تمان کی بڑاروں گرہ شوں حرفت، غریض دہ تمام چیزیں جو بمیش سے دنیا کا ہر مایہ نازرہ کی ہیں۔ آسان کی بڑاروں گرہ شوں اور زمانہ کے بڑاروں افقال بات کے بعد عالم وجود میں آئیں کیکن تبلہ یہ نفوس انسانی و فرض اس قدر صروری تھا کہ دنیا کا پہلا انسان آدم دنیا میں آیا تو اس کی ذمہ داریوں ہے مراب اور انسانی و فرض آیا۔ حضرت آدم کے بعد اس سلسلے کو زیادو ترقی ہوئی اور بڑے بڑے اولو العزم پیفیم بہدا ہوئے لیکن ان سب کے فضائل و مناقب کا مجمومہ مجمد بھی کی ذات پاک تھی جہاں پہنے کر میا سالہ ابدالا آباد تک کیلئے مکمل ہو کیا اور و جی النی نے یہ مڑدہ سالیا

اليوم اكملت لكم دينكم واتمات عليكم تعملي ورضيت لكم الاسلام ديناء

اب آگریہ سوال کیا جائے کہ اس بر گزیدہ اضفیاء اور عصارہ انبیاء لیعنی سرور کا کنات محمہ بھلا نے اس مقدس فرض کو کس وسعت اور کس جامعیت کے ساتھ اوا کیا؟ اور نفوس بشرید کو تہذیب اخلاق کے کس ذروہ کمال تک پہنچایا؟ تو اس کا جواب ہم کو اسلام کے ان مقدس بزرگوں کے فضائل اخلاق کی فاموش زبان ہے دینا ہوگا۔ جو آپ پھلا کے افلاق و اندال کے مظہراتم آپ پھلا کی تعلیم وتربیت کی مثال بین آپ پھلا کی ہدایت ارشادے می طب اول اور آپ پھلا کے نیش محبت ہے شب وروز بہرہ اندوز تھے۔

اس مقدس جماعت کی نشوہ نما ہمی دنیا کے جبرت اٹھیز واقعات کی ایک جیب، فریب مثال ہے اول اول جب رسول اللہ مظل نے اہل عرب کو عقائد واعمال کے اسال کی دعوت دی توریکتان عرب کے ایک ذرونے مجمی اس کاجواب دیا۔ لیکن صدافت کے اثر اور تربیت پذیری کے جو ہر نے چندی دنوں میں آپ یکھڑ کے آگے بیجھے داکمی باکیں غرض ہر طرف ان بزرگوں کی قطاریں کھڑی کر دیں جن کے وجود سے وعوت نوح بعثت موک اور نبوت عیسیٰ کی تاریخ اکثر ضافی ہے ابتداءان بزرگوں کا نام انگلیوں پر مناجاسکیا تھا جرت کے زمانہ تک

ابن میں معتد بہ اضافہ ہوااور غزوہ بدر کی مف میں تمین سو تیرہ سر فروش تیج بکف نظر آئے۔ فتح مکہ میں بیہ تعداد دس بزار تک بیج گئاور جمتہ الوداع میں تیر و بزار صحابہ للے آپ سے کے جلومی رواند ہوئے لیکن جب آپ ﷺ نے انقال فرملیا توبہ تعداد لا کھوں سے متباوز تھی۔ درمائے حق کے جزرومہ کا یہ کتنا عجیب وغریب منظریب حضرت نوح علیہ السلام مد توں توحید کا غلغلہ بلند کرتے رہے لیکن ان کے ساتے کے سوائسی نے ان کاساِتھ نددیا حعرِت عیسی علیه السلام نے انسار واغوان کی جنتو میں من انساری الی الله کانعرہ نگلیالمیکن چند حوار تین كے سواكسى نے ان كى حمايت نہ كى كيكن رسول الله ﷺ نے دنیا كوچھوڑ اتواس آفاب عالمواب کے نور سے ریکتان عرب کا ذرہ ذرہ روش تھا۔ لیکن دوسرے پینمبروں پر آپ 🏂 کو صرف يبي فضيلت حاصل نبيس ہے كہ آپ ﷺ كے اصحاب ﷺ كى تعدادا كثر يغيروں كاصحاب ين زياده بهكد آپ ﷺ كى سب يرى فنيلت يرب كد آپ ﷺ ك نور ہدایت نے جن ذروں کوروش کرویا تعاوہ اب تک ای آب و تاب کے ساتھ چیک رہے ہیں اور تم کشتہ کان راوانہیں ستاروں کی روشنی میں اصحابی کا نجوم اپنی منزل مقصود کا پیتہ لگارہے میں آگر ہم شناور ان طو فان نوح کے حالات کا پید نگانا جا ہیں تو ناکائی کے سواہم کو کیا ملے گا؟اگر ہم معتلفان وادی تید کے اخلاق وعادات ہے واقف ہو ناجا ہیں تو خاک بیزی کے سواکیا حاصل ہو گا؟اگر ہم حوار کمین عیسیٰ کے سوانح تااش کریں تو چند غیر مرئی نفوش کے سواہم کو تاریخ کے صفحوں میں کیا نظر آئے گالیکن امحاب محمہ ﷺ کے ایک ایک خط دخال کو ہم تاریخ کے مرقع میں دیکھ سکتے ہیں اور اس مرقع کو غربی، علی، سیاس، اخلاتی غرض ہر میٹیت ہے دنیا کے مامنے فخر کے ساتھ پیش کر بھتے ہیں۔

تاریخ کے ای خاص سلسلے کانام سیر الصحابہ ہے اور علائے اسلام کواس سلسلہ کی تدوین و
تیب کاخیال اس بنا پر پیدا ہواکہ روایات ہیں سب سے پہلے صحابہ کرام کے ان کانام آتا ہے
ہی وجہ ہے کہ اول اول محد ثین نے اس کی طرف توجہ کی اور صحابہ کرام کے حالات
ہیں سب سے پہلی کتاب امام بخدی التوقی ۵۱ تا تھے نے تعنیف کی جس کانام اساء الصحابہ تھا اور
جس کا بچھ حصہ علامہ ابوالقاسم بغوی بیر نے اپنی کتاب مجم الصحابہ ہیں نقل کی بیاہ اس کے
بعد اس فن کو بہت زیادہ ترقی ہو کی اور بکثر سے علاء مثلاً ابو بکر بن ابود اؤد عبدان مطین ابو علی بن
بعد اس فن کو بہت زیادہ ترقی ہو کی اور بکثر سے علاء مثلاً ابو بکر بن ابود اؤد عبدان مطین ابو علی بن
موضوع پر کتابیں تھنیف کیس لیکن ان جس سے زیادہ ابو عبداللہ مندہ ابولائی وغیرہ نے اس
موضوع پر کتابیں تھنیف کیس لیکن ان جس سے زیادہ ابو عبداللہ مندہ ابولائیم اور قاضی ابو عمر
بن عبدالبر کی کتابیں مقبول ہو کیں اور انہیں کو تمام متاخرین نے اپنی کتابوں کا ماخذ قرار دیا۔

مقدمه اصابه وكشف المظنون ١٢ س

یہ تاہیں آگرچہ قدماء کی تمایوں سے زیادہ جامع تھیں تاہم ان میں ہمی بہت سے صحابہ علی آگرچہ فدماء کی تقاس کے متعدد علاء نے ان پرذیل کیسے چنانچہ ابوالموی المدیق نے عبداللہ بن مندہ کی تماب پراور ابو بحر بن فتحون اور ابو علی غسانی نے قاضی عبدالبرکی تصنیف پرذیل لکھا اور اس میں بہت سے صحابہ میں کے حالات کا اضافہ کیا لیکن یہ تمام کتابیں نابید ہیں صرف قاضی عبدالبرکی کتاب استیعاب دو جلدوں میں موجود ہے جس میں ساڑے تمن برار سحابہ میں گریب قریب فتون نے جوذیل لکھا تھا اس میں قریب قریب اس قدر ناموں کا اور اضافہ کیا تھا۔ ا

ان سب کے بعد علامہ ابن اخیر جزری (الہونی ۱۳۰۰ھ) نے محابہ دی کے حالات میں ایک نهایت مسوط کتاب لکسی جس کانام اسدالغابه فی معرفته الصحاب در ایس کتاب میں سات ہزاریا کچے سوچون صحابہ ﷺ کے حالات ہیں بوراس کا ماخذا بن مندہ قاضی عبدالبر ، د ابو تعیم اور ابو مو ک کی کتابیں ہیں جن میں محابہ ہے کے جس قدر حالات نہ کور تھے علامہ موصوف نے ان سب کوائی کتاب میں تیجا جمع کر دیا اور ذیل ابو علی غسانی وغیر و کی مدد ہے بہت سے ناموں کا اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ اور مجمی بہت می کتابوں سے مدولی اور سب کی مختف خصوصیات کوایک جگہ جمع کردیالیکن اس کتاب میں بھی بہت سے ایسے لوگوں کے نام آ گئے تھے جو سحابی نہ تھے۔اس لئے علامہ ذہبی نے تجرید الصحابہ دی کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ان غلطیوں کی اصلاح کی اور آٹھ ہزار صحابہ 🚓 کے ناموں کا اور اضافہ کیا۔ 🖰 ای کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی التونی ۲<u>۵۸ھ نے یا بچ</u> جلدوں میں ایک نہایت مفصل كتاب لكسى جس كانام اصابه في تميز الصحابه ري ركها وراس مين ان تمام صحاب ري كي علاوه جوالتیعاب، فیل استیعاب اور اسد الغابه میں مرکوریں اور بہت سے صحابہ رہے کے حالات کا اضافہ کیااور حافظ جلال الدین سیوطی نے عین الاصابہ کے نام ہے اس کاایک خلاصہ لکھاجو ناتمام رباء كميكن باين بمد ضبط واستقصاء يه كل سرمايه ال ورياكا صرف ايك قطره بجويد تون ر بھتان عرب میں موجیس مار تار ہا ایوزر عد کا قول ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو و یکھایا آپ ﷺ سے سناان کی تعداد ایک لا کھ سے متجاوز تھی۔ <sup>ع</sup>

ببر حال سحابہ علی کے حالات میں سر دست جو کتابیں ہمارے یاس موجود بیں وہ

<sup>:</sup> مقدمه اصابه والشدالغاب ال

۲: مقدمه تجریداساه انسحاب مقدمه اسدائغاب ومقدمه اصابه ۱۳ر

٣ كشف الظنون ذكراصاب ويمين الاصاب

م: مقدمه تجريدا الاهامة المحابث

صرف يبى استيعاب، اسدالغاب اصاب اور تجريد اساء الصحاب في بين ليكن ان كے علاوہ اور بھى بہت سى كتابوں ہے صحاب في كان ہے حالات معلوم ہو كتے بيں مثلاً حافظ جلال الدين سيوطى في حن المحاضرہ بين الن تمام صحاب في كاذكر كيا ہے جضوں نے معرض قيام كيا ہے، طبقات المحاضرہ بين اور طبقات ابن سعد كى طبقات المحافظ اور طبقات ابن سعد كى متعدد جلدوں بين بھى محاب في كے مقصل حالات ملتے ہيں۔

لیکن اب تک بار ہار مشک کے رگڑنے کی ضرورت باتی ہے یہ تی ہے کہ ان کابوں کے ذریعہ سے سحابہ کرام ہے ہے مام حالات معلوم ہو سکتے ہیں لیکن اس اند کی سب ہے بوئی ضرورت یہ ہے کہ صحابہ کرام ہیں گئی کے مقدس زندگی کو و نیا کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے جس ہے لوگوں ہیں شوق عمل پیدا ہواور اس مثال کو پیش نظر رکھ کرلوگ خود بخو دائی و بائی ہوا ہواں میں وجہ ہے کہ اس دور تجدید و اصلاح میں بندو ستان کے مجد داعظم مولانا شیلی مرحوم کو جب مسلمانوں کی ترقی واصلاح کاخیال ہیدا ہواتو افروستان کے مجد داعظم مولانا شیلی مرحوم کو جب مسلمانوں کی ترقی واصلاح کاخیال ہیدا ہواتو انحوں نے اس تریاق اکبر کواس درد کاعلاج قرار دیااور میشہ اس فکر میں رہے کہ صحابہ کرام میں انحوں نے اس تریاق کراس مولانا صب کے نشا کی و منا قب اس تر تیب و جامعیت کے ساتھ کھے جا میں کہ و نیا کے سامنے معاشر ت کے نشا کی و منا قب اس تر تیب و جامعیت کے ساتھ کھے جا میں کہ و نیا کے سامنے معاشر ت اور منان شروانی نے اس مقد س کام کیلئے آماد کی ظاہر کی تویہ دبی ہوئی چنگاری بحوث کی اس خور کی انتوان خور کی انتوان خور کی نظام کی تویہ دبی ہوئی چنگاری بحوث کی اس کھی اور ان کو ایک خط میں تکھیا :

والله ميرے ول كى بات جمين لى محابہ رہائى كے حالات سے بڑھ كركوئى چيز ہمارے كئے نمونہ نہيں بن سكتى ليكن ہر پہلو كو ليجئے اور ان پہلوؤں كو صاف د كھلائے جن سے آج كل كے مولوى قصد انچٹم ہو تئى كرتے ہيں۔

مفصله ذیل کتابیں اس کیلئے منروری ہیں استیعاب قامنی عبد البر اسد الغاب اصاب این کثیر شای د!

سیرة نبوی ﷺ کی تدوین و تالیف میں معروف ہوئے توبیہ ضرورت اور بھی شدت کے ساتھ محسوس ہوئی اور عملااس کام کی شخیل کاخیال پیدا ہوا چنانچیہ مولوی محمد المین صاحب مہتم تاریخ ریاست بھوپال کوایک خط میں تحریر فرماتے ہیں۔

سرت کی رقم مجی مستقل ہو جاتی تو بہت انجھا ہو تااس کے تصنیف کا مستقل سلسلہ قائم رہناکانوں میں بھنک تو ڈال و تیجئے وسیع سلسلہ ہے مثلا سر الصحاب میں جنگ سیر از دائ تینجبر علیہ ال

ا: مكاتب شبل مبداول صفح ۲۲۴ به مكاتب شبل مبلد ۲۲۸ ـ

لیکن ابھی خودسیرت مجمی کمل نہ ہونے پائی تھی کہ ع

آس قدح بنگست و آس ساتی نماند تاہم کاروان رفتہ کا نفش قدم باتی تھا بینی مولانا نے محروم کے فرز ندان روحانی باتی تھے اور ان کے غیر مختم اعمال صالحہ کی تحمیل کیلئے اپنی زندگیوں کو و قف کر چکے تھے اس لئے انھوں نے سیر ت نبوی چلا کی تحمیل کے ساتھ سیر الصحابہ جو کی قدوین و تالیف کا کام بھی شروع کردیا اور الحمد لللہ کہ تو نیق ایزدی نے ان کو اس اراوہ میں کامیاب کیا۔ اور مولانا کے مرحوم نے اس کتاب کا جو ذہنی خاکہ قائم کیا تھا ای کے مطابق کتاب کی قدوین و تالیف کا سلسلہ جاری ہو ااور تین مخصوص نے اس مقدس کام میں شب وروز مصروف وسر گرم رہ کر۔ ا) ایک مخص نے متعدد جلدوں میں مہاجرین کے حالات میں جس جس جس مشرہ میشرہ کیلئے ایک حصہ مخصوص کر لیا گیا اور بقیہ جسے عام مہاجرین کے حالات جس جس جس جس مشرہ میشرہ کیلئے ایک

r) ایک فخص نے انصار کے حالات زند کی متعدہ جلدوں میں لکھے جس میں خلفائے انصار کے . تذکرے بھی ثمال ہیں۔

 ای سلسلہ میں سحابیات رضی اللہ عند کے حالات بھی ایک مستقل جلد میں لکھے جس میں مہاجرات اور انصاریات و ونول کے حالات ہیں۔

۳) سادہ حالات زندگی کے علاوہ ایک جلد میں صحابہ کرام حفظ کے عقائد، عباد ات، معاملات، معاشر ت، اخلاق دسیاست ور کارنامہائے زندگی کی تغمیل کی گنی اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے جواس دقت قوم کے سامنے پیش کیاجاتا ہے۔

انبیاء صوفیہ اور چینولیان فر بہب کے متعلق جو مبالغہ آمیز اور موضوع روایتی پیدا ہو جاتی ہیں، وہ قدرتی طور پر صحابہ کرام وفائ کے متعلق بھی پیدا ہو کی اوراس شدت کے متعلق بھی پیدا ہو کی اوراس شدت کے ساتھ اسلامی لٹریچر میں سر ایت کر گئیں کہ عام طور پر فضا کل و مناقب کے لفظ ہے ای شم کی روایتوں کی طرف و بمن متباور ہو تا ہے لیکن اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اس قتم کی دوراز کارولیات کو بالکل نظر انداز کردیا گیا ہے اور تمام واقعات اساء الرجال اور تاریخ کی متعند کتابوں سے بہم پہنچائے سے میں اور جہال تک ہو سکا ہے تاریخ در جال کی کتابوں کے عادی صحیح بخاری اور جہال تک ہو سکا ہے تاریخ در جال کی کتابوں کے عادو صحاح سے بددلی گئی ہے۔

کتاب کی مقبولیت و عدم مقبولیت کا تمام تر دار و مدار خدا کے فضل و کرم، توم کے نہ بھی احساس اور ذوق صحیح پر ہے لیکن کتاب کی تر تیب میں جو کد و کاش کی گئی ہے، صحت کا جو التزام کیا گیا ہے فضائل اخلاق کے جو عنوانات قائم کئے گئے ہیں صحابہ کرام ریجی کی زندگی کے ایک ایک خط و خال کو جس طرح نمایاں کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے نیہ دعویٰ بے جانہ ہوگا کہ اس

موضوع پر آئ تک ایس جامع کاب اردوفاری کیا عربی میں بھی نہیں فاھی گئی لیکن اس کہاب کی تدوین و تالیف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قوم سے صرف حسن قبول کا تمغہ حاصل کیا جائے بلکہ اصلی مقصد یہ ہے کہ خداوند تعالی اس کتاب کی بر کت سے قوم میں وہی اخلاقی نہ مجی اور ملمی روح پیدا کرد ہے جو صحابہ کرام کا تھا ہے قالب میں موجود تھی۔ اس بتا پر اگر قوم نے اس حیثیت سے اس کتاب کا خبر مقدم کیا تو وہی ان تا چیز کو ششوں کاصلہ ہوگا جو اس کتاب کی تدرین وتر تیب میں کی گئی ہیں۔ السعی منی و الا نہام من الله

عبدالسلام ندوی دارالمصنفین اظم کڈھ

#### مقدمه

صحابی کی تعریف

عبدر سالت میں بہت ہے بزر کول نے مدتول جناب رسول اللہ ﷺ کی محبت ہے فیض انعلیاتھا بہت سے بزر کول نے آپ ﷺ کے ساتھ متعدد غزوات میں شرکت کی تھی بہت سے بزر کول نے آپ ﷺ سے بکشرت احادیث کی روایتیں کی تھیں۔ ابہت سے بزر کول نے مسلمان ہو کر سن بلوغ میں آپ ﷺ کود یکھا تھا۔ جبہت سے بزر کول نے آپ ﷺ کو قبل اسلام تو دیکھاتھالیکن بعد اسلام ان کو بیر شرف حاصل منیں ہولہ علی مہت ہے اوک کو عبدرسالت میں موجود تھے لیکن ان کو آپ ﷺ ے ملنے یا آپ ﷺ کے دیکھنے کا موقع نبیں ملائے بہت ہے او کوں نے آپ ﷺ کی زیدگی میں تو آپ ﷺ کو نبیں دیکھا کین آپ ﷺ کی دفات کے بعدان کو آپ ﷺ کادیدار نصیب ہوا۔ عمور ان کے علاوہ بہت ے بچے تے جو آپ ﷺ کے مبارک عبد میں پیدا ہوئے ادر صحابہ کرام اللہ نے حصول بركت كيلية ان كوآب على فدمت من حاضر كيااور آب ي خان كانام ركهالور ان كو وعادى فاب سوال يدي كران مخلف الحييات بزركون من كون لوك بين جن برلفظ محالى كا اطلاق کیاجا سکتاہے؟اوروہ صحابہ رُسول اللہ ﷺ کے مقدس خطاب سے یاد کئے جا کتے ہیں۔ ا) محدثین کی ایک جماعت اور جمہور اصوللین نے سخانی ہونے کیلئے بیشرط لگائی ہے کہ اس کو ا کی مدت تک رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نشست و برخاست کا موقع ملاہو ، کیونکہ عرف عام میں جب یہ کہاجاتا ہے کہ فلاں مخص فلال کاسائٹی یارفین ہے تواس ہے صرف بھی سمجما جاتا ہے کہ اس نے ایک کانی زمانہ تک اس کی صحبت اٹھائی ہے۔ جو لوگ کسی مخفس کو محض دوریا قریب ہے دکھ لیتے ہیں اور ان کوائ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت کرنے کا موقع نبیں ملیّان کو عام طور پر اس کارفیق و ساتھی نبیس کہا جاتا۔ قاصی ابو بحر محمد بن الطيب كا تول ب كه باتفاق الل لغت سحالي محبت سے مشتق ب مكر صحبت كى كسى مخصوص

ان مثلاً خلقائے راشدین اور تمام اکا بر محایث ہے: مثلاً شرکائے جمتہ اود ایک۔

ان مثاورة بن أو فل . المثارة مثلاً عفرت وليس قرني أوراحنف بن قيس عدد

٥: مثلاً ابن الي وويب البذلي شاعرب

مقدار سے مشتق نہیں بلکہ اس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہو سکتا ہے جس نے کم وزیادہ کی کی صحبت اٹھائی ہو ،اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک سال یا ایک مہینہ یا ایک دن یا ایک کھڑی تک ایک شخص کی صحبت کی تھوڑی ازیادہ مقداردونوں پر صحبت کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ عرفاسی اب صحبت کی تھوڑی ازیادہ مقداردونوں پر صحبت کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ عرفاسی اب صحبت اٹھائی ہو، عرفاس شخص کو صحابی نہیں کہ سکتے جس نے کسی ہے ایک مین کی طویل صحبت اٹھائی ہو، عرفااس شخص کو صحابی نہیں کہ سکتے جس نے کسی ہو۔ اس سکت کی ہویا اس کے ساتھ چند قدم چلا ہو میا اس سے کوئی صدیت نی ہو۔ اس سکتے جس بلکہ حضرت سعید بن مستب میں ہے نزدیک سحابی صرف اس شخص کو کہہ سکتے جس بلکہ حضرت سعید بن مستب میں ہے۔ نزدیک سحابی صرف اس شخص کو کہہ سکتے جس

بللہ حضرت سعید بن مینب ﷺ کے نزدیک سحابی صرف اس مص کو کہہ سطتے ہیں جس کور سول اللہ علا ہواور کم از کم اس جس کور سول اللہ علا ہواور کم از کم اس نے سال دوسال تک آپ ﷺ کے ساتھ قیام کیا ہو۔

۳) بعض لوگوں کے نزدیک سحانی ہونے کیلئے صرف طویل معبت کافی نبیں ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اس نے آپ ﷺ کی صحبت بغرض حصول علم وعمل اختیار کی ہے جنانچہ علامہ سخاوی فتح المغیث میں لکھتے ہیں:

قال ابوالحسین فی المعتمد هومن طالت محالسة له علی طریق النبع له و الاحذعنه امامن طالت بدون قصدا لاتباع اولم تطل كالوافدین فلا ۔ الله ابوالحسین نے معتمد میں كہا ہے كہ صحابی وہ ہے جس نے بطریق اتباع آپ علا كی طویل صحبت اٹھائی ہو اور آپ علا ہے علم حاصل كیا ہو جن لوكوں نے اس كے بغیر آپ علا كی طویل سحبت اٹھائے ہا س مقصد كو تو پیش نظر ركھائيكن طویل سحبت نہیں اٹھائی ۔ مثنا او فود میں آنے والے لوگ تو وہ سحائی نہیں۔

۳) بعض لوگ ہر اس مسلمان کو متحالی کہتے ہیں جس نے حالت بلوغ اور حالت محت عقل میں آپ ﷺ کودیکھاہے۔

) بعض او گون کے نزدیک آپ ﷺ کادیکھنا بھی ضروری نہیں بلکہ ہراس مسلمان کو سحائی کہد سکتے ہیں جو عہد رسالت میں موجود تھا چنانچہ قاضی عبدالبر نے اپنی کماب استیعاب میں اور ابن مندہ نے اپنی کماب استیعاب میں اور ابن مندہ نے اپنی کماب معرفتہ الصحابہ جھے میں ای شرط کی بتا پر سحابہ جھے کہ ساتھ بہت سے ان نو کوئی کا تذکرہ بھی کیا ہے جو آپ ﷺ کے عہد میں موجود تھے گر آپ نظائے کودیکھا نہیں تھالیکن در حقیقت یہ لوگ سمائی نہتے بلکہ اس سے مقصود یہ تھاکہ اس نمانہ کے تمام لوگوں کے مالات کا استقصاء کرلیا جائے۔

ا: جسد الغاب جند اصفى الد ٢: فق المغيث ساك الد

۲) محد شین کی ایک جماعت جس میں امام احمد ، علی بن مدخی اور امام بخاری بھی شامل ہیں صحافی کا خطاب صرف ان لوگوں کو دیتی ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو حالت اسلام میں دیکھا ہے بلکہ آئکھوں ہے دیکھنا بھی ضروری نہیں صرف آپ ﷺ کی ملا قات کائی ہے مثلاً حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم حظیت اندھے تھے اس لئے آپ ﷺ کو آٹکھ ہے نہیں دیکھ سے نہیں دیکھ سے لیکن باایں جمد ان کا شار صحابہ حظیہ میں ہے کیونکہ ان کو آپ ﷺ کا شرف ملا قات حاصل تھا۔

ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ لغت کے روسے ہراس مخص کو صحابی کہہ سکتے ہیں جس نے زمانہ کی کسی ساعت میں ایک محض کی معبت اٹھائی ہے لمام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ہروہ مخص جس نے زمانہ کی سمیت اٹھائی یا آپ مخص جس نے ایک مبینہ یا ایک دن یا ایک منٹ تک رسول اللہ ﷺ کی معبت اٹھائی یا آپ ﷺ کی حضر ف دیکھاوہ صحابی ہے لئام بخاری فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے آپ ﷺ کی صحبت اٹھائی یا آپ ﷺ کو دیکھاوہ صحابی ہے۔ '

ان تمام اتوال سے تابت ہوتا ہے کہ جولوگ آپ ﷺ کے عبد مبارک میں پیدا ہو کر س بلوغ کو نہیں پہنچے وہ صحابی نہیں ہیں چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی اصابہ میں لکھتے ہیں۔ ذکر اولٹک فی الصحابة انماهو علی سبیل الاطاق لغلبة الطن علی انه صلی الله علیه و سلم واهمہ '

سحابہ ﷺ میں ان بچوں کا ذکر بالکل الحاتی ہے کیونکہ ظن غالب بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کودیکھا ہوگا۔

لیکن بعض لوگوں کے نزدیک ہے لوگ بھی صحابہ ﷺ کے گروہ میں داخل ہیں چتانچہ مولاناعبد الحکی صاحب ظفر الامانی میں لکھتے ہیں:

والمرهج هو د حوله فبهم نعم حدیثهم مرسل لکه مرسل مغبول یکم مرج بیه ہے کہ به لوگ مجی سحابہ عظی میں داخل میں البتة ان کی حدیث مرسل ہے لیکن دومرسل مقبول ہے۔

ای طرح جن لوگوں نے آپ ﷺ کو بعد و فات دیکھا تھا دہ بھی سحابہ ﷺ کی جماعت میں داخل نہیں چنانچہ عافظ ابن حجر عسقلانی مقدمہ اصابہ میں لکھتے ہیں:

و الراحيج عدم الدحول \_ ع قول رانځ په ہے که بيالوگ محالي نہيں ہيں۔

وں رسل ہوں ہوئے ہیں ہوجود تھے کیمن ان کو آپ ﷺ کا دیدار نصیب

ا اسدالغابِ جلداصنی ۱۱ مقدمداصابه ص۵۰

۳: کتاب نه کودش ۲۰۰۵ ساز مقدمه اصابه ش۸ر

نہیں ہواوہ بھی سحانی نہیں چنانچے حصرت اولیں قرنی ﷺ ای قتم کے بزرگ ہیں۔ جن لوگوں نے اسلام لانے سے پہلے آپ ﷺ کودیکھا تھائیکن اسلام لانے کے بعد ان کو آپ ﷺ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی وہ بھی سحانی نہیں ہیں بلکہ ان کا شار کیاد تا بعین ہیں ہے۔ ' اب ان اقوال کے مطابق صرف ان کو گوں کو صحانی کہاجا سکتا ہے:۔

ا) جنہوں نے ایک مت تک آپ ﷺ کا شرف صحبت مامل کیا ہے۔

۲) یا کم از کم ایک غزده ین آپ 🎉 کے ساتھ شرکت کی ہے۔

r) یا آپ ﷺ ہے احادیث کی روایت کی ہے۔

ہا) یاآپ ﷺ کی صحت حصول علم و عمل کیلئے اختیار کی ہے۔

 ۵) یا مسلمان ہوئے کے ساتھ آپ ﷺ کو حالت بلوغ و حالت ثبات تھل میں دیکھاہے یا آپ ﷺ سے ملاقات کی ہے۔ '

٢) ياحالت اسلام من محض آب ﷺ كود يكها بيالا قات كى بـ

ان اقوال میں چھنا یعنی آخری تول جمہور کے نزدیک سب نے زیادہ صحح اور عام سلمانوں میں مقبول ہے کیو نکہ بیان تمام صحابہ عظیہ کوشامل ہے جن میں اعاد بیٹ کی دایت کی جاسکتی ہے اور ان کو اسوہ حند بنایا جاسکتا ہے اس کے بعد پبلا یعنی اصولیحین کا قول قائل اعتبار ہے کیونکہ اس ہے آگر چہ بہت ہے وہ صحابہ خلی جنہوں نے صرف رسول اللہ چلی کو دیکھاتھا لیکن آپ پیلی کی فیض صحبت ہے کانی زمانہ تک متمع نہیں ہوئے تھے صحابہ خیش کی جماعت بیا تاہم اس کے ذریعہ ہے صحابہ خیش کی جماعت اسلام ہو باتے ہیں تاہم اس کے ذریعہ سے صحابہ تاہم اوال درجہ اعتبار سے جماعت ہیں تاہم اس کے ذریعہ سے صحابہ تاہم اس کے علاوہ اور تمام اقوال درجہ اعتبار سے تمام اکا ہر سحابہ خیش کی جماعت میں شامل ہوجاتا ہے اور بعض اس قدر وحد وہ ہیں کہ بہت سے سلمان سحابہ خیش کی جماعت میں شامل ہوجاتا ہے اور بعض اس قدر محد ود ہیں کہ بہت سے کہار صحابہ خیش کی جماعت ہیں شامل ہوجاتا ہے اور بعض اس قدر دو ہیں کہ بہت سے کہار صحابہ خیش کی جماعت ہیں اس کے علاوہ نفشیات کادار وحدار صرف علم و عمل کیا صحابہ خیش کی جماعت پر اخذ مسائل اور روایت حدیث کے کھاظ سے نظر پر ہے اصولین نے سحابہ خیش کی جماعت پر اخذ مسائل اور روایت حدیث کے کھاظ سے نظر فی اس کے نام ہیں اس محض کو صحابیت کا معیار صرف تک آخضر سے پیلی کے وہ بر اس محض کو صحابی کا معیار صرف زیدہ تھیں ہو کہا ہے ہیں جس نے حالت اسلام میں آپ پیلی کود یکھا ہے یا آپ کے وہ بر اس محض کو صحابی کا معیار صرف زیدہ و تقد سے بیا آپ

<sup>:</sup> ظفراانانی مس۸۰۳۰

ان اور جس کا خاتمہ اسلام پر ہوابعنی مرتے وقت وہ مسلمان تھے کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مسلمان ہوئے کے ساتھ یا حالت اسلام میں آپ کو دیکھایا لما قات کی مگر بعد میں وہ دین ہے۔ پھر گئے اور ای حالت میں مرکئے۔ (خررشیہ)

#### 类 ے لا قات کی ہے۔

### صحابہ 🍇 کی تعداد

صحاب و کھی کے حالات میں جو کتابیں لکھی ٹی بیں ان سے صحابہ و کی تعداد کا سیم ہے ۔ بت لگانا سخت مشکل ہے اور اس کو خود ان کتابول کے مصنفین صلیم کرتے ہیں چنانچ علامہ ابن افیر جزری اسرالغابہ میں لکھتے ہیں:

ولو حفظوا ذلك الزمان لكانوا اضعاف من ذكرہ العلماء \_ <sup>ل</sup> اگرخواصحابہ ﷺ اپنے زمانہ میں صحابہ ﷺ كام محفوظ ركھتے توان كی تعداداس سے كئ گتاز يادہ ہوتی جس كوعلاء نے بيان كيا ہے ۔

البنة احادیث کی بعض تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بجرت کے بعد صحابہ ﷺ کی تعداد میں روز بروزاضافہ ہوتا گیااور آپ ﷺ کی وفات تک صحابہ ﷺ کی ایک عظیم الشان جماعت تیار ہوگئ۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بار جناب رسول اللہ ﷺ نے تعم دیا۔ معاصت تیار ہوگئ۔ چنانچہ سے کاری من تلفظ بالاسلام من الناس۔ اکتبوالی من تلفظ بالاسلام من الناس۔

جولويك اسلام كاكلمه يزحة بين مجصة ان كاتام لكه كردور

اور جب اس علم کی تقیل کی گی تو پندرہ سو مسلمانوں کی فہرست مرتب ہوئی۔ آلیکن اس صدیت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ علم کس موقع پردیا گیا اس لئے محد ثین نے مختف را میں قائم کی جیں حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ عالباً یہ علم اس وقت دیا گیا تھا جب صحابہ ویکھ جنگ احد کیلئے جارہ ہے تھے ابن تمن کے نزدیک یہ علم غزدہ خندت میں دیا گیا تھا دو داؤدی کے نزدیک یہ عظم غزدہ خندت میں دیا گیا تھا داؤدی کے نزدیک یہ حدید ہے کے زمانہ کا واقعہ ہے اس کے بعد اس تعداد میں اور اضافہ ہوا چنا نچہ فتح کہ میں دس ہزار صحابہ وہ گھ رسول اللہ انتخاب کے ساتھ شریک جنگ ہوئے اور فتی خروہ حنین میں خاد موں اور عور توں کے علادہ بارہ ہزار اور غزدہ تبوک میں مسلم ان ہوا می غزوہ حنین میں ساتھ سے دھے۔ ہوجہ الوداع میں جس کے ایک سال بعد آپ پینے کا دصال ہوا می ہزار صحابہ منافی میں جس کے ایک سال بعد آپ پینے کا دصال ہوا می ہزار صحابہ منافی میں جس کے ایک سال بعد آپ پینے کا دصال ہوا می ہزار صحابہ منافی کی مزید میں کو رجہ الوداع میں شریک نہ ہوا ہو تک کمہ اور طا نف میں کوئی محتص ایسانہ ہو گیا تھا جو مسلمان ہوا کہ جب الوداع میں شریک نہ ہوا ہو تک کمہ اور طا نف میں کوئی محتص ایسانہ ہوا ہو گئی گی مزید مور کر جہ الوداع میں شریک نہ ہوا ہو تک کمہ اور طا نف میں کوئی محتص ایسانہ ہوا ہو کی مزید دیں ہوگھ کی مزید مور کر جہ الوداع میں شریک نہ ہوا ہو تک شریک نے جبتہ الوداع میں چار ہر اسحابہ منافی کی مزید

ا: اسد الغابه جلداول ص س. است الغاري كتاب الجهاد باب كتابته الامام الناس.

عود بخارى تكاب المغازي بأب غزوه الفتح في رمضان

۱۲ اسدالغابه صلحه ۱۲جابه معدد کرغزود تیوک اسدالغابه صلحه ۱۲جابه ک

<sup>:</sup> مقدمه این صلاح باب ۳۹ صفحه ۱۵۱ ک: مقدمه اصاب پیس ۹ ب

تعداد بھی شامل ہے۔ المام شافع کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہواتو ساتھ ہزار مسلمان موجود تے جن میں تمیں ہزار خاص مدینہ میں اور تمیں ہزار مدینہ ہے باہر اور مقامات میں تھے۔ ابوزر عدرازی کا تول ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے وقت جن ابو کول نے آپ ﷺ کی وفات کے وقت جن ابو کول نے آپ ﷺ کی وفات کے وقت جن ابو کول نے آپ ﷺ کو دیکھا اور آپ ﷺ کی مدید سی ان کی تعداد ایک لاکھ ہے زائد تنظیمی جن میں مر واور عورت دونوں شائل تھا اور ان میں ہر ایک نے آپ ﷺ ہوا ہورایت کی تھی۔ آب میں مروان اور کورت دونوں شائل تھا اور ان کی محل ہوا کو نقل کرکے لکھا ہے کہ ابو زر عد نے یہ تعداد مرف ان او گوں کو بتائی ہے جورواہ صدیث میں تھے۔ لیکن ان کے علاوہ محم اور صحابہ ﷺ کی جو تعداد نہیں ہوگہ وہ ان کی تعداد نہیں مقافل دینیہ نے صحابہ کی اس کے علاوہ ہم اور صحابہ کی اس کے علاوہ اکثر صحابہ کی صحح تعداد نہیں یہ موقع نہ دیا کہ مورانی تعداد کو محفوظ رکھیں۔ قدان کے علاوہ اکثر صحابہ کی صحح انشین یہ موقع نہ دیا کہ دورائی تعداد کو محفوظ رکھیں۔ قدان کے علاوہ اکثر صحابہ کی صحح انشین یہ موقع نہ دیا کہ دورائی تعداد کو محفوظ رکھیں۔ قدان کے علاوہ اکثر صحابہ کی صحح انشین یہ موقع نہ دیا کہ دورائی تعداد کر محابہ کی اس کے علاوہ اکثر صحابہ کا محر انشین یہ موقع نہ دیا کہ دورائی تعداد کر محابہ کیں ان کا کمنام رہنا ضروری تھا۔ آ

صحابہ ﷺ کی شناخت

جن بزرگوں کی نسبت صحابی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی صحبت کی دلیلیں اور علامتیں پیریکہ:

ا) ان کاسحانی ہونا بطریق تواتر ثابت ہو مثلاً حضرت ابو بکر صدیق منظانہ ، حضرت منظینہ ، حضرت منظینہ ، حضرت منظینہ حضرت عثمان منظینہ اور حضرت ملی کرم اللہ وجہہ اور تمام اکا بر محابہ منظیہ کا صحابی ہونا اس طریقہ سے تابت ہے۔

ان کے صحابی ہونے کا ثبوت اگر تواتر کے درجہ تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم بطریق روایت مشہور ان کا صحابی ہونا ثابت ہو حضرت عکاشہ بن حصن عظیمت حضرت ضام بن تعلید عظیمت و غیر و کا صحابی ہونا ای طریقہ سے ثابت ہے۔

۳) جن صحابہ ﷺ کا صحابی ہونا میٹینی طور پر ٹابت ہان کی شہادت ہے بھی اس کا ثبوت ہو سکتا ہے مثلاً ایک صحابی کا بہو ت ہوں ہو سکتا ہے مثلاً ایک صحابی کا یہ کہنا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں فلاں مختص کے ساتھ حاضر ہوایا آپ ﷺ نے میرے سامنے فلال مختص سے گفتگو کی اس مختص کے صحابی ہونے کی دلیل ہے بشر طبیکہ دہ مسلمان ہو۔

ا: العِناص ١٣٤ تريد جلداص س

r: مقدمداصاب ص ۳- اینتآل

مقدمداسدالغابه ص ۱۰ مقدمداصابه ص ۱۰

- سم) ای طرح ثقات تابعین کی شبادت ہے بھی اس کا ثبوت ہو سکتا ہے۔
- چوتکہ روایات سے ثابت ہو چکا ہے کہ عہد خلافت میں صرف صحابہ ﷺ بی امیر العسکر
   بتائے جاتے تھے اس لئے اگر غزوات و فقوحات میں کسی کی نسبت یہ ٹابت ہو جائے کہ وہ امیر بنایا میا تواس سے بھی صحابیت ٹابت ہو جائے گی۔
- ۱) روایات دید بھی ثابت ہے کہ محابہ رہ کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تودہ تیم کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تودہ تیم کی خدمت میں حاضر کرتے تھے اس تیم ک و تحسیل کی خدمت میں حاضر کرتے تھے اس کے جن بچوں کی نسبت روایات سے ثابت ہوجائے ان کا محالی ہونا بھی ثابت ہوجائے گا۔
- 2) روایات سے بیہ بھی ٹابت ہے کہ فیج مکد کے بعد مکہ اور طائف کے تمام لوگ مسلمان ہو کر جہتہ الودائ میں شریک ہو سلمان ہو کر جہتہ الودائ میں شریک ہوئے تھے اس لئے جن لوگوں کی نسبت بیہ ٹابت ہوجائے کہ وہ اس وقت موجود بیٹے ان کا صحابی ہونا بھی ٹابت ہوجائے گا۔
- ۸) نیکن اگر کوئی مخص بذات خود صحابی ہونے کا مدعی ہواور اس کے دعویٰ کی صحت کیلئے متذکرہ بالاد لیلوں میں سے کوئی دلیل موجود نہ ہو تواس کی نسبت محد ثین کی مختلف رائیں ہیں:-
- ا۔ بعض محدثین کا خیال ہے کہ چو نکہ وہ خود اپنے لئے ایک شرف کو ٹابت کرنا چاہتا ہے اس لئے اس کادعویٰ مقبول نہ ہوگا۔
- ا۔ بعضوں کے نزدیک اگر وہ نہایت مختراور محد دد صحبت کامدی ہو تواس کاد عویٰ قبول کر لیا جائے گا کیو نکہ بہت می گھزیاں ایسی ہوتی تھیں جن میں رسول اللہ ﷺ تنہار ہے تھے اس کئے اگر اس حالت میں کسی نے آپ ﷺ سے ملا قات کی ہویا آپ ﷺ کودیکھا ہو تواس کا ثبوت کسی دوسرے سحانی کی شہادت ہے بہ مشکل ہو سکتا ہے۔
- ۔ لیکن اگراس نے بیدد عولی کیا کہ اس نے مدتوں آپ پھلا کی معبت اضافی ہے اور مدتوں سنر و حضر میں آپ پھلا کے ساتھ رہاہے تو اس کا یہ دعوی معبول نہ ہوگا کیونکہ ایسے مخض کو عام طور پرلوگ آپ پھلا کے پاس دیکھتے رہے ہوں سے اس لئے جب تک اس کی صحابیت نقل سمجے اور روایت عامہ ہے تابت نہ ہو جائے اس کادعوی معبول نہیں ہو سکتا۔
- الله المين محدث ابن عبدالبر نے ال معالمہ ميں بہت زيادہ فياضى كى ہے اور دوشر طوں كے ساتھ الله فتم كے اشخاص كے دعووں كو مطلقا مقبول قرار ديا ہے ايك بيد كه الله عوىٰ ہے يہلے الله فقص كا عاول، ثفتہ اور مغبول الرواية بونا ثابت ہو، دوسر ہے يہ كہ فار جى قرائن الله كے دعویٰ كى محمد يہ كرتے ہوں۔ مثلاً ہجرت كى ايك صدى گزر نے كے بعد اگر كوئى فخص ووسر كى محمد ي كرتے ہوں۔ مثلاً ہجرت كى ايك محمد ي گزر نے كے بعد اگر كوئى فخص ووسر كى محمدي كے دسويں سال سحائي ہونے كامد كى ہو تو اس كاد عوى مردود قرار ديا جائے گا كوئكہ روايات ہے ثابت ہو كيا ہے كہ بہلى صدى ہجركى كے فتم ہونے تك محابہ جائے گا كوئكہ روايات ہے ثابت ہو كيا محابى باتى ندر ہے كا چمنى محمدى ہجرى ميں ايك فخص رتن ہندى گزرا ہے جس نے صحائی ہونے كاد عویٰ كيا تھا ليكن محد يہ ہمرى ميں نے اس كو فخص رتن ہندى گزرا ہے جس نے صحائی ہونے كاد عویٰ كيا تھا ليكن محد ثين نے اس كو

و جال اور كذاب قرار ديا\_

# صحابہ 🍇 کی عدالت

اگرچ اصول کا یہ مسلمہ مسللہ ہے کہ الصحابتہ کلھم عددل لیمی تمام صحابہ خات عادل ہیں تیکن شافعیہ میں ابوالحین بن القطان نے اس عموم ہے اختلاف کیا ہے کیو نکہ ان کے نزدیک صحابہ خات شی چند بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جن ہے کچھ نفزشیں سر زو ہوئی ہیں مثلاً ولید خات صحابی خے لیکن انھوں نے شر اب بی ہے۔ حاطب بن بلعہ خات صحابی خے لیکن انھوں نے رسول اللہ خات کے غشاء کے خلاف کفار مکہ کو خط لکھا ہے ایک خیال یہ ہے کہ خانہ جگ عادل نے لیکن جب خودصحابہ خات میں خانہ جنگ کے ذرائے ہیں جانہ جانہ عادل نے لیکن جب خودصحابہ خات میں خانہ جنگ کی اور صفین و جمل کے معرکے گرم ہوئے تو ان نوگوں کی عدالت قابل بحث و تحقیق ہوگئی، معزل کے رزدیک جن نوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جنگ کی وہ عادل نیمیں رہے لیکن جو لوگ حضرت معاویہ خات کے طرف دار ہیں دواس کے برکس میں مورف ان صحابہ خات کی معرف ان صحابہ خات کی معروف کیا ہے جو شب وروزر سول اللہ خات کی صحبت اور آپ خات کی اعانت میں معروف رہے تے کیا ہے جو شب وروزر سول اللہ خات کی صحبت اور آپ خات کی اعانت میں معروف رہے تے اس کیا نے بوشب وروزر سول اللہ خات کی صحبت اور آپ خات کی اعانت میں معروف رہے تے اس کیا نے بوشب وروزر سول اللہ خات کی صحبت اور آپ خات کی اعانت میں معروف رہے تے اس کیا نول ہے کہ:

لسنا نعنی بقولنا "الصحابته عددل" کل من را یک یوما ما اوزاره لما ما او احتمع به لغین لازموه او احتمع به لغرض و انصرف عن کتب و انما نعنی به الذین لازموه و عزر ره و نصروه و ابتعو النور الذی انزل معه اولئك هم المفلحون \_ بم جور كتي بن رسحابه خان عدول بن تواس كايه مطلب نيل كه بر وه فخص جم ني آپ بالا كوكس و ن د كيد ليا بالته تيم ترت آب بلا كي زيارت كرلي يكس تر ش في آپ بلا كوكس و ن د كيد ليا بالته تيم بعد و الهل كيا عادل ب بلك اس و و لوگ مراوي جو بميث آپ بلا كي ساته اس اله اس و و لوگ مراوي بو بميث آپ بلا كي ساته اس اله اس اله الها يكوك بين بوكامياب بين و كوكامياب بين د و كالا تا كيا بو آپ بلا كي ساته اس الها الها كيا و كي بين بوكامياب بين د و كالا تا كيا بو آپ بلا كيا بو كيا مياب بين د

لیکن عام بحد ثمین کے نزدیک ان آیات کے بناپر جو قر آن مجید میں عموماتمام سحابہ عظم کے فضائل میں نازل ہوئی ہیں یہ خصوصیت تمام سحابہ عظم شیریائی جاتی ہیں اور ہر زمانہ میں پائی جاتی ہیں اور ہر زمانہ میں پائی جاتی ہیں سحابہ عظم کا ہر فرد داخل ہے اور جولوگ اس اصول کی ہمہ کیری کے مخالف ہیں انھوں نے عدالت کے مفہوم پر غور نہیں کیا ہے عدالت ایک مشتر ک لفظ ہے بین انھوں نے عدالت ایک مشتر ک لفظ ہے جس کے مختلف معنی ہیں مثلی:-

ا مقدمه اصابه سنحه ال

ا) مجمعی عدالت کو جورو ظلم کے مقابل میں یولا جاتا ہے اور اس وقت بیا لفظ انصاف کامر اوف ہوجاتا ہے۔

ہو جاتا ہے۔ ٣) سمجھی فسق وفجور کے مقابل میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت پیہ لفظ تقویٰ کا ہم معنی ہو تا

س) مجھی یہ لفظ صرف عصمت پر دلالت کرتا ہے اور بیدو صف صرف انبیاء اور ملا نکہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

م) مجھی یہ لفظ گناہوں مے محفوظ رہنے پر دلالت کرتا ہے اور نتائج کے لحاظ سے اگر چہ اس میں اور عصمت میں کوئی فرق نہیں تاہم عصمت ایک ملکہ نطری وو ای ہے اور گناہوں سے محفوظ مر بناایک ملکہ کسی ہے ای بنا پر انبیاء علیهم السلام کو معصوم اور اولیاء کو محفوظ کہا جاتا ہے۔

۵) مجھی عدالت کے معنی روایت حدیث میں جھوٹ سے بیخے کے ہوتے ہیں اور اس معنی میں عادل اس مخف کو کہتے ہیں جور دایت حدیث میں دروغ بیانی نہ کر تا ہو۔

لیکن یہ کسی محدث کادعوی نہیں ہے کہ صحابہ عظی کوئی کام انعماف کے خلاف نہیں کر سکتے ان سے کوئی فعل تقوی و طہارت کے خلاف صادر نہیں ہو سکتا دہ انہیا، کی طرح معصوم ہیں یادہ تمام گناہوں سے محفوظ ہیں بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی صحابی عظیم روایت کرنے ہیں دروغ بیانی سے کام نہیں لیتا چنانچہ ابن الانباری کا تول ہے کہ:

ليس المرار بعد التهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية من هم وانما المراد قبول روايا تهم من غير تكلف البحث عن اسباب العدالة وطلب التزكية الا ان يثب ارتكاب قارح لم يثبت ذلك.

ا بن انباری کا قول ہے کہ صحابہ عظی کی عدالت سے بید مراد نہیں کہ محابہ عظی بالکل معصوم بیں اور ان سے گنا ہوں کا سرزد ہوتا محال ہے بلکہ بید مراد ہے کہ ان کی دواتوں کو اسباب عدالت و تقابت کی جمان بین کے بغیر قبول کرلیزا جاہے بجز اس صورت کے جب دوالیے امر کا ارتکاب کریں جوروئیات بیں قادح ہواور بید ٹابت نہیں ہے۔

مولا ناشاه عبدالعزيزٌ صاحب دبلوي لکھتے ہیں

الل سنت کا یہ مقررہ عقیدہ ہے کہ صحابہ ویک کل کے کل عادل ہیں یہ لفظ بار بار بولا گیا ہے اور میرے والد مرحوم شاہ ولی اللہ محدث والویؒ نے اس لفظ کی حقیقت ہے بحث کی توبہ ثابت ہوا کہ اس موقع پر عدالت کے منداول معنی مراد نہیں ہیں بلکہ صرف عدالت فی روایت الحد بث مراد ہیں ہیں بلکہ صرف عدالت فی روایت الحد بث مراد ہیں موالور پچے مراد نہیں ہوراس عدالت کی حقیقت روایات میں جھوٹ سے بچناہے کیونکہ ہم نے تمام صحابہ ویک کی سیرت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ والے ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ دیے ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک ہوئے ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک ہوئے

توہم کو معلوم ہوا کہ وہ بھی رسول اللہ ﷺ کے متعلق دروغ بیانی کو سخت ترین گناہ سمجھتے ہیں اور اس سے شدت کے ساتھ احرّ از کرتے ہیں۔ ا

صحابہ 🐞 کے طبقے

مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے صحابہ علیہ کے مختلف طبقے میں چنانچہ قلت و کثرت روایت کے لحاظ سے ان کے مختلف طبقات قائم کیے مکتے میں لیکن فضائل و مناقب کے لحاظ سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالا تفاق۔

خلفائے راشدین... تمام محابہ ﷺ سے انصل میں اور خلفاء میں بھی تر تبیب خلافت مدارج نسیلت قائم ہوئے میں خلفاء کے بعد،

ازواج مطر است المسلم الفضل بین اور ان دونوں کے بعد فضیلت کی تر تیب یہ ہے۔ مہاجرین اولین .... لیکن ان بی باہم ایک کودوسر ہے پر فضیلت نہیں دی جائتی۔ اہل عقبہ .... مہاجرین اولین کے بعد اہل عقبہ تمام صحابہ عظیم ہے افضل ہیں۔ اہل بدر .... اہل عقبہ کے بعد شرکائے بدرکاور جہ ہے۔

افل مشاہد ..... اس کے بعد درجہ بدرجہ اہل مشاہد کو فضیلت عاصل ہے بینی جو غزوہ پہلے ہوا ہے اس کے شر کاءان صحابہ ﷺ سے افضل ہیں جو اس کے بعد کی لڑائیوں میں شریک ہوئے خداد ند تعالی خود فرما تاہے:

لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل و الثك اعظم درجة من الذين انفقو امن بعد و قاتلوا و كلا و عدالله الحسني (صدير)

تم (مسلمانوں) میں سے جن او گوں نے فتح (مکہ) سے پہلے (راہ خدامیں مال) خرج کے ادر و شمنوں سے اڑے دور جہ میں ان مسلمانوں سے بڑھ کر بیں جنہوں نے فتح مکہ کے پیچھے مال خرج کے اور لڑے اور یوں حسن سلوک کا وعدہ تو اللہ نے سب ہی سے کرر کھا ہے۔

صحابہ رکھی کازمانہ

صحابہ کرام ﷺ کامبارک زبانہ ابتدائے بعثت سے شروع ہو کر پہلی صدی کے آخر کک ختم ہو گیااور اس طرح رسول اللہ ﷺ کی معجزانہ پیشین کوئی پوری ہوئی جو ان الفاظ میں کی گئی ہے:

فان راس ماتة سنة لا يبقى ممن هواليوم على ظهر الارض احد جولوگ آخ روئ زين پر موجود بين ان جن سے سوسال كے بعد كوئي باقى تدر ہے گا۔ لیکن ان مبہم الفاظ سے صحابہ کرام کے وحوکا ہوا اور دہ یہ سمجھے کہ سوسال کے بعد قیامت آگر تمام دنیائی کا خاتمہ کردے گی حالا تکہ آپ کے کا مقصد صرف بہ تھا کہ اس پیشین کوئی کے وقت جولوگ موجود ہیں ان میں ہے سب فناہو جا کیں گے اور نسل انسانی کا یہ خصوص دور فتم ہو جائے گا اور جہال تک عبد صحابہ کی کا تعلق ہے واقعات بھی اس کی تاکید کرتے ہیں چنانچہ مدینہ کے صحابہ کی میں حضرت سہل بن سعد کے آخری صحابی تاکید کرتے ہیں چنانچہ مدینہ کے صحابہ کی میں حضرت سہل بن سعد کے آخری صحابی جی جنموں نے بادختلاف روایت کرمے میں ۱۹ سال یا ۱۹ ھی سوسال کی عمر میں وفات بائی وہ خور فرمایا کرتے تھے کہ آگر میں مرجاؤں تورسول اللہ کی دوسر ا

بھرہ کے صحابہ ﷺ میں حضرت انس بن مالک ﷺ آخری صحابی تھے جنھوں نے با ختلاف روایت ۹۰ دیا ۱۹ دیا اور ایک میں دیا دہ سے ایک میں دیا دہ سے ایک میں دیا ہوئے کہ " خود ان سے ایک مخص نے پوچھا کہ اب کوئی سحابی دیا تھا ہے یا نہیں۔ تو بولے کہ " دیہات کے چند بدوالبتہ باقی رہ می تیں جنھوں نے رسول اللہ تھا کی زیادت کی ہے لیکن اب کوئی ایسا مخص نہیں ہے جس نے آپ پھا کی محبت اٹھائی ہو۔ "

کیکن ان سب میں حضرت ابوالطفیل ﷺ عامر بن واثلہ سب ہے آخری صحافی سے جنہوں نے میں مار میں وفات پائی وہ خود کہا کرتے سے کہ آج میرے سواروئے زمین پر کو نکھا ہو۔ فلی اللہ علیہ کو دیکھا ہو۔ فلی

بہر حال حدیث معیج اور عام روایات کی روہ پہلی صدی کے ختم ہونے کے ساتھ صحابہ کرام ﷺ کا دور مبارک ختم ہو گیااور اب صرف ان کے اٹمال صالحہ باتی روگئے ہیں اور اس کتاب میں ہم انہیں اٹمال صالحہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

ا: بخدى كتاب موقيت الصلوه باب العمر في لفقه والخير بعد العشامه

۳ - القیعاب تذکروسیل بن سعد های به

سوز السدالغابه تذكره معفرت انس بن مالك عظه به

۳: مقدمداین صلاح باب۹ ۳ مس ۸ ۱۳۸

۵ - استیعاب تذکره حضرت ابوانطفیل هظه به

# قبول إسلام

لطافت طبع رقت قلب اور اثریذ بری ایک نیک سر شت انسان کااصلی جوہر ہیں اور انہیں کے ذریعہ ہے دوہر حتم کی پندو موعظت تعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت کو قبول کر سکتا ہے ، پھولوں کی پیکھڑیاں سیم صبح کی خاموش حرکت ہے بال جاتی ہیں لیکن تاور ور ختوں کو باد صر سر کے جھونکے بھی نہیں ہلا سکتے شعاع نگاہ آئینہ کے اندر ہے گذر جاتی ہے لین پہاڑوں ہیں فولاد کی تیر بھی نفوذ نہیں کرتے بعینہ بی حال انسان کا بھی ہے ایک لطیف الطبع ، رقی القلب اور اثر پذیر آدمی ہر دعوت حق کو آسانی سے قبول کر ایتا ہے لیکن سنگ دل اور غلظ القلب لوگوں پر بڑے ہے بڑے معرف مجرے بھی اثر نہیں کرتے اس فرق مرات کی جزئی مثالیں ہر جگہ مل کئی ہیں لیکن اشاعت اسلام کی تاریخ تمام ترای قسم کی مثالوں سے لبریز ہے کفار میں ہم کو بہت ہے اشقاکانام معلوم ہے جنہوں نے ہزاروں کو ششوں کے بعد بھی خدائے ذوالجلال بہت ہے اشقاکانام معلوم ہے جنہوں نے ہزاروں کو ششوں کے بعد بھی خدائے ذوالجلال کے آگے سر نہیں جھکایا ، لیکن صحابہ کرام جھڑ ہے فر آن مجید کی آیات رسول اللہ پیگا ہے مواعظ و نصائح شکل و شاہرت دعاداسالم کی تعلیم ہدایت و ارشاد اور معجزات و آیات غرض ہر موثر چیز کے اثر کو قبول کیااور بطوع ور ضااسلام کے حلقہ میں داخل ہوئے۔

# قرآن مجيد كأاثر

عمر علی خود آنخفرت کی کلانعوذ بالله )کام تمام کرنے کیلئے گھرے نکلے تھے لیکن جب قرآن مجید کی چند آیتیں سیس توان کادل نور ایمان سے لبریز ہو گیا۔ لمحضرت ابوذر غفاری علیہ نے اپنے بھائی سے قرآن مجید کے معجزانہ اڑکاذکر سنا تورسول اللہ کیا گی خدمت میں حاضر ہوئے ادر صدق دل سے مسلمان ہو مجے۔

حضرت عثمان بن مظعون عليه في في جبيه آيت سي:

آن الله بامرباالعدل و الاحسان و ایتاء ذی الفربی وینهی عن الفحشاء و الممنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون (تحلیسا) خداعدل اصال اور قرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا تحم دیتا ہے اور بدکاری برائی

اور ظلم نے رو کیا ہے وہ اس لئے یہ تھیمتیں کرتا ہے کہ شاید تم اس کو قبول کر لو۔ توان کے دل پر جواثر ہوااس کو وہ خو وان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: فذلك حین استقرا لایسان فی فلمی و احیت محمدا ۔ ا

میں وہ وقت ہے جب ایمان میر ہے دل میں جاگزین ہو ااور میں محمر ﷺ ہے محبت رکھنے لگا۔

حضرت جبير بن مطعم على في خبير آيتي سني:

ام خلقو امن غير شئى ام هم الخالقون ام خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المصيطرون.

کیابی لوگ خود انخود بیدا ہو گئے۔ بابید لوگ خود بیداکر نے والے بیں کیا آسان وزمین کوانمی لوگوں نے بیداکیا ہے بی تو یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں (اے وقیر) کیاان کے پاس تمہارے مرود گار کے خزانے ہیں۔ بابیدلوگ مر براہ کار ہیں۔

تُونود کہتے ہیں کہ میر اول اڑنے لگائے حضرت طفیل بن عمروالدوی عظمہ نے مول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے قرآن سنا تو ہے اختیار ہو کر مسلمان ہوگئے۔ عظا نف کے سفر میں حضرت خالد العدوانی دیائے نے آپ ﷺ کی زبان مبارک سے یہ آیت کی فضم " والسَّماء و الطارق ۔ "آسان کی ضماور رات میں آنے والے کی فشم"

توای و تت بوری سوره کویاد کرایااور بالآخر مسلمان ہوگئے۔ <sup>ع</sup>

اشخاص سے الگ صحابہ علیہ کی جماعت کی جماعت قرآن مجید کے اثر سے متاثر ہوئی اور اسلام لائی، مثلاً حضرت ابو عبیدہ علیہ حضہ حضہ حضہ حضہ حضرت ابو عبیدہ علیہ ابر قم علیہ اور حضرت عثمان بن مظعون علیہ جب آپ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ سے دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام لوگ مسلمان ہوگئے۔ ج

قر آن مجید نے ایرانیوں کے مقابل میں رومیوں کی فنج کی جو پیشین کوئی کی تھی وہ پوری ہوئی تو بہت ہے لو کوں نے اسلام قبول کر لیا۔ <sup>3</sup>

<sup>------</sup>ا: منداین منبل جلدانس۱۳۱۸

۲: محیمی بخاری کیاب النعبیر سوره طور به

۳: استیعاب وطبقات بن معد تذکره حضرت طفیل بن عمر والدوس عظه ب

۷۲: منداین صبل جلد ۲۳۵ ۱۳۳۸

۵: اسداافاب تذكروابوسلمه بن عبدالاسد ها -

٢: - ترندي كياب النفيير سورور دميه

#### اخلاق نبوی ﷺ کااثر

ایکبارایک مختم نے رسول اللہ ﷺ بہت ی بحریاں ما تھیں آپ ﷺ نے اس کا سوال پوراکیا اس پراس فیاضی کا یہ اڑ پڑا کہ اپنے قبیلہ میں آکر کہا کہ لوگو! مسلمان ہوجاؤ کو تک ہو تھے اس قدر دیتے ہیں کہ اکوا پے تک دست ہوجائے کا بھی خوف تبیں ہو تلہ نما ایک یہودی عالم نے جب آپ ﷺ کو تقاضائے قرض میں اس قدر تک پکڑا کہ ظہر کی نمازے لے کر جمکیاں دیں لیکن آپ ﷺ کا ساتھ نہ جھوڑا تو سحابہ کرام ﷺ نے اس کو خت ممکیاں دیں لیکن آپ ﷺ نے فرملیا خدائے جھے کی ذی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہوران چھا کو دواسلام المیااور کہا کہ میر العف مال خداکی روائی معد قد ہاس خت کیری ہے دن چھا تو دواسلام المیااور کہا کہ میر العف مال خداکی روائی معد قد ہاس کو تی ان کا تجربہ کروں۔ نمائی مدائی اسلام دوائی اسلام اور کروں کے تھا کہ اس کو کرانے تھے لیکن جب آپ ﷺ نے ان کو مدید الاسلام کی محب سے معمور ہو کیا ت

ایک بار حضرت ضاہ عظیہ مکہ یں آئے تو کفارے سناکہ رسول اللہ ﷺ کو جنون ہو گیا

ہد حاضر خدمت ہوئے اور کہاکہ " میں جنون کا علاج کر تا ہوں " آپ ﷺ نے ایکے سامنے
ایک تقریر کی جس کا افران پر بیر پڑا کہ فور اسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت حلیمہ رصی اللہ عنہا کے
شوہر لیمنی آپ ﷺ کے رضائی باپ جب مکہ میں تھر یف لائے تو قریش نے کہا کہ پچھے سا
ہے تمبارا بیٹا کہتا ہے کہ " تو گوں کو مرکر چر جینا ہوگا۔ " انھوں نے آپ ﷺ ہے کہا" بیٹا یہ
کیا گئے ہو؟ " آپ ﷺ نے فریلا "اگر وہ دن آیا تو میں آپ کا اتھ کی کر کر بتاووں گا کہ جو پچھے
میں کہتا تھا بچ تھا"۔ وہ فور اسلمان ہو گئے اور ان فقروں کا اثر عمر بحرر ہا کہا کرتے تھے کہ " میر ا
بیٹلہا تھ کیڑے گا تو جنت میں بہنچا کری چھوڑے گا۔ " میر ا

شَاكل نبوی ﷺ كاارُ

بعض سحابہ اللہ نے صرف آپ ﷺ کی شکل و صورت بی دیکھ کر آپ ﷺ کی

ا: مسلم كآب الفضائل باب اسكل رسول الله ﷺ شياقط فقال لاو كثرت عطامًا.

٣ مخلوه كماب الفتن في اخلاقه بير 🖈 🗝

المراسطيح مسلم كماب الجهاد والسير باب ربط الاسر -

الم المملم كماب الجمع باب تخفيف الصلودو انظهر

اصابه تذکره حفرت حارث بن عبدالعزی

نبوت کا عتراف کرلیا۔ حضرت ابورافع ﷺ آپ ﷺ کی خدمت میں قریش کی طرف ہے قاصد بن کر آئے لیکن آپ ﷺ پر نظر پڑتے ہی شیدائے اسلام بو گئے اور بالاخر علانیہ اسلام قبول کرلیا حضرت عبداللہ بن سلام کو آپ ﷺ کا چبرہ دیکھتے ہی یقین ہو گیاکہ و جہد لیس ہوجہ کذاب۔ ' مجمولے آدمی کا چبرواییا نہیں ہو سکتا۔

ذعاة اسلام كالثر

سخابہ بی بین بیشرت د عاداسلام کے اخلاقی اثر سے اسلام لائے متعدد صحابہ بیٹی نے دھرت ابو بکر بیٹی سے اثر سے اسلام قبول کیا بہن کے لوگ دھرت علی کرم اللہ وجہ کے ارشاد و ہدایت سے اسلام لائے دھرت طفیل بی نے اپنے قبیلے کے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا قبیلہ ہمدان دھرت عامر بن شہر کے اثر سے اسلام لایا دھرت ابوذر خفاری بیٹی مسلمان کیا قبیلہ ان کے اثر سے مسلمان ہوا نمر ض احادیث و سیر میں اس قتم کے بمثرت واقعات نہ کور ہیں ادراثاعت اسلام کے عنوان میں ان کی تفصیل آئے گی۔

### معجزات كااثر

ایک فر میں سحاب بھڑ نے رسول اللہ بھٹا کی خدمت میں بیاس کی شکایت کی آپ بھٹا نے دو آومیوں کو پانی کی تلاش میں بھبجا۔ یہ لوگ جبتو میں نکلے توایک ناقہ سوار عورت می جس کے ساتھ پانی کی دومشکیں تھیں ان دونوں بزرگوں نے اس کو آپ بھٹا کی خدمت میں بیش کیا تو آپ بھٹا کی خدمت میں بیش کیا تو آپ بھٹا نے ایک برتن منگولیا ادر اس میں دونوں مشکوں سے پانی ڈھال کر مشکوں کے دہائے بند کرد بے اور عام اعلان کے ذریعہ سے تمام صحابہ بھٹی آئے اور پانی پی کر سیر اب ہوئے تکیان مشکول کے پانی میں کوئی کی نہیں ہوئی عورت نے یہ معجز ود یکھا توا بے قبیلہ میں ہوئی عورت نے یہ معجز ود یکھا توا بے قبیلہ میں آکر بیان کیا کہ خدا کی قسم آسان و زمین کے در میان یہ صحفی بھو ہے روزگار اور خدا کا سچا پیٹیم بر

رسول الله ﷺ ہجرت كركے مدينہ تشريف لائے تو حضرت عبدالله بن سلام ﷺ حاضر خدمت ہو گئا نے ان كے جوابات مان خدمت ہو گئا نے ان كے جوابات ديے تو انھوں نے فور اُسلام آبول كرليا۔ ؟ ديے توانھوں نے فور اُسلام آبول كرليا۔ ؟

٣ - ترزري ابواب الزيد ص ١٠٩هـ

الاستحاري كتاب التبدم داب الصعيد الطيب وضع المسلم بلقيه من الماعد

٣٠ بخارى باب جمره النبي 🛎 واصحابه الى المدينة مع مح البارى.

# فتح مكه كااثر

اگرچہ صحابہ کرام ﷺ کیا کیک بہت بڑی تعداد جن میں تمام اکا بر صحابہ ﷺ واخل ہیں منذ کرہ بالا اسباب سے اسلام قبول کیا۔ تاہم ایک جماعت اسلام کے عام غلبہ کا تظار کررہی تھی۔اس لئے جب مکہ فتح ہوا تو عام اہل عرب نے بطوع ورضا خود بخود اسلام قبول کر لیا صحح بخاری میں ہے۔

وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح فتقولون اتركوه و قومه فانه ان ظهر عليهم فهو نبى صادق فلما كانت وقعته اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهمـــ أ

تمام عرب البناسلام كيلئے فتح كمد كانتظر تعاده كہتے ہے كد محد كوائي قوم سے نبث لينے دو اگر دوان پر غالب آئے تو دو سے پیفبر ہیں چنانچہ فتح كمد كاداقعہ ہوا تو ہر قبیلہ كے لوگ نها يت سر عت كے ساتھ اسلام كی طرف دوڑ ہے۔

غاري كتاب المغاذي ذكر فتح مكه .

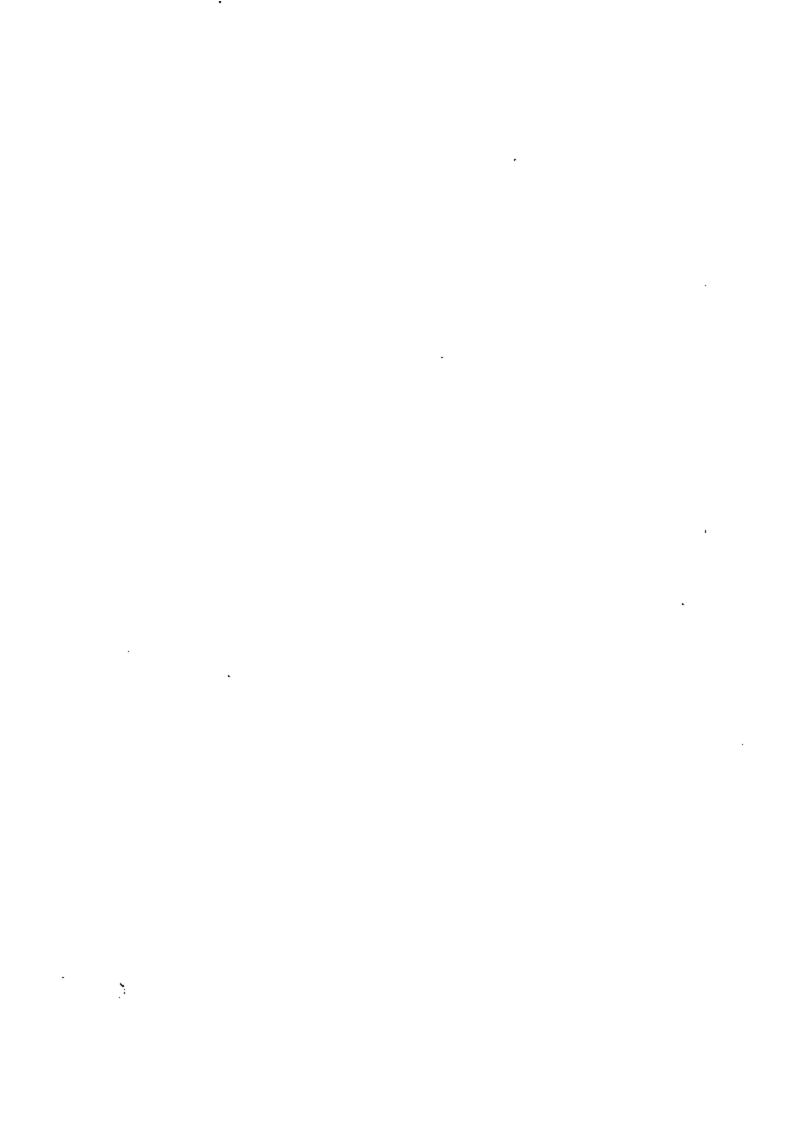

# قوت ایمان

طمع وتر غیب ہے بر گشتہ از اسلام نہ ہو نا

ابتدائے اسلام میں محابہ کرام رہے اس قدر مغلوک الحال تنے کہ افلاس کی وجہ ہے بعض مسلمان خاندانوں کے مرتد ہو جانے کا خطرہ تھا۔ انکین مخالفین اسلام یعنی یہود و کفار دولت وٹروت سے مالا مال تھے بالخصوص بہود کے یاس بدایک ایسازری آلہ تھا کہ جس کے ذربیدے وہ صحابہ كى روحانى طاقت يرزولكا سكتے تصاس افلاس ير صحاب كرام ك كو صدقہ وز کوہ بھی اداکر تابر تا تھااور بظاہر یہ ایک ایسابار تھاجس کے سبکدوش ہونے کیلئے نہایت آسانی کے ساتھ اسلام سے برگشتہ ہونے کی ترغیب دی جاسکتی تھی چنانچہ جب محرابن مسلمہ من نے کعب بن اشرف سے حیلہ گرانبادی معدقہ کی شکایت کی اور اس غرض کیلے اس سے قرض لینا جابا تواس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے کہاتم محمہ سے تھبر ااٹھو کے۔ یاس کے ساتھ صحابہ کے کواور طرح طرح کی مصیبتوں میں بتلا ہوتا پڑتا تھااور اس حالت میں ان ہے نجات دلانے کا وعد والیک ضعیف الایمان دل کو ڈانواں ڈول کر سکتا تھالیکن صحابہ کرام کی نے ان میں ہے کسی چیز کے اثر کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کی قوت ایمان نے میبودیوں کی مالی ترغیبات کواس قدر بے اثر کر دیا کہ حضرت حصہ 🌦 جس یہودی تاجر ہے مالی فائد وافعاتے تے جوش اسلام میں خودای کو قتل کردیاجس پران کے بزے بھائی نے جواب تک کافر تھان کو میہ طعنہ دیاکہ مموخداکے دشمن تیرے ہید کی کل چربیای کے مال سے پیدا<sup>ع</sup> ہو گی ہے۔" مصیبتوں سے نجات دلانے کی توقعات کو سحابہ کرام کھ نے اس بے پروائی کے ساتھ تحكر اوياكه جب غزوه تبوك ميں شريك نه بونے كى دجه سے رسول الله على حضرت كعب بن مالک ﷺ سے ناراض ہو گئے اور آپ ﷺ کے عم سے تمام صحابہ ﷺ نے ان سے معاشرتی تعلقات منقطع كرلئ توشاه عسان فان كولكماكد " بحص معلوم موات كه تمهاد \_ آ قانے تم ير ظلم كيا بے ليكن خداتم كوذلت اور كسميرى كى زهن ميں ندر بنے وے كا آ دَاور جم ے ل جاؤہم اپنے مال کے ذریعہ تمہاری عم خواری کریں مے لیکن انھوں نے اس خط کو خود

<sup>1</sup> سفن ابن ماجه كماب المدير عمايب السلف في كيل معلوم دوزن معلوم الي اجل معلوم.

۲۰ نالمی کلب المغاذی باب کل کعب بن انثر ف...

٣: الوداؤد كماب الخراج باب كيف كان اخراج اليهود من المدينه ..

تنور میں ڈال دیااور حسر ت ہے کہاانالقداب کفار مجھ کو حریصانہ نگاہوں ہے دیکھنے لگے۔ ا انسان دوسر وں کے مال ودولت ہے بے نیاز ہو سکتا ہے لیکن خودا ہے ذاتی مال و جائیداد کو نہیں چھوڑ سکتالیکن سحابہ کرام رہیں نے اپنے مال و جائیداد کو بھی اسلام پر قربان کر دیا اوران

میں کسی چیز کی محبت ان کو اسلام ہے ہر گشتہ نہ کر سکی عاص بن وائل پر حفر ت خباب ﷺ کی اجرت باب ﷺ کی اجرت بات کے اس کا نقاضا کیا تو ملعون نے کہا کہ جسب تک محمد ﷺ کی

نبوت سے انکارنہ کرد کے نہ دول گا۔ لیکن انھوں نے کہاکہ بیہ تو قیامت تک بھی نہ ہو گا۔ "

سخابہ کرام 🚓 نے ہجرت کی تواہیۓ تمام مال و متاع کو خیر باد کہااور وراثت ہے جو مال ملتاس ہے اسلئے محروم ہو گئے کہ مسلمان کا فر کاوارث نہیں ہو سکتا لیکن ان چیزوں میں ایک چنے بھی ان کے رشتہ ایمان کوڈ صیلانہ کر سکی ہجرت کرنے کے بعد بھی اہتلاوا متحان کے مختلف مواقع پیش آئے لیکن سحابہ کرام ﷺ نے عارضی فوا کد کیلئے اپنے عقائد کے اظہار میں کسی فتم کی داست نبیں کی چنانجے جب سحابہ کرام علیہ جمرت کر کے مبش کو گئے تو نجاشی کے طل عاطفت میں نہایت امن وسکون کی زندگی بسر کرنے لگے لیکن قریش کو یہ گوارانہ ہوااور انھوں نے دو متاز آ دمیوں کو مکہ کے بہترین تھٹ و ہدلیا کے ساتھ روانہ کیا۔ کہ وہ نجاشی کو اں پر آباد و کریں کہ وہ سحابہ 🚓 کو مکہ میں واپس جھیج دے۔ قریش کی بزی خواہش یہ تھی کہ نجانتی اور سحابہ ﷺ کے درمیان کسی قتم کی گفتگونہ ہونے یائے لیکن نجاشی نے اس کو منظور نہیں کیااور کہاکہ جب تک میں اس معاملہ کے متعلق ان سے گفتگونہ کرلوں گاان کو واپس نبیں کر سکتا۔ اس غرض ہے اس نے سحابہ کھی کوطلب کیااور سحابہ کھٹھ نے باہمی مشورہ ہے یک زبان ہو کر کہا کہ بتیجہ جو پچھ بھی ہولیکن ہم وی بات کہیں گے جس کاہم کو یقین ہے اور جس كابم كورسول الله على في حكم وياسے چنانچه اس قرار داوك بموجب مطرت جعفر بن ابی طالب عظم نے اسلام کی پاک تعلیمات کو تجاشی کے سامنے بیان کیا تواس پر نہایت عمره اثر برااور کفار کی تمام کو ششیل ناکام رئیل اب انھوں نے نجاشی کو اشتعال والانے کیلئے دوسری مدبیر افتیار کی اور کہا کہ اے بادشاہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں لیعنی ان کو ضدا کا بندہ سمجھتے ہیں خود ان کو بلا کر پوچھ لے صحابہ 🚓 نے مشوره کیا کہ اس سوال کا کیاجواب دیاجائے گا۔سب نے کہا کہ "جو پچھ مجھی ہو ہم حفزت عیسیٰ کے بارے میں وی کہیں مے جو خدانے کہاہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی تعلیم وی ہے نجاثی ایک عیسائی بادشاہ تھااور ای وجہ ہے ان دونوں آدمیوں نے اس سوال پر اس کو آبادہ کیا

<sup>:</sup> بخاری کتاب المغازی باب فردو نبوک مع فتح الباری م

بخاری کتاب التفسیر تفسیر کهبعص ـ

تھالیکن جباس نے سوال کیا تو صحابہ پیچھ نے صاف صاف کہا کہ وہ خدا کے بقدے ہیں اس کے رسول ہیں اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں اب نجاشی نے زمین پر ہاتھ مار کرا یک تنکا افعالیا اور کہا کہ اس کے سوائیسٹی بن مریم اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں۔ ا متحل شعر ایلر

ضعیف القلب انسان مصائب کے تصور سے بھی کائب اٹھتا ہے لیکن صحابہ کرام 🚓 نے اسلام کیلئے ہر قشم کی تکلیفیں برداشت کیس اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر تزلزل واقع نہیں ہواحسرت باول ﷺ کو کفار نے لوہے کی زرہ پیبنا کر دھوپ میں ڈال دیالڑ کے ان کو مکہ کی پہاڑیوں میں تھیٹتے بھرتے نیکن ان کی توت ایمان میں کسی مشم کاضعف بینہیں پایا۔ حضرت خباب ﷺ ام انمار کے غلام تھے وہ اسلام لایئے توام انمار نے لوہا گرم کر کے ان کے سریر ر کھاا یک دن حضرت عمر ﷺ نےان کی پینے ویکھی تو کہا کہ آج تک الیمی پیٹے میری نظرے نہیں گزری حضرت خباب ہنچھ نے جواب دیا کہ کفار نے انگاروں پر لٹا کر مجھ کو تھسیٹا تھا۔ <sup>''</sup> حفترت صهیب رفظه اور مفترت عمار رفظه کو کفار لوہے گازر ہیں پیہنا کر دھوی میں جیموڑ دیتے تنے کیکن دھوپ کی شدت ہے ان کی حرار ت اسلام میں کوئی **کی داقع** نہیں ہو تی تھی۔ <sup>ج</sup> کفار حضرت ابو فکیہ عظمہ کے یاؤں میں بیڑی ڈال کر وحوب میں لٹلایتے پھر پشت بر پھر کی چنان رکھ دیتے یہاں تک کہ وہ محمل الحواس ہو جائے ایک دن امیہ نے ایکے پاؤں میں رس باندھی اور آدمیوں کو ایکے تھیٹنے کا تھم دیاس کے بعد ان کو تیتی ہوئی زمین پر ننادیا۔ اتفاق ے راہ میں ایک کمبریلا جارہاتھاامیہ نے استہزا کہا تیر ایر در دگاریہی تو نبیں۔ بولے میر ااور تیرا یر ور د گار اللہ تعالی ہے اس بر اس نے زور ہے ان کا گلا تھو نٹالیکن اسکے بے در د بھائی کو جو اس وقت اس کے ساتھ تھااس پر بھی تسکین نہیں ہو ئیاد راس نے کہاکہ اس کواور او یت دو۔ <sup>ھی</sup> حضرت سمیه رحسی الله عبها حضرت عمار عظیمه کی والده تنمین ایک دن کفار نے ان کو د هوپ میں انادیا تھا۔ ای حالت میں رسول اللہ ﷺ کا گزر ہوا تو فرمایا "صبر کرو صبر تمہارا ٹھ کانا جنت میں ہے۔ "لیکن ابو جہل کواس پر بھی تسکین نہیں ہوئی اور اس نے بر جھی مار کر ان کو شہید کر دیا چنانچہ اسلام میں سب ہے پہلے شرف شہاد تان ہی کو نصیب ہولہ '' حضرت عمر ﷺ کی بہن جب اسلام لائیں اور حضرت عمر ﷺ کو معلوم ہوا تواس قدر

ا: منداین حنبل جلداص ۲۰۴ ت ۳: سنن این ماجه ص ۱۲۰۳ صلمان والی ذر والمقداد په

r: اسدالغاب آذکره خباب بن ادت عظه رسید: اسدالغاب آذکره سهیب عظه ر

ه: اسدالغابه تذكرها بوفكيه عظه . ۲: اليتما تذكره سميه رصى الله عنها ..

ماراکہ تمام بدن لبولہان ہو گیا۔ نیکن انھوں نے صاف صاف کہد دیا کہ جو پچھ کرنا ہو کرویس تواسلام لا چکی۔ ا

حفرت ابوذر غفاری منظان نے جب خانہ کعب میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو ان پر کفار ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے زمین پر لٹادیا۔

خطرت عبداللہ بن مسعود کھی نے جب اول اول خانہ کعبہ میں قرآن مجید کی چند آسین با آواز بلند پڑھیں تو کفار نے ان کواس قدر مارا چبرے پر نشان پڑھے لیکن انھوں نے صحابہ کھی سے کہا کہ ''اگر کہو تو کل پھرای طرح با آواز بلند قرآن کی تلاوت کر آؤں''۔''

ان اذیتوں کے علاوہ کفاران غریبوں کو اور بھی مختلف طریقوں سے ستاتے ہتے پانی ہیں غوطے دیتے تتے ہارتے تتے بھو کا پیاسار کھتے تتے یہاں تک کہ ضعف سے بے چارے بیٹھ نہیں کتے تھے۔ ''

ید وہ لوگ تھے جن میں اکثریا تو لونڈی غلام تھے یا غریب الوطن لیکن ان کے علاوہ بہت سے دولت مند اور معزز لوگ بھی کفار کے دست تطاول ہے محفوظ ندرہ سکے۔

حضرت عثمان ﷺ نہایت معزز مخص تھے لیکن جب اسلام لائے توخودان کے پچانے ان کورسی میں باندھ دیا۔ ہ

حفرت زبیر بن عوام معظم جب اسلام لائے توان کا پچپان کو چٹائی ٹیں لیبیٹ کر لٹکادیتا تھا پھر نیچے ہے ان کی ناک میں دھوال دیتا تھا۔ <sup>ن</sup>

حضرت عمر منطقہ کے بچازاو بھائی سعید بن زید منطقہ اسلام لائے تو حضرت عمر منطقہ نے ان کور سیوں میں باندھ دیا۔ بھ

حضرت عیاش بن انی ربیعہ ﷺ اور حضرت سلمہ بن ہشام ﷺ اسلام لائے تو کفار نے دونوں کے یاؤں کوایک ساتھ باندھ دیا۔ <sup>6</sup>

حضرت ابو کمر ﷺ اسلام لائے توایک تقریر کے ذریعہ سے دعوت اسلام دی کفار نے میں نامانوس آ داز سنی توان پر د فعتۂ ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ حضرت ابو بکر ﷺ کے قبیلہ

ا: الصّالَة كره عمر عليه -

٣ - مسلم كتاب مناقب فيفاكل معفرت ابوزر غفاري عظاد \_

المدالغايد تذكره عبدالله بن مسعود على به

سم: البيشاتذ كره ممازً عن عفال بن عفال بن عفال بن عفال ب

العضرة المعب الطبرى تذكره معرت زير بن عوائه.

بنداري كتاب الاكراه باب من احتاد الضرب والقتل والهوان على الكفر.

٨: طبقات ابن معتد كرووليد بن وليد \_

بنو تیم کوان کی موت کا یقین آمیااور ووان کوایک کپڑے میں لپیٹ کر محرفے سے شام کے وقت اُن کی زبان مملی تو بجائے اس کے کہ اپنی تکلیف بیان کرتے رسول اللہ ﷺ کا حال بوجھا۔اب خاندان کے لوگ بھی ان سے الگ ہو سے کیکن ان کواس محبوب کے نام کی رث می ر بی بالا خر لو کول نے ان کو آپ ﷺ تک پہنچادیا آپ ﷺ نے بیہ حالت دیکھی توان کے او برحریزے ان کابوسہ لیالور سخت رفت طبع کااظہار فرمایا۔!

صبر واستفقامت کی بید بہترین مثالیں تھیں اور صحابہ کرام ﷺ کے زمانہ میں خود اہل كتاب تك ان كے معترف تھے چنانچہ استيعاب ميں ہے كہ جب سحابہ كرام ﷺ شام ميں كئے توایک اہل کتاب نے ان کو دکھے کر کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے وہاصحاب جو آر دں ہے چیرے اور سولی پر ان کائے گئے ان سے زیادہ تکلیف بر داشت کرنے والے نہ تھے۔ <sup>ع</sup>

قطع علائق

انسان مال ووولت سے بے نیاز ہو سکتا ہے آگر عزم واستقلال سے کام لے تواہتلاء وامتحان پر بھی صبر کر سکتا ہے لیکن ماں باپ بھائی بہن اعزہ وا قارب اور اہل و عمیال کے تعلقات کو منقطع نہیں کر سکتا یمی لوگ غربت وافلاس کی حالت میں اس کی دیکھیری کرتے ہیں تکلیف و مصيبت ميں تسكين ويتے ہيں عيش و عشرت ميں لطف زندگي بردھاتے ہيں غرض كسي حالت میں ان کے تعلقات کو نظر انداز نہیں کیا جاسک لیکن جولوگ اپنار شنہ صرف خداہے جوڑتے ہیںان کو بھی بھی ہے رشتہ مجھی توز ناپڑ <del>تا ہے۔</del>

صحابہ کرام کھ اسلام لائے تو حالات نے ان کواس دشتے کے توڑنے پر مجبور کیااور ا پمان داسلام کیلئے انھوں نے آسانی کے ساتھ اس کو گوار اکر لیا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص عظید اسلام لائے توان کی مال نے تھم کھالی کہ جب تک وہ اسلام کونہ چھوڑیں مے وہ ان سے نہ بات چیت کریں گی نہ کمانا کما کیں گی نہ پانی چیس کی چنانچہ انھوں نے یہ حتم پوری کی یہاں تک کہ تیسرے دن کے فاقہ میں ہے ہوش ہو تمئیں۔ تا کیکن حضرت سعد بن انی و قاص عظید پراس کا کچھ اثرنہ پڑااور انھوں نے اپی مال سے صاف صاف کہد دیا کہ اگر تمہارے قالب میں ہزار جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ہر جان نکل جائے تب بھی میں اینے اس دین کونه جمورُ د**ن گا**\_ع

اسدالغايه تذكروام الخيريه التبيعاب جلدام ١٠٠٠

مسلم كتاب المناقب سعد بن بني و قاص 🚓

اسدالغابه تذكره حفرت سعد بن افياد قام 🚓 ـ

حضرت خالد بن سعید ہے۔ اسلام لائے تو ان کے باپ نے ان کو سخت سر زنش کی،
کوڑے مارے، قید کیا، کھاٹا پینا بند کر دیااور اپنے دوسر ہے لڑکوں کوان ہے بات چیت کرنے کی
ممانعت کردی۔ لیکن انھوں نے رسول اللہ ﷺ کی معیت نہ جھوڑی اور آخر کار جش کی
طرف ججرت کرگئے۔ اب ان کے باپ کو اور بھی رنج ہوااور کباکہ مجھے ان صابیوں ہے الگ
ہو جانا پہند ہے لیکن یہ گوارا نہیں کہ اپنے باپ دادااور معبودوں کے معائب سنوں ، چنانچہ دہ
طائف کے ایک مقام میں جہاں ان کی کچھ جائید اداعی مطے گئے۔ ا

دین وایمان کے معاملہ میں صحابہ کرام ﷺ نے ضرف معاشر تی بے تعلقی کو گوار انہیں کیا بلکہ ان کو اعزہ وا قارب کے رشتہ حیات کے منقطع کر دیئے میں بھی تامل نہ ہواایک غزوہ میں عبداللہ بن سلول نے انصار کو مہاجرین کے خلاف اشتعال ولایا تواس کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ یارسول اللہ ﷺ اگر آپ ﷺ اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر ذالوں۔ ا

متبه غزوہ بدر میں شمشیر بکف میدان میں آیا تو مقابلے کیلئے ایکے لخت جگر حضرت ابو حذیف منظانہ نظلے چنانچہ متبہ کی بنی ہندنے اس بران کی جو میں یہ اشعار لکھے:

ای غزوہ میں معزت عبدالرحمٰن میں بیت سے جبری سے ہے۔ ای غزوہ میں معزت عبدالرحمٰن میں (اس وقت دہ کا فرتھے)صف جنگ سے نکلے تو ان کے والد بزر گوار معزت ابو بکر میں نے ان کامقابلہ کیا۔ ج

اسیر ان بدر گرفتار ہو کر آئے اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ﷺ معلی کو ان کے بھائی سے ان کے متعلق مشورہ کیا تو حضرت عمر ﷺ علی کو ان کے بھائی

<sup>: ﴿</sup> عَلِمُقَاتِ ابْنُ سَعِدِ مَذَكُرُهُ مُمْرُو بَنِ سَعِيدُ وَقَالِدِ بْنُ سَعِيدٍ عَلِيَّهُ لِهِ

استیاب تذکره عبدالله بن ابی سلول...

٣ استيعاب تذكروا بوحد يفد هاند يه

٣: الصّالذكره عبدالرحمن -

خقیل کی گرون مار نے کا حکم دیجئے اور جھ کو میرے ایک عزیز کو حوالہ سیجئے کہ جم اس کی گرون اڑاور ل نہ نیمبود ہو قریظہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ اور عرب جس حلیفوں جس بالکل براور انہ تعاقبات پیدا ہو جاتے تھے لیکن جب رسول اللہ انگلی نے ان کا فیصلہ حضرت سعد بن معاقب خفاقت پیدا ہو جاتے تھے لیکن جب رسول اللہ انگلی نے ان کا فیصلہ حضرت سعد بن معاقب خفی ہو تون کی اور بے حقیقہ پررکھ دیاجو قبیلہ اوس کے سر دار تھے تو انھوں نے اس تعلق کی پچھ پرواون کی اور بے لاگ فیصلہ کردیا کہ لڑنے والے قبل کردیئے جائیں عور توں اور بچوں کو لونڈی ناام بنالیا جائے اور ان کابال واسباب مسلمانوں پر تقسیم کردیاجائے۔ ا

و لاتمسكو ابعصم الكوافر كافره عورتول كوتكاح من شركه

اوراس کے ذریعہ سے سی ہے ہی تھی کو تھم دیا گیا کہ مکہ میں ان کی جو کا فرہ عور تمیں ہیں ان کو مجمور اس کے ذریعہ سے ہی ہے۔ کو تھم دیا گیا کہ مکہ میں ان کی جو کا فرہ عور تمیں کو طلاق دے د کی بہت سی سی ابیات برصی الله عمل اپنے اپنے شوہروں کو چھوڑ کر ہجرت کر آئیں اور ان میں ہے ایک بھی اپنے دین ہے برگشتہ ند ہوئی۔

حفرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين:

مانعلم ان احدامن المها حرات ارتدت بعد ايمانها ه

ہم کو کی ایسی مہاجرہ کورت کا حال معلوم نہیں جوابیان لاکر پھر مرتہ ہوئی ہو۔

اعزہ وا قارب کے علاوہ قبائل کی بجہتی بھی عرب کی سب سے بڑی طاقت تھی لیکن بعض سے اب خاصل میلئے قبیلہ کے تعلق کو بھی منقطع کر دیا حضرت معد بن معاقہ حظیہ اسلام لائے توابی قبیلہ سے تمام تعلقات منقطع کر لئے اور کہا کہ جمھ پر تمہادے مردوں اور عور توں سے بات چیت کرنا حرام ہے۔ لیکن ان تمام واقعات سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اسلام نے صحابہ کرام حظی میں قساوت اور سنگ دلی پیدا کر دی تھی اور ای سنگ دلی کی وجہ سے انھوں نے تمام اعزہ وا قارب سے تعلقات منقطع کر لئے تھے بلکہ اس کے بر عکس اسلام نے انھوں نے تمام اعزہ وا قارب سے تعلقات منقطع کر لئے تھے بلکہ اس کے بر عکس اسلام نے سحابہ کرام حظی ہے جذبہ محبت کو نور بھی زیادہ مشتعل کردیا تھا اسلئے جب وہ اپنے اعزہ و

ا: مسلم كتاب الجهاد باب الاعداد في المنظمة في غزود بدر ابلاته الغنائم.

۳: - اسدالغابه تذكره سعدين معاذ وطبقات ابن سعد ذكر غروه بنو قريظه به

۳ بخاری کماب المبعَدْی وَ کر غروه بو قرظه .

۳ : خاری کماب النمیر سوره ممتحد .

۵: بخاری کتاب الشروطاذ کر منلح حدیبیه

۱۱ - اسدالغابه تذكره حفرت سعد بن معلق 🚓 ـ

ا قارب بالخصوص اپنی اولاد اور اپنی شریک زندگی نی نی کو دیکھتے تھے کہ وہ کفر کی بدولت جہنم کا ایند ھن بن رہے ہیں تو فطری محبت کی بناپران کاول جتما تھااور وہ سخت اضطراب کی حالت میں خداہے دعاکرتے بتھے کہ:

ربنا هب لنا من ازو احنا و ڈریتنا فرہ اعین و حعلنا للستقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آئٹھوں کی خنڈ ک عمایت فرمالور ہم کو پر ہیزگاروں کا چیٹوابنا۔

یعنی ہماری ہی طرح ہماری ہیو یوں اور بچوں کو بھی ایمان داسلام کی دولت عطا کراور وہاس معالمہ میں ہماری پیروی کریں تاکہ ان کو دیکھ کر ہماری آئٹھیں ٹھنڈی ہوں بور ہم پر ہیز گاروں کے چیشواہن سکیں۔ ا

## أتجرت

صحابہ کرام میں ہے۔ نے اسلام کیلئے جو مصائب برداشت کئے ان میں ہجرت کی داستان نہایت دردا مگیز ہے خود صدیث شریف میں آیا ہے۔

ان الهيجره شانها شعيد. \* ﴿ بَجَرَت كَامِعَالِمُهُ بَهِايَتِ سَحْتَ ہِے۔

جی دجہ ہے کہ جولوگ ہمیشہ مصائب برداشت کرنے کے خوگر تھے وہ مجی اس مصیبت کو برداشت نہ کرنے کے خوگر تھے وہ مجی اس مصیبت کو برداشت نہ کر سکے چنانچہ ایک بدو مدینہ میں بجرت کرکے آیااور رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی سوءِ انفاق سے اسلام لانے کے بعد اس کو بخار آگیااس لئے اس نے اصرار کے ساتھ بیعت سے کرالی اس موقع برآپ ﷺ نے فر بلا

انما المدینة کالکبر تنفی عبثها و تنضع طبنها۔ ع مدینہ سنار کی بیٹی کے مثل ہے جو میل کچیل کو باہر پھینک دی ہے ہور خالص سونے کو ملا کے متر ہے۔

الگ کردتی ہے۔

یہ زر خالص محابہ کرام ﷺ بی تنے ،جو مدتوں مدینہ میں بغل در آتش رہے لیکن اسلام کیلئے ان تمام مختیوں کو گوارا کرلیا۔ چنانچہ سحابہ کرام ﷺ ہجرت کرکے آئے تو مدینہ کی آب و ہواراس نہ آئی اور متعدد بزرگ بخار میں جتلا ہو گئے اس حالت میں حضرت ابو بکر ﷺ یہ شعر پڑھتے تنے:

كل امرى مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله

ا: تغییراین کیر جلدے م ۱۵۹۰

الله المدين الله واصحابه الحاالمديدة الله المديدة الله المديدة الله المديدة الله المديدة الله المديدة الله

٣: بخارى كتاب الاحكام باب من بانع ثم استقال البيعته مع فتح الباريد

حضرت بلال ﷺ کمہ کی وادیوں چشموں اور پہاڑیوں کو یاد کر کے چیج اٹھتے تھے اور اپنے رنجو غم کااظہار ان حسر ت تاک اشعار میں کرتے تھے :

الا لیت شعری هل ابیتن لیلة کاشش ایک شعری هل ابیتن لیلة کاشش ایک دلت اسمیدان ش بسرکرتا مکه گی دو فتم کی گھاسوں کانام ہے۔ و حل اودن یوما مباہ صحنه

و عل اودن یوما مباہ معنه کیاش پیر کی دن کوہ مجنہ کے چھمول سے سیر اب ہول گا۔

معترت عامر کھنے کی زبان پریہ شعر تھا: انی وحدت المہوت قبل دوقه مجھے موت سے پہلے تی موت آگی

و حمل بیدون لی شامة وطفیل۔' کیا ممرے سامنے کیمر شامہ و طفیل (دوپہاڑیاں) ہوںگی۔

بواد و حولی اذخر و حلیل

جس میں میرے کرد و ترو جلیل ہوتے

ان السجان ستفه من فوقه<sup>ع</sup> نامردول کی موت اوپر سے آتی ہے

ایک محابی جمرت کرکے آئے تو بیار ہو گئے حالت مرض میں رسول اللہ ﷺ نے حال پوچھا بولے بیار ہوں اگر بطحان کا پانی ٹی لیتا تو اچھا ہو جاتا فرملیا تو کون رو کتاہے۔ بولے جمرت اوشاد ہوا جاؤتم ہر جگہ مہاجر ہی رہو کے۔ ع

تخت سے تخت رکاو ٹیس بھی صحابہ کرام ﷺ کو بھرت ہے باز نہیں دکھ سکتی تھیں کفار
نے حضرت ابو جندل ﷺ کے پاؤل میں بیڑیاں ڈائی دی تھیں لیکن حدیبہ کا معاہدہ صلح
بور ہاتھا کہ وہ بیڑیاں پہنے ہوئے پہنچ اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے ڈائی دیا گرچہ معاہدہ
میں یہ شرط تھی کہ جو مسلمان مدینہ جائے گاوہ واپس کر دیا جائے گا تاہم چو نکہ معاہدہ اب تک
مکمل نہیں ہواتھا اس لئے رسول اللہ ﷺ کو بھی ان کی حالت پر رحم آیا اور فر بلیا کہ اب تک
ممل نہیں ہواتھا اس لئے رسول اللہ ﷺ کو بھی ان کی حالت پر رحم آیا اور فر بلیا کہ اب تک
مملمانہ آپ کی نے ان کو واپس کر ناچا ہا آو انھوں نے کہا" مسلمانو! کیا ہیں مشرکین کی طرف
پھر واپس کر دیا جاؤں گا۔ حالا نکہ مسلمان ہو کر آیا ہوں کیا تم میر کی مصیبتوں کو نہیں و کھے ت
اس و قت آگر چہ وہ واپس کر و یہ گئے تاہم دو بارہ بھاگ کر آئے اور حضرت ابو بھیر ھے نے
مندر کے ساحل پر اس حم کے مہاجرین کی جو جماعت قائم کر کی تھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ
مندر کے ساحل پر اس حم کے مہاجرین کی جو جماعت قائم کر کی تھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ
مندر کے ساحل پر اس حم کے مہاجرین کی جو جماعت قائم کر کی تھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ
مندر کے ساحل پر اس حم کے مہاجرین کی جو جماعت قائم کر کی تھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ
مندر کے ساحل پر اس حم کے مہاجرین کی جو جماعت قائم کر کی تھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ
مندر کے ساحل پر اس حم کے مہاجرین کی جو جماعت قائم کر کی تھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ
مندر کے ساحل پر اس حم کے مہاجرین کی جو جماعت قائم کر کی تھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ
مندر کے ساحل پر اس قری نیا اس آگر دولت مند ہو گئے اب یہ بال لے کر کہاں جاتے ہو۔

ا: بال کاب الح فضائل مدیند ۳: مند جلد ۲ ص ۵۔

ا اسدالغابة تذكره سداد بن اسيد على - الله الخاب الشروط فر كسلح مديسه

انھوں نے کہااً کر میں سب مال تم کو دے دون تو مجھے جانے دو گے۔ کفار راضی ہو گئے اور انھوں نے تمام مال ان کودے دیا۔'

ان تمام تکلیفوں اور مزاحمتوں میں صحابہ عظمت کیلئے صرف بید خیال مسرت خیز تھا کہ انھوں نے کفر سے ابر قدم نکالا اور اسلام کے دائرہ میں آگئے حضرت ابو ہریرہ عظمت نے بجرت کی تو کو طول سفر سے اکما گئے۔ تاہم بید شعر زبان پر تھا۔

یا لیلة من طولها و عناتها علی انها من داره الکفر نجت می انها من داره الکفر نجت می انها من داره الکفر نجت می این اور تکلیف ده به رات ب تاجم به بات تسکین بخش ب که اس نے دارالفکر سے نجات دادئی

دارالفگرے نجات دائی فتح کمہ کے بعد اگر چہ تمام عرب میں امن دامان قائم ہو گیا تھا اور ہر فخص آزادی ہے فرائن اسلام بجالا سکیا تھا تاہم بعض مسلمانوں کے دلوں میں اب بھی بجرت کا شوق باتی تھا چنانچہ چندلوگ یمن ہے بجرت کر کے مدینہ کو چلے جو فہ تک پنچے تو راستہ میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ پہلا کاوصال ہوچکا۔ "

اوک سیمے ہیں کہ صحابہ کرام پڑت نے صرف جان وہالی کی تفاظت کیلئے ہجرت کی تھی الکین در حقیقت یہ خیال صحیح نہیں بلکہ ہجرت کا اصلی مقصدیہ تھا کہ دین کی حفاظت ہوادر ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کر سکے چنا نچہ حضرت عائشہ رسی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ ہر مسلمان اپنے دین کولے کر خدااور خدا کے رسول ﷺ کی طرف ہماگ آ تاتھا تاکہ دین کہ ہر مسلمان اپنے دین کولے کر خدااور خدا کے رسول ﷺ کی طرف ہماگ آ تاتھا تاکہ دین میں برائی نظر آتی تھی صحابہ کرام ﷺ اس کو چھوڑ کررسول اللہ ﷺ کے دامن میں بناہ لیتے تھے تاکہ ان کے شخص صحابہ کرام چھوڑ دوں اور ایم ایک ہو ہم سرز مین میں موضی کی ان براس قدراڑ بڑاکہ جب ان کی تو ہم مقبول ہوئی تورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی یارسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی یارسول اللہ ایک کو مدت میں عرض کی یاس آر دوں اور آ پاگل مال اللہ ورسول ﷺ کو صدقہ میں دے دوں۔ و

ا - طبقات این معد آذکر و هفرت صبیب اینه به

٣ يخاري ماب العمال.

٣- بخاري كماب المغذى أروفات اللي يتافؤ واجت الهامية فسال مروحقول بلكه سبل و عكة ميل.

ه بغارى باب جمروالنبي ﷺ واسمايه الوالمدونات

۵: ۱۰ وطالهٔ ممالک کتاب الایمان وانند و باب جات الایمان ر

احساس ہو <del>تا</del> تو فور اُاس مقام کو چھوڑ کریدینہ کارخ کرتے <u>تھ</u>۔

ایک بار غزدہ روم میں حضرت عبادہ بن صامت انصاری عظیمہ نے دیکھاکہ لوگ شونے کے ککڑے اشر فیوں سے اور چاندی کے ککڑے در ہموں سے آج رہے ہیں فرمایالوگو تم سود کھارہ ہور سول اللہ عظیمہ نے فرمایا ہے کہ سونے کوسونے کے برابر فریدواس برند زیادتی ہے نہ اوھار اس پر مفرت معاویہ عظیمہ نے کہا میرے نزدیک صرف ادھار کی صورت ہیں سود ہے بولے میں صدیت بیان کر تاہوں اور تم اپنی رائے ظاہر کرتے ہواگر خدانے تو فیق دی تو جس سرز مین میں جھ پر تمہاری حکومت ہے اس میں قیام نہ کروں گا چنانچہ پیٹے تو سید سے مدینہ سے آئے۔ ا

تواب آخرت کی تمنانے دار لیجرت بینی مدینہ کو صحابہ کرام پیٹھ کی نگاہوں میں اس قدر محبوب بنادیا تھا کہ حضرت عثان میٹ مصور ہوئے تو بعض لو گوں نے مشورہ دیا کہ شام کو نکل چلیں دہار البجر تاور مجاورت کو تکل چلیں دہار البجر تاور مجاورت رسول کا فراق ہر گر گوار اونہ کروں گا۔ ''

جب حضرت سعد بن افی و قاص حقیقه کمه علی سخت بیار ہو کرانی زندگی ہے مایوس ہوگئے تواکو صفر مید افسوس ہوا کہ وہ دارالجر سے دورالیک سرز مین میں مررب ہیں جس ہے افھوں نے بجرت کرلی ہے۔ عضرت عبدالله بن عمر حقیقه مید دعاکر نے تھے کہ خداو ند مکہ میں بجھے موت نہ آئے مکہ میں انکاانقال ہونے لگا تواہے بیٹے سالم کو دصیت کی کہ مرنے کے بعد میری لاش حد دوحرم سے باہر دفن کی جائے کیونکہ مجھے یہ پہند نہیں کہ وہیں ہے بجرت کی اور وہیں دوتری دعفرت عبدالرحمٰن بن عوف حقیقہ مکہ میں آتے تھے تواہے زمانہ جالمیت کے قدیم مکان میں جس سے دہ بجرت کر چکے تھے اترنا نہیں پہند کرتے تھے۔ ق

ا: منن ابن ماجه باب تعظيم حديث رسول الله على والمغليظ على من عارضه أ

٣: مندابن حنبل جلداص ١٤ مندعثان ابن عفان عليه \_

٣ مسلم كماب الوصايا إب الوصيعة بالمكث لا تجادز

<sup>🗱</sup> خبقات این سعد آنذ کره حضرت عبدالله بین ممر 🚓

۵: - طبقات این سعد تذکره حضرت عبدالرحمن بن عوف عظه به

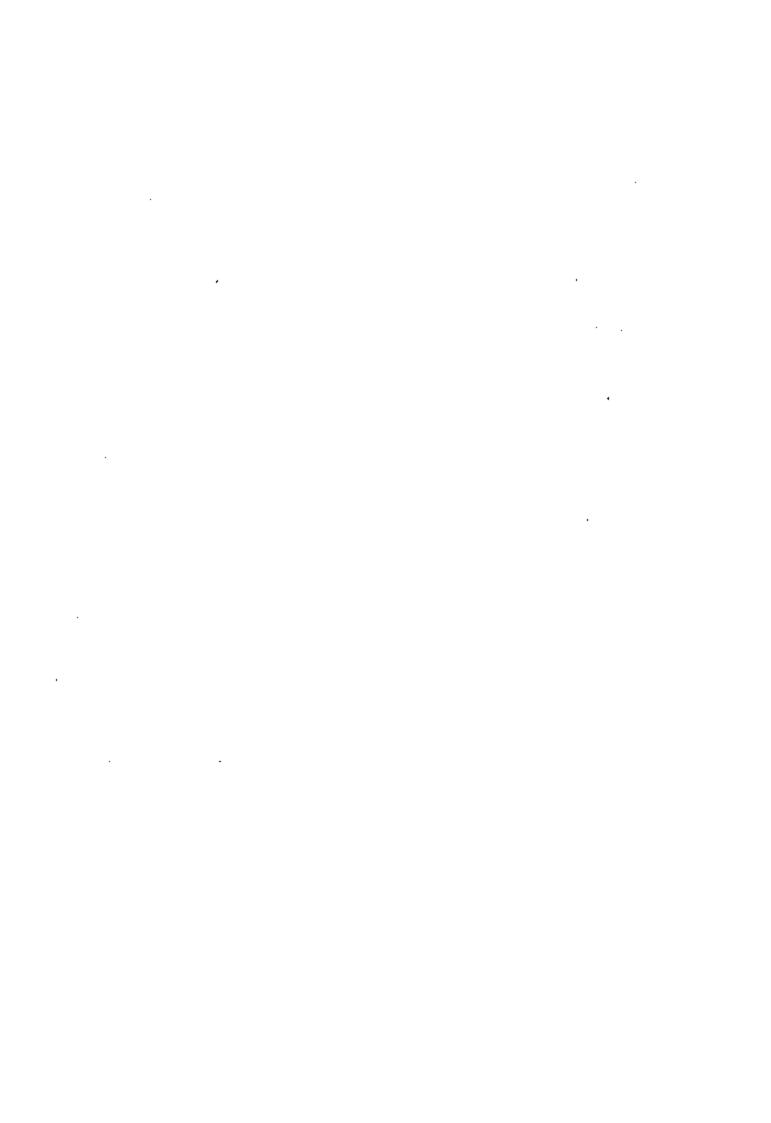

## عقائد

توحيد

صحابہ کرام کے تھے، کین ان کی شرب سے نیک کام کے تھے، کین ان سب میں کلمہ توحید کوراس الاعمال سیجھتے تھے ، حضرت عمرو بن العاص کے تھے، کی وفات کا وقت قریب آیا تورو نے لیکے۔ ان کے جئے حضرت عبداللہ کھا نے بوچھا کہ آپ کھیے کیوں روتے ہیں۔ کیا موت کے ڈر سے۔ بولے خداک تشم نہیں ، مرف واقعات مابعد الحمات کا خوف ہے مانہوں نے تسکین دی اور کہا ، آپ کھی عمر بھر نیک کام کرتے رہے ، آپ کھی نے رسول اللہ کا فیض مجت پایا ، اور آپ کھی نے معروشام میں فتوحات کیں " بولے "تم نے ان سب سے بہتر چیز لیمن شہاوت لااللہ الا اللہ کو تو چھوڑی دیا۔

کفار حفرت بلال عظمہ کو کس قدراؤیت دیتے تھے ، لیکن ان کی زبان ہے سرف احد احد نکانا تھا، عمرت ابو فلیہ عظمہ بھی اسی مصیبت میں جٹلا تھے، لیکن اس حالت میں بھی جب ان کے امیہ نے ایک کمریلے کی طرف اشارہ کرکے حقادت آمیز لہجہ میں کہا کہ "تمہارا یروردگاریجی تو نہیں "تو بولے کہ" میرااور تیراد دنوں کا پروردگار صرف اللہ تعالی ہے"۔

حضرت ام شریک رضی الله عنها ایمان لا کمی توان کے اعزہ وا قارب نے ان کو دھوپ میں کمڑا کر دیا اور اس حائت میں روئی کے ساتھ شہد جیسی گرم چیز کھلاتے تنے اور پانی تک خبیں بلاتے تنے ،جب اس طرح تمن دن گزر کئے تو ظالموں نے کہا کہ "جس ند جب پرتم ہو اس کو چیوڑ دو" وہ اس قدر بدحواس ہوگئی تھیں کہ ان جملوں کا مطلب ہی نہ سمجھ شیس،اب ان لوگوں نے آسان کی طرف انگل اٹھا کر بتایا تو سمجھیں کہ تو حید کا انکار مقعود ہے ، بولیں "خدا کی قدم میں توای عقیدہ پرقائم ہوں "۔"

تنزه عن الشرك

منكين توحيدكي يتحيل كيلئ صرف اى قدر كافى نه تعابلكه الل عرب مس جومشر كانه خيالات

اسدالغابه تذكره معترب عمرو بن العاص على - 1

<sup>🖈 -</sup> سنن ابن ماجه من ۱۲ فضل سلمان والي ذرالمقداد 🚓 ـ

الله عنها المبقات أبن سعد تذكروام شريك رضى الله عنها اصابه بين به واقعد سي قدر المثلاف كراته

سے ذرو" ہوئے سے ان کا انکار بھی تو حید کا ایک جزوتھا، اس کے صحابہ کرام ویک اسلام لانے کے ساتھ ہی اس کور کھ دھندے ہے بھی محے، مثلاً عرب کا خیال تھا کہ جو بتوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں انکوبر سیا جذام یا جنون ہو جا تا ہے، لیکن حضرت منام این نقلبہ ہے۔ جب رسول اللہ پہلے خدمت بابر کت سے اسلام کے نشہ میں چور ہو کروائیں مجھے اورائی قوم کے سامنے لات و عزی کو برا بھلا کہنا شروع کیا تواس خیال کی بناء پر سب نے کہا کہ صام برض ، جذام اور جنون سے ذرو" ہولے" خداکی قتم یہ دونوں بت کھے بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ا

حضرت زنیر درسی طلم عبدا سلام لانے کے بعد اندھی ہو گئیں ، تو کفارنے کہنا شروع کیا کہ لات وعزیٰ نے ان کو اندھا کر دیاہے ، بولیس کہ "لات وعزیٰ کو پوجنے والوں کو کیا خبر۔ مید همصیبت تو آسان سے آئی ہے"۔"

زبانہ جابلیت میں جھاڈ بھو تک کا عام روائ تھا ، لیکن پونکہ اس میں عمواشرک کی آمیز شہائی جاتی تھی، اس لئے دوا کی مشید چیز تھی ، لیکن ایک سفر میں اتفاق سے چند صحابہ دیائی جاتی تھی، اس لئے دوا کی مشید چیز تھی ، لیکن ایک سفر میں اتفاق سے چند صحابہ در خواست کی کہ ہمارے رئیس کو بچھونے ڈنگ مار دیا ہے کیا آپ لوگ اس کو بچھونا کہ و بنجا سے میں ۔ ان میں ایک بزرگ رئیس کے پاس آئے اور سورہ فاتی پڑھ کردم کیا، تو وہ بھلا چنگا ہو گیا، ان لوگوں نے صحابہ جھا چنگا کو اس کا معاد ضہ دیا، جس کو ان لوگوں نے تقسیم کرتا جا کہ کہا کہ اس کے متعلق جا کہ کر سول اللہ بھالئے ہے مشورہ کر لینا جا ہے ، چنا نچہ آپ چھالئے کی ضدمت میں آگر واقعہ بیان کیا تو آپ چھالئے نے مشورہ کر لینا جا ہے ، چنا نچہ آپ چھالئے کی ضدمت میں آگر واقعہ بیان کیا تو آپ چھالئے نے فر بلیا "تم کو یہ کو گر معلوم ہوا کہ یہ جھاڑ بھونگ ہے۔ معاوضہ تقسیم کر لو ، اور میر ابھی ایک حصہ لگاہ۔ ؟

زبانہ جابلیت بی تعوید گنڈے کاعام روائ تھالیکن ایک ون حفرت عبداللہ بن عمر عظام ما دائی تھا کہ بات کے بینک دیا اور کہا آئی عبداللہ نے دیکھا کہ بی بی نے کے بین گنڈاڈال رکھا ہے ، توڑ کے بینک دیا اور کہا آئی عبداللہ شرک ہے ہے نیاز ہیں، رسول اللہ پیٹل نے منع فرمایا ہے کہ تعویز گنڈائر ک ہے، جماع کہ اس عرب کے لوگ بچون کے بچھونے کے بیچے استر ادکھ دیتے تھے اور سجھتے تھے کہ اس طرح بیجے آسیب سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رمی اللہ عنها نے ایک بارکس بیجے

ان منده ارمی کماب الصلونه یاب فرنش الوضوو الصلونه ...

٣: ﴿ السَّمَالِغَابِ تَذَكُّرُهُ حَفَّرَتَ دُنِيرُو ﴿ رَسِي اللَّهُ عَبِهِا ﴿

٣- ابوداود و كمّاب الطب باب كيف الرقي.

٣٠٤ - منمن ابن ماجد كماب الطب إلب تعبق انتمامً -

کے سر ہانے استراد یکھا تو منع فرمایا ،اور کہا کہ "رسول اللہ ﷺ ٹو تھے کو سخت ناپسند فرماتے تھے "یا ۔ یہ ہے کھنی

عرب میں شرک کااصلی مظہر بت تھے ،اس کے صحابہ کرام واللہ اسلام لاے تو سب پہلے راہ تو حید ہے ای سنگ گراں کو دور کیا ،عرب میں دستور تھا، کہ سر داران قبائل خاص طور پراپ لئے بت بینا تے ہے،ادران کو گھروں میں رکھتے تھے اس طریقہ کے مطابق فیبلہ بنو سلمہ کے سر دار عروبین الجوح نے ایک لکڑی کا بت بنواکر گھر میں رکھا تھا ، توجوانان بنو سلمہ یعنی حضرت معافی بن جبل وظی اور حضرت معافی بن عمر وظینہ وغیرہ اسلام لائے تو،دات کو خفیہ طور پر آتے تھے اوراس بت کواٹھا کرایک گڑھے میں جس کے اندر کوراکر کٹ پھینکا جاتا تھا، پھینک آتے تھے، عمرو بن الجوح می کواٹھتا تو بت کوہاں ہے ڈھونڈ کے اٹھالا تا کوریاک صاف کر کے گھر میں رکھ دیااور کہنا کہ "اب بت جس نے تیرے ساتھ بیا بدسلوکی ہے،اگر میں اس کو پاجاتا تو اس کی بری فضیحت کر تا" دوسر ہے دن ہے پر جو ش نوجوان بت کی ہے،اگر میں اس کو پاجاتا تو اس کی بری فضیحت کر تا" دوسر ہے دن ہے پر و ش نوجوان بت کی ساتھ پھر بھی سلوک کرتے،ای طرح جب بیا واقعہ ہے در ہے : واتو عمرو بن المجوح نے ماتھ وی بی باندھ کر بت کے ساتھ وی بھر بھی سالوک کرتے،ای طرح جب بیا واقعہ ہے دار ہے تو نودا پی تھا طے کر اس کو بیا نوجوان حسب معمول پھر آتے اور بت کو مردہ کے کے ساتھ دی میں باندھ کر است کو بیا نوجوان حسب معمول پھر آتے اور بت کو مردہ کے کے ساتھ دی میں باندھ کر است کو بیا نوجوان حسب معمول پھر آتے اور بت کو مردہ کے کے ساتھ دی میں باندھ کر گئیا۔ سو خالی ب تو نود بخود مسلمان ہو گیا۔ گئیا۔ سو میں ڈال دیا ، عروبان کی جست تھا جس کا میں خال ہے اس میں باندھ کر گئیا چور کردیا ، ادراس کے متعلق بیا شعار کے۔

تبعت رسول الله اذ حاء بالهدى و جلفت قراضا بدار هوان ببر سول الله الله الله على و جلفت قراض كوذليل ترين مقام من جهور ديا

اوب المغروباب الطيرية من الجن ص ٨٠ .

ان میر تفصیل این بشام جلدام ۲۳۸ میں ہے اسد الغابہ تذکرہ معاقدین جبل عظیہ میں اجمالاً صرف اس قدر تذکور ہے۔

٣٠ - اسدالغاب تذكّره (باب رصى الله عنها ر

توز پھوڑڈالااور کہاکہ "ہم تیری نسبت بڑے معوے میں جالا تھے"۔ ا

حضرت ابوظلم عظی نے جب حضرت ام سلیم رصی الله عنها سے نکاح کی خواہش کی، تو انہوں نے کہا" ابوظلم کیا یہ خبر نہیں کہ جس خداکو تم بوجتے ہو دہ زمین سے آگا ہے"

بولے" مجمعے معلوم ہے" بولیس تو کیا تنہیں ایک در خت کی عبادت سے شرم نہیں آئی۔
چنانچہ جب تک انہوں نے بت پر سی سے توبہ کر کے کلمہ تو حید نہیں پڑھا ،انہوں نے ان
سے نکاح کرنا پند نہیں کیا"۔

## ايمان بالرسالة

رسول الله ﷺ کی نبوت کا عقاد صحابہ کرام ﷺ کو وہ دیدیے میں جب حضرت علی مقاداس کے دہ کسی حالت میں اس کو مٹنے نہیں دیتے تھے ،غزوہ حدیدیے میں جب حضرت علی کرم الله وجہد نے مصالحت نامہ لکھا تو کفار نے اصرار کیا اس پر رسول الله ،کا لفظ نہ لکھا جائے، رسول الله ﷺ کے بیرشرط منظور کرلی اور حضرت علی عظمہ کو تھم دیا کہ اس فقرے کو منادیں، صحابہ کرام علی آرچہ بھی آپ علی کی نافر مانی نہیں کرتے تھے، تاہم اس موقع پر منادیں، صحابہ کرام علی آرچہ بھی آپ علی کی نافر مانی نہیں کرتے تھے، تاہم اس موقع پر انہوں نے صاف کہد دیا کہ "میں اس کو نہیں مناسکتا" بلآ فرآپ علی نے نود وست مبارک سے اس کو مناویا۔ "

ایمان کا درجہ کمال ہے کہ پیغیر ﷺ کے اقوال پراس وثوق کے ساتھ ایمان لایا جائے کہ محال ممکن، مستقبل حال اور غائب حاضر بن جائے ، صحابہ کرام کے رسول اللہ کا بربات پرائی شدت کے ساتھ ایمان لائے تضاور ای درجہ کمال نے حضرت ابو بکر حقیٰ کو "صدیق حظہ "کا خطاب دیا تھا، ایک بار آپ کے نے فرایا کہ بکری کے ایک کلے پر بھیڑ ہے نے فرایا کہ بکری کے ایک کلے پر بھیڑ ہے نے تملہ کیا اور ایک بکری اٹھا لے چلا جروا ہے نے اس کو بلایا ، تو بھیڑ ہے نے جواب دیا کہ ہوم اس کو بلایا ، تو بھیڑ ہے نے جواب دیا کہ ہوم اس مع بی بکری کا تکر ان کون ہوگا ، جب کہ میر سے سوالن کا کوئی چر داہانہ ہوگا۔ جو اب نے فرایا کہ ایک محض تیل پر ہوجھ لادے ہوئے جارہا تھا ، تیل نے مزکر کہا بی اس کیلئے نہیں بنایا گیا ہی صرف تھیتی باڈی کیلئے پیدا ہوا ہوں ، بہت سے صحابہ کھی نے اس کو استجاب سے سااور کہا " سوان اللہ "کیکن آپ کھی نے فرایا" ہم، ابو بکر ، اور عمر بن افتحاب اس پر ایمان لائے ہیں "۔"

ا: ﴿ اصَابِ تَذَكَرُهُ بِمُعَرِينَ عَشِيهِ رَضَى اللَّهُ عَنِهَا رَ

٣: - اصاب تذكره معرت المسليم دضى الله عنها \_

الاستمنام كماب الجهاد باب منكم الحديدية فالحديبية

٣: عناري كمآب المناقب فضائل الوبكر عليه ..

ایک بار حضرت عمران بن حمین کے نیاں کی مکہ "اہل وعیال کے رونے ہے مردے پر عذاب ہوتا ہے" اس پر ایک مخص نے اعتراض کیا کہ "اگر ایک آدمی خراساں میں مرجائے اور اٹل وعیال یہاں پر ماتم کریں تو کیا آپ ﷺ کے خیال میں اس پر خراسان میں عذاب ہوگا۔ بولے "رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا وہ ہے ہوار تو جموٹ بکتا ہے"۔

ایک باررسول اللہ ﷺ نے فربلاکہ "آیندہ زمانے میں تمہاری مختف جماعتیں قائم ہو جائیں گی کوئی جماعت اللہ ہوگا ، اور کوئی عراق جائیں گی کوئی جماعت شام میں رہے گی ، کوئی بین میں اقامت پذیر ہوگی ، اور کوئی عراق میں سکونت اختیار کرے گی ، اس چینین کوئی پر حضرت ابن حوالہ ﷺ اس و ثوق کے ساتھ ایمان لائے کہ آپ ﷺ ہے در خواست کی کہ ، مباوا میں بھی اس زمانہ تک زندہ رہوں، اس لئے آپ ﷺ خود میری اقامت گاہ ستھین فراد یکھئے۔ ا

ایکبار آپ ﷺ نے کی بدو سے محور اثریدا، اور قیت اواکر نے کیلئے اس کو ماتھ لے بھالیکن آپ ﷺ تیزی سے آگے بڑھ کئے ، اور بدو پیچے رہ کیا ، لیکن جن لوگوں کو معلوم نہ قاکہ آپ ﷺ کے اس کو ترید لیا ہے، وہ بدو سے بھاو تاوکر نے گئے ، فریداروں کو دکھ کر بدو نے آپ ﷺ کو پکار کر کہا، لیمنا ہو تو لیجے، ورنہ میں محورث کو فروخت کر دالت ہوں "آپ ﷺ نے فرمایا کہ "تم نے تو اس کو میر ہے ہاتھ فروخت کر دیا ہے ، بولا نہیں ،اگر گواہ ہو تو لائے "حفرت فریات میں ،اگر گواہ ہو تو لائے "حفرت فریات ہوں کہا کہ "میں " ہمادت دینا ہوں کہ تاب ﷺ کی تھدیق کی بنا پر "۔اس موقع پر ان کو یہ شرف کوں کر شہادت دی "۔ بولے" آپ ﷺ کی تھدیق کی بنا پر "۔اس موقع پر ان کو یہ شرف صاصل ہواکہ آپ ﷺ کی تھدیق کی بنا پر "۔اس موقع پر ان کو یہ شرف صاصل ہواکہ آپ ﷺ کی تھدیق کی بنا پر "۔اس موقع پر ان کو یہ شرف صاصل ہواکہ آپ ﷺ نان کی شہادت کو دوشہاد توں کے برابر قرار دیا۔ "

صحابہ کرام کے عہد میں بچہ بچہ یہ رائغ عقیدہ رکھاتھاکہ رسول اللہ کے کہ زبان مبارک ہے جو لفظ نکل جائے گا،اس کے خلاف نہ ہوگا،ایک بار آپ کے نے ایک لڑی کو بدوعادے دی کہ "تیراس زیادہ نہ ہو "وہ روتی ہوئی حضرت ام سلیم کے پاس آئی اور کہا کہ "آپ کے نے بچھ کو یہ بدوعادی ہے،اب میر اس ترقی نہ کرے گا"۔وہ فور احاضر خدمت ہو کی اور کہا کہ "آپ کے اس بیری ہمہ کو بدوعادے دی "آپ کے بنس پڑے اور فرمایا، میں اور کہاکہ "آپ کے بیری ہمہ کو بدوعادے دی "آپ کے بنس پڑے اور فرمایا، "میں ہمی آدمی ہوں اور آدمیوں کی طرح خوش اور رتجیدہ ہو تا ہوں ہی جس کو ہیں اسی سالی اسی ہمی آدمی ہوں اور آدمیوں کی طرح خوش اور رتجیدہ ہو تا ہوں ہی جس کو ہیں اسی

ا: - نسائی کتاب البمائر باب النبیانیة علی المیت ر

۴: الود نؤد كماب الجهاد باب في تعني الشام.

٣: ابو داود وكتاب الاقضيه باب اذاعلم الحاكم صدق اشاهد الواحديموزله الحكم

ند دعاد وں، جس کاوہ مستحق نہیں، توبیاس کیلئے یاک، تز کیہ اور نیکی ہوگی"۔ <sup>ب</sup>

جب دسول الله ﷺ ہو وہا تھا، حضرت جابر ہو تا تھا تو سے بہت ہو کو کو تو تا ایمانے میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، حضرت جابر ہو اوا کرنے کا کوئی سامان نہ تھا، لیکن قرضد ارباغ کے بھل کرنا تھا اور کھجوروں کے باغ کے سوالوا کرنے کا کوئی سامان نہ تھا، لیکن قرضد ارباغ کے بھل لینے پر آمادہ نہ تھے۔ با آخر رسول الله ﷺ خود باغ میں آئے اور اس کی مجبوروں کیلئے دعائے برکت فرمائی نتیجہ یہ ہوا کہ جب مجبوریں توڑی گئیں تو سب کا قرض بھی اوا ہو گیا، اور بہت کھے مجبوریں نظری تجبی دیا تا ہو۔ بولے ہے تھا کو اس کی خبر دی تو آپ ﷺ کو محبوریں نظریت جابر دھے، نے آپ ﷺ کو اس کی خبر دی تو آپ ﷺ خدا کے بینی سے خطرت عمر میں، حضرت جابر دھے۔ اور اس میں تھا کہ آپ ﷺ خدا کے بینی ہیں، خدا کے بینی ہیں مقا کہ آپ ﷺ خدا کے بینی ہیں۔ ا

غزوہ خیبر میں آیک شخص نہایت بے مبکری سے لارہاتھا ، لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرہ یا کہ "بیدووز خی ہے" اس پر تمام سحابہ علیہ کو شخت تعجب ہوااور ایک سحابی اس کی تصدیق کیلئے اس کے ساتھ ہو اور ایک سحابی اس کی تصدیق کیلئے اس کے ساتھ ہو گئے ، سو، اتفاق سے وہ زخمی ہو کرزندگی ہے تنگ آگیا، اور خود کشی کرلی، اس حالت کود کھے کروہ آپ ﷺ کی خدمت میں آئے، اور کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ خدا کے رسول جی ۔ "

یہ توت ایمانیہ جس طرح رسول اللہ ﷺ کا زندگی میں قائم تھی ،ای طرح آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی قائم رہی ،رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا تو تمام صحابہ ﷺ نے روکر کہا کہ کاش ہم آپ ﷺ کے بعد ہمارے وین میں کوئی خلل آئے، لیکن حضرت معن بن عدی ﷺ نے کہاکہ "میں آپ ﷺ سے پہلے مرنا پیند نہیں کر تا تاکہ جس طرح میں نے آپ ﷺ کی زندگی میں آپ ﷺ کی تقدیق کی ایند نہیں کر تا تاکہ جس طرح میں نے آپ ﷺ کی تقدیق کی ان اندگی میں آپ ﷺ کی تقدیق کی این طرح بعد وصال بھی آپ ﷺ کی تقدیق کی وی سے آپ ہے گا تھدیق کی اس طرح بعد وصال بھی آپ ﷺ کی تقدیق کی وں "۔"

#### أيمان بالغيب

شریعت میں صرف ایمان بالغیب معتبر ہے اور سحابہ کرام عظیمہ کو غیب کی تمام چیزوں پر اس شدت کے ساتھ یقین تھاکہ کویاان کو یہ چیزیں علاتیہ نظر آتی تھیں۔

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضرت حارث علیہ ہے یو چھاکیا حال ہے۔ بولے "یا

ا: - مسام كتاب البرو الصلته والأداب من لعنه النبي 🗯 وسيه و دعاعليه..

٣ يخاري كتاب المغازية كرغزوه خيبريه

٣ بغلدي كمّاب المغازية كرغزوه نيبر.

۳٪ اسدالغابه تذکره معن بن عدی.

رسول الله على افدا پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہوں "۔ فرمایا" ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے "۔ بولے" و نیا سے میر ادل پھر گیا ہے ،اس لئے رات کو جاگتا ہوں ، دن کو بعو کا بیاسا رہتا ہوں گویا مجھ کو خدا کا عرش اعلانیہ نظر آتا ہے ، کویا میں اہل جنت کو باہم ملتے جلتے د کی رہا ہوں اور گویا اہل دوزخ جھے چینتے ہوئے نظر آرہے جیں "۔ آپ جنت کو باہم منے جان لیا،اب اس پر قائم رہو"۔ ا

رسول الله ﷺ کے فیض صحبت سے یہ ایمان اور مہمی تازور ہتا تھا ، حضرت خظلہ ﷺ کا بیان ہے کہ جب ہم آپ ﷺ کی خدمت میں ہوتے تھے اور آپ ﷺ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے تھے تو گویا ہمارے سامنے ان کی تصویر پھر جاتی تھی۔ آ

#### أيمان بالقدر

صحابہ کرام رہے مسکلہ تقدیر پر شدت کے ساتھ یقین رکھتے تھے ، ملاوس یمائی کا بیان ہے کہ میں نے متعدد صحابہ رہا ہے ملاقات کی ، سب کے سب کہتے تھے کہ کل چیزیں تقدیرے وجود میں آئی ہیں، تا ابن دیلی کہتے ہیں کہ میرے دل میں مسکلہ تقدیر کے متعلق خدشہ پیدا ہوا ، انہوں نے حفرت الی بن کعب کی ہے اس کا تذکرہ کیا توانہوں نے کہا کہ خداکی راہ میں کوہ احد کے برابر بھی ہونا صرف کروگ تو خدااس وقت تک قبول نہ کرے گا ، جب تک تقدیم پر ایمان نہ لاو گئے ، اور اگر اس عقیدہ کے خلاف تم کو موت آئی تو جہنم میں داخل ہوگے ، اس کے بعدوہ حفرت عبداللہ بن مسعود حظہ ، حفرت حذیفہ بن الیمان دیگہ داخل ہوگے ، اس کے بعدوہ حفرت عبداللہ بن مسعود حظہ ، حفرت عبادہ بن صامت کے اور زید بن ثابت خیاب آئے تو سب نے بی کہا ، حفرت عبادہ بن صامت کے اور زید بن ثابت خیاب آئے تو سب نے بی کہا ، حفرت عبادہ بن صامت کے اور قب نے بی کہا ، دھرت عبادہ بن صامت کے اور آئی ہی اس کے بات آئے ہوائی گوئی مسکلہ تقدیر کا انکار کرتا تھا تو صحابہ کرام کی شدت کے میاب ساتھ اس ہے تعاشی کرتے تھے۔

بھر ہیں جب معبد جہنی نے مسئلہ تقدیر کا انکار کیا تو یجیٰ بن یعمر اور حمید بن عبدالر جمن فی اس مسئلہ میں صحابہ کرام ﷺ کی طرف رجوع کرنا جابا، حسن اتفاق ہے ایک سفر جج میں حضرت عبداللہ ابن عمر ﷺ سے ملاقات ہوگئی، دونوں نے ان کودائیں بائیں سے کھیر لیا ماور کہاکہ "کچھ مسلمان ایسے بیدا ہوگئے ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں" فرمایا" ان سے ملنا تو کہہ دیتا

ا: اسمدالغابه مَذِ كره حضرت عادث بن مالك هذه به از فرند كابواب الزبرص ١٣٣٠. ٣: مندابن صبل جلد ٣ص ١١٠. ١٣: ابوداد و كماب المنه باب في القدر .

کہ میں ان سے الگ ہوں ، اور وہ جھ سے الگ ہیں ، ضدا کی ضم جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں کے اگر کو واحد کے برابر بھی سونا خیر ات کریں گئے تو خدااس کو قبول نہ کرے گا"۔ ان کاایک دوست شام میں رہتا تھا اور باہم اس قدر تعلقات تھے کہ خطو و کتابت کاسلہ جاری رہتا تھا۔
لیکن ایک بار انہوں نے اسکو لکھ بھیجا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے مسئلہ تقدیر کے متعلق کچھ قبل و قال شروع کی ہے ، اسلئے اب خطو و کتابت کاسلہ بند کر دو ، کیونکہ رسول اللہ کھی سے فرایا ہے کہ میری امت میں بچھ لوگ بیدا ہو جائیں سے جو تقدیر کا انکار کریں ہے۔ یہ فرایا ہے کہ میری امت میں بچھ لوگ بیدا ہو جائیں سے جو تقدیر کا انکار کریں ہے۔ یہ میں ای پر سے فرایا ہے کہ میری امت میں ای بید میں سے بیا ہے کہ سے خت مصیبت میں ای پر میں کرتے تھے ، طاعون عمواس کے زیانے میں حضرت عمر میں نے فرایا اور خضرت ابو عبیدہ بن جراح میں خوریا

افراً من مَدُولله من مَدِولله من مَدِو بولے "کاش تمہارے سوا کوئی دوسر ااختلاف کر تامال تقدیر النی ہے بھائے ہیں، گر تقدیر النی بی کی طرف ہے "۔"

بھرہ میں طاعون آیا تو کس نے حضرت ابو موی اشعری کے ہے کہا کہ "ہم کو مقام وابق میں لے کر نکل چلئے "بولے:

الى الله آبن لا الى وابق من خداكى طرف بعاكون كاندكه وابق كى طرف

<sup>:</sup> مسلم كماب الايمان باب ماجاه في الايمان دالاسلام وذكر القدر وغير هـ

ا: منداین فنبل جلد اص ۹۰.

١٠ مسلم كاب السلام بإب الطاعون والطير تدوالكهاندو توبك

٧٠ - طبقات ابن سعد تذكره حفرت الوموى اشعري عله ...

#### عبادات

## — ابواب الطهارة —

## بنجوقته نياوضوكرنا

ہر نماز کیلئے نیاد ضو کرتا ہڑی پاکی اور ہڑے تواب کا کام ہے اس لئے اللہ تعالی نے اول اول رسول اللہ ﷺ پر پنجو قتہ نماز کے ساتھ پنجو قتہ وضو بھی فرض کر دیا تھا بعد کو اگر چہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ لیکن بعض صحابہ ﷺ عملاً اس کے پابند رہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ہر نماز نے وضو کے ساتھ اوا فرماتے تھے۔ ا

#### بميشه باوضور هنا

بعض سحابہ رہے ہمیشہ باوضور ہے تھے حضرت عدی بن حاتم رہے ۔ مااقیمت الصلوہ مندا سلمت الاواناعلی وضو جب سے میں اسلام لایام زماز کے وقت باوضور بتاتھا

ایک باررسول الله ﷺ نے حضرت بلال ﷺ سے پوچھا کہ کل تم مجھ سے پہلے کیو تکر جنت میں داخل ہو گئے۔ بولے "یارسول الله ﷺ امیر اسعمول یہ ہے کہ جب اذان کہتا ہوں تو دور کعت نماز لازمی طور پر پڑھ لیتا ہوں اور جس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے ای وقت فور آوضو کر لیتا ہوں۔ "

## پنجوقته مسواک کرنا

رسول الله ﷺ كمال طہارت و نظافت كى وجدے بنج وقة مسواك كرتے تھے اور فرماتے سے کہ اگر امت پر شاق نہ ہوتا تو ہم بنج وقتہ نماز كے ساتھ مسواك كرنے كا بھى تھم ديتاليكن صحابہ كرام ﷺ كے جوش ممل كے سامنے كون ساكام شاق تھا حضرت زيد بن ارقم ﷺ نے اس شدت كے ساتھ اسكا التزام كياكہ بميشہ قلم كى طرح كان پر مسواك ركھے رہتے تھے۔ "

ابوداؤد كمّان الطباره باب المسواك ابن حنبل جلد ۵ صفحه ۳۳۵.

٣ اصابه تذكره معفرت عدى بن عاتم عله -

۳: متدرک هاتم جلد ۳ ص ۲۸۵ مذکره حضرت بلال 🚓 🗓

۴۰: ابوداؤو كتاب الطبارت باب المسواك.

## --- ابوابالصلوة ---

## نماز ننځ گانه

صحابہ کرام میں جس مستعدی وسر گرمی کے ساتھ نمازی گانہ اوافرماتے تھے اس کے متعلق احادیث میں نہایت کئرت سے واقعات ندکور ہیں ، بخاری میں ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تھی تو تمام صحابہ میں ہے اس تیزی کے ساتھ دوڑتے تھے کہ شور ہو جاتا تھا۔ خت کھڑی ہوتی تھی تو تمام صحابہ میں جس جب نماز کا وقت آتا تھا تو تمام کار دبار چھوڑ کر سید ھے مسجد کی طرف دوائے ہو جاتے تھے۔

حضرت سفیان تورگ سے روایت ب:

کانو اینبا یعون و لا بدعون الصلوت السکتوبات فی الحداعة صحاب ﷺ تعدش اکرتے تھے نماز مغروضہ کو جماعت کے ساتھ بھی نہیں چپوڑتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمر حظه فرماتے ہیں کہ" ایک باریش بازار میں تھا کہ نماز کاوفت آگیاتمام سحابہ حظی و کانیس بند کر کے معجد چلے گئے، چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت رحال لا تلهیهم تعدارہ ولا بیع عن ذکر الله

صحابہ ﷺ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت کے کاروبار خدا کی یاد ہے نہیں روکتے ان لوگوں کی شان میں نازل ہو گی۔ ا

خت سے سخت تکلیف میں بھی سحابہ کرام ﷺ کی نماز تضانبیں ہو سکتی تھی جس دن حضرت مر ﷺ کوز قم نگاای رات کی صبح کولوگوں نے نماز فجر کیلئے جگایاتو ہولے ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں چانچہ ای صالت میں کہ زخم سے متصل خون جاری تھانماز پڑھی۔ "

اُگر کسی رکاوٹ کی وجہ ہے نماز نضا ہو جاتی تو صحابہ کرام ﷺ کو سخت بر ہمی پیدا ہوتی غزوہ خند ق میں حضرت عمر ﷺ کی نماز عصر فضا ہو گئی تو کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور کہاکہ یار سول اللہ ﷺ سورج غروب ہورہاہے اور میں نے اب تک نماز عصر نہیں بڑھی۔ ''

<sup>:</sup> عَبْرِي كِمَا إِلَاذَ اللهِ إِلَا قِلَ الرَّجِلِ فَالمُوالِعِلُولِ.

r: محتج الباري جلد مهم ٢٥٠٠\_

سع: موطاا مام مالك كتاب بلصلوه باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح اور عاف.

م بخارى كمّاب الصلوة ابواب صلوة الخوف باب الصلوة عند مناجفة، والقاء العدد\_

#### نماز جمعه

سیابہ کرام عظی نماز جمعہ کو نہایت اہم سمجھتے تھے اور اس اہمیت کا اظہار مختف طریقوں ہے کرتے تھے اسلام کی تاریخ میں اسعد بن زرارہ پہلے مخفل تھے جنہوں نے مدینہ میں جمعہ کو قائم کیا تھا اسلام کی تاریخ میں اسعد بن زرارہ پہلے مخفل تھے جنہوں نے مدینہ بن الک عظیمت کیا تھا ان کے انتقال کے بعد جب جمعہ کی اذائن ہوتی تھی تو مطرت کعب بن الک عظیمت کی دعا کرتے تھے ان کے جئے نے ایک روز اس کی وج پوچھی تو ہو لے کہ وہ پہلے مخفل تھے جنہوں نے ہم کو جمعہ کیلئے جمع کیاائی وقت بھاری تعداد سرف بیالیس تھی۔ ا

ایک سحابیہ رسی لللہ علیہ تھیں جوابئے تھیتوں میں چقندر بودیا کرتی تھیں جب جمعہ کا دن آتا تھا تواس کو پکاتی تھیں اور جمعہ کے بعد تمام سحابہ روزی کو کھلاتی تھیں۔ ''

تمام سخابہ رہ بھی عنسل جمعہ کانہایت اہتمام کرتے تھے حسرت ابوہر رد رہ ہے، کا قول ہے کہ عنسل دنایت کی طرح عنسل جمعہ مجھی فرنس ہے حصرت مبداللہ بن عمر رہ بھی بغیر عنسل کیے ہوئے اور بغیر خوشبولگ نے ہوئے مجھی شریک جمعہ نہیں ہوتے تھے۔ <sup>ک</sup>

ایک بار حضرت عمر خطبہ خطبہ وے رہے تھے کہ اس عالت میں حضرت عثمان خطبہ آگئے ہوئے۔ آگئے ہوئے" بھلانیہ کون ساوقت ہے۔" فرمایا بازار سے پلٹا تواذان سی اور صرف وضو کر کے چاہ آیا فرمایا یہ بھی قابل اعتراض بات ہے کہ صرف وضو کیا حالا نکہ حمیمہ معلوم ہے کہ جمعہ کے دن رسول القہ پہلی عنسل کا تکم دیتے تھے۔ ؟

اگرچہ سحابہ کرام ہے۔ عمومایا بندی او قات نماز کالحاظ رکھتے تھے کیکن جمعہ کے ون ماص طور پریہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ مسجد کی مغربی دیوار پر ایک چادر تان دی جاتی تھی اور جب دیوار کا سایہ اس کو پورے طور پرڈھک لیتا تھا تو حضرت عمر ہے۔ فور انماز کیلئے گھرے نگل کھڑے ہوتے تھے۔ قب

عبد نبوت ﷺ من اگرچہ جہادافضل الاعمال معجماجاتا تھالیکن جمعہ کا شوق اس پر بھی غالب آتا تھا، ایک ہار سول اللہ ﷺ نے حضرت عبدالله بن رواحہ عظمہ کوایک سریہ میں

ا: ابود اؤد وكمّاب الصلوّة باب الجمعه في القرىد

٢٠ يَخْدَى كَمَابِ الْجِمعِد بِآبِ في قول الله عَزُوجِلَ فاذا اقضيتم الصلوه فانتشروا في الارض والتغوا
 من فضل الله "-

 <sup>&</sup>quot;" موطائة تام محمر باب الاغتنسال يوم الحمعة وبات وقت الحمعة دما يستحب من الطيب والدهان للرحل.

٣: ايغابابالافسال يوم الجعد.

٥: - موطائه ام محرباب وقت الجمعه والمستخب من الطبيب والدمان.

جانے کا علم دیالیکن اور لوگ توروانہ ہو گئے وہ تغیر گئے جمعہ کاون تھا آپ ﷺ نے جماعت میں دیکھا تو فرملا کیوں رک گئے۔ میں نے جاہا کہ آپ ﷺ کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں تو حاویں "۔"

## نوا فل اشر اق ادر صلوٰة نسوف

صحابہ کرہم ﷺ جس شوق ومستعدی کے ساتھ نماز مغروضہ اوافرہاتے ہے اس طرح نوافل ،اشر اق اور صلوہ کسوف وغیرہ بھی پڑھتے تھے بخاری میں حضرت انس بن مالک ﷺ سے مروی ہے۔

لفد ادر کت کیا راصحاب النبی ﷺ بیندرون السوری عند المغرب علی میں نے کہا محاب کو کھا کہ مغرب کے وقت مجد کے ستونوں کی طرف نماز کیلئے دوڑ تے تھے۔

اور شرح صدیث نے تصریح کی ہے کہ یہ نفل کی نماز ہوتی تھی جس کو مغرب کی نماز شروع ہونے سے پہلے محابہ کرام ادا فرماتے تھے خوداس صدیث میں ہے۔

حتى يخرللنبى 🎇

يعنى صحابه على الله وتت تك يزعة تع جب تك رسول على المت كيك نكل ند آئيل.

حضرت عبداللہ بن عمر خلفہ اور حضرت انس بن مالک خلفہ سنر میں ہوتے تھے تو سواری کے ورپر بی بیٹھے بیٹھے نفل کی نمازیں پڑھ لیتے تھے، اور اس کور سول ﷺ کی سنت سمجھتے تھے۔ ع

نمازاشر بق آگرچ رسول ﷺ نے بہت کم پڑھی ہے ، لیکن بہت سے سحابہ ﷺ نے اس کا النزام کر لیا تھا، حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمانی ہیں کہ " میں نے آگرچہ رسول اللہ ﷺ کو بھی نمازاشر بق پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں خود پڑھتی ہوں، کیونکہ آپ ﷺ بہت می چیزوں کو پہند فرماتے تھے، لیکن اس پر اس کے عمل نہیں کرتے تھے کہ مباداامت پر فرض نہ ہوجائے "حضرت ابوہر برہ ھے اور حضرت ابوالدردا ھے، کو آپ ﷺ نے نماز مشراق کی وصیت فرمائی تھی، اس کے یہ دونوں بزرگ اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ "

لا ترزري الإاب الجمعه باب اجاني أسفريوم الجمعه ر

٣ بخاري كماب الصلومالي الاستوانية

الله المسلم كالسائعلوة بالبريحواز الصلوة النافلته على الدابنه في السفرحيث توجهات

م: العِمَابُابِ استخبابِ معلوه المستحل

چاند اور سورج میں جب کہن لگنا تھا تو تمام سحابہ کی صلوٰۃ الکوف اوا فرماتے تھے،
ایک بار مدینہ میں کہن لگا تو حضرت عبداللہ بن زیر کے نے دور کعت نماز پڑھی۔ ایک بار
اور کمبن لگا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے نے صغہ زمر م میں لوگوں کو جمع کیا اور باجماعت
نماز اوا فرمائی۔ ''

## تهجد ونمازشب

رات جس میں ہم نیز کالف اٹھاتے ہیں اس میں محابہ کرام کے عیادت الجی اور تہد گزاری میں مصروف رہے تھے ایک محانی نے رات کو نماز میں نہایت بلند آ ہنگی ہے قرات کی مسیم ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے فرملیا فدااس پر رحم کرے جمعے بہت ٹی آیتیں یاد دلادیں جن کو میں بھول گیا تھا۔

ایکبار آپ ﷺ مجدی معکف تھاور سخابہ کرام کی ہمی معروف نماز تھاور اس قدر بلند آبنگی کیما تھ قرات کرتے تھے کہ آپ ﷺ نے پردوا شاکر فرمایاتم بیل ہو مخص ضدا کیما تھ سر کو تی کررہا ہے اتنانہ جلاؤ کہ ایک سے دوسر ہے کو تکلیف پہنچے۔ عضرت ابوالدرداء دی دوسر سے کو تکلیف پہنچے۔ عضرت ابوالدرداء دی دوسر سے کا کڑھے میں نماز پڑھا کرتے تھے چنانچ حضرت سلمان فاری دی دی ابوالدرداء دی دی دوسر سامان فاری دی دوسر سے ان کو باصر ادرد کا۔ ع

محابہ کرام ری راتوں کونہ صرف خود نمازیں پڑھتے تھے بلکہ غیروں بالخصوص اپنے اللہ عیال کو بھی بیدار کرئے شریک نماز کرتے تھے ایک روز آپ ﷺ رات کو گھرے نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابو بھر منجہ پست آواز کے ساتھ نماز میں قرات کررہ ہیں آگے بڑھے تو حضرت عمر منجہ نہایت بلند آبنگی کے ساتھ نماز میں قرات کرتے ہوئے نظر آئے دونوں بزرگ آپ ﷺ نے فربلاک "ابو بکر نماز میں تمہاری آواز بہنے گئی حضرت عمر منجہ سے ارشاد ہوا کہ تمہاری آواز نہایت بلند تھی۔" بولے کہ شمل جس سے (خداسے) سر کوشی کررہا تھااس کے کان میں بیری آواز بہنے گئی حضرت عمر منجہ سے ارشاد ہوا کہ تمہاری آواز نہایت بلند تھی۔" بولے کہ اللہ میں سے کہ حضرت عمر منجہ رات کو نماز پڑھتے تھے توافیر شب میں اپنال دعیال کو بھی میں ہے کہ حضرت عمر منجہ رات کو نماز پڑھتے تھے توافیر شب میں اپنال دعیال کو بھی

ا: بخارى ابواب مىلواة لكسوف باب نطبية امام في الكسوف.

٢٠ بخارى إب ملوه الكوف جماعة.

٣: ابود اوَدُكمَاب المسلوة باب رفع الصوت بالقراق .

١٣ خارى كتاب الصوم اقسم على احيه ليفطر في التقوع.

ها: واود كماب الصلوة بإب رفع الصوت بالقراة في صلوة الليل.

نماز کیلئے جگاتے تھے،اور ہے آیت پڑھتے تھے۔ وامر اہلک بالصلوہ واصطبر علیہا لانسٹلک رزفا نحن نرزفک والعاقبتہ للتقویٰ (طحہ۲۲)

حضرت ابوہر مرہ معظانہ اور ان کی لی لی اور خلام نے نماز کیلئے دات کے نین جصے کر لئے سے اور ان میں جب ایک نمازے فارغ ہو چکٹا تھا تودوسرے کو نماز کیلئے جاکا ویتا تھا۔ ا

یہ ذوق نماز صرف چند صحابہ عظمہ کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ عموما تمام صحابہ عظمہ میں بایا جاتا تھا حضرت انس بن مالک عظمہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عظمہ مغرب سے عشاء تک بیداررہ کر نمازیں پڑھتے تھے چنانچہ خداوند تعالی خود فرماتا ہے۔

كَانُوُ ا قَلِيْلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يُهُجِعُون \_ "

یہ اوگ (عبادت میں مشغوں رہنے کے سبب سے )راتوں کو بہت ہی کم سوتے ہتھے۔ اس میں صحابہ کرام حالی کو سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرتی پڑتی تھیں اول اول سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں نازل ہو کمیں توصحابہ کرام حالیہ تراوح کی طرح راتوں کو نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ پاؤں چمول جاتے تھے۔ ع

قرآن مجيد في سحاب كرام على كان فنهيت كوان الفاظ من بيان فرمايات: تتحافى حنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقنهم منت المضاحع بدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقنهم منت ا

ان کے پہلوبستر سے الگ رہتے ہیں وہ اوگ خوف ور جانے خداکو پکارتے ہیں اور جو پکھ ہم نے دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں۔

ر سول الله ﷺ کے ساتھ تہجداور نوا فل میں شرکت

رسول الله ﷺ رات کی نمازوں نمی لمبی مجی سور تمی مثلاً سورہ بقرہ، آل عمران ماکدہ
اور انعام پڑھتے تھے اور جس قدر وقت قیام میں صرف ہو تاتھا اتنائی دقت رکوع و جود میں بھی
صرف فرماتے تھے اس لئے اس قدر طویل اور پر سکون نماز میں وہی محفی شریک ہو سکتا تھا
جس کا دل شوق عبادت اور شوق اقتدائے رسول ﷺ سے لبر پڑہو، صحابہ کرام ﷺ ای فقم اس کے تھے اس کے آپ ﷺ کے ساتھ شریک فقم اس کے آپ ﷺ کے ساتھ شریک فائد ایک بار

أن موطاً كتاب الصلوة بالب في مسلوة الميل.

<sup>:</sup> بخارى كتاب الاطعمه باب

الله الوداؤد كتاب اصلوه إب وتت تيام النبي بي من الليل.

آپ ﷺ کے ساتھ تبجد میں شریک ہوئے آپ ﷺ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری ٹی آل عمران پڑھی اور وہ ذوق عبادت ٹیں کھڑے رہے۔ ایک بار حضرت حذیفہ میں کو بھی یہ شرف حاصل ہونے <sup>آ</sup>

آب ﷺ نماز شب میں بقرہ، آل عمران اور نساء کی سور تیس پوری پوری پڑھتے آگر کوئی خوف کی آیت آ جاتی تو خداہے دعا کرتے اور اس سے پناہ مانگتے ای طرح آگر کوئی بشارت آمیز آیت آئی تو دعا کرتے اور اس کی خواہش فرماتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ ﷺ کے ساتھ اس نماز میں شریک رہتیں۔ ع

یہ شوق مرف چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہ تھابلکہ عموماً تمام محابہ رہے میں الماعات اللہ علیہ اللہ عموماً تمام محاب الماعات تعلد

ایک بار چند صحابہ کے آپ پیکٹ کوشب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھااور شریک ہو گئے قبع کواور او کول ہے ذکر کیا تو وہ بھی شریک ہوئے اور متعمل دو تین شب برابر شریک ہوئے اور متعمل دو تین شب برابر شریک ہوئے دے ہے حالت دیکھی توایک شب گھر ہے نہ نکلے لیکن محابہ کرام کی ہوئے دے دو ازے پر سخت طریقوں ہے اپنے شوق کا اظہار کیا کھانے ، کھنکارے ، چلائے اور در دازے پر کنگریاں ماریں آپ پیکٹ اندر سے فصد میں نکلے اور فرملیا کہ تمہاری ان حرکتوں سے جھے خیال پیدا ہوا کہ یہ نماز تم بر فرض نہ ہو جائے۔

آپ ﷺ شبی چٹائی کو تھیر کر جرے کی صورت پیدا کر لیتے تھے اور اس میں نماز اوافرماتے تھے اور اس میں نماز اوافرماتے تھے صحابہ کرام ﷺ کو خبر ہوئی تو دہ بھی شریک نماز ہونے گئے لیکن آپ ﷺ خان کو اس سے روک دیا۔ ع

یہ شوق اس قدر ترقی کر ممیا تھا کہ جموئے جموئے بچوں کادل بھی اس سے خالی تہ تھا حضرت عبداللہ بن عباس منظ عبد نبوت میں نہایت صغیر السن تھے لیکن اس شوق میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنها کے پاس سوئے آدھی رات ہوئی تو آپ بیک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنها کے پاس سوئے آدھی رات ہوئی تو آپ بیک رات ہوئی تو آپ بیک رات ہوئی تو آپ کے بناز شروع کی جفرت عبداللہ بن عباس میں من بند آبیتی تلاوت فرمائی مجلوں آپ کے پہلومی کمڑے مفرت عبداللہ بن عباس میں من بیک میں ان اعمال کی تھلید کی اور آپ کے پہلومی کمڑے

ا: ايود اوُد كماب الصلوه باب ما يقوم الرجل في ركويه ( حجوده) .

r: - مندابن منبل جلد آص ۹۳ ب

ا : بخاري كتاب الصلوه باب اذ كان بين الامام و بين القوم حايط اوستر ه وايود اؤد باب تقريع ايواب شهر رمضان باب في المنطوع في الويت من الامام و بين القوم حايط الويت و المنطق المنطوع في الويت و المنطق المنطوع في الويت و المنطق ال

٢: بغارى كناب السلوة باب ملوة الليل

مو کر نمازادا کی۔<sup>یا</sup>

قيام رمضان

ضیح سے شام تک کی بھوک ہیاں کے بعد ہم لوگ بمشکل تراوی پڑھنے کیلئے آبادہ ہوتے ہیں لیکن صحابہ کرام ﷺ اسکے بھو کے تصاسلے ان کو بھی اس سے سیری نہیں ہوتی تھی۔
ایک بارر سول اللہ ﷺ نے تراوی ادافر مائی تو چند صحابہ ﷺ شریک ہوئے دوسرے روز اس تعداد ہیں اور اضافہ ہوالیکن تبسرے روز اس مقصد سے جمع ہوئے تو آپ گھرسے نہ نکے اور فرمایا کہ "مجھے خوف ہے کہ وہ تم پر کہیں فرض نہ ہوجائے۔"

آپ ﷺ نے ایک بار اخیر رمضان میں تراوی شروع کی اور پہلے دن مکٹ شب تک پڑھی۔دوسرے دن تاغہ فرمادیا تیسرے دن آدھی رات تک پڑھی لیکن ابوذر غفاری ﷺ کو اس سے تسکین نہیں ہوئی اور آپ ﷺ کی خدمت میں گزارش کی کہ کاش آپ ﷺ اس کو رات بھرادا فرماتے۔ ت

حضرت البیس جنی عظیہ صحر البیس رہتے تھے اس لئے متصل مبحد نبوی ﷺ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اس لئے متصل مبحد نبوی ﷺ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ کے حکم سے رمضان کی تیکنویں شب کو صحر اسے آگر نماز عصر پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے صبح تک مصروف نماز رہتے اور نماز نجر اوا کر کے صحر اکوروانہ ہوجاتے۔ ع

صحابہ کرام میں کو تراو تک کے اداکر نے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرنی پردتی تعلیم سکانہ کرام میں کوئی کی نہیں ہوتی تھی حضرت عمر میں نے جب تراو تک کو باجماعت کردیا تو امام ایک ایک رکعت میں سوسو آیتیں پڑھتا تھا اس لئے صحابہ کرام میں کھڑے کھڑے کھڑے کو میں اور سحر کھڑے اس قدر تھک جاتے تھے کہ لکڑی کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی اور سحر کے دقت فارخ ہو کردا پس آتے تھے۔ "

يابندىاو قات نماز

، نمازا کثر مسلمان پڑھتے ہیں لیکن ان میں کتنے ہیں جواد قات نماز کی ٹھیک طور پر پابندی کرتے ہیں لیکن سخت ہے سخت خطرہادر مستعدی کی حالت میں بھی سحابہ کرام رہا ہے گئی کی نماز

ا: ابواب صلوه الوتر.

٢: ابوداؤد كآب الصلوة باب في قيام شهرر مضاب-

٣ اليناباب تفريج الواب شمرر مضان باب في ليلته القدر

کاوقت فوت نہیں ہوسکتا تھا ایک سحائی کور سول اللہ ﷺ نے ایک پر خطر کام کیلئے ایک جگہ روانہ فرمایا جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچ تو عصر کاوقت ہو چکا تھا انھوں نے دل میں کہا کہ ایسانہ ہو کہ کہیں نماز میں دیر ہوجائے، اس لئے منزل مقصود کی طرف بڑھے اشاروں ہی میں نماز پڑھتے ہوئے بڑھے۔ نُخ دواحز اب سے واپسی کے بعد آپ پیکٹ نے سحابہ وہی کو ہو قریظہ کی طرف بھیجا اور تھم دیا کہ عصر کی نماز جاکروہیں پڑھیں لیکن راستے میں عصر کاوقت آگیا تو بہت ہے صحابہ وہی نے فور انماز پڑھائی۔ اُ

ایک دن ظهر کے بعد کچھ لوگ حضر تنائس بن مالک عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے دہ اٹھ کر عصر کی نماز پڑھنے گئے ، توان لوگوں نے کہا آپ عظیمہ نے بڑی عجلت کی بولے کہ رسول اللہ یکھ نے بڑی عجلت کی بولے کہ رسول اللہ یکھ نے فرمایا ہے کہ میہ منافقین کی نماز ہے ، منافقین کی نماز ہے کہ گھر میں بیٹھے رہی ،اور جب سورج زرو ہونے لگتا ہے تو چار رکعت پڑھ لیتے ہیں،خداکواس میں بہت کم باوکرتے ہیں۔ ع

حفرت عبداللہ بن عمر رہ مگاہ مکہ میں حجاج کے ساتھ نماؤ پڑھاکرتے تھے ،لیکن جب اس نے تاخیر کرناشر وع کی، تواس کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیااور مکہ سے نکل گئے۔ ؟ یا بندی جماعت

سخابہ کرام مؤی نماز باجماعت کونہ صرف ذریعہ ازدیاد تواب خیال کرتے تھے بلکہ اس کو اسلام و نفاق اور ایمان و کفر کے در میان صدفاصل سمجھتے تھے، حضرت معاذ عظی اپی قوم کے امام تھے، کیکن ان کا معمول یہ تھا کہ پہلے رسول اللہ پھلا کے مماتھ نماز اواکر لیتے تھے، پھر اپنی مسجد میں جاکر نماز پڑھاتے تھے، کیکن ایک روز دیر میں واپس آئے اور نماز میں سورہ بقرہ کی مسجد میں جاکر نماز پڑھاری آدمی تھک کر جماعت سے علیحدہ ہو گیا، اور الگ نماز پڑھ کی، توایک نے فور اُنہاکہ تم منافق ہو گئے۔ ق

ایک سحانی کہتے ہیں کہ نماز ہاجماعت ہے صرف مشہور منافق بی الگ رہتا تھا، ورنہ بعض لوگوں کی حالت یہ تھی کہ دو آدمیوں کے سہارے معجد میں آگر شرکیک جماعت ہوتے تھے۔ اِ

ا ابود اود وكتاب الصلود باب صلوه الطالب.

الا المخاري باب صلوه الخوف أبواب مسلوه الطالب والمطلوب رادياه ويمأء

٣: ابوداد و كماب الصلوق باب وفت صلوته العصرية

۴۶: طبقات این معد تذکره تضرت عبدالله بن عمر ع**د** به

ابود اود كماب الصلوة باب تنعفيف الصلوته الامريسودت.

٢٠ أَسَالُ كَمَابِ الدامات والحماعة باب المحافظة على الصلوتة حيث بياوى يهند.

آگر چہ رسول اللہ ﷺ نے عام عَلم دے دیا تھا کہ بارش اور اندھیری میں لوگ اپنے اپنے گئر دوں بی میں نماز پڑھ لیا کریں ، لیکن صحابہ کرام ﷺ کو آپ کے ساتھ نماز لا اکرنے کا اس قدر شوق تھا کہ ایک دن پانی برس رہا تھا اور سخت اندھیری چھائی بوئی تھی، کہ اس حالت میں چند سخابہ ﷺ اس نم ض سے نکلے کہ چل کے آپ کے ساتھ نماز اواکریں۔ ا

ایک سحانی کا گھر مدینہ کے انتہائی کنارے پر تھا ، لیکن ہر وقت کی نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھے کے ساتھ کے ہوئے ہم کو محفوظ رکھتا"۔ ہولے "میں رسول اللہ ﷺ کے گھ کے قریب رہنا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھ کوا پنے ہر نقش قدم کے تواب کی تو قع ہے "۔

مدینہ میں قبیلہ بنو سلمہ کا محلّہ مسجد سے بہت دور تھا، نیکن وہ نوگ نماز ہاجماعت کواس قدر ضروری سیجھتے ہتے کہ اپنامحلّہ جھوڑ کر مسجد نبوی ﷺ کے آس پاس آباد ہو جانا جاہا، لیکن چو نکہ اس سے ایک محلّہ و مران ہوا جاتا تھا ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کو ہر اس قدم کا تواب طلح گاجو مسجد کی جانب اٹھے گا۔ '

جماعت کے انتظار میں صحابہ کرام بیٹی سخت آنکیفیں برداشت کرتے ہتے لیکن اس کی پاپندی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا ایک رات رسول اللہ ﷺ کو کوئی کام پیش آگیا۔ اس لئے عشاہ کی نماز میں بہت تاخیر ہوگئی یہاں تک کہ صحابہ کرام بیٹی سوگئے لیکن نماز کارو حائی خواب کیوں کر بھلایا جاسکتا تھا بھر جائے ، بھر سوئے ، بھر اٹھے بھر نیند آگی۔ آپ کاشائہ نبوت سے بر آمد ہوئے توارشاد فرمایا کہ آن د نیامیں تمہارے سواکوئی دوسر انماز کا انتظار نہیں کر جارے مشاعد انسان بیٹھ فرمایا کہ آن د نیامی تمہارے سواکوئی دوسر انماز کا انتظار اتنی دیر تک کرتے مضرت انس بیٹھ فرمایا کہ آرد نیس جھک جھک جاتی تھیں۔ ج

حضرت عبدالله بن ممر ﷺ كابيان ہے كہ بم اوگ ایک شب نماز عشاء كیلئے رسول الله ﷺ كا انتظار كررہ بے تھے ایک تبائی رات گزرگی تو آپ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا كه اگر است برشاق نه كرتا تو میں اى وقت نماز عشااد اكر تا۔"

ایک دن نماز عشائے وقت رسول اللہ ﷺ کے انتظار میں اس قدر دیر ہوئی کہ بعض سحابہ ﷺ نے خیال کیا کہ آپ تشریف سحابہ ﷺ نے خیال کیا کہ آپ تشریف

ا: ابوداور كابالودب، إب ويقول الالصلي

٣٠ - مغن المن ماج كمّاب الصلوم إلب الإبعاد عالابعد من المستحد اعظم الحرب

٣٠ - الوداود تآب نظهار دباب الوضوامن أنوم

الاے اور لو گوں نے اپنے اس خیال کا ظہار کیا تو فرمایا کیا تو فرمایا کہ "اس نماز کوای وقت پڑھو، تم کو تمام امتوں پرای کی وجہ ہے نصلیت ہے تبہارے پہلے کسی امت نے اس نماز کواوا نہیں کیا۔" حضرت ابوسعید خدری منطقه ہے روایت ہے کہ ہم نے نماز عشاء کیلئے آ دھی رات تک آب ﷺ كالتظاركياآب ﷺ كمرے فكے توفرماياكه" إلى جنّد يربينه جاؤ" بم لوگ بينو كئ توار شاد ہوا کہ "اور اوگ تو نماز پڑھ کر سوگئے ،لیکن تمہارے انتظار کی گھڑیاں بھی نماز میں داخل تنمين!

حضرت ابو موسیٰ اشعری میں اور ان کے رفقائے سفر جب مدینہ آئے توبقیع بطحان میں قیام کیاوباں ہے آگر چہ تمام لوگ نماز عشامیں شریک نہیں ہو تکتے تھے تاہم ہاری ہاندھ لی تھی اور اپنی اپی باری براوگ آگر آپ کے ساتھ مشاپڑھتے تھے۔ '

## نمازمين خشوع وخضوع

صحابه کرام ﷺ کی نمازول میں نہایت محویت،استغراق، خشوع، خضوع اور تضرع و زاری یائی جاتی تھی حصرت ابو بمر ﷺ اس خشوع و خصوع کے ساتھ نماز اور قر آن پڑھتے کہ ان پر شدت ہے گریہ باری ہو جا تااور کفار کی عور توں اور بچوں پر اس کا اڑپڑ تا حضرت تمر ﷺ تماز میں اس شدت ہے روتے کہ مجھلی صف کے لوگ روٹے کی آواز سنتے ، حفرت عبدالله بن شداد ﷺ کابیان ہے کہ "میں یاد جود بکیہ سیجیلی صف میں رہتا تھا، لیکن حضرت ممر ه پینه کے رونے کی آواز شنتا تھا۔ سمج

حضرت تمیم داری رین ایک رات تبجد کیلئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت بعنی ام حسب الذين اجر حوالمسيئات الحكى قرات مين صبح كردى اى كوبار باريز هي تهر كوع كرتے تتھے تجدے میں جاتے تھے اور روتے تھے۔

سخت سے سخت آکلیف کی حالت میں ہمی سحابہ کرام ﷺ کی بید محویت قائم رہتی تھی، دو بہادر صحابی آیک پہاڑ کے درے میں رسول اللہ ﷺ کی حراست پر مامور تھے ،ان میں ایک بزرگ مصروف نماز ہوئے توائی حالت میں ایک انقام کیش مشرک آیااوران کے جسم میں تمین تیر لگائے ، لیکن انھوں نے نماز کو برابر تائم رکھاان کے دوسرے رفیق سوٹنے تھے۔ بیدار ہوئے اور ان کے خون آلو درزخم دیکھیے تو کہا" مجھے پہلے ہی کیوں نبیس جگایا۔" ہولے کہ میں نماز

ابوداوا كماب العنو وباب في وتتبع مشاوا وخروبه

بغاري تناب مواقبت السلووباب فمفل العشامه

علای کیاب اصلودیاب سلودانجماعت والامات با باد ای الامام فی اصلود. استرانا به تدکروانمزت تمیمواری

میں ایک سور ہیڑھ رہاتھا جس کو ناتمام حجھوڑ نامجھ کو بسند نہ آیا۔ '

محبوب نے محبوب چیز بھی اگر سحابہ عقیقہ کی حضوری نماز میں خلل انداز ہوتی تو دوان کی نگا ہیں مبغوض ہو جاتی ایک دن حضر ت ابو طلعہ افساری عقیمہ اپ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک چڑیااز تی ہوئی آئی اور جو نکہ باغ بہت گھنا تھا اور تھجوروں کی شاخیس بہم ملی ہوئی تھیں مہمس گن اور نکلنے کی راہیں و حوند سے گئی، ان کو باغ کی شاد ابی اور اس کی اخیال کود کا یہ منظر بہت بہند آیا اور اس کی اخیال کود کا یہ منظر بہت بہند آیا اور اس کی تحقوری و یر تک و کی تھے رہے ، پھر نماز کی طرف توجہ کی تو یہ یاونہ آیا کہ کتنی را تعقیل پڑھی ہیں دل میں کہا کہ اس باغ نے یہ فتنہ پیدا کیا فور ارسول اللہ سے پائے کو صدفہ خدمت میں آئے اور دافعہ بیان کرنے کے بعد کہایار سول اللہ بیائی کو صدفہ کر تا ہوں۔"

ایک اور سحانی اپ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے فصل کا زمانہ تھاویکھا تو تھجوریں پھل سے لدی ہوئی جی اس قدر فریفتہ ہوئے کہ نماز کی رکعتیں یاد ندر میں نماز سے فارغ ہو گیا اس کو الدی ہوئی جی اس کو الحال سد قد میں داخل کر نیجئے۔" چنانچہ انھوں نے اس کو ۵۰ ہزار پر فرد است کیا اس مناسبت سے اس کانام خمسین پڑ کیا۔ ا

ای خشوع خضوع کابیہ بتیجہ تھاکہ سحابہ کرام عظی نہایت سکون واطمینان کے ساتھ نماز ادافرمات تھے حضرت انس عظی رکوع کے بعد قیام میں دونوں سجدوں کے در میان اس قدر دیر الکاتے کہ لوگ سمجھے کہ بچھ بجول گئے تیں۔ سمعفرت عبداللہ بن زبیر عظیمہ نماز کیلئے گئے ہے۔ ان عبداللہ بن زبیر عظیمہ ہوتا تھا کہ ستون کھڑا ہے ایک دن رکوع میں اس قدر جھکے رہے کھڑے نہ وقت کو اللہ مختص نے بقرہ آل عمران ، نساء اور مائدہ جسی طویل سور توں کی تلاوت کر ڈالی لیکن انھوں نے ای در میان میں سرندا تھا یہ ،

<sup>:</sup> الإداداد نماب الطبيار وبإب الوضوامين العرم.

٣ - ٣٠ صادم ولك كتبات العبلود النظرين العبلود الى يشتملك عبهاب

٣٠ - بخار أن مرّب الصلواة الواب صف العسلوة باب المله عن السجد تمن.

۱۳ - اسدالغابه واصابا تذكره عبدالله بن زبيرًا

# —— ابواب الزكوة —

## ز کوة مفروضه

سحابہ کرام ﷺ اگرچہ ہخت مفلس اور نادار تھے تاہم خداکی رئا میں اپنا مال سینکڑوں طریقے سے صرف کرتے تھے جہاد کے سامان اور نو مسلموں کی کفالت کے علاوہ صدقہ و خیر ات سے کوئی دن خالی نہیں جاتا تھاز کو قاسب سے مقدم اور حادی چیز تھی یعنی غلہ پر انگ سامان تجارت پر الگ گھوڑوں پر الگ او نئوں پر الگ باغوں پر الگ غرض کوئی چیز ایسی نہ تھی جس میں خداکا حق نہ ہوتا تاہم وہ نہ اس سے گھر اتے تھے نہ منگدل ہوتے تھے بلکہ نہایت فیاضی کے ساتھ خدا کے اس حق کواداکرتے تھے۔

جب تھجوروں کی فصل تیار ہوتی تو تمام سحابہ ﷺ زکوۃ کی تھجوریں لے لے کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ ﷺ کے گرد تھجوروں کاڈھیر لگادیے۔'

حضرت عدى بن حاتم ﷺ اپ قبیلہ طے كاصد ق لے كر حاضر ہوئ تو چو نكه اسلام میں یہ پہلاصد قد تھااس لئے اس كو د كھے كرر سول الله ﷺ اور صحابہ ﷺ كے چرے فرط مسرت سے چىك اسمے۔ ب

جو نوگ اینے قبیلہ کی زکوۃ لے کر آئے رسول اللہ ﷺ ان کیلئے دعائے خیر فرماتے حضرت ابواو فی ﷺ نے دعادی۔ ع

اللُّهِم صلى على آل ابي او في "خداو تد آل افي او في يررحمت تازل فرما"

جولوگ زکوة وصول کرنے کیلئے بھیج جاتے سیابہ کرام بھی جمیشہ ان کور ضامند رکھتے ایک بارر سول اللہ پھیٹے کی خدمت میں چند بدوؤں نے کھسلین زکوة کے ظلم کی شکایت کی تو آپ چھیٹ نے فرملیان کوراضی رکھو، حضرت جریر بن عبداللہ چھٹے کابیان ہے کہ جب سے میں نے یہ سنامیر سے باس سے محصل ذکوة جمیشہ خوش گیا۔ "

زبور عور تول کوسب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں لیکن صحابیات رضی الله عنهن کو خداکی

الاكوام بالبرائد مدقر التم عند صرام النخل.

٢ مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل غفار واسلم وغير با

مع ابوداؤه كاب الركوه باسالعدق الل العدق

مر متی ان سے بھی زیادہ عزیز تھی ایک ہار آپ پیلی کی خدمت میں ایک سحابیہ رسی الله عبد اپنی لڑی کے ساتھ حاضر ہو تیں جس کے ہاتھ میں سونے کے مونے مونے مونے کئیں تھے آپ پیلی نے کان وکھے کر فرمایا 'کیا تم اس کی زکو قویتی ہو ' بولیس نہیں ' فرمایا کیا تمہیں یہ وجھا معلوم ہو ج ہے کہ خدا قیامت کے دن ان کے بدلے تمہارے ہاتھ میں آگ کے کتان بہنائے ' ' انھول نے فورا کنگن آپ پیلی کے سامنے ڈال دیے کہ یہ خدا اور خدا کے رسول بیلی کے سامنے ڈال دیے کہ یہ خدا اور خدا کے رسول بیلی کے میامنے ڈال دیے کہ یہ خدا اور خدا کے رسول بیلی کے میامنے ڈال دیے کہ یہ خدا اور خدا کے رسول بیلی کے میامنے ڈال دیے کہ یہ خدا اور خدا کے رسول بیلی کے میامنے ڈال دیے کہ یہ خدا اور خدا کے رسول بیلی کے جی ۔ "

## صدقه فطراداكرنا

صدق فط واجب باس لئے سحابہ کرام میں جر چھونے برے ماام آزاد کی طرف سے نہایت الترام کے ساتھ صدقہ فطراوافرماتے سے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مم اللہ اللہ اللہ کافرو نظاموں کی جانب سے بھی صدقہ فطردیتے ہے۔ رسول اللہ بھی اللہ کافرو نظاموں کی جانب سے بھی صدقہ فطرد سے تھے لار سول اللہ بھی اللہ کافرو نظاموں کی جانب سے بھی صدقہ فطرت عبداللہ بن مم ریکھ اس شدت کے ساتھ اس تلم کیا بندی کرتے سے کہ دوایک دن پیشتر ہی صدقہ فط دیتے تھے۔ آئان بی کی خصوصیت نہیں بلکہ تمام سحابہ بھی ایسا کرتے تھے۔ آئو میں کی خصوصیت نہیں بلکہ تمام سحابہ بھی ایسا کرتے تھے۔ آئو میں کی خصوصیت نہیں بلکہ تمام سحابہ بھی ایسا کرتے تھے۔ آئو میں کی خصوصیت نہیں بلکہ تمام سحابہ بھی دورے عضرت عمر میں مساتھ ہوا تھوں کے بیائے نصف رسالت میں ایک صاع جو یا تھور یاضے صدقہ فطر میں دیا جاتا تھا لیکن جب حضرت عمر میں مسات میں کی دورے شای گیہوں کے عبد خلافت میں کیہوں کی بیداوار میں اضافہ ہوا تو انہوں نے دورے شای گیہوں کے حسال میں دیا کالترام کرلیا۔ ﴿

ز کوق کی طرح صدق فطرو صول کرنے کیلئے مجسی انتخاص مقرر ہوئے تھے جواس کو و صول ' سرے ایک جگہ جمع کرتے ہتھے۔ ' بخاری کتاب الو کالہ میں حضرت ابو ہر برہ ہفتانہ سے جو بیہ م وی ہے۔

و كلىي رسول الله 集 بحفظ ركوة رمضان رسول الله غ نكر كوة رمضان كا بحمد كود كل بنايا

<sup>:</sup> ابوداؤد كتاب الزكوه باب اللنز مامووز كوه الحلي

٣ - ابوداؤد وكآباب الزكودباب متى تودى صدقته الفطرية

٣ بخارى ابواب صدقة الفطر باب صدقة الفطر على اكر والملوك

۵ ابوداؤد کتاب الزکوه باب تم یودی فیصد تا الفطر.

٢٠ ، غارى مع فتح البارى ابوأب صدقة الفطر باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.

اس میں زکوۃ رمضان سے صدقہ فطر بی مراد ہے جوادا کرنے کیلئے ایک جگہ جمع کیا گیا تھا اور اس کی حفاظت کیلئے رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوہر رہ ﷺ کو مقرر کیا تھا۔' صدقہ وخیر ات

اگرچہ صحابہ کرام ﷺ سخت تنگدست تھے ،تاہم ان کو تھوڑا بہت جو بچھ ملتا تھااس کو صحابہ کرام ﷺ میں معرت ابو مسعود ﷺ انصاری ہے روایت ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو سحابہ کرام ﷺ ہازاروں میں جاتے اور حمالی کرتے محنت و مز دوری میں جو پچھ ملتا اس کو صدقہ کردیے۔ ''

حفزت اساء رصی الله علما نے ایک لونڈی فروخت کی اور اس کی قیمت گود میں لئے بیٹھی تھیں کہ ان کے شوہر حضرت زبیر ﷺ آئے ادر قیمت دیکھ کر کہا" مجھے دیدو" بولیس" میں نے تواس کوصد قد کر دیا۔" ''

حضرت تحکیم بن حزام منظه زمانہ جاہلیت ہی میں نیک کاموں کے کرنے میں مشہور سے اسلام میں بھی ای قسم کے نیک سے اسلام میں بھی ای قسم کے نیک کام کیے تھے ،اسلام میں بھی ای قسم کے نیک کام کیے دارالند وہ جو قریش کا ایک قابل فخریاد گارتھا ،ان ہی کے قبضہ میں تھا انھوں نے اس کو حضرت امیر معاویہ منظه کے ہاتھ ایک لاکھ در ہم پر فروخت کیااور اس کی کل قیمت خبر ات کردی۔ ؟

حضرت سلمان فاری ہنائ ہو ائن کے گور فریتھاور پانچ بٹر ارو ظیف پاتے تھے لیکن جب بیت المال ہے و ظیفہ کی رقم ملتی تھی تو کل کی کل خیر ات کر دیتے تھے اور خود اپنے کسب سے روزی پیدا کرتے تھے۔ د

حضرت زبیر بن عوام ﷺ کے بزار غلام تھے وہ کمالاتے تھے تو کل رقم صدقہ کردیتے تھے گھر میں ایک جبہ بھی آنے نہیں یا تاتھا۔ ''

حفرت ابوؤر غفاری منظمه سرے سال کا جمع کرنائی ناجائز سمجھتے تھے۔

ا: ايناكآب اوكالته باب اذاوكل، جلافترك الوكيل هيئا فاجاز دالموكل فيوجائز.

٣ بخاري كمّانب الركوه بإب القوالنار ولوبشق نمبر ٥٥ ـ

سن مسلم كناب آداب بإب جوازر

مع: اسدالْغابِ تَذَكَّرُهِ فَكَيْمُ بِنَ حَزَامِ مِنْهُ. ـ

۵ استیعاب حضرت سلیمان فاری د

اصابه تذکرو مفرت زمیر بن عوام به

خاري تاب الركوه إب ما او تبي ركوه عليس بكنزه.

بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو چیز صدقہ میں دیدے اس کو دوبارہ نہ خریدے اس لئے حضرت ابن مم عظمہ اگرچہ صدقہ کامال دے کر پھر خریدتے تو اس کواپنی ملک میں نہ رکھتے بلکہ صدقہ کر دیتے۔'

رسول الفد بین کی تر غیب و تحریض سے سحابہ کرام پی اور بھی زیادہ صدقہ و خیرات کی طرف اکل ہو جاتے تھے الیک بار آپ نے خطبہ عید میں صدقہ کی تر غیب دی، عور توں کا بھی خصاصر سے بال منہ و دامن بھیلائے ہوئے تھے، اور عور تمل اپنے کان کی بالیاں اور ہاتھ کی اتکو نہمیاں کی بینی جاتی ہوئے تھے، اور عور تمل اپنے کان کی بالیاں اور ہاتھ کی اتکو نہمیاں کی بینی جاتی تھیں۔ ایک بار قبیلہ مصر کے بہت سے فاقہ زوہ لوگ آپ کی فدمت میں حضر ہوئے آپ بھی نے ان کی حالت و یکھی تو چرے کارنگ بدل گیا اور نماز کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں ان ہر صدقہ کرنے کی تر غیب و کی ایک صحابی کے باس در ہم و دینار کی ایک تھیں اس قبر دوزنی تھی کہ اس کو بھی کا ان کو بھی کی تر غیب و کی ایک انتخاب کے باس در ہم و دینار کی ایک تھیں اس قبر دوزنی تھی کہ اس کو بھی کی انتخاب کی تر غیب دی ایک دور فال کا ویا۔ آپ کی سامنے ذال دیا ماس کے بعد اور تمام صحابہ میں اس کے سامنے ذال دیا ماس کے بعد اور تمام صحابہ میں اس کے سامنے ذال دیا ماس کے بعد اور تمام صحابہ میں اس کے سامنے ذال دیا ماس کے بعد اور تمام صحابہ میں اس کے سامنے ذال دیا ماس کے بعد اور تمام صحابہ میں کے سامنے ذال دیا ماس کے بعد اور تمام صحابہ میں اس کے سامنے ذال دیا ماس کے بعد اور تمام صحابہ میں اس کے سامنے ذال دیا ماس کے بعد اور تمام صحابہ میں کے سامنے ذال دیا ماس کے دور اس کے دور تمام صحابہ میں کے سامنے ذال دیا ماس کے بعد اور تمام صحابہ میں کے سامنے ذال دیا ماس کے دور تمام صحابہ میں کے سامنے ذال دیا ماس کے دور تمام صحابہ میں کے سامنے ذال دیا ماس کے دور تمام صحابہ میں کے سامنے دانے میں کے سامنے ذال دیا ماس کے دور تو تمام کی کے سامنے ذال دیا ماس کے دور تمام کے دور تمام صحابہ میں کے سامنے دان کی کی کی اس کے دور تمام کی در کی کی دار کی دور تمام کی کے دور تمام کے دور تمام کی کی دار کی در کی کے دور کی کی در کی کی در کی کی در کی کے دور کی کی در کی کے دور کی کی در کی کی کی در کی کی د

ایک بار آپ پیلا نے دیکھاکہ انصار نے اپنے باغوں کے گرد چارد یواریاں قائم کردی ہیں، حالا کہ پہلے ایسا نہیں کرتے تھے فرمایا کہ "نماز جمعہ کے بعد چلے نہ جانا میں کچھ کہوں گا، جب نماز ہو چکی تو تمام انصار منبر کے گرد جمع ہوگئے۔ آپ پیلا نے فرہ یا کہ تم پہلے قوم کا تاوان دیتے تھے، تیموں کی پرورش کرتے تھے اور دوسری نیکیاں کرتے تھے لیکن جب اسلام آیا تو مال کی اس قدر حفاظت کرتے ہو۔ انسان جو کچھ کھالیتا ہے اس کا تواب متاہ ورچڑیاں جو کچھ کھالیت ہوں کی اس کا تواب متاہ ورچڑیاں جو کچھ کھالیت جس اس کا تواب متاہ ورچڑیاں جو کچھ کھالیت ہوں کی اس کا تواب متاہ ورچڑیاں جو کچھ کھالیت جس اس کا تواب متاہ دیا تھا ہوں کے بیائے کی دیواروں میں ایک ایک دودوشگاف کردیے آک ان کا فائد وسب کو بینچے۔

ایک بار آمنجد نبوی کی بیش میں ایک سائل آیا۔ آپ بیٹ نے صحابہ می تو تو تعم دیا کہ ایٹ ایٹ ایک بار آمنجد نبوی کی بیٹ تی سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک ایک بیٹرے وال ویے اور ان میں سے آپ بیٹ نے سائل کو دو کیڑے دے دے دیے بھر آپ بیٹ نے صدقہ کی ترغیب دی اب خود سائل نے دو کیڑوں میں سے ایک کیڑا بھینک دیا۔ ہ

ا کیل بار آپ ﷺ نے فرمایا کہ "آج تم میں کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے"۔

ا اليتاباب بليشتري صدقه

٣: - ابود الأد كمّاب الصلووباب الخطب في بوم العيد .

و نساني تماب الزكووباب التحريض ملى الصدق.

من اسداافابه تذكره حالدين صحر عطف به

۵: - ابوداود کتاب الز کوه ماب الرجس یخرج من ماله به

حضرت ابو بکر عظیمہ مسجد میں آئے جہاں ان کوایک سائل ملاان کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن عظیمہ کے ہاتھ میں رونی کاایک کلز اٹھاان ہے لے کر سائل کودے دیا۔ '

صحابہ کرام ﷺ جوہر فتم کی جھوٹی بڑی چیز خاصتہ لوجہ اللہ صدقہ میں دیتے اس کود کھے کر منافقین طعنہ دیتے بد گمائی کرتے لیکن ان پر اس کا کچھ اثر نہ پڑتا ایک بار حضرت عبر الرحمٰن ابن عوف نے آٹھ بڑار صدقہ میں دیے تو منافقین نے کہا کہ "یہ ریا کار آدمی ہیں "لیکن ایک سحائی نے کہا کہ "یہ ریا کار آدمی ہیں نے کہا" خدا اسحائی نے دول کھینچنے کی اجرت میں ایک صاع پایا ور اس کو صدقہ میں دیا تو منافقین نے کہا" خدا اس حقیر خیر ات سے بے نیاز ہے "۔اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

و الذين يلمزون المطوعين من المومنين في الصدقات و الذين لايحدون الاجهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليمــــ

یہ (منافق) بی تو میں کہ مسلمانوں میں جو لوگ (بامقد در میں ادر )خوش دلی ہے خیر ات
کرتے میں ان پر (ریاکاری) کا عیب لگاتے میں ،اور جو لوگ اپنی محنت (کی کمائی) کے سوا
(زیادہ) کا مقد در نہیں رکھتے (اور اس پر بھی جو میسر آ جاتا ہے خداک راو میں دینے کو
موجود ہو جاتے میں )ان پر (تاحق کی شخی کا) عیب لگاتے میں ، غرض ان (سب) پر ہنتے
میں جوالقدان منافقوں پر ہنتا ہے ،اور ان کیلئے عذاب در دناک (تیار) ہے۔

## مردوں کی جانب سے صدقہ کرنا

سیابہ کرام ﷺ نہ صرف پی طرف سے بلکہ اپنے مردوں کی جانب سے بھی صدقہ کرتے تھے اور ان کواس کا ٹواب کیتجاتے تھے، حضرت سعد بن عبادہ ﷺ کی والدہ نے انتقال کیا تو انہوں نے ان کی جانب سے بطور صدقہ جاریہ کے ایک کنوال کھدولیا کے ایک سحائی کی والدہ نے انتقال کیا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ "یارسول اللہ میر کی مال دفعتہ مرگن اور کوئی وصیت نہیں کی، لیکن اگر اس کو بات چیت کرنے کا موقع ملتا تو صدقہ کرتی، اب اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب ملے گا؟" آپ ﷺ ضدقہ کرتی، اب اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب ملے گا؟" آپ ﷺ نے فرمایا" بال ملے گا"۔ "

اعزهوا قارب يرصدقه كرنا

عام خیال ہے کہ صدقہ وخیرات صرف فقراء دمساکین سے ساتھ مخصوص ہیں،لیکن

الساليناباب المالت في المساجد

٣: بخاري كياب الزكونة باب القوالنارولوجي تمرية مع فخ الباري جلد ١٠٥٠ ١٥٣٠.

سن ابوداد وكماب الزكوة بأب في فضل عني الماهد

٣٠ مسلم تماب الزكوة باب وصول تواب الصدقة عن الميت اليد.

در مقیقت اعزہ وا قارب کی اعانت کرناسب سے بزاصد قد ہے ،اور سب سے پہلے اسلام نے۔ اس دیق نکتہ کو بتایا اور سجابہ کرام پھڑ نے اس پر عمل کیا۔

حفرت ابوطلی بینی نے اپنا کوال ہیر جا، خدا کی راہ میں وقف کرنا چاہا تور سول اللہ پیٹا نے حور توں کو صدقہ وخیر ات کی ترغیب و کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹ کی بی جھزت زینب رہ سی اللہ عبداللہ بن مسعود بیٹ کی بی جھزت زینب رہ سی اللہ عبداللہ بن مسعود بیٹ کی بی جو صدقہ کرنا چاہتی بول تمہیں پر کروں "کیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹ میں جو صدقہ کرنا چاہتی بول تمہیں پر کروں "کیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹ کہا" تم تی جاؤ" وہ آئیں تو آستان مبارک پرای غرض سے ایک دوسر کی لی بی موجود تھیں اردونوں بیبوں نے حضرت بال بیٹ کے ذریعہ سے دریافت کرایا کہ" دو عور تمیں اپنی موجود تھیں سے موجود کی موجود تھیں اپنی سے موجود کی کالے سے ایک دوسر کرایا کہ" دو عور تمیں اپنی موجود تھیں اپنی سے موجود کی کالے بار حضرت اسلیہ بیٹ نے فرمایا،ان کو دہر اثواب ملے گا۔ایک قرابت کادوسر اصدقہ کا ایک بار حضرت اسلیہ برداشت کرتی ہوں کیا جھے کواس کا قاب ملیہ بیان او جھوز نہیں سکتی، کیونکہ وہ مصارف برداشت کرتی ہوں کیا جھے کواس کا قاب ملیہ بی ان کو جھوز نہیں سکتی، کیونکہ وہ میں دائر کے جین، فرمایا،ان کم کو تواب ملے گا۔ ا

ایک سحابی رصی الله عبد نے اپی مال کو ایک لونڈی صدقت دی متمی ، مال کا انتقال ہو گیا، تو رسول الله عبد کی اس کی نسبت دریافت کیا، فرمایا" صدقه کا ثواب تمہیں مل چکا، ادر دولونڈی تمہاری وراشت میں داخل ہوگئ۔ ؟

#### صدقہ دینے پراصرار

صرف بہی نبیں کہ سحابہ کرام پھی صدقہ دیتے تھے، بلکہ صدقہ دینے پراصرار کرتے تھے، ایک بار ایک سحابی اندے کے برابر سونا لے کر رسول اللہ بھی کی خدمت میں حاضر بوٹ اور کہا کہ "یار سول اللہ میں نے اسکوایک کان میں پایا ہے، قبول فرما لیجنے، یہ صدقہ ہے، اس کے سوامیر ہے پاس کچھ نبیس "آپ پھی نے اعراض فرمایا، پھر داہتے جناب سے لے آئے، اور بہی در فواست کی، آپ پھی نے منہ پھیر لیا، پھر یا میں جانب ہے آئے، آپ نظر نے بیجے سے آئے، اب کی بار آپ پھی نے اس کو لے کران کی طرف اس زور سے کے کران کی طرف اس زور سے پھیکا کہ انران بر برناہو تا، تو چوٹ آتی اور فرمایا کہ "تم لوگ ایناتمام سرمایہ طرف اس زور سے پھیکا کہ انران بر برناہو تا، تو چوٹ آتی اور فرمایا کہ "تم لوگ ایناتمام سرمایہ

ا: مسلم تباب الزكواتا ما النعقه على الاقربين والزوح والادوالوالدين ولو كابو المشركين.

٢: - ايوداود كمّاب الركوة ماب من نصدق بصدفته ثم ورثها ..

صدقد میں دے دیتے ہو چر بھیک مانگنے گئتے ہو، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی انسان کیاس کھھ مال رہ جائے ''۔'

آپ بیلی نے ایک بار صدق دینے کا تھم دیا تو ایک محالی نے کہا" میرے پاس ایک دینار ہے"۔ فرمایا" اسکوایے اوپر صدق کرو"۔ بولے" ایک دینار اور بھی ہے۔ فرمایا" اپنے لڑک پر صدق کرو"۔ بولے" ایک اور بھی ہے"۔ فرمایا" اپنی بی بر صدق کرو"۔ بولے " ایک اور بھی ہے"۔ فرمایا" اپنے خادم پر صدق کرو"۔ بولے" ایک اور بھی ہے"۔ فرمایا" استہمیں مجمو"۔ ا

#### صدقه دینے میں مسابقت

ا ملام نے آئر چِہ قمار ہازی کو حرام کر دیا تاہم صحابہ کرام عظیہ بازی لگانے ہے ہاڑ نہیں آت نتے ، لیکن اس بازی میں جو شخص کامیاب ہو جاتا تھا،اس کے ہاتھ نا جائز مال نہیں آت تھی، بلکہ القداد رالغہ کے رسول پیمٹر آت نتھے۔

ایک دن رسول اللہ بیاقی نے مسدقہ کرنے کا تھم دیا، حسن اتفاق ہے اس وقت حضرت میں بیٹیہ کے باس مال تھا ، انہوں نے ال میں کہا " آئی میں ابو بکر بیٹیہ سے بازی کے باس کا فضف مال لے کر حاضر خدمت ہوئے ، آپ نے فرمایا" کچھ اہل و عیال کیلئے بھی رکھا ہے ۔ کا فصف مال لے کر حاضر ہوئے ، آپ نے فرمایا" کچھ اہل و عیال کیلئے بھی رکھا ہے ہوئے " اس قدر" والی انتاجی معفرت ابو بکر رہیں گئے اپنا کس سرمایہ لے کر حاضر ہوئے ، آپ نے فرمایا "اہل و عیال کیلئے کیا مجھوڑا" یو لے "القد اور اللہ کار سول بھی " یا جسرت عمر منتاجہ کیا تھی ہاڑی نہ لے جاسکوں گا"۔ "

#### اخفائے صدقہ

صدقہ، خیرات اگر چہ ہر حال میں نیکی کا کام ہے ، کیکن چھپا کر صدقہ دینااور بھی افضل ہے ،اس لیے قرآن مجید میں آیاہے:

انُ تُبَلُوا الصَّلْقات فنعمًا هي وانُ تُنحفُوها و تُوُتُوها الغُفراء ولهو حَيْرُ لُـكُمْ الرسلانية صدقه ووتوبيه بهى بهتر ب ليكن الرچھيا كردوتوبية اور بھى اچھا ہے۔

اسلئے بعض سحابہ ﷺ مخفی طور پر صدفۃ دینازیادہ پسند کرتے تھے، دِنانچ جب یہ آیت: لین منالو اللبرؓ حنّی مُنفِقُو اسما نُحِبُّوٰ دَ

تم نَيْل كواس، قت تك نبيس بإسكة جب تك أية محبوب ترين مال كو خير ات مذكر و\_

و الشاباب الرجل يخرن من الد.

اليناباب في صلة الرحم .

m: الوداؤد كتاب الزوقة باب الرخصة في ذلك ...

يايه آيت

مَنْ ذَالَذَى يُفْرِضُ اللَّهُ فَرُضًا حَسَنَا وه كون بيجو خداكوا في الرَّضُ دِسَــ

تازل ہوئی تو مطرت ابوطلحہ ﷺ ہے کہا کہ "اُئر ممکن ہوتا تو میں اللہ ﷺ ہے کہا کہ "اُئر ممکن ہوتا تو میں اپنے فلال ہائے کو صدقہ میں دیتااور اس کو بالکل مخفی رکھتا اس کا علمان نہ کر تا۔ '

اینے بہترین مال کا انفاق

مجم میں کہ صدقہ وخیر ات اور زئوۃ میں اونی درجہ کی چیز بھی ٹیمن دے سکتے لیکن سحابہ کرام پہلے ان میں بمیشہ اپنا بہترین مال صرف کرتے تھے ، جب قرآن مجید کی بیرت بیت نازل ہو ٹی۔ لین ننالو اللیرُ حتّٰی ٹنففو اسٹیا ٹیحبٹو د

عُمَاوِكِ إِن يَكِ إِنَّا بِهِمْ مِن مال نه خير الت*اكرو نيل يو نبي*س يا<u>نطق</u>

تو حفرت ابوطلحه بینید رسول الله پینی کی خدمت میں آئے اور کیا" یار سول الله پینی خدا کہتا ہے۔ خدا ہے اور کیا " یار سول الله پینی خدا کہتا ہے کہ جب تک تم لوگ اپنا بہترین مال خیر الت نہ کرو گے ، نیکی کو نہ پاوگ میر المحبوب ترین مال بیر حاویہ جس کو بین خدا کی راو بین حمد قد کر تا ہوں اور خدا ہے اس کے تواب کی امید کر تا ہوں۔ ع

حضرت عبدالقد بن ممر ﷺ كامعمول تھاكہ ان كوائي چيز جو پسند ہتی ،اس كو خدا كَى راو شن دے دينے اكيك بارسفر حج ميں تھے،او نتنی كى جال پسند آئی، تواس ہے اتر گئے اور اپ خلام نافع ہے كہاكہ اس كو قربانی كے جانوروں ميں داخل كرلو۔ آ

آئر چہ رسول اللہ ﷺ خوش فین زکوۃ کو تھم دیاتھا کہ زکوۃ بیل مال کا بہترین حصہ نہ لیں انگری مال کا بہترین حصہ نہ لیں انگیاں سحابہ کرام میں ہی سخوش اپنے مال کا بہترین حصہ دیتے تھے، ایک سحالی نے ایک محصل زکوۃ کوائی بہترین او نمنی دی، لیکن اسنے لینے سے انکار کیا، تو کہا کہ "میری خواہش ہے کہ آئار کیا بہترین او نمنی لیں "پھراس ہے کم درجہ کی او نمنی دی، لیکن اس نے اب بھی انکار کیا، بلآ خراس ہے بھی کم درجہ کی او نمنی لینے پرراضی ہوا۔

ایک دن ایک سحافی پہلا کے درے میں مجریاں جرارے تھے،دو مصدق زکوۃ آئے ادر کہا"ہم کورسول اللہ پھلائے نے تمہاری بحریوں کی زکوۃ وصول کرنے کیلئے بھیجاہے "بولے" مجھ کو کیادیتا بڑے گا۔ "انہوں نے کہا" ایک بحری" انہوں نے ایک نہایت فریہ گا بھن مجری

ا 💎 مندوبن طنبل جيد ۳ص ۴۷ از

الله المنظم في كتاب الركوة باب الركوة على الاقارب.

البقات ابن معدوامدا خاب تدكر وحفرت حبداللدين مرً.

وى توبولے كه "جماس كو تبيس لے سكتے، آپ نے جم كواس سے منع فرمايا ہے"۔

ایک یاررسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب ﷺ کوز کو قوصول کرنے کیلئے بھیجا، وہ ایک سی بی کے پاس آئے اور انہوں نے اپ تمام اونٹ حاضر کردیے ،وہ سب کا جائزہ لے کر بولے کہ "تم کو صرف ایک بچہ دینا ہوگا"۔ بولے "نہ تو وہ سواری کے قابل ہے ،نہ دو دو دیتا ہوگا " بولے " جب تک بچھ کو عظم نہ دیا جائے میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، دسول اللہ ﷺ تم سے قریب بی ہیں، اگر تم جا بو تو خود آپ کی خد مت میں اس کو قبول او نئی کو بیش کر سکتا، دو اللہ ﷺ نے قبول فرمایا تو میں بھی قبول کر لوں گا۔ وہ او نئی لے کو حاضر ضد مت ہوئے اور عرض کی کہ " یا بی اللہ ﷺ میرے پاس صدقہ وصول کرنے کیلئے آپ کا حصل میرے پاس صدقہ وصول کرنے کیلئے کہ تم پر صرف ایک بچہ فرض ہے لیکن وہ نہ تو دورہ دیتا تھا، نہ سواری کے قابل تھا، اس لے کہ تم پر صرف ایک بچہ فرض ہے لیکن وہ نہ تو دورہ دیتا تھا، نہ سواری کے قابل تھا، اس لے کہ تم پر صرف ایک بچہ فرض ہے لیکن وہ نہ تو دورہ دیتا تھا، نہ سواری کے قابل تھا، اس لے خد مت میں بیش کر تاہوں۔ آپ ﷺ نے الہ شاد فرمایا" فرض تو تم پر وہ ب ہاں کو قبول کر لیں گے "۔ انہوں نے کہا" تو یہ حاضر ہے " آپ گھا دو آپ کے تول کر ایا تو مد قد تو گول کر ای اور ان کے مال میں ہر کہ کی دعا فرمائی۔ انہوں نے کہا" تو یہ حاضر ہے " آپ گھا دو آپ کے قبول کر نے کی اجازت وی اور ان کے مال میں ہر کہ کی دعا فرمائی۔ انہوں نے کہا" تو یہ حاضر ہے " آپ گھا دو آپ کے تبول کر نے کی اجازت وی اور ان کے مال میں ہر کہ کی دعا فرمائی۔ انہوں نے کہا" تو یہ حاضر ہے " آپ گھا دو آپ کے قبول کرنے کی اجازت وی اور ان کے مال میں ہر کہ کی دعا فرمائی۔ انہوں نے کہا" تو یہ حاضر ہے " آپ گھا دو آپ کے قبول کرنے کی اجازت وی کی اجازت وی کی ادر ان کے مال میں ہر کہ کی دعا فرمائی۔ انہوں نے کہا" تو یہ حاضر ہے " آپ گھا

## ---- ابواب الصيام

صوم رمضان

رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ابتدامیں عشاء کے بعد کھانا پینا جرام ہو جاتا تھاءاس پابندی کی وجہ ہے اگر چہ بعض او قات صحابہ عظمہ کو سخت زحمتیں برداشت کرنی پڑیں لیکن باایں ہمہ انہوں نے روزہ رکھنے میں بھی سہل انکار ک ہے کام نہیں لیا،ایک دن رمضان کے مہینے میں مصر مہ بن قیس انساری منظمہ نے بی بی سے کھانا مانگا، سواتفاق ہے گھر میں بہتے میں مصر مہ بن قیس انساری منظمہ نے بی بی بی سے کھانا مانگا، سواتفاق ہے گھر میں بہتے میں محمل ناقہ ماہر گئیں کہ کھانے بینے کی کوئی چیز علاش کر کے لائیں ،لیکن اس اثناء میں ان کی آئی ماک کے دودن کا مصل فاقہ ماں پر کام کی محنت ، دو پہر ہوئی تو بھوک کی شدت سے بہوش ہوگئے۔ ان

ابوداؤد كتاب الزكوة باب في زكوة السائمة والاستان ابوداؤد كتاب الصيام باب مبدافرض الصيام.

آرکسی منطی ہے سی ہے کرام بیٹر کاروزہ ٹوٹ جاتا توان پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا۔ آیک سی بی بھی منظم نے رمضان میں دن کواپی بی ہے مباشرت کرلی، بعد کواس قدرید حواس اوٹ کہ رسول اللہ بھلا کی خدمت میں بال تو چتے ہوئے، سینہ کوئی کرتے ہوئے آئے اور کہاکہ "میں بلاک ہو گیا"۔ ک

## سفريين روزه ركهنا

عالت سفر میں اگر چہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، تاہم صحابہ کرام ﷺ اس حالت میں بھی سخت سے سخت اکلیف برداشت کرتے، لیکن افطار کرنا لیندنہ کرتے، ایک صحابی ﷺ نے سفر میں روزہ رکھا تو دھوپ کی شدت ہے محفوظ رکھنے کیلئے او گوں نے ان کے سر پر جادر ان دی، رسول اللہ جھا نے ان کے گرداو گوں کا بچوم دیکھا تو فرمایا" سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں "۔"

رسول الله بین ایک سفر میں تنے دھوپ اس قدر تیز تھی کہ لوگ اسکی شدت ہے سے رول پر ہاتھ کہ دور ہے۔ سے ستے۔ اس ول پر ہاتھ در کھتے تنے لیکن اس حال میں بھی حضرت عبدالله بن رواحد روز ہے ہے اتنے اس جو لوگ ایک بارسی ہے کر ہم دن میں سفر کر رہے تنے ان میں جو لوگ روز ہے ہے منزل پر بہنچ کر ضعف ہے گر بڑے اور ب روزہ وارول نے تیے وغیر و اس کے شاہ سے گر بڑے اور ب روزہ وارول نے تیے وغیر و اس کے گئے۔ اُن

#### صوم عاشوراء

ر منمان کے روزوں کے علاوہ سخابہ کرام بھی اور بھی مختلف قتم کے روزے رکھتے ہے۔ تے اول اول عاشورا کاروزہ فرنس تمااس لئے عاشورے کی صبح کورسول اللہ ﷺ منادی اللہ عندی کے جن اوگوں کھائی جکے اللہ ایسے کہ جن اوگوں نے روزور کھا ہے وہ اپنے روزے پورے کرلیس اور جو اوگ کھائی سچکے

ا من معالياتها لك تباب التيام باب من المعلم في رمضال.

۴ - الإداده مّاب العليم بالب فقيار الأفرار

۴۰ . . في في تباب النهوم بأب إبالندام بإنا من رم نماك ثم سافر ر

الم: المستعلم تماب الصوم باب جواز السوم والشفر في شهر رمضال المسافرية

<sup>2: -</sup> الصاباب جرالفطر في الفراة الولي العمل.

ہیں وہ بقیہ دن کاروزہ رکھیں اس اعلان کے بعد صحابہ کرام ﷺ نے اس شدت کے ساتھ اس کی پابندی کی کہ نہ صرف خود روزے رکھتے بلکہ اپنے جھوٹے جھوٹے بچوں سے بھی روزے رکھتے الکہ اپنے جھوٹے جھوٹے بچوں سے بھی روزے رکھواتے اور جب وہ کھانے کیلئے روتے تو بہلانے کیلئے ان کور نگین اون کی گڑیاں دے ویتے۔ افرضیت صوم رمضان کے بعد اگر چہ یہ روزہ فرض نہیں رہا تاہم بعض صحابہ ﷺ نے اس کو قائم رکھاایک بار حضرت معاویہ ہے اون میں خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اس دن کاروزہ اگر چہ فرض نہیں ہے تاہم میں روزے سے ہوں جس کا جی چاہے روزہ رکھے جس کا جی چاہے افطار کرے۔ ت

#### صوم داوُد ی

حضرت عبدالله بن عمر عظیه وصائم الد ہر رہاکرتے تنے رسول الله عظی نے ان کو منع فرمایا اور کہاکہ ہر مہینہ میں صرف تین ون رکھاکرولیکن ان کے شوق کو اس سے کیاتسکین ہوسکتی تھی؟ بولیے بھی ہیں اس سے زیادہ طاقت ہے ارشاد ہوا توصوم داؤدی کا التزام کر لو یعنی ایک دن کا دوسرے دن کاروزہ رکھو۔ ع

## صوم وصال

ر سول الله ﷺ متصل کی گئی دن کے روزے رکھتے تھے آپ ﷺ کودیکھ کر صحابہ کرام کے بھی متصل روزے رکھتے تھے آپ ﷺ کودیکھ کوروک دیااور فی نے بھی متصل روزے رکھنے شروع کیے لیکن آپ ﷺ نے سحابہ ﷺ کوروک دیااور فرمایا میری حالت تم سے مختلف ہے جمھ کو خدا کھلا تا پلا تا ہے۔ عاہم بعض سحابہ ﷺ صوم و سال کے پابند تھے چنانچہ حضرت عبدالله بن زبیر ﷺ متصل ایک ایک ہفتہ کاروزور کھا کرتے تھے۔ ہ

## د و شنبہ اور پنج شنبہ کے روزے

رسول الله ﷺ ان دونوں دنوں کے روزے رکھتے متھے اور فرماتے متھے کہ ان دونوں دنوں میں اللہ تعالی کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں بعض صحابہ ﷺ نے بھی اس کا التزام کر لیا تھا چنانچہ ایک دن حضرت اسامہ ﷺ وادی قریٰ کو گئے اور ان ونوں

ايضاباب، من اكل في عاشور المفلكيف بقية يومد.

<sup>،</sup> ٢: الصِّهْ أَبَابِ صوم يوم عاشوراء.

س مسلم كتاب اصيام باب استحباب صيام ثلاثة اليم من كل شهر ـ

٧: الصناباب الني عن الرصال في السوم.

۵: اسدالغابه تذکرهاین زبیر به

ے روزے رکھے نلام نے کہا" آپ تو ہڑھے جیںان دنوں میں کیوں روزہ رکھتے جیں ؟"بولے رسول انقد ﷺ ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ا

## ایام بیض کے روزے

۔ 'رسولانقہ ﷺ ایام بیش ہر مہینے کی تیر عویں چود عویں اور پندر عویں کے روزے رکھتے تنصاور فرمات تنصے کہ بیاروزے صوم دہر کے مثل ہیں صحابہ آرام ﷺ کو بھی یہی تھم تھا۔' صعائم اللہ ہر رہنا

ایک صحابی ایک سال آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر واپس مطے گئے دوسرے سال پھر عاصر خدمت ہوئے توصورت اس قدر بدل کی تھی کہ آپ ﷺ نے ان کو تبیس بیجانا اس بنا يرانهون نے خودا پناتعارف کراياور كہاكہ بين وہي مخص ہوں جو پہلے سال آيا تھا۔ فرمايا" تمهارا کیاحال ہو گیا؟ تمہاری صورت تواجھی خاصی تھی"۔ بولے"جب سے آپ ﷺ سے جدا ہوا ہوں رات کے سوادن کو بھی کھا: منہیں کھالیا''۔ کنیکن آپ چیٹ نے ان کواس ہے منع فرمایا۔ ع بائی ہمہ بہت سے صحابہ ﷺ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے حضرت ابوامامہ ﷺ نے متعدد غزوات میں رسول اللہ ﷺ ہے ہار ہار د عائے شہادت کی درخواست کی کیکن آپ ﷺ نے سلامتی کی دعافرہائی۔اخیر میں عرض کی کہ "احجمایہ نہ سہی تو کسی ایسے عمل کی مدایت فرمائے کہ خدامجھےاں سے تفع وے آپ ﷺ نے روزے کا حکم دیااور انھوں نے متصل روزے ر کھنے کا انترام کر لیا۔ خادم اور ٹی ٹی نے بھی اس عمل صالح میں شر کت کی اور روز وان کے گھر کی امتیازی علامت ہو گئی اگر کسی و ن ان کے گھر میں و عواں اٹھتایا آگ جلائی جاتی تولوگ سمجھتے کہ آٹان کے گھر میں کوئی مہمان آیاہے تم ورنداس گھر میں دن کا کھانا کیو تکریک سکتا تھا۔ حضرت زیدین سبل عیجه عبد رسالت میں غزوات کی شرکت کی وجہ ہے روزے نہیں رکھ سکتے تھے۔اسکئے رسول اللہ عظانہ کاو**صال ہوا تواسکی تلاقی کرناشروع کی اور 4 س**م پر س تک متصل ر د زے رکھے اور عید کے سواکہ اس دن روز ہر کھنا حرام ہے بھی ہے روزہ نہ رہے۔ ' حضرت حمزه بن ممرو ﷺ الاسلمي بھي بميشه روزے ہے رہتے تھے۔ '

ابود اؤد كناب الصوم باب في صول اثنين والنميس \_

ا - اليناباني صومالنات من كل شر\_

عن البوداؤد كالتالصيام باب في صوم اشير الحرام . مند جلد ٥٩٥ ص ٢٥٥ .

ف المدالقاب لذكر وُفقه تريد بن سَلَّ .

٦: مسلم كما سااصوم بإب أخير فالصوم والفطر ف السفر ..

## نفل کے روزے رکھنا

حصرت ابوالدردا ، کو تفل کے روزہ کااس قندر شوق تھا کہ اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ آج گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے تو کہتے کہ میں آج روزے ہے ہوں مغیرت ابوطلحہ ﷺ معنرت البوهر مره عظه حضرت حذيفه عظه اور حضرت عبدالله بن عباس ﷺ كالمجنى يبن حال تعاله أ بعض صحابیہ رضی الله عبها أغل کے روزے رکھتی تحمیل جس سے ان کے شوہر کو تکایف ہوتی تھی انھوں نے روکا توان کو سخت ناگوار ہوااور رسول ابتد ﷺ کی خدمت میں مباکر شکایت کی لیکن آپ نے تنکم دیا کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل کاروزہ نہیں

## مُر دوں کی جانب سے روز ور کھنا

صحابہ کرام ﷺ نہ صرف اٹی طرف ہے بلکہ اپنے مرووں کی مباتب ہے بھی روزے ر کھتے ہتھے ایک صحافی رسول اللہ چڑا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیااور اس پر بورے مینے کے روزے فرض تھے کیامیں ان وابوراً مردوں۔ "آپ اوالا نے فرمایار مال پ

## بچوں ہے روز در کھوانا

تسحابه كرام 🦛 ندصرف خود روزه ر كھتے تھے بلكه اپنے بچون به بھی روز در كھواتے تھے اویر گزر پیکا ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے صوم ماشور ایکے مناه ی کروائی توسما بہ کرام ہ پیر نے خود روزور کھااور بچوں سے بھی روزے رکھواے آیا۔ بار حصرت عمر اعظم ا ر مضان میں ایک بدمست کو میہ کر سزادی که " ہما۔ ے بچے روا ہے رکھتے میں اور لمجارا یہ حال ہےافسوس"۔ '

#### اعتكاف

ا کے بار رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے آخری عشرہ ٹیں اعتکاف کیا تو تمام سمایا 🛝 بھی آپ ﷺ کے ساتھ معتلف ہوئے۔ ف

بغاري كماب السوم وباب الأاوي بالحبار صوماء

ابود اوُد كمّاب الصيام باب المرا<del>و</del> تصوم بغير لأن زوجها ۲

بخاري كماب العوم باب منهات م يد صوم. ۳

<sup>3</sup> 

ابینیاباب جنوم انصویان. مسلم تباب انسوم باب فعنل لیاد انقد ر ు

ازوان مطہرات رسی اللہ عبی کواعتکاف کااس قدر شوق تھا کہ ایک بارر سول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عبیہ نصب کرنے کا تھم دیا حضرت عائشہ رسی اللہ عبین نے دیکھاتوا ہا تیمہ الگ نصب کرولیا۔ ان کی دیکھادیکھی تمام ازواج مطہرات رصی اللہ عبین نے نیمے نصب کرائے۔ آپ پیلی نے دیکھا تو این ساتھ ازواج مطہرات رصی اللہ عبیں کے قیمے بھی کرائے۔ آپ پیلی نے دیکھا تو این ساتھ ازواج مطہرات رصی اللہ عبیں کے قیمے بھی گروادیے کے سکون وجعیت خاطر میں فرق آتا تھا۔

حضرت تمر ﷺ نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی نذر مانی تھی اسلام لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ سے اس کے بورا کرنے کی اجازت جابی آپ ﷺ نے اجازت دی تو انھوں نے اس نذر کو بورا کیا۔ ''

# ----ابواب الج---

3

فرائض اسلام میں اگر چہ تج تمام عمر میں صرف ایک بار فرض ہے لیکن بعض صحابہ کرام کے تقریباً برسال فریضہ نجے اوافر ماتے تھے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ علیہ کے اوافر ماتے تھے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ علیہ کے ایک جہاد کی اجازت جاتی تو فرمایا بہترین جہاد تج میر در ہے اس کے بعد ہے دہ بھی تج کو چھوڑ تا نہیں چا بتی تھیں۔ تعصرت غمر معلیہ نے ایک خطبہ میں فرمایا جہاد ہے فارخ بھوٹ تا جہاد ہے۔ تا بیک خطبہ میں فرمایا جہاد ہے فارخ بو تو جج کیلئے کو وے کمو کیونکہ جج بھی ایک جہاد ہے۔ تا

حضرت عبدالله بن عمر مظید سخت کے سخت خطرے کی حالت میں بھی جج کو تعنا نہیں فرماتے سے حجارج اور حضرت عبدالله بن زبیر مظید کے در میان جنگ شروع ہوئی اور خود مکه محاصرہ میں آگیا تو انھول نے اس حالت میں بھی سفر جج کرنا جا ماصا جبز اوے نے روکا تو بولے کہ ہمارے سامنے رسول الله سیکھ کا نمونہ موجود ہے آپ جج کیلئے جلے تو کفار نے روک دیا۔ اگر مجھے بھی روک افار نے روک دیا۔ اگر مجھے بھی روکا تو میں بھی وہی کروں گاجور سول الله ایکھی نے کیا۔ ف

سحابہ کرام 🚓 جس ذوق و شوق ہے جج کرتے تھے اس کا موثر منظر ججت الوداع میں دنیا

ا الرواؤد كتاب الصيام باب في الاعتكاف.

اليضاً باب المعتلف بعود المريض.

٣ بغارى كماب الج باب في النسام

m: بغاری مع مختر الباری کماب الحج باب الحج علی الرجل.

ن بغارى تماب الج ياب طواف القارن ـ

کو نظر آیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اعلان تج کیا تو دید میں بکٹرت صحابہ ﷺ جمع ہوئے مصرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها اگرچہ حاملہ تھیں اور ای سفر میں بمقام ذوالحلیفہ ان کو وضع حمل بھی ہوگیا۔ تاہم وہ بھی شریک سفر ہوئیں آپ مقام بیداء میں پہنچے تو صحابہ ﷺ کا اس قدر از د حام ہوا کہ دائیں بائیں آگے ہیجھے آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے۔ ا

تمام خلفاء اپنے زمانہ خلافت میں بالاکتزام مج کرتے ہتے اور خود امیر الحاج ہوتے ہے حضرت عمّان ھی کی مدت خلافت وس برس ہادراس مدت میں انھوں نے متصل وس منال جج کیے اخیر سال جب لوگوں نے ان کا محاصرہ کر لمیا تو خود نہ جاسکے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس ھی کوامیر الحاج بناکر جھیجا۔ ت

اسلام نے آگر چدر ہانیت کو باطل کر دیا تھا تاہم بعض صحابہ ﷺ فریفہ جج کے اداکر نے میں طرح طرح کا التزام بالا بلزم کرتے تھا یک صحابیہ رصی اللہ عنها نے خانہ کعبہ تک پایادہ جانے کی نذر بانی اور رسول اللہ ﴿ ﷺ ہے دریافت کر وایا تو آپ ﷺ نے کہاپیادہ بھی چلیں اور سوار بھی ہولیں۔"آپ ﷺ نے ایک بوڑھے صحابی ﷺ کو یکھا کہ اپنے دو بیوں کے سہارے پایادہ جج کرنے کی منت مانی سہارے پایادہ جج کرنے کی منت مانی ہے آپ ﷺ نے سوار ہونے کا تھم دیا اور فرمایا کہ خدااس کی جان کو عذاب میں ڈالنے سے بے آپ ﷺ نے سوار ہونے کا تھم دیا اور فرمایا کہ خدااس کی جان کو عذاب میں ڈالنے سے بے آپ ﷺ نے سوار ہونے کا تھم دیا اور فرمایا کہ خدااس کی جان کو عذاب میں ڈالنے سے بے آپ ﷺ

اگر کمی معذوری سے جج کے فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوجاتا تھا تو سحابہ کرام ﷺ کو سخت صدمہ ہوتا تھا تو سحابہ کرام ﷺ کو سخت صدمہ ہوتا تھا، حجتہ الودع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ضرورت سوائی سے معذوری ہوگئی رسول اللہ ﷺ کا گذر ہوا تود یکھا کہ رور بی ہیں، فربلیا کیاباجراہے۔ بولیس کہ کاش میں اس سال جج نہ کرتی، فرملیا" سجان اللہ ، یہ تو فطری چیز ہے، تمام مسلک اوا کرو، صرف خانہ کوبہ کاطواف نہ کرو۔ ع

بایاں کی طرف سے جج کرنا

سیابہ کرام ﷺ نہ صرف خود بلکہ اپنے اللہ باپ کی جانب سے بھی جج او اکرتے تھے، ججتہ الودع کے زمانہ میں ایک صحابیہ رضی اللہ عنها رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں

ا مسلم كتاب الحج باب جمة الني صلعم.

٢ - طبقات ابن سعد تذكر و منظرت عمّاليَّ -

٣: بغاري كمّاب الحج إمن غرالم جي إلى الملعة -

٨: ابوداؤد كتاب المناسك باب في افراد الحجر

اور کہا کہ "میرے باپ پر جج فرض ہو گیاہے ، لیکن وہ بڑھائے کی وجہ سے سواری پر بیٹھ منیں سکتے کیا میں ان کی جانب سے جج اداکر دول "۔ آپ پھٹ نے ان کواس کی اجازت دے دی۔ اسکتے کیا میں ان کی جانب دھی اللہ عند کی مال کا انتقال ہو چکا تھا، وہ آپ پھٹ کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ "میری مال نے بھی جج تنہیں کیا کیا میں ان کی جانب سے اس فرض کو اواکر دول ؟ "
آپ بھٹ نے ان کو بھی اجازت ہے دی۔ ا

عمره

بعض سحابه هجرات عمره و فرمن سمجھتا تھے ، چنانچ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کا خیال تھا کہ جج کی طرح عمرہ بھی ہر شفس پر فرمنس ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ اسکی فرعیت پر یہ استدلال کرتے تھے کہ قرآن مجید میں جج اور عمرود ونوں کا تکم اُیک ساتھے آیا ہے۔ انعوا البحج والعمرة للّٰہ ۔ ''

خدائيك مجاور عمرد ويوراً ور

قربانی کرنا

سوابہ کرام میں نہایت پابندی اور نہایت شوق کے ساتھ قربانی کرتے تھے، ایک بار معنات او کہاش میں تجارت کی غربش ہے پھر بلزیوں کے بچولاٹ کیکن سی نے نہیں یو چھاوو معنات ابو ہر مرد میں میں ہے ہا اور اس کے جواز وعدم جواز کے متعلق دریافت کیا تو رنبول کے کہاک میں نے ول اللہ الذہ الذہ کیا ہے۔ ساب

بناري آب ان وب ان واست

م المسلم وكوب السوم والمشارات ومعمل الابتاء

مع الرغاري والبالع الويب الوب الع الع الفائدة

الأرارى في إلواب العراقة بالب الأبد

و نعمت الا ضعبته الحذع ... برئ كاي قرباني كيك كس تدر موزول ب ... بيه سنن تفاكه سحابه على الشرك التحول التحديك كو خريد ليارا

ایک ہار حضرت اسودین ہلال پہنچہ مدینہ میں بہت ہے اونٹ لے کر آئے، مسجد میں گئے تو دیکھنا کہ حضرت اسودین ہلال پہنچہ مدینہ میں اور لوگوں کو جج کرنے اور ہدی لے جانے کی تر فیب دے رہے ہیں، وہ مسجد سے آکلے توہر شخص نے ایک ایک اونٹ خرید لیااور وہ مالا مال ہو گئے۔ (اور بابرہ)

### شوق جہاد

اسلام کے فرائض وا ممال میں جہاد سب سے زیادہ سخت ہے،لیکن صحابہ کرام ﷺ کو جہاد کا اس کا بھڑ کو جہاد کا اس کا بھڑ جہاد کا اس قدر شوق تفاکہ «حفرت زبیر ﷺ رسول اللہ ﷺ کے زبانہ سے «حفرت عثمان میٹھہ کے عبد تک برابر جہاد ہی میں مشغول رہے۔ ؟

ایک بار رسول الله این الله این شرکت جہاد کیلئے عام منادی کرائی، ایک سیابی نبایت بور سے تھے اور غدمت لیلئے ان کے پاس کوئی خادم بھی نہ تھا تا ہم اس قدر شوق جبادر کھتے تھے کہ شریک جبابو نے، اور خدمت کیلئے تمن دینار کی اجرت پر ایک شخص کو ساتھ لیتے گئے۔ اس بی بی بی اور جا انداو سب کو عزیز ہوتے ہیں ، لیکن شوق جباد میں بعض سی ابد ہی نے ان کو بھی الگ کردیا تھا، حضرت معد بن ہشام ، چھند فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بی بی کو طلاق و نے می الگ کردیا تھا، حضرت معد بن ہشام ، چھند فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بی بی کو طلاق و نے کا فرماتے ہیں کہ میں اور جباد کروں، لیکن پند و ے دی اور اور مدید آیا کہ وہال کی جائداو کو نے کر جھیار خریدوں اور جباد کروں، لیکن رسول صحابہ بی خدموں نے بھی ارادہ کیا تھا، لیکن رسول الله الیکن الله کیا ہے۔ منع فرمادیا ''۔ ج

#### شوق شہاد ت

عَبد نبوت ﷺ میں شبادت ایک ابدی زندگی خیال کی جاتی تھی،اس لیئے ہر مخفی اس آب حیات کا پیاسار ہتا تھا ،حفرت ام درقہ بنت نو فل رصی الله عنها ایک سحابیہ رصی الله عمل جمیں،جب بدر کا معرکہ چیش آیا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی

<sup>: -</sup> ترزی کتاب الغناحی باب فی ایجذع من بطنان فی الفناحی \_

٣ - طبقات ابن - عديدَ كره اسود بن بلال ..

س بخدى كتاب الجهاد بإب بركة الغازى في الدحياد معار

م. اوداؤد كماب الجهاد باب لي الرجل بغر و باجر ليخدم.

ابوداود كماب الصلوقة للبل.

کہ "جمھ کوشر یک جہاد ہونے کی اجازت عطافر مائے، پیل مریضوں کی تیاد ارک کروں گی، شاید مجھ کوشر یک جہاد ہونے کی اجازت عطافر مائے، پیل مریک میں رہو، خدا تمہیں وہیں شہادت دے گا"یہ معجزہ پیشین کوئی کیو تکر غلط ہو سکتی تھی۔ انہوں نے ایک لونڈی اور ایک غلام مربر کئے تھے، جنہوں نے ان کو شہید کردیا تک جلد آزاد ہوجا کیں۔

حضرت انس منظنہ کے پتیاغزوہ بدر میں شریک نہ ہوسکے تھے،اس لئے ہمیشہ یہ کا ٹاان کے دل میں کھنکا کر تا تھا، غزوہ احد پیش آیا تواس میں اس جانبازی کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے کہ ان کی بہن کا بیان ہے کہ تیر، نیزے اور عموار کے اس زخم سے زیادہ جسم پر تھے میں نے

ا ۔ مدبران ملاموں کو کہتے ہیں جن ہے آقاب کہدوے کہ اس کی موت کے بعد آزاد ہو جائیں گے۔

٣: ابود اؤد كتاب الصلوّة باب للمة النسام

٣٠ - نسائي كماب البمائز باب الصلوّة على الشهداء.

صرف انظیوں ہے ان کو پیجانا۔

ایک بارایک سی بی نے معرکہ جنگ میں بیر روایت کی کہ "جنت کے دروازے کوار کے سابے " بولے سابے " بولے سابے " بولے سابے " بولے " بال " دووہاں سے اٹھ کر اپنے رفقاء کے پاس آئے ،اور سلام کر کے ان سے رخصت ہوئے اگوار کامیاں تو ڈکر بھینک دیااور دشمن کی صف میں تھس کر لڑے اور شہید ہوئے۔ ا

حضرت عبدالله بن تابت وظله كوطاعون بوارسول الله على عيادت كيلئ تشريف المسئة وقات كليك تشريف المسئة وقات المسئة وقات المسئة وقات المسئة وقات المسئة وقات المسئة والمسئة والمسئة

غلوص فى الجهاد

صحابہ کرام میں فی نے فضائل و مناقب میں خلوص سب سے زیادہ نمایاں چیز ہے، حضرت ولید بن ولید حقیقہ غزدہ بدر میں گر فرار ہوئے اور فدید دے کر رہائی پائی ، فدید اوا کرنے کے بعد مکہ کور دانہ ہوئے اور ذوا کی لیفہ تک بیٹی کر واپس گے اور اسلام لائے ،اس پران کے بعائی فالد نے کہاکہ "اگر اسلام ہی لانا تھا تو فدید دینے سے پہلے ہی اسلام لائے کہ فدید سے نیج جاتے" ہوئے ہیں اس لئے فدید دینے کے بعد اسلام لایا کہ قریش یہ نہ کہیں کہ فدید سے نیجے کیلئے اسلام قبول کیا ہے"۔"

جبلا میں اس خلوص کا اظہار اور بھی شدت ہے ہو تاتھا، حضرت عمرو بن اقیش عظف

<sup>:</sup> مسلم كراب المارة باب موة الجنته للشبيد

٣ - ابوداؤه كاب البهائز بالضل من مات في الطاعون \_

عن المدالفاب تذكره سليم مولى عمره بن الجوح.

سم: طبقات ابن سعد تذكره وليد بن وليد ـ

جب رسول الله بیلی نے فروہ جوک کی شرکت کیلئے منادی کرائی تو حضرت واٹلہ بن استفع میں ہیں میں مدید میں بکارتے بھرے کہ کون اس شخص کو سواری دیتا ہے، جوابی غیمت کا حصہ اس کے صلے میں دینے کیلئے تیار ہے۔ ایک بذھے انصاری نے جواب دیا کہ "میں دیتا ،وں" دہ راضی ہوگئے اور ان کے ساتھ جل کھڑے ،وک مالی غیمت تقسیم ہوا تو ان کے حصہ میں چند نوجوان او نفیاں آئیں اور انہوں نے او نمیتوں کو لا کر انعماری ہزرگ کے ساسنے حصہ میں چند نوجوان او نفیاں آئیں اور انہوں نے او نمیتوں کو لا کر انعماری ہزرگ کے ساسنے کھڑا کر دیا، بولے نے در اادھر بھر ایکے تو دکھاد" انہوں نے ان کو آگے بڑھلیا، پھر بیجھے بنایا ، دیکھ بھال کے بولے" نبایت عمرہ میں "انہوں نے کہا" شرط کے موافق تو یہ آپ بی کی جہاد میں "۔ بولے " اپنی او نفیاں بجاد ہی ارام تقصود تم بار ایہ حصہ نہ تھا، بلکہ اور پچھ تھا"۔ الیمی تواب جہاد میں شرکت۔

ایوواژوکآپاهجهاه پاپفی من بسلم و یقتل مکانه فی سبیل الله تعالیٰ۔

الشآباب الرجل بكرئ وابته على النصف والسهم.

# عمل بالقرآن

آئی ہر مسلمان تر آن مجید کی تلاوت کر تاہے عقا کدادکام ،اخلاق ،معاش اور معاد کے متعلق تمام آبیس اس کی نگاہ ہے گزرتی ہیں لیکن چو نکہ دل ہے اثر پذیری کا مادہ مفقود ہو چکا ہے اس کئے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی لیکن سحابہ کرام ﷺ کی حالت اس ہے بالکل مختلف تھی ان پر قر آن مجید کی ایک آبیت کااثر پڑتا تھا اور اس شدت کے ساتھ پڑتا تھا کہ اس کے خوف ہے ہیں کا نیجے رہے تھے۔

ایک سفر میں حضرت عمر منظفہ نے رسول اللہ پیلا ہے بار بار ایک سوال کیا جواب نہ طا تو آگے نکل گئے اور دل میں خوف پیدا ہواکہ کہیں ان کے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد دربار نبوت سے پکار ہوئی وہ گھیر اگئے کہ آیت نازل ہوگئ حاضر خدمت ہوئے تو آپ پیلا نے ہے آیت سائی۔

اِنَّا فَقَحْنا لِكَ فَتُحَا مُّيِنَا \_ عَلَيْ الْمُعَنِينَا \_ عَلَيْ الْمُعَنِينَا \_ عَلَيْ الْمُعَنِينَا وَ ہم نے تم کو کھلی ہوئی فٹے دی \_

رسول الله ﷺ کاوصال ہوا تو تمام صحابہ ﷺ سخت اضطراب میں مبتلاتھے حضرت عمر ﷺ کو آپ ﷺ کو آپ ﷺ نظیمہ کو آپ چھند نے خطبہ دیاوراس میں بیہ آیت بڑھی۔ خطبہ دیاوراس میں بیہ آیت بڑھی۔

وَمَا مُحمَّد اللَّا رَسُولَ فَدَخَلَتْ مِنْ قَبلهِ الرُّسُلِ الخِـ

محمد ( ﷺ ) صرف بغيبر بي اوران كے بيشتر ببت بغيبر كزر تھے بيل۔

توصحابہ ﷺ پریدا تر ہواکہ گویایہ آیت اس سے پیشتر نازل بی نہیں ہوئی تھی تمام صحابہ ﷺ نے اس کواز بر کر لیاادر سب کے سب اس کو پڑھنے گئے حضرت عمر طبطت کا بیان ہے کہ جب میں نے ابو بکر ﷺ سے اس آیت کو سنا توز مین میر سے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی اور میں زمین برگر بڑا۔"۔"

حضرت سعد ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج و شمن کے خون سے خدانے میرے کلیجہ کو شفندا کیا ہے اس لئے یہ تکوار

<sup>:</sup> بغارى كتاب المغازى فراوة الحديبير

۲: بخد ی جلد ۲ پاپ مرض النبی صلعم دو فاننه۔

جھے عطافرمائے اوشاوہ واکہ بیانہ تہاری ہے تہ میری وہ دل میں یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ یہ اس کودی جائے گریے ہوئے جھے جیسامر دانہ کام نہیں کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ چلا کا قاصد آیاوہ گھے اسے کہ میری اس تفتگو پر کمیں کوئی آیت تو نہیں نازل ہوئی آپ چلا کی ضدات میں آئے تو آپ چلا کے شدات میں آئے تو آپ کلا نے بید آیت سنائی۔

يسُنَّنُوْ مُكَ عَنِ الْأَنْفِالِ فَلِ الْأَنْفِالِ لِلَّهِ وِ الرَّسُولِ. لوَّكَ تَمْ سَدَمَالِ مُنْيَمِتُ كَا صَمَ دِريافِت كَرِينَ مِينَ كَهِدِ دِومَالَ مُنْيَمِت تَوْخِد الوررسول كاسے۔

اور فرماً إكد خدائے بيا تكوار جند كودى ہے تكر ميں تم كود يتابوں۔

حضرت عبدالقد بن عمر عظم کابیان ہے کہ عبد نبوت میں ہم لوگ اس خوف کے مارے عور آؤل سے بنسی خوش کی ہاتیں شہب کرتے تھے کہ مہاوااس ہارے میں کوئی آیت مازل نہ موجائے لیکن آپ مظاف کے وصال کے بعدیہ مہر خموشی ٹوٹ گئے۔ '

ا کیا دن رسول اللہ ﷺ خلہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹے ہوئے تھے حضرت ابوذر غفاری ﷺ آگئے تو آپ ﷺ نے ان کود کمچے کر فرمایا خنم النحاسر ون یعنی وہ لوگ کھائے میں ہیں دہ تھیر اگئے کہ میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہوئی۔ ؟

ایک بار آپ ﷺ نے نماز ص کے بعد فرمایا کہ" فلاں قبیلے کا کوئی تخص موجود ہے؟" کسی نے جواب نہیں دیادوسری بارای فقر و کااعاد ہ کیا توایک مخص اٹھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ پہلی باریوں نہیں اضحہ۔" بولا مجھے خوف بیدا ہوا کہ اس قبیلے کے متعلق کوئی آیت تو نہیں نازل : ونی۔" '

بالخصوص حِن آچول مِیں تعلیم عذاب کی دھمکی دی جاتی تھی سی بہ کرام ﷺ ان سے اور بھی خوف زو وہوئے تھے جنانچہ جب یہ آیت نازل ہو گی۔

والذين يكنزُون الدُّهب والنَّفِصَّة وَ لا يُنْفِقُونَها فَنَي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَّرِهُمُ بِعَدَّابِ النِّم \_

جولو کے چاند کی اور سونا آئل کرنے میں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ان کو شخت عذاب نی بشارت دو۔

<sup>: ﴿</sup> ابود الأوكتاب الجباد، باب في النقل.

الاستفنيان ويدانك إنبائرار بالمائز بالباذكره فاعد فنديلا وبخدى كآب النكات

٣ - أَمَا فَي كَتَابِ الرَّاءُ قَرَّابِ التعليظ في حسن الركواف

الأراء المدالقاب كأروا بب والداثش تان وبسب

تو تمام صحابہ علی پر کویاایک مصیبت کا پہاڑٹوٹ پڑل حضرت عمر میں نے صحابہ میں کی بد حوای کانے عالم و کی کر کہا" میں تمہاری مشکل کو حل کرتا ہوں "چنانچہ آپ کی کی بد حوای کانے عالم و کی کر کہا تا میں تمہاری مشکل کو حل کرتا ہوں "چنانچہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہاکہ آپ کی اصحاب بھی پریہ آیت نہایت کراں گزری ہے آپ کی نے فرمانی خدانے زکوۃ صرف اس کے فرض کی ہے کہ تمہارے بقیہ مال کواس کے ذریعہ سے پاک کرے اور میراث اس کے مقرر کی ہے کہ بعد کی نسل کے ہاتھ آئے" اس پر حضرت ہم حضہ نے نعر مارل '

عبدرسالت میں حضرت مالک بن تغلبہ ﷺ ایک دولتمند صحابی تھے ایک دن رسول اللہ ﷺ اس آیت کی تلاوت فرمارے تھے۔

وَ الَّذِيْنَ يُكَنِزُونَ اللَّهَبِ وَالْفِصَّنَةَ \_الخ جولوگ موتاحا لدى جمع كرت بين ان پريه عدّاب بوگار

اتفاق ہے حضرت مالک رہے کا گزر ہوا تو آیت سن کر ان پر عنی طاری ہوگئی ہوش میں آئے تو خدمت مبارک میں حاضر ہو کر عرض کی کہ "یار سول اللہ ( ﷺ )! میر ہاں آپ ﷺ پر قربان کیا یہ آیت ان لوگول کی شمان میں نازل ہوئی ہے جو سونا جاند کی جمع کرتے ہیں۔ "ارشاد ہوا" ہاں "۔ بولے "شام ہونے تک مالک حافظت کے پاس ایک در ہم اور ایک دینار نہ ہوگا۔ "چنانچہ شام تک انھول نے اپنی کل دولت خیر ات کردی۔ ا

ایک بار حضرت عائشہ رسی اللہ علما نے آپ ﷺ سے فرملیاکہ قر آن مجید کی ہے آیت نہایت سخت ہے۔

> مَنْ يَعْمَلُ سُوء يُنْحَزَ بِهِ۔ جو شخص ذرا بھی برائی کرے گلاس کواس کا بدلادیا جائے گا۔

ارشاد ہواکہ عائشہ رصی اللہ عنها تم کویہ خبر نہیں کہ مسلمان کے پاؤں میں اگر ایک کا ٹنا بھی چبھ جاتا ہے تودہ اس کے اعمال بد کا بدلہ ہوتا ہے۔ ت

جب قرآن مجيد كي يرآيت نازل مولى \_

اُن تُبُدُو مَّا فِی انفسکم اَوُ تُحَفَّوهُ بُحَاسِکُم بهِ اللهِ۔ اینول کی باتوں کو ظاہر کرویا چھپاؤ خداتم سے ان کا حساب ہے گا۔ تو تمام صحابہ ﷺ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹوں کے بل بیٹے کر

ا ﴿ البوداؤد كمّاب الركوة باب في حقوق المال ، روايت من بوري آيت تبيس بـــ

ا: اسدالغاب تذكرهالك بن تعليدً

٣- كتاب البحائز بإب امراض الممكفر ةللذ نوب.

عرض کی کہ بار سول اللہ نماز روزہ جہاد اور صدقہ کی تو ہم طاقت رکھتے ہیں لیکن اس آیت کے متحمل نہیں ہو سکتے چنانجہ اس کے بعد سے آیت نازل ہو گی۔ لَا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفُسا الَّا وُ سُعِها ۖ خدابر تخف كوبقذرات طاعت كأيف بناسيه

جب پير آيت نازل ٻو ني۔

الذين امنو اولم يلسنو ايما نهم بظلم اولتك لهم الامن وهم مهتدوات جواد گ ایمان ا؛ ئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیاان ہی کیلئے امن ہے اوروی مرایت یافته میں۔

تو تمام سحابہ ﷺ پیشان ہو گئے اور عرض کی کہ یار سول اللہ ﷺ ہم میں کون ہے جو ا بی جان پر ظلم نہیں کر تا؟ فرمایا "ظلم سے شرک مراد ہے۔ "

ال الريدري كابيه بتيجه تفاكه صحابه كرام ولله احكام قرآبيه يرعمل كرنے كيلئے شدت کے ساتھ تیار :و جاتے تھے جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔

لَـنْ تِنالُوا البَرَّ خَنِّي تُنْفَقُوا مِمَّا تُحَبُّونَ.

تم اوگ جب تک پی محبوب ترین چیزوں کونہ صرف کرو گے نیکی کوہر گز نہیں یا تھتے۔ تو حضرت ابوطلحه مجله آب على ك فدمت من عاضر بوع اور كهاكد" خدا بمار امال ما نگناہے آپ ﷺ گواہر ہے کہ اربحامیں میری جوزمین ہے میں اس کے نام پر وقف کرتا ءوں۔ "لیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ ''اس کوا بینے رشتہ داروں پر تقسیم کردو۔'

حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ ﷺ نے حضرت ساکم ﷺ کواپنامنہ بولا بیٹا بنایا تھااور زمانہ جا لمیت کی رسم کے مطابق ان کو حقیقی بیٹوں کے حقوق حاصل ہو گئے تھے لیکن جب قر آن مجيد كي بيرآيت نازل بوني أَدُعُوهُمُ لِإِبَائِهِمُ الْخُ تَوَانِ كَي بِي بِيرِسُولِ اللهُ ﷺ كي خدمت میں حاضر ہو تعیں اور کہا کہ ہم سالم کو اپنالڑ کا سمجھتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تھے اور ان سے کوئی بردہ نہ تھالیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب آپ ﷺ کا کیا تھم ہے فرمایا کہ "ان کورودھ بیاد و" چنانچہ دودھ بیلانے ہے وہ ان کے رضا می بیٹے کے مثل ہو گئے۔

سحر کے متعلق جب یہ آیت نازل ہو لگ۔

ا مستخبر المان المان إلى في قولدان تبدوا ما في انفسكم او تعفوه بم في روايت كي ايوري

آ يُول لُأَعْل نَبين كيائي-تريدي لاواب تعسير الغر أن، تغسير سور وَالعام.

ابو دائو كتاب الركوة باب مي صلة الرحم.

الوداؤد كاب الزكان باب في من حرم بدر

کلوا و اشربوا حتی بنبین لکم الحیط الابیض من الحیط الاسود. اور کھاؤ بویبال تک کہ رات کی کالی دھاری ہے صبح کی سفید دھاری تم کو صاف د کھائی دیئے گے۔

توحفترت مدی بن حاتم رہے۔ ایک سیاہ اور سفید دھاگا سر ہانے رکھ کوسوئے اور دیکھا کہ دونوں متناز ہوئے ہیں یا نہیں؟ کچھ پتانہ چائور سول اللہ ﷺ ہے ذکر کیا آپ ﷺ نے فر آیا جیب سادہ اور جواس ہے دالت دن یعنی دات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراوہ ہے۔ یہ فر آیا جیب سادہ اور کی ہے آبت نازل ہوئی۔ جب قر آن مجید کی ہے آبت نازل ہوئی۔

لانا کلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان نکون تبحارہ عن تراض منکم۔ اپنال اہم ناجائز طریقہ ہے نہ کماؤ گریہ کہ تم میں رضامندی کے ساتھ تجارت ہو۔ توبہ حالت ہو گئی کہ دولت مندلوگ اپنا عزم کوشریک طعام کرناچاہتے تھے گر دولوگ انگار کرتے تھے ادر کہتے تھے کہ "غرباہم ہے زیادہ ''خق میں۔'' چنانچہ سورہ نور کی ایک دوسری آئیت نے اس کو منسوع کردیا۔ '

زمانہ جابلیت میں عرب کی عور تمیں دویٹہ اوڑ ھتی تقمیں تو سینہ اور سر وغیرہ کھلار ہتا تھا لیکن خداہ ند تعالیٰ نے اس کے مخالف مسلمان عور توں کو یہ مدایت کی۔ ع

> و البضرين بحسرهن عليه جيوبهن . عور توں کو جائے کہ اپنے دوپتوں کو پینے پر ڈاسلے رہیں۔

اس کا بیا اثر ہواکہ عور تول کے اپنے تنہ ہندوں اور جادروں کو بچاڑ کر دو پٹے بنائے اور ان سے اپنے سرول کو اس طرح پھپالیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے مطابق سیہ معلوم ہو تا تھاکہ ان کے سرول پر کوے جیٹھے ہوئے ہیں۔ ع

رسول الله ﷺ مدینه تشریف لائے تولوگ ناپ جو کھ میں سخت خیانت کرتے تھے اس پر سورہ ویل اللہ حلففین نازل ہوئی اور اب لوگ دیانت سے کام لینے سگے۔ ''

اسحاب صند کی معاش کازیادہ تر دارومدار سحابہ ﷺ کی فیاضی پر تھا چنانچہ انصار حسب مقدم کھجور کے خوشے لا کرمسجد میں اٹکادیئے تھے یہ لوگ آتے تھے تو چیٹری ہے ان کو ہلاتے

ا ابوداؤد کتاب الله پام باب دبت السحور روایت میں کلواواشر بو نمیس به بکه جم نے اضافیہ کر دیا ہے۔

ا ﴿ إِودَاوَدَ كَيَابِ الطُّعْمِيدُ بَابِ فَنْحِ الصِّيفِ بِإِكُلَّ مِنَ مِلَّ غَيْرٍ وَمِهِ

۲ - تنسیر این نشر تنسیر سوره نور ن ، س ۱۸۱

عن ابوداؤد كياب اللهاس باب في قوله تعانى بديين، عليهن، من جلابيبهن و في قوله تعالى وليصرب بحيرهم علما جيوبهن.

وليعسرس بحدرهن على حيوبهن. نام منتن اين ماجر كتاب لع عباب التوفى في الليل والوزن.

تھے جو تھجوریں نیک پڑتی تھیں ان کو کھالیتے تھے لیکن ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو سڑے گلے رو کھے پھیکے خوشے لا کر انکادیتے تھے اس پر بیر آیت نازل ہو لی۔

یاایها الذین امنوا انفقوا من طیبات ماکسیتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولایتموا النجبیث منه تنفقون ولستم باخذیه الا ان تغمضوافیه .
مسلمانو! این بهترین کمائی اور بهترین بدادار سے صدقه دو بزے مال کو خیرات نہ کرو عالانکہ وی چیز کوئی تم کوو سے تو تم اس کو جھی نہ لو گر چشم ہوشی کے ساتھ۔
اور اس کے بعد اس حالت میں انقلاب پیدا ہو گیا اور تمام لوگ بهترین محجوری لائے ۔
لگے لیجب به آیت نازل ہوئی:

يًا أَيُّهَا الْذَيْنَ امْنُوا لَا تَرُفَعُوا اصواتكم فوُق صوت النَّبي \_ مسلمانو! تَغْبرك آوازے الى آواز بلندند كرو

توحفرت عمر ﷺ آپ ﷺ کے سامنے اس قدر آہند ہولنے لگے کہ ان کی بات سنے میں نہیں آتی۔ !

حضرت تابت بن قیس عظم پراس آیت کااور بھی زیادہ سخت الربواجب یہ آیت کااول بھی زیادہ سخت الربواجب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ بالکل خلنہ نشین ہو گئے ایک روز آپ عظم نے حضرت سعد بن معاق عظم سے فرملیا کہ دو کہیں بیار تو نہیں ہیں۔ "بولے میں انکاپڑہ ی ہوں جھے کوئی شکایت معلوم نہیں ہوئی۔ دانیں آکران ہے یہ واقعہ بیان کیا تو بولے کہ "یہ آیت نازل ہوئی اور تم لوگوں کو معلوم سے کہ میں آپ عظم کے سامنے نہایت بلند آ بنگی ہے گفتگو کر تاتھا ہی میں دوز خی ہو گیا۔ " آپ عظم کو خبر ہوئی تو فرملیا نہیں وہ جنتی ہیں۔ "

ولاياتل اولوا الفضل منكم والسعة ان يونوا اولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعقوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم\_

تم میں دولتندلوگ قرابتداروں مسکینول اور مجاہدول کودیے سے دریغ نہ کریں اور عنوو در گزر کریں کیاتم لوگ ہے پہند نہیں کرتے کہ خدا تمباری مغفرت کرے اور خدا

ا: ترقدي بواب تنسير القرآن، تغيير سوره بقره

٣ ترندي الواب القرآن تغيير سورة تجرات وبخاري كاب النغير

٣ مسلم كتاب الإيمان باب مُنافقة المومن ان يحبط عمله وبخاري كماب النسير .

مغفرت کرنے والااور رحم کرنے والاہے۔

اور اب حضرت ابو بكر عظم مجران ك مصارف ك كفيل بوسية اور كمامال محصه يمي پندے کہ خدامیر ی مغفرت کرے۔" <sup>ل</sup>

اسلام کے فرائض واعمال میں جہاد سب سے زیادہ خطر ٹاک ہے کیکن سحابہ کرام ﷺ کے قر آن مجید بی کے اثر نے جہادیر آمادہ کیا تھا اور ا**ی اثر** کی بدولت وہ سخت ہے سخت جنگی خطرات میں ٹابت قدم رہتے تھے۔

ا کی بار قسطنطنیہ میں رومیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، روی بالکل قسطنطنیہ کی دیوار کے متصل صف زن تھے ایک مسلّمان نے جرات کر کے حملہ شر وع کیا تولوگ بکارے" ہاں بان! این جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ "حضرت ابوابوب انصاری ﷺ جو ساتھ تھے بوالے بیہ آیت تو ہم انعمار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب اسلام نے قوت حاصل کرلی تو ہم لوگ اٹی معاش کے کام د ھندے میں مصروف ہو گئے اس پریہ آیت نازل ہو تی۔ وانفقوا في سبيل الله ولا تلفوا بايديكم الى التهلكته\_

اور خدا کی راومی خرج کر دادر اینے باتھوں اینے تیس ہلاکت میں نہ ڈالو۔

اس کئے انسلی ہلاکت بیہ ہے کہ ہم معاش کے کار دبار میں معردف ہو جائیں اور جہاد کو چھوڑ دیں راوی کا بیان ہے کہ "جب سے یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوالوب انساری عظام ہمیشہ مصروف جہاد رہے بہاں تک کہ قنطنطنیہ میں شہید ہو کرید فون ہوئے۔ <sup>ع</sup>

ا بک بارجب رومیوں نے مسلمانوں کے مقابل میں ایک لفتکر سرال جمع کیااور حفرت ابو مبیدہ بن جراح منطقہ نے مفترت عمر منطقہ کواس خطرہ کی اطلاع کی توانھوں نے ان کو لکھا کہ مسلمان ، ندے ہر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تواس کے بعد خدااس کو وور کر دیتا ہے۔ ا یک مشکل دو آسانیوں برغالب نہیں آسکتی خداد ند تعالیا نی کتاب میں لکھتاہیں۔ يا ايها الذين امنوا اصبرواو صابرواو رابطو اواتقوالله لعلكم تقلحون.<sup>ح</sup> مسلمانو!مصیبتوں پر صبر کرواور میر کرواور میر بین کفار کا مقابلہ کرواور استقلال کے

ماتھ جہاد کرواور خداہے ڈرو، لیقین ہے کہ تم کامیاب ہو۔

جنگ بمامد میں جب حضرت سالم طفظه کوعلم عطا کیاجائے لگا تودوسروں نے کہا کہ "ہم کو آپ ﷺ کے جابت قدم رہنے کا یقین نہیں اس لئے حبنڈاووسرے کے ہاتھو میں دینا

بخاري كتاب الشهادات باب تعديل الساء بعضهن بعصار

الوواؤا كماب الجهاوباب في قول تعالى ولا تلقوا بالديكم الى التهلك

موحائه المالك كماب الجباد باب الترغيب في الجباد

چاہتے ہیں" بولے تو میں اس حالت میں قرآن مجید کا بدترین حامل ہوں گا۔" چنانچہ انھوں نے علم کو داہنے ہاتھ میں لیالیکن جب وہ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ میں لیادہ بھی کٹ گیا تو علم کو آغوش میں لے لیااور یہ آیت پڑھنے لگے۔

و ما محمد الارسول و كاين من بنى قتل معه ربيون كثير. كلي محمد الارسول و كاين من بنى قتل معه ربيون كثير. كلي موكر محمد ﷺ صرف ايك پينمبر بين اور بهت سے پينمبر گذرے بين جن كے ساتھ ہوكر بہت سے علاء نے جہاد كيا۔

تر غیب جہاد کے متعلق جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی توجولوگ کسی معذوری ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے ان کواس پر سخت انسوس ہو تا تھاایک بار حضرت زید بن ثابت علیہ آپ بھی کے پہلومیں بیٹھے ہوئے تھے آپ بھی پر آثار وقی طاری ہوئے افاقہ ہواتو آپ بھی نے ان کواس آیت کے لکھ لینے کا تھم دیا۔

لایستوی القاعدون من السومنین و المتحاهدون فی سبیل الله النجه غداکی راه میں جہاد کرنے والے اور گھر میں بیچھ رہنے والے مسلمان برابر نہیں ہو تکتے۔

حضرت ابن ام مکنوم ﷺ آتھوں سے معذور تھے اس لئے شریک جہاد نہیں ہو سکتے تھے جب انھوں نے جاہدین کی نصیلت سی تو ہولے کہ "یار سول اللہ جولوگ جہاد کی قدرت نہیں رکھتے ان کا کیا مال ہوگا؟" آپ ﷺ پر دوبارہ آثار وحی طاری ہوئے افاقہ ہوا تو دو 'رہو جی آ ہائی نے غیر اُولِی الضرر بج معذور لوگوں کا اضافہ کرکے معذور لوگوں کو متنی کردیا۔ \*

ایک طرف تو قرآن مجید کاید اثر تھا کہ جس طرف چاہتا تھا، محابہ کرام چھڑ کو جھونک دیا تھاد وسری طرف جس چیز ہے جا ہتا تھا، روک بھی دینا تھا۔ ایک بارعیبیتہ بن حصین اپنے بہتے حربین قیس کے ساتھ حضرت عمر چھڑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ '' آپ پھڑ بم کوخوب عطیہ نہیں دیتے ہمارے در میان انساف نہیں کرتے، اس پر حضرت عمر چھٹ خت برہم ہوئے ان کو سزاو بی جائی لیکن حضرت حربین قیس چھٹ نے کہایا امیر المو منین خدا نے این کو کھم دیا تھا۔

خُذ الْعَفُو وأَمُّرُ بِالْمَعَرُّوُفُ وَاعْرِضَ عِن الْحَاهِلِيْنِ۔ در گزر كاشيوه افتيار كرے اور يَكِي كا حَكم دے جالوں ہے كناره كش ره۔

ا: اسدالغابه تذکرهٔ سالم مولی الی حذیفه اسدالغابه میں پوری آبتیں نقل نہیں کی ہیں، نیچ کی آیتیں جھوڑ وی ہیں اور ہم نے اس کا اتباع کیا ہے۔

الوداؤدوكم إلى الجهادياب في الرحصة في القعود من العدر.

اور یہ بھی ایک جامل ہے" یہ آیت سن کر حضرت عمر عظمہ فور آرک کے کیونکہ وہ عموماً گان و قا فاعند کتاب الله یک خداکی تاب کے سامنے اس طرح رک جاتے تھے۔

بخارى كتاب الفسى باب قوله حذ العفو و امر بالمعروف.



## انباع سنت

تر آن مجید کے بعد صحابہ کرام ﷺ کا محور عمل صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات تھی اس کے دو تمام اعمال میں آپ ﷺ کی سنت کا اتباع کرتے تھے۔

حضرت عُبدالله بن عباس ﷺ جب عُسُل جنابت فرمائے تو دائیں ہاتھ ہے بائیں ہاتھ پر سات بار پانی ڈالتے پھر شر مگاہ کو دھوتے اور ان تمام مراتب کے بعد وضو کر کے تمام جسم پر پانی ڈال کر کہتے کہ ''رسول اللہ ﷺ ای طرح عُسل فرماتے تھے''۔'

عبد نبوت می معمول تھا کہ لوگ صدقہ فطر میں ایک صار گیہوں میا نیریا جویا مجود منتے دیے تھے لیکن اخیر زمانہ میں حضرت امیر معاویہ دیا ہے۔ شام سے تج یا مرہ اداکر نے کیلئے آئے تو ایک خطبہ میں فرملیا کہ "میرے خیال میں دور شای گیہوں محبور کے ایک صاح کے برابر ہے۔ اسکے بعد تمام لوگوں نے اس طریقہ کو عملاً اختیار کرلیالیکن حضرت ابو سعید خدری دیا ہے۔ اسکے بعد تمام لوگوں نے اس طریقہ کو عملاً اختیار کرلیالیکن حضرت ابو سعید خدری دیا ہے۔ نے عہد نبوت کی سنت کو بدلنا بہند نبیں کیااور برابرایک صاح صدقہ فطر نکالتے رہے۔

مالت سفر میں اگر چہ آپ ﷺ نے روزہ بھی رکھا ہے اور افطار بھی کیا ہے تاہم آپ ﷺ نے زیادہ تر افطار کی ترغیب دی ہے اس لئے اکثر صحابہ ﷺ شدت ہے اس پر عمل کرتے تھے ایک بار حضرت ابو بھرہ خفاری رمضان میں مصرے کشی میں موار ہوئے ابھی مصر کے درود یوار آئکو ہے او جعل بھی نہ ہوئے تھے کہ کھانا طلب کیاد سر خوان سامنے آیا تو بعض ہمراہیوں نے کہا کہ آپ ﷺ مصر کے درود یوار کو بھی نہیں دیکھتے۔" بولے تم سنت نبوی ہے اعراض کرتے ہو۔ ع

ایک بار حضرت دید این ظیفه طبخه رمضان میں ومشق کے ایک گاؤں ہے دوسرے کاؤں کی طرف ردانہ ہوئے دونوں گاؤں میں صرف تین میل کا فاصلہ تھا لیکن انھوں نے روزہ توڑ ڈالا اور ان کے بہت ہے ہمراہیوں نے بھی روزے توڑ ڈالے لیکن اور او گول نے اس کو پہندنہ کیا، وہ بلٹے تو فر ملیاکہ آج میں نے وہ پجرو یکھا ہے جس کی نسبت میر اخیال تھا کہ مجھی نہ و کیکھوں گاایک قوم نے سنت نبوی ہے اعراض کیا (یعنی روزہ دار اوگ) غداو تم جھے اب و نیا

ابوداؤد كماب الطبادة ماب من العسل من الحماية.

٢: العِمَاكِتَابِ الركو ة باب كم يو دي عي صدقة الفطر

٣٠ الوداؤد كتاب الصبام باب متى يقطر المسافر ادا خرج.

ے اٹھالے۔<sup>!</sup>

رسول الله ﷺ کی سنت کے اتباع میں تمام صحابہ نے اعترات عبدالله بن عمر منظمہ خاص طور پر ممتاز تھے رسول الله ﷺ بہب سفر جے ہے واپس آئے تو مجد کے دروازہ پر ناقہ کو بنھا کر پہلے دور کعت نماز اوا فرمائی پھر گھر کے اندر تشریف لے گئے اس کے بعد حضرت عبدالله بن عمر ہیں نے بھی بہی معمول کرلیا۔ وہ کعبہ کے صرف دونوں یمائی رکنوں کو چھوتے تھے سبتی بوتے پہنچ تھے زرد درنگ کا خضاب لگاتے تھے اور لوگ چاند دیکھنے کے ماتھ بی باتھ می اور ام باتھ ہے لیے تھے لیکن وہ یوم التروبہ کو احرام باتھ سے تھے ایک شخص نے ان سے پو پھاکہ صرف آپ بی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ ﷺ کے اور اسحاب ﷺ نہیں کرتے ہوئے کہ بول کہ میں نے دسول الله ﷺ کوالیا بی کرتے ویکھا ہے اس لئے میں بھی اس کو پہند کرتا ہوں۔ "نجیت الوداع میں آپ ﷺ کوالیا بی کرتے ویکھا ہے اس لئے میں بھی اس کو پہند کرتا میں داخل ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہے بعد تھوڑی دیر تک مقام برکی قدر سوتے میں داخل ہوتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عمر ہے اس می بھیشہ اس مقام پر کی قدر سوتے تھے بحر مکہ میں داخل ہوتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عمر ہے اس می بھیشہ اس مقام پر کی قدر سوتے تھے۔ جسم داخل ہوتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عمر ہے اس مقرمی جہاں بہاں اترے تھے بحر مکہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس طرح تی آپ ﷺ اس سفر میں جہاں بہاں اترے تھے اس خرجی دور تھی دور اس تھے بحر مکہ میں داخل ہو ورائر تے اور نماز برجے تھے۔

آیک بار دہ سفر میں منے دیکھا کہ بچھ لوگ تفل پڑھ رہے ہیں رفیق سفر ہے ہوئے کہ آگر مجھے نفل پڑھنا ہوتا تو میں نمازی نہ پوری پڑھتا میں نے رسول اللہ پنگا کے ساتھ سفر کیا ہے ، آپ پیگا نے دور کعت سے زیادہ بھی نہیں پڑھی، حضرت ابو بکر ہنگا کے ساتھ سفر کیا ہے انھوں نے بھی دور کعت سے زیادہ بھی نہیں پڑھی حضرت عمر ہنگا ہے ساتھ سفر کیا ہے انھوں نے بھی دور کعت سے زیادہ بھی نہیں پڑھی اور خداد نہ تعالی فرما تاہے۔

لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه۔'' تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ کوات یاک میں تقلید کیلئے بہترین مثال ہے۔

ایک بار حضرت سعید بن بیار منظ حضرت عبدالقد بن عمر منظه کے ساتھ سفر میں سے ایک موقع پر اونٹ ہے اتر کر چھپے کفہر گئے فرمایا تم چھپے کیوں رہ گئے؟ بولے و تر پڑھتا تھا فرمایا تم بارے لئے رسول القد ﷺ کی ذات میں اسوہ حسنہ تبیں ہے؟ آپ ﷺ اُونٹ بی پر

ابود اود كماب الصيام باب مسيرة ما يفطر فير.

r: الينبآليّاب الجبها: باب في السلوة مندالله، وم "من السغر ..

عور الصالاب الماياس في باب الصبوعة.

سيء الينبأ لماب المناسك باب فتب الإحرام.

٥ - ايغاً كماب المناسك باب التصيب.

٧: العِيمَا كَمَابِ الصَّلُّوةِ السَّفِرِ السَّطُوعُ السَّفِرِ \_

وترادا فرمات يتصال

وہ صدقہ نظر ای پیانہ کے مطابق ادا فرماتے تھے جس کور سول اللہ ﷺ نے مقرر فرماتے تھے جس کور سول اللہ ﷺ نے مقرر فرماتے ا

تسنن عادیہ واتفاقیہ کا تباع اگر چہ ضروری نہیں لیکن بعض صحابہ ہیں اس کا تباع بھی کرتے تھے «منرت ابوالدردا، جب کوئی بات کہتے تھے تو مسکرادیتے تھے ام الدردا، نے کہا کہ" اس عادت کو ترک کرد بچئے ورندلوگ آپ کواحمق بنائیں گے بولے میں نے رسول اللہ جائی کود یکھانے کہ جب کوئی بات کہتے تھے تو مسکر اللہ نے تھے۔

ایک بار دسترت علی کرم الندوجید وار او نے نگے تورکاب میں ہم الند کید کریاؤی رکھا پہت پر پہنچے تو الحمد لتد کیا، پھریے آیت پر حمی شبخن الّذِی سنگو لنا هذا وما سخنا له فررین ٥ و اِنّا الی ربّنا له فقلیون پھر تمن بار الحمد لتداور تمن بار الله اکبر کہاس کے بعدید و عاپر حمی شبخانل الله فلمت نفیسی فاغفر لی الله لا بغفر الدُّنُوب الله الله کیم بس برے او گوں نے بینے کی وجہ ہو چھی ہولے ایک بار رسول الله کیلا ان بی پابندیوں کے ساتھ سوار ہوئ اور اخیر میں بس برے میں نے بینے کی وجہ ہو چھی تو قرمایا کہ جب بندہ علم و یقین کے ساتھ مدد عاکر تاہے تو فدااس سے خوش ہوتا ہے۔ ا

ایک صحابی آپ بیلا کی خدمت میں بیت کیلئے حاضر ہوئے دیکھا کہ آپ بیلا کی خدمت میں بیت کیلئے حاضر ہوئے دیکھا کہ آپ بیلا کی خدمت میں انھوں نے ہمی ممر بھر قبیص کا سممہ کھلار کھااور اس میں سر دی اور کری کی پچھ پرواونہ کی۔ تھ

<sup>:</sup> سنن ابن ماجد كتاب الصلوة بإب ماجاه في الوتر على الرجليد.

ا الله الله الله الله الله الله والنذور باب ماع المدينة ومدالني ملعم وبركته-

۳: - منداین منبل جلد۵ص ۱۹۸

w: ابوداؤد كناب الجباد بابسايقول الرجل نزار كب.

۵: مسنداین حتبل جلد۵ص ۳۵\_

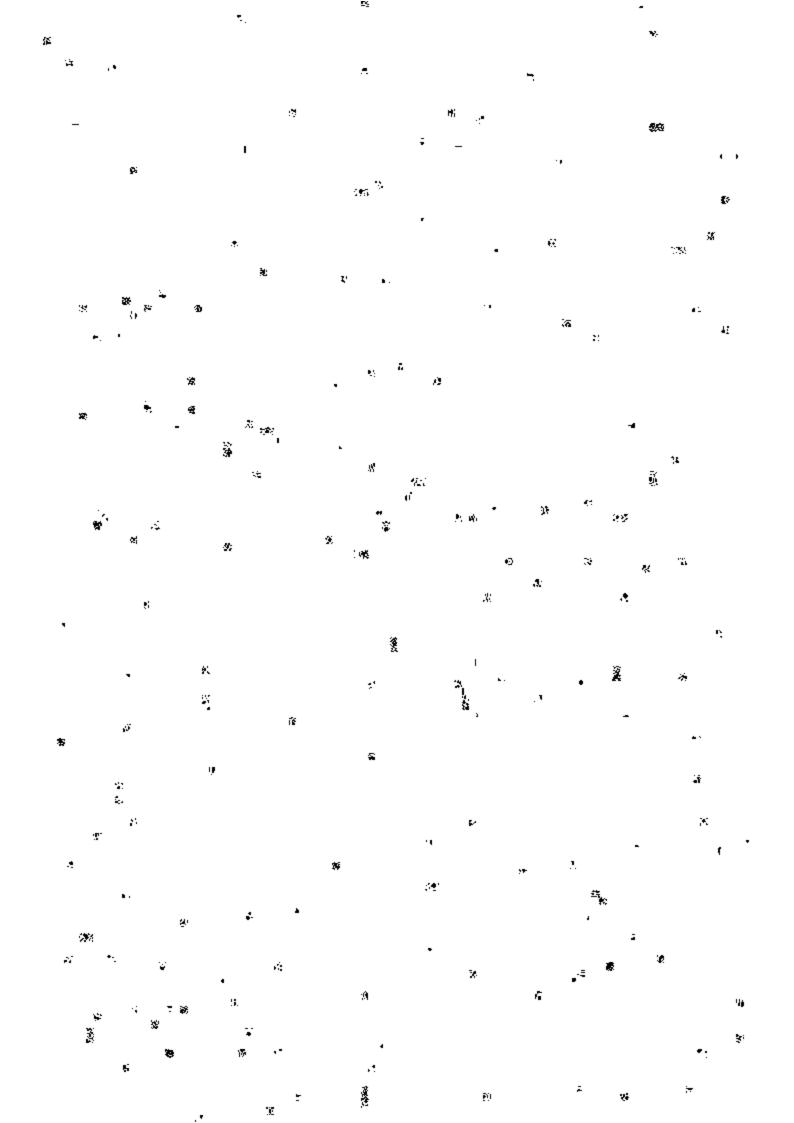

## محرمات شرعيه سے اجتناب

اكل حرام ہے اجتناب

صحابہ کرام علی اگرچہ تنگ دست اور فاقہ مست تنے لیکن طال مسطیب کے سوااکل حرام ہے ان کے کام و دہمن جمعی آلودہ نہیں ہوئے حضرت ابو بکر علی کے غلام نے زمانہ جالمیت جس فریب آمیز طریقہ پر کہانت کی اور اس کے معاوضہ علی پچھ مال پلیا اور حضرت ابو بکر علی کو دے دیا نعول نے اس کو وجہ معاش میں صرف کر دیالیکن بعد کو جب معلوم ہوا کہ یہ ناجا کرنال تھا تو منہ جس ہا تھے ڈالا اور بیٹ میں جو پچھ تھائے کر ڈالا۔

آیک باروہ حالت سفر میں بدوؤں کے آیک خیر میں ازے اتفاق ہے ان بندوؤں میں کسی کی بی بی حالمہ تھی اور اس سفر میں ایک اور بدو ساتھ تھا جس نے اس سے کہا کہ "کیاتم اولاد نرینہ چاہتی ہو آگر تم مجھے ایک بکری دو تو تہارے اولاد نرینہ پیدا ہوں گی اس نے بحری دے دی اور اس نے کا ہنوں کی طرح بچھ مسجع فقرے پڑے پھر بحری ذرج کی اور حضر سابو بحر رفظت کی اور حضر سابو بحر رفظت نے بھی گوشت کھایا بعد کوجب معلوم ہوا کہ یہ کسب حرام تھا تو فور الم تھے اس فعل سے برات ظاہر کی اور جو بچھ کھایا تھاتے کر دیا۔

اکل حرام کی سب سے بدترین قتم یہ ہے کہ ند بہب فروشی کی جائے یہود یوں کے ند بہب کو اس نے بروایوں کے ند بہب کو اس نے براو کر دیا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالی فرما تاہے۔

اشترُوا به تُمنا قَلِيلًا \_

لینی برودیوں نے اس کے عوض میں تھوڑے ہے دہم بعنی و نیوی فائدے حاصل کئے۔
لیکن سحابہ کرام رہے کے نزدیک فد بہب سب سے زیادہ گراں قیمت چیز تھی اسلے ان
کے نزدیک و نیائی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں ہو سکتی تھی، مسلمانوں کو بیت المال سے سالانہ
و ظیفہ ملاکر تا تھا ایک مخص نے حضرت ابوذر غفاری مظان سے یو چھاکہ اس کی نسبت آپ
کاکیا تھم ہے۔

فرماً يا"اس و تت توليخ ربوليكن جب وه تمهار دين كي قيمت بن جائ تو چهور دو ""

<sup>:</sup> بغارىبابلام الجابية ـ

۲ مندائن شبل جلد ۳ منی ۱۵۰

سو مسلم كماب آلز كوة باب في الكافزين الا موال والتعليظ عليهم.

حضرت امير معاويه بهد نے حضرت عبدالله بن عمر هذا كو بهت بچھ مال و جائيداد اب كريزيد كى بيت بچھ مال و جائيداد اب كريزيد كى بيعت بير آبادہ كرنا چا باادراس غرض سے ان كی خدمت میں حضرت عمر و بن العاص هذا كه كو بھيجاليكن انھوں نے كہاكہ مير ہے پاس سے چلے جاؤادر پھر بھى نہ آؤميرادين تمہار ب العاص هذا كه و بيات ميں بك نہيں سكتامير كى صرف يہ خوابش ہے كہ و نيا ہے جاؤاں آؤمير ابا تحد يا ب معاف ہو۔ ا

یہ ن جو سہ ہو کہ اور سے ہیں کا حال نہ تھا بلکہ تمام صحابہ بھی میں یہ فضیلت مشترک طور پر پائی جاتی تھی۔ چنانچہ بہت سے سحابہ بھی کی تولیت میں بہت سے بیتم سے تھے جن کے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ مخلوط تھیں لیکن جب کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ مخلوط تھیں لیکن جب قرآن مجید کی بیزوں کے ساتھ مخلوط تھیں لیکن جب قرآن مجید کی بیر آیت نازل وئی۔ ا

ان الذين بالكان مه ال اليتمي ظلما الها يا كلون في بطونهم ماراء جوادً عظما قيرون عمال كمات بين ووايئ جيوان من آگ بجرت بين.

ان سحابہ بیٹر ہے ان چیزوں کواپنے کھانے بیٹے کی چیزوں سے الگ کردیا یہاں تک کہ ان جیموں کی چیزیں بعض او قات فاصل نیچ کر خراب او جاتی تنقیس لیکن سحابہ کرام پیلیز ان کوہا تھ نہیں نگاتے تھے۔"

#### ز کوۃوصد قہ ہےاجتناب

الل استطاعت پر صدقہ وزاوہ کامال حرام ہے اس لئے سحابہ کرام ہے اسے شدت کے ساتھ اجتناب کرتے تھے ایک بار حضرت عمر خصہ کوایک شخص نے دورھ پالا جوان کو نہایت لذیفہ معلوم بوادر یافت کیا کہ بید دورھ کہاں ہے لائے ، و ؟ بوالا کہ میں ایک گھاٹ پر گیا لوک صد قے کے او نون کو پال بارے تھے سب نے پانی با کر میر ہے گئے دورھ دوباجس کو میں ہے ایک مشکیز ہے میں تجر لیا اور یہ وہی دورھ ہے حضرت عمر جنی ہے فور امنہ میں ہاتھ میں ہے اورائ کی بیا اور یہ وہی دورھ ہے حضرت عمر جنی ہے نے فور امنہ میں ہاتھ میں ہاتھ کہ دی۔ کہا ہے ایک بیا اور یہ وہی دورھ ہے حضرت عمر جنی ہو کہا اور امنہ میں ہاتھ کہا اور کے کردی۔ کہا ہے ایک بیا اور یہ وہی دورہ ہے حضرت عمر جنی ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہ

ایک بار حضرت عبداللہ بن ارقم رہ اللہ نے حضرت ام سلم عدوی سے کہا کہ مجھے سواری کا کیا ہے۔ گا کہ مجھے سواری کا کیک او نٹ بہار کو امیر المو منین سے ما گلوں گا ہوئے" ہاں صدقہ کااونٹ ہے۔ " انہوں نے کہا" کیا شہیں یہ پہند ہے کہ ایک موٹا تازہ آدمی گرمی کے دنوں میں اپنی

طبقات این معد تذکره دعفرت عبدالله بن عمرً.

٢: - روايت عن به آيت بحل ب لا تفريوا مال البتهم الا بالتي هي احسر

سن ابوداؤد كماب الوصاياب خلط اليتيم في الطعام.

٧٠ - موطاكماب الزكوة بإب ما جاء في الصدقات و التشديد فيهما.

شر مگاہ کود هو کردوهوں تنہیں پینے کودے "۔وہ برہم ہوئے اور کہا" استغفر اللہ آپ ایسا کہتے بیں "۔ بولے تو معدقہ بھی آدمیوں کا میل ہے جس کودہ دھو کراپے جسم سے الگ کردیتے بیں "۔ ل

ایک بار حضرت سلمان فارس ﷺ نے غلام نے کہا کہ " مجھے مکاتب بناد بیجئے" ہولے" تمہارے پاس بچھ مال ہے" اس نے کہا" نہیں ،لوگوں سے مانگ بدل کتابت اوا کر دوں گا، یولے تم مجھے اوگوں کادھوون کھلانا چاہتے ہو"۔ ع

حضرت عبداللہ عمر فاق نے اپنا یک فلام اپنی مال پر صدقہ کردیا تھا ایک دن وہ بازار سے
گذر ہے توایک ثیر دار بحری نظر آئی جو فرو خت ہور ہی تھی، چو نکہ وہ دودہ سے افطار کرنالبند
کرتے تھے۔اسلے اس فلام ہے کہا کہ "اپنی اجرت کی ہم ہے بحری کو خرید لو" کیکن افطار کے
وقت اس بحری کا دودہ سامنے آیا تو ہو لے کہ "دودہ بحری کا ہے اور بحری فلام کی کمائی کی ہے
اور فلام کو بیس نے اپنی مال پر صدقہ کر دیا ہے، اس کو لے جاد مجھ کو اس کی ضرورت نہیں"۔"
حدیث شریف بیس آیا ہے کہ میز بان اگر تین دن سے زیادہ مہمان کی ضیافت کرے تووہ
داخل صدقہ ہوگی، اس بنا پر حضرت عبداللہ بن عمر فقی کہ بیس آتے تھے تو تین دن تک ان
کا کھانا حضرت خالد بن اسید فقی کے بہال سے جو ان کے دشتہ دار تھے آتا تھا، لیکن تین دن
کے بعد کہد ویتے تھے کہ اب اپنا صدقہ بند کرو" اور اپنے فلام نافع کو عظم دیتے تھے کہ اب تم
اسے پاس سے اکل و شر ب کا انتظام کرو۔"
قبل مسلم سے اجتناب

ملمانوں کا قتل حرام ہے، قرآن مجید میں ہے۔

ومن يقتل مومنا متعمد افحزاؤه جهنم خالد افيها\_

اور جو کسی مسلمان کو قصد امار ڈالے تواس کی سر ادوز خے جس میں وہ بیش رے گا۔
اس بناپر صحابہ کرام عظی مسلمانوں کی خونریزی سے سخت اعتراض کرتے تھے انتج کمد کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد حقیقہ کو قبیلہ بنو حذیمہ کے پاس و عوت اسلام دی توانبوں نے کہا صباتا، میبنی ہم صافی ہوئے کیلئے بھیجا، انھوں نے اان کو دعوت اسلام دی، توانبوں نے کہا صباتا، صباتا، لیمنی ہم صافی ہوئے چو تکہ کفار مسلمانوں کو صافی کہتے تھے اس لئے انہوں نے ای لقط سے اسلام قبول کرنے کا

أ موطاام مالك كما بالجامع باب ما يكرو من الصدقد.

۴ طبقات ابن سعد تذکره معرت سلمان فارئ ـ

۳ طبقات این سعد تذکره معزت عبدالله بن عمرٌ۔

۲۰: زرانی نثر ح موطا جلد سم ۲۰۳۹

اعلان کیالیکن حضرت خالد بن ولید کوال پر تسکین نہیں ہوئی اور انھوں نے ان کو گل کر نااور المحال کے ایک کر نااور گل کر نااور کر ناشر ورخ کیا یہاں تک کہ ایک دن عام حکم دے دیا کہ بر مخص اپنے اپنے قید ہوں کو قل کر ذائے لیکن تمام صحابہ ویا نے اس حکم کی تغیل سے انکار کر دیااور جب آنخضرت ملا کے آکر واقعہ بیان کیا تو آپ ملا نے بھی ان کی تائید کی اور دوبارہ فر ملیا کہ "خداوندا! میں خالد کے اس فعل سے بری ہو تا ہوں "۔ ا

حضرت عبدالله بن زبیر اور خوارج کے زمانہ میں جنگ ہوئی توایک مخص نے جعزت عبدالله بن عمر سے کہاکہ "آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں! حالا نکہ یہ لوگ ہاہم ایک دوسرے کو قبل کرتے ہیں" ہولے "جو حی علی الصلوة کے گامی اس کی دعوت قبول کرلوں گائین جو مخص یہ کرلوں گاجو شخص حی علی الفلاح کے گامی اس کی دعوت قبول کرلوں گائین جو مخص یہ کہ گا" آوکے بھائی مسلمانوں کو قبل کرو مان کامال لونو تو می انکار کردوں گا"۔ "

### سودخواري يءاجتناب

اسلام نے سود خواری کی ممانعت ایسے سخت آیود کی پابندی کے ساتھ کی ہے کہ اگر ذرای غفلت یا ہے پروائی کی جائے تو معمولی معاملات داود ستد و بھے و شراء بھی سود کی صورت میں داخل ہو جائیں، سحابہ کرام کھنے ان تمام آیود کا لحاظ رکھتے ہتے ،اور ان سے نہایت احتیاط کے ساتھ بچتے ہے ،ایک بار حضرت مالک بن اوس کھٹے سے حضرت طلحہ بن عبیدالقد کھٹے سے نیج صرف کرنی چاہی (بعنی اشر نی کے جدلہ میں در ہم لینا چاہاور سوائر فیاں ان کے سامنے رکھ دیں انہوں نے ان کو اٹھ الیااور کہا کہ جنگل ہے خزانجی آئے تو در ہم دلادی حضرت عمر سن دہے ، "بولے ان کو اٹھ الیااور کہا کہ جنگل ہے خزانجی آئے تو در ہم دلادی حضرت عمر سن دہے ، "بولے ان کو اٹھ الیا اور کہا کہ جنگل ہے خزانجی آئے تو در ہم دلادی حضرت عمر سن بدست نہ لی جائے تو سود ہے "۔ ف

الاستفارى تاب المفارى بعث خالد الى فى مذير مع فتح البارى .
 العدى تاب المفارى بعث خالد الى فى مذير مع فتح البارى .

٣ : قَلَا كَا كَا إِلَا قَبِ بَالِهُ فَصِينَهُ البِيعَةُ وَالْاَتَهُاقَ عَلَى عَنْمَانَد

٣ - طبقات ابن سعد تذكره عبدالله بن عمرً .

٥٠ بخارى كتاب المبوع باب تع القعير بالقعر .

ایک بار حضرت معمر بن عبداللہ نے اپنے غلام کوایک صاع گیہوں دیا کہ اس کو بی کر بازار سے جو لائے۔ اس نے بازار میں جا کرجولیا توایک صاع ہے کھے زیاد ہیا، حضرت معمر ہے کو اس کی خبر ہوئی تو بول اس کو فور آجا کروایس کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ بیل سے سنا ہے کہ غلہ کو مثل بمثل خریدنا جا ہے ، لوگوں نے کہا بازار میں صرف جو کارواج ہے کیہوں نہیں مل سکتا ہوئے کہ " مجھے خوف ہے کہ یہ سود کے مشابہ ند ہوجائے۔ ا

سیابہ کرام علیہ سود خواری سے نہ صرف خود بچتے تھے، بلکہ اور لوگوں کو بھی بچنے کی،
تفیحت کرتے تھے ،ایک شخص حفرت عبداللہ بن سلام علیہ کپاں تعلیم حاصل کرنے
کیلئے آئے توانبوں نے ان کے ساتھ نہایت مہر بانی کا پر تاؤکیا اور کہاکہ " آپ ایک کار وباری
ملک میں رہتے ہیں،ای لئے اگر آپ پر کسی کا قرض آتا ہو،اور وہ آپ کے بیاں مجمس کی ایک
گھڑی بھی بدیدہ ہیجتے تواس کو قبول نہ سیجئے گا کیو نکہ یہ سود ہے۔ ا

شراب خواری سے اجتناب

شراب عرب کی تھٹی میں پڑی ہوئی تھی لیکن متعدد صحابہ ﷺ مثلاً حضرت ابو بکراور حضرت عثمان وغیرہ ابنی فطرت سلیمہ کی ہدایت سے زمانہ جابلیت ہی میں اس سے محترز رہے لیکن جو صحابہ ﷺ اس کے عاد کی تھے انھوں نے بھی شراب کی حرمت کے ساتھ ہی اس دیرینہ عادت کو اس طرح ترک کر دیا کہ گویا انھوں نے جام و ساغر کومنہ ہی نہیں لگایا تھا شراب کی حرمت کا حتم بندر جی تازل ہوالیکن حرمت خمر کے متعلق سب سے آخری آیت:۔

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والمير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوه فهل انتم منتهون.

شیطان تو بس یمی جاہتاہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے در میان دشمنی اور بغض ذالی دے اور تم کو یاد اللی سے اور نماز سے باز رکھے تو تم باز شیس آؤ گے۔

نازل ہوئی توحفرت عمر ﷺ ہے۔ ساختہ پکارانھے۔ انتصابا

ہم باز آئے۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور ابی بن کعب کوشر اب بلار ہا تھا اس حالت میں ایک مخفس نے آگر خبر دی کہ شراب حرام ہو گئی ابو طلحہ نے فور آکہا کہ انس

<sup>:</sup> منداین حنبل جلد ۲ منحه ۴۰۰ پر

طبقات این سعد تذکرها بو برده بن انی مو ی ...

٣ - ابوداؤد كتاب الاشريه باب في تحريم الخمر ، روايت مين بوري آيت نبين بهم ناس كو بوهادياب

اٹھو اور شراب کو گرادوں اور سی روایت میں ہے کہ "میں ابوطلحہ کے مکان میں لوگوں کو شراب یاز بانتو که ای حالت میں رسول اللہ ﷺ نے حرمت شراب کی منادی کروائی ابوطلحہ ن جو سے کہا کہ بکل کے ایمون کیسی آوازے۔ "میں گھرے اکا اور پلٹ کر کہا کہ ایک منادی امالان کررہاہے کہ شراب حرام ہو گئی ابوطلحہ نے مجھ سے کہا کہ تو شراب کرادہ اور او گول ہے اس کیڑھ ہے ہے۔ تھر اب کرانی کہ مدینہ کی گلیوں میں بننے کی۔ '

### بد کاری ہے اجتناب

زمانہ جابلیت میں اہل و ب بخت بد کاری میں مبتلا تھے نمیکن اسلام نے ان میں وفت و مصمت کا ایبااحساس پیدا لرویا که سخت سے سخت نازک موقعوں پر بھی ان کا دامن اس معطیت سے آلودہ تھیں وہ نے یا تاتھا۔

جج ت کے بعد مکہ میں جو کر فرار بالا مسلمان رہ گئے تھے مکہ ہے مدینہ تک ان کا پہنچانا مرعمدین الی مرحد الفنوی ﷺ کے متعلق تھاووا یک رات ای غریش ہے مکہ آئے وہاں ان کی آ شناا یک طوا نف تقی جس کا نام مآت تھاوہ اُگلی اوان کی پر جیما تمیں دیکھے کر پیچان لیااور نہایت تیاک ہے ملی اور کباکہ آج میرے گھر میں شب باشی کرونیکن انھوں نے معذرت کی کہ زنا اب حرام: و کیاا باس نے شورو غل کیارہ بھاگ کرا یک پہاڑے غار میں جاچھیے کفار نے وہاں تَكُ تِنَا قِبِ كَيَالِيكِن فِدا نِيَانِ وَبِحَالِيا \_

ا یک سحابیه رصی الله مرها کو جن کی اخلاقی حالت زماند حابلیت میں اچھی ند سخی ایک منتمس نے این طرف ماکل کرنا جاہا تو ہولیس ہواب جاہلیت کاوہ زمانہ گیااور اسلام آیا۔

اسلام کی پاک بازاند تعلیم اور محابه کرام ﷺ کی ای پاک بازاند زندگی کاریر اثر تھا کہ اس زمانہ میں او تریاں تک بدکاری سے اباء کرنے لگیس چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو راس الرنافقين تھاا بي اونڈيوں کواي ناجائز طريقه ہے روپيه بيدا کرنے پر آمادہ کرتا تھاليکن اس کی واوند یوں نے اس تنگ و عار کو گوارا نہیں کیااور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آ کر شکایت كى كه بهارا آقابم كوز تاكرنے ير مجبور كر تاب اس يربيه آيت تازل بوني ـ و لا نكرهوافيتا تكم على الغياء. الخ <sup>ه</sup>

بخاري كتاب الإشرية بإب نزول تحريم الخرودي من اليسر والتمري

يخاري كماب النعير تقير سورة كالدوياب لبس على الذين امنوا وعملوا لصالحات حناح فبما ۳ نمانی کتابالهٔ کان باب روز کالزانیه. طعموا۔ منداین حکبل جلد ۴ صفحہ ۱۹۷۰ رین

ابوداؤد كمّاب الطلاق باب في تعظيم الرئاومسلم كماب النفير تفير فراللّابد

ا پی لونڈیوں کوزنا کرنے پر مجبورٹ کرو۔

اس جرم کاار تکاب تو سحابہ کرام میں ہے بہت بعید تھادہ اوگ کس عورت پر نگاہ ڈالنا بھی پند نہیں کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک حسین سحابیہ رضی الله عنها شریک نماز ہوتی تھے کہ شریک نماز ہوتی تھے کہ ان پر آنکھ نہ پڑنے ایک کی صف میں جاکر کھڑے ہوتے تھے کہ ان پر آنکھ نہ پڑنے یائے ہ

آگر کسی صحابی نے ناجائز طریقہ ہے بھی اس کی جرات کی تو تمام صحابہ ﷺ نے اس کو سخت قابل اعتراض خیال کیا۔ ایک بار حضرت محمد بن سلمہ ﷺ نے ایک عورت ہے نکاح کر ناجا بااور نکاح ہے پہلے چور کی چھے اس کو ویکھنا جا با یہاں تک کہ اس کے نخلتان میں اس کو دیکھنا جا با یہاں تک کہ اس کے نخلتان میں اس کو دیکھ بھی لیالیکن لوگوں نے ٹوکاکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہو کر ایسا کرتے ہیں! بولے دیکھے بھی لیالیکن لوگوں نے ٹوکاکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہو کر ایسا کرتے ہیں! بولے آپ سے پیلے بی نے اس کی اجازت دی ہے۔

ایک بار حضرت مغیرہ بن شعبہ علیہ نے نکاح کرنا چاہاور رسول اللہ ﷺ ہے مشورہ طلب کیا آپ نے فرمایا کہ پہلے عورت کو جاکر دیکھ لو دہ اس غرض ہے اس کے گھر گئے تو عورت نے پر دہ سے کہااگر رسول اللہ ﷺ کا تھم ہے تو خیر ورنہ تمہیں خدا کی قسم ایسانہ کرنا۔ اسکی عورت پر قصد انگاہ ڈالنا تو بڑی ہات ہے حضرت ابو موی اشعری ﷺ تو یبال تک فرماتے تھے کہ "مجھے یہ بہند ہیں میں مورت کی خوشبو آئے۔ "۔ "

راگ ہاہے سے اجتناب

سخابہ کرام ﷺ کے کانوں کو صرف تلاوت قرآن پاک کی آواز خوش آیند معلوم ہوتی تھی۔ اس لئے وہ عود و بربطہ اور چنگ ورباب کی آواز پر کان نہیں دھرتے تھے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر دیا ہے۔ آواز طبل سی تو کان بند کر لئے اور فرملیا کہ رسول اللہ ﷺ ایسا ہی کرتے تھے۔ ع

ایک باراونٹ پر سوار جارہے تھے چرواہے کی بانسری کی آواز کان میں آئی تو فور اُکانوں میں اُلگی تو فور اُکانوں میں انگلیاں دے لیں اور پہلا راستہ جیوڑ کر دوسر اراستہ افتیار کر لیااور بار بارائے غلام نافع سے یو چھتے جاتے تھے کہ آواز آتی ہے یا نہیں۔ "۔ جب انھوں نے کہا کہ" مہیں تو کانول سے

٣: سنن ابن ماجه كتاب النكات باب البطر الي المراة اذ الراد ان تيز وجباديه

۳۰ طبقات ابن معد تذکره حضرت موی اشعری ب

۴: سنمن: بن ماجه كتاب الزكان إب الخناء والعرف.

انگلیاں نکالیں اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حتم کے موقع پر ایسای کیا تھا '' ایک بار باز ار میں گزرے تو دیکھا کہ ایک جھو کری گار بی ہے فرمایا اگر شیطان کسی کے بہکانے سے بازر بتا تو اس کونہ بہکا تار '' '

ایک بار عید کے دن چند لڑکیاں حضرت عائشہ رضی الله عندا کے پاس جنگ بعاث کے متعلق اشعار گاری تقیس، حضرت ابو بکر رہائے ہوا کہ اور مز استعلق اشعار گاری تقیس، حضرت ابو بکر رہائے ہوا کہ اور مز امیر شیطان آپ ﷺ نے فرالیا ہو بکر رہائے ہیں ہماری عید کادن ہے۔ م

ا کیک بار ایک گھر میں تقریب تھی اور ایک مخص گار ہاتھا حضرت عائشہ رصی اللہ عندا نے دیکھاکہ ووگر دن بلا ہلا کے گار ہاہے ، تو کہا" اف یہ شیطان ہے اس کو نکالواس کو نکالو"۔ ج

راگ باجاتو پھر بھی بڑی چیز ہے حضرت عائشہ کابیہ حال تھا کہ تھنٹی کی آواز سننا بھی بہند نبیں کرتی تھیں اگر سامنے ہے تھنٹی کی آواز آتی توسار بان ہے تبتیں کہ "تھہر جاؤتا کہ بیہ آواز مننے میں نہ آئے۔"اور اگر س لیتیں تو تبتیں کہ تیزی کے ساتھ لے چلوتا کہ میں اس آواز کو نہ س سکوں۔ جھ

### مشتبهات ہے اجتناب

حلال وحرام دونوں بدیمی ہیں لیکن بہت سی چیزیں ہیں جن کی حلت وحرمت دونوں مشتبہ ہے زہر و تورع تفویٰ و طہارت اور حزم واحتیاط کا اصلی محل یمی چیزیں ہیں اس بنا پر حدیث شریف میں ان چیز دل ہے بیچنے کی تاکید آئی ہے۔

الحلال بين والحرام بين وما بينهما امورمشتبهة فمن ترك ماشيه عليه من الاثم كان لما استبان له اترك و من اجتراع على مايشك فيه من الاثم اوضف ان يواقع مااستبان والمعاصى حمى الله من يرتع حول الحمى بوشك ان يواقع.

حاناً بھی واسی ہے اور حرام بھی اور ان کے در میان مشتبہ چریں ہیں ہی جو مختص مشتبہ کا بول ہو گا اور جو کنا ہوں کا سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہوگا اور جو شخص مشتبہ گنا ہوں کا مر تکب اوگا بہت ممکن ہے کہ کھلے ہوئے گنا ہوں کا مر تکب ہوجائے گا گناہ خدا کی جراگاہ کے کہ کھلے ہوئے گنا ہوں کا مرتکب ہوجائے گا گناہ خدا کی چراگاہ ہیں اور ہو شخص چراگاہ کے کرد چرائے گا ممکن ہے کہ اس کے ہوسے گا گناہ خدا کی چراگاہ ہیں اور ہو شخص چراگاہ کے کرد چرائے گا ممکن ہے کہ اس کے

<sup>·</sup> طبقات این معدید کره «هنرت فیدانندین فخرً

٢ - الاسبالمفرد بإب الغناوللبور

٣- بغاري كماب العيدين لابن الأساام.

٢ - له بالمفرد بإبالملبوق خنان\_

۵ - ۴ نداری خبل جلد ۲ صفحه ۵۲ ار

اندرداخل ہو جائے۔

اس لئے صحابہ کرام ﷺ بمیشدان مشتبہ چیزوں سے احراز فرماتے تھے۔

حالت احرام بی شکار کرناجائز نہیں ،ایک بار صحابہ کے سفر تج میں تھے سب نے احرام بائدہ لیا تعاصر ف ابو قبادہ الساری خطنہ غیر محرم نے ایک جنگلی گدھا نظر آیا نھول نے کھوڑے کو اس کے چھے ڈال دیا سحابہ خطن سے کوڑااور نیزہ مانگا یہ ایک مشتبہ نعل تھا اس لئے سب نے انکار کردیا بلآ خران کو خود نیزہ انھا تا پڑا گدھے کا شکار ہو چکا تو بعض صحابہ جھ نے گوشت کھانے ہے بھی انکار کردیا۔ '

ایک بار حضرت ابوطلحہ وہ نے ایک آدمی کو تھم دیا کہ ان کے نیچے ہے ایک چادر نکال لے حضرت سہیل بن حنیف وہ ہے ہاں ہیٹھے ہوئے تھے بولے کیوں۔ فرمایا اس میں تصویر بی ہوئی ہوئے تھے بولے کیوں۔ فرمایا اس میں تصویر بی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تصویر کی ممانعت نہیں فرمائی، بولے ہاں لیکن بولے لیکن آپ بیلے نے کپڑے میں بنی ہوئی تصویر کی ممانعت نہیں فرمائی، بولے ہاں لیکن میرے دل کا اظمینان ای طرح ہوگا۔ ا

ایک بار حطرت مسور بن مخرمه حطرت عبدالله بن عباس علیه کی عیادت کو آئے حظرت عبدالله بن عباس علیه استبرآ کی چادراوڑھے ہوئے تھے حظرت مسور بن مخرمہ علیہ نے استبرآ کی چادراوڑھے ہوئے تھے حظرت مسور بن مخرمہ علیہ نے اس پرٹوکا تو ہوئے رسول الله پہلیہ نے صرف غرور و سکبر کی بنا پراس کی ممانعت کی تقی اور الحمد دللہ کہ ہم مغرور نہیں ہیں انھوں نے کہا تو پھر چو ہے ہی یہ تصویریں کہیں بی ہوئی ہیں۔" ہوئے ہی دھوریں کہیں بی وافل ہیں۔" ہوئے ہیں یہ چیزیں مشتبات میں داخل تھیں ،اس لئے جب وہ چلے کئے تو فرمایا کہ میرے بدن سے یہ چادرا تار لو اور ان تھور وں کاسر کاٹ ڈالو کسی نے کہا کہ اگر ان کو مجلے وسلامت بازار میں فرو خت کر ڈالتے تو فاکدو ہو تا، ہولے نہیں۔ "

نومسلم لوگ صحابہ علیہ کے پاس کوشت لے کے آتے تھے سحابہ علیہ نے رسول اللہ پیلی سے بوجھا کہ بدا بھی دور جابلیت سے نگلے ہیں ہم کو معلوم نہیں کہ خداکانام لے کرذرج کیا ہے انہیں کیا ہماس کوشت کو کھا سکتے ہیں۔ "فیر ملا" بسم اللہ کبہ کر کھا سکتے ہو"۔ ع

حفرت اساء رصى الله علها كي مال كافره تهين اور حضرت ابو بكر عظه في زمانه جابليت

ابوداؤد كتاب المناسك باب فح العبيد الحرس.

ان ترفدي كتاب الملياس باب ماجاتي الصورة ..

۳: سنداین صبل جلداصنی ۳۲۰.

يه ابود اؤد كتاب الاضاحي باب ماجاء في اكل ، للحم لا يد بي اؤكر اسم الله عليه ام لا \_

بی میں ان کو طلاق دے دی تھی ایک بار وہ حضرت اساء رضی اللہ عنہا کے پاس متعدد چیزیں ہدیے کر آئیں چونکہ ایک کافرہ عورت کا ہدیے مشتبہ تھااس کئے حضرت اساء رضی اللہ عنہا نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیااور حضرت عائشہ رصی الله عنها کے ذریعہ سے رسول اللہ سے دریافت کرلیا۔ تو آپ ﷺ نے اس ہدیے کو قبول کرنے کی اجازت دی۔ ا

عمال سلطنت کی آمدنی بعض میشیتوں ہے مشتبہ ہوتی ہے بھی وجہ ہے کہ زمر پیشہ لوگ سلاطین وامر اوکے دربارے ہمیشہ اپناوامن بچاتے رہتے ہیں صحابہ کرام 🚓 کے زمانہ تک اگر چہ اعمال وامر ا، کی تم ہی اور اخلاقی حالت اس زمانہ ہے بہت بہتر تھی تاہم جو صحابہ عظمہ نہایت مخاط تھے وہ اس متم کی آمدنی سے فائدہ اٹھانا پہند نہیں کرتے تھے حضرت ابوذر غفاری نے دنیا ہے الگ ہو کر بادیہ تشینی اختیار کرلی تھی اس لئے انھوں نے تمام عمرای زید و تورع کے ساتھ بسر کی مرنے لگے تو بی بی نے روکر کہا کہ "میرے یاس تو تمہارے کفن کیلئے مجمی کیڑا تبیں ہے۔ "بولے روؤمت میں ایک دن چند لو گوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی جنگل میں مرے گا اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کا ایک گروہ شریک ہو گااور لوگ جو اس جماعت میں شریک تھے وہ تو مسلمانوں کے درمیان مریکے صرف میں رہ گیا تھااور اب جنگل میں مررہا ہوں تم راود کچھواور ا تنظار کرو، بی بی نے کہاب تو حاجیوں کی آمد ورفت کا سلسلہ مجمی منقطع ہو گیابو لے خیر راستہ و تیموحس اتفاق ہے دنداکا کے قافلہ آگیااس نے ان کی بی بی ہے ہو جما "کیا حال ہے بولیس ا یک مسلمان کو کفناؤاور تواب لو "انھوں نے حضرت ابوؤر غفاری کانام سناتو تیزی کے ساتھ و وڑے اور کبا ہمارے مال باپ ان پر قربان پاس آئے تو حضرت ابوؤر نے کہا "تم ہی وہ لوگ ہو جن کی رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو خبروی تھی ،اگر میرے کیڑے کافی ہوتے توان عی میں ے میر اکفن نبو تالیکن اگرتم میں کوئی مخص امیر ، عریف یا برید ہو تو وہ مجھے کفن نہ دے لیکن ان میں ہر مخص ان خدمات کو انجام دے چکا تھا صرف ایک انصاری نوجوان تھا جس نے کہا میرے پاس وو کپڑے ہیں جن کو میری مال نے بناہے بولے بس شہی میرے رفیق ہو شہی مجھے گفن پیہناؤ۔''

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد مذكر وحضرت اساله-

۲: - منداین حمیل جلد ۵ صفحه ۱۹۷ په

## —جامع الابواب—

### تلاوت قرآن

سحابہ کرام عظی ہمیشہ تلاوت قر آن میں مصروف رہتے تھے اور تلاوت کاطریقہ یہ تھاکہ قر آن مجید کے متعدد نکڑے کر لئے تھے اور بانا نے اسکی تلاوت فرماتے تھے، ایک نوواد و سحابی نے سحابہ کرام عظی سے پوچھاکہ ''ایک 'کڑے میں کتنی سور تیں شامل تھیں ''بابولے'' تین، پانچ سات، نو، گیارہ، تیر وادرا نجر کی تمام جیوٹی جیوٹی سور تیں ایک نکڑے میں واخل تھیں۔ لیا نج سات، نو، گیارہ، تیر وادرا نجر کی تمام جیوٹی جیوٹی سور تیں ایک نکڑے میں واخل تھیں۔ لیا خوصلہ افزائی فرماتے ایک بار سحابہ کرام جیسے کاس شوق و شغف کود کھتے تو خوش ہوتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ایک بار سحابہ کرام جیسے جن میں جمی اور بدوی تبی شامل تھے تلاوت کررہے تھے آپ چیل کاشانہ نبوت چیل سے ہر آمد ہوئ تو فرمایا پڑھے جاؤسب کا طرز ایجھا ہے اس کے بعد ایک قوم پیدا ہوگی جو قرآن کو تیر کی طرخ سیدھا کرلے گی لیکن اس کا مقصد نواب آخر ہے نہ وگا بلکہ دنیا ہوگی۔''

ای طرح ایک روز محابہ کرام ہوئھ تلاوت کر رہے تھے آپ ﷺ نے دیکھا تو فرمایا خدا کا شکرے خداکی کتاب ایک ہے اور تم میں سرخ سیاہ سپید ہر قتم کے لوگ ہیں۔ آ

د مضان میں یہ شوق اور نبھی ترقی کر جاتا تھا چنانچہ آپ پیٹی نے حضرت عبداللہ بن ممر خبیہ کہ " جمھ حجہ کے اس شوق کود یکھا تو فر ملاکہ " پورے ایک مبینے میں قبر آن ختم کیا کر د" بولے کہ " جمھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے " حکم ہوا ہیں دن میں " گزارش کی کہ " میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے ارشاد ہوا طاقت ہے ارشاد ہوا کہ جمہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے ارشاد ہوا کہ " دس دن میں "عرض کی کہ جمہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے فرمایا" کے سات دن میں ادر اب اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ "

سخت سے سخت مصیبت میں بھی سحابہ کرام ﷺ کے اس شوق میں کوئی فرق نہیں آتا تھا بلکہ اس جالت میں قرآن مجید بی ان کیلئے مایہ تسکین ہو تا تھا جس وقت مفرت عثان عظم کی شہادت واقع ہوئی وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے چنانچہ ان کے خون کے قطرے

الإداؤا كاب الصلوة الواب شهر مضان باب تخ يب القر آن.

ايشاً ابواب أنفر يح استفتاح الصنؤة باب أيجز ي الاي والاعجى من انقر آقد
 ابود اؤد كماب الصنؤة ابواب شهر رمضان باب بل مم يقر ا مالقر أن ر

قرآن مجيد كياس آيت پر كرے

فَسَيْكَ فِيْكُـهُمُ اللَّهِ وَ هُوا السَّمِيُعُ العلِيُمِ\_ "

قر آن مجید کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں لیکن معلوم ہو تاہے کہ سر کابو جھاتار رہے ہیں الیکن بعض صحابہ ﷺ اس خوش الحانی کے ساتھ قر آن مجید پڑھتے تھے کہ سننے والوں پر کو بہت کاعالم طاری ہو جاتا تھا۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی الله عنها گھر میں دیر کو آئیں رسول الله ﷺ نے وجہ پو چھی تو بولیں آپ ﷺ کے اصحاب میں ہے ایک محفل قر آن پڑھ رہے تھے میں نے ایک قرات بھی نہیں کی تھی، آپ ﷺ بھی ان کے ساتھ ہو لئے اور کہا" یہ سالم مولی بن ابی حذیفہ ہیں خواک شری اسکو میر کا است میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ " کہا" یہ سالم مولی بن ابی حذیفہ ہیں خواک شری اسکو کی میر کا است میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ " حضرت عبد الله بن قیس خیان نہایت خوش الحان تھے ایک روز وہ قر آن پڑھ رہے تھے، آپ ﷺ نے ساتو پو چھاکون ہے الوگوں نے نام بتایا تو فر ایمان کو نفہ داوری عطاکیا گیا ہے۔ " میں نے جابیت کازبانہ بھی بیا ہے لیکن میں نے چگ و شرالحانی ہے بہتر نہیں بیا وہ ہم کو نے بھی ابیا تھا کہ پوری سورہ بھر ویڑھ ڈالے۔ "

وہ حضرت عمر ﷺ کی خد مت میں حاضر ہوتے تو فرماتے کہ "ہم کو خداکا شوق دلاؤدہ قرات شر دع کرتے اور حضرت عمر ﷺ نہایت محویت سے سنتے ایک بارای حالت میں کسی نے کہا کہ " نماز کاوفت آگیا۔ "بولے کیا یہ نماز نہیں ہے۔ وہ قر آن پڑھتے توازواج مطہرات رضی الله عندن نمایت شوق سے سنتیں ایک دن ان کو معلوم ہوا تو بولے کہ ،اگر مجھے خبر ہوتی تو تم تو کو کو دلاتا۔ "

خضرت ابو موی اشعری دی ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ خوش الحافی ان کے تمام قبیلہ کا وصف المبازی تعار سول اللہ ﷺ فرملیا کرتے تنے کہ رات کو جب قبیلہ اشعری کے لوگ آتے ہیں تو میں ان کی قر آن خوالی بی سے ان کے جائے قیام کو پیچان لیتا ہوں۔ ج

حضرت عبدالرحمٰن بن سائب ﷺ بھی نہایت خوش الیان سے خود ان کا بیان ہدکہ ایک ون میرے پاس حضرت سعد بن الی و قاص ﷺ آئے اور کہاکہ "میں نے سناہے کہ تم

ا: استعاب مذكره علمان بن عفال-

r: سنن ابن ماجه كتاب العبلوة باب في حسن الصوت بالقر آن-

۳ استیعاب تذکره عبدالرحمٰن بن ل۔

۳۰ طبقات این سعد ذکره حضرت ابوموی اشعری ب

۵: سمسلم كتاب الغضائل باب من فضال الاشعربين ر

قرآن نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے ہو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سناہے کہ قرآن غم کیلئے نازل ہوا ہے ،اس لئے جب پڑھو توروؤاگر نہیں روتے تورونی صورت بناؤ اور اس کو خوش الحانی کے ساتھ بڑھو۔'

صحابہ کرام ﷺ علاوت کی حالت میں قرآن مجید کے اوب واحرام کانہا یت لیاظار کھتے ہے، حضرت مصعب بن سعد بن ابی و قاص ﷺ کا بیان ہے کہ " بیل ہاتھ بیل قرآن مجید کئے ہوئے تھا اور حضرت سعد بن الی و قاص ﷺ علاوت فرمارہ سے میں نے بدن تھجلا یا تو حضرت سعد ﷺ نے فرملیا ثابیہ تم نے اپنے شر مگاہ کا مس کیا بیل نے کہا ہاں ہولے جاؤوضو کرکے آؤ۔ "

حفرت عبداللہ بن عمر تلاوت فرماتے تھے تو جب تک فارغ نہ ہو جائیں کسی ہے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ <sup>ت</sup>

### حفظ قرآن

قرآن مجید کی متفرق سور تی آگرچہ تقریباً تمام محابہ کی کویاد تھیں لیکن ان میں دھرت عبداللہ بن مسعود کی ، حضرت ابوابوب کی ، حضرت عبدہ بن العسامت کی مضرت ابوابوب کی ، حضرت ابوابوب کی ، حضرت ابوابد کی ، حضرت ابوابد کی دعرت ابوابد کی نام کی کی نام کی نام کی نام کی نام کی کی نام کی نام کی کی نام کی کی نام ک

حفرت ابى بن كعب الله كى نبعت مفرت عمر الله فرماياكرتے تھے اسى افران اسم

ا: ابن اجد كماب العلوة باب في حسن العبوت بالقرآن.

٢: موطائعًا مملًا لك كتاب الصلوة بإب الوضوعين من الغرج.

٣ بناري كتاب النعبر باب تولد نماهم حرث لكم-

الم : بخارى كتاب الواب فعنا كل باب القراامن اصحاب رسول الله صلح مع فق البارى

۵: مختم الباري جلد و صنفه ۲۳ س

المن قرآن کے سب سے زیادہ قاری الی ہیں۔ اسی بنایہ جب نماز تراہ ہے ہاجاعت قائم کی تو حضرت الی ابن کعب وظیم حضرت معاذ بن جبل وظیم مصرت زیر بن ابت اور حضرت الیوزید وظیمه پران کے قبیلہ فرزج کو براناز تھا۔ ایک بار قبیلہ اوس و فرزج میں مفاخرت ہوئی تو اوس نے کہا کہ "ہم میں خظلہ بن عامر وظیم ہیں جن کو فرشتوں نے عشل دیا تھاہم میں عاصم بن قابت وظیم ہیں جن کو فرشتوں نے عشل دیا تھاہم میں عاصم بن قابت وظیم ہیں معاذ وظیم ہیں کے جسم کو بھڑوں نے کفار کی دست برد سے محفوظ رکھا تھا، ہم میں سعد بن معاذ وظیم ہیں جن کی شہادت کورسول جیں جن کی شہادت کورسول جی جن کی موت پر عرش البنی الی الی الی آبار قرار دیا، فرز ج بین قابت ہیں جن کی شہادت کورسول میں جن کی موت پر عرش البنی الی آبار قرار دیا، فرز ج بو لے ہم میں چیار شخص ہیں جن میں جنوں نے فود عبد نبوت میں قرآن یاد کر لیا تھا بھر ان بزرگوں کے نام لئے۔ "

ان ہزر گوں کے علاقہ اور بہت سے صحابہ علی ہے جن کو قر آن مجید از بریاد تھاان میں حضرت مجمع بن جارہہ کا خطرت علی حظیہ ، حضرت عثمان حلی اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن علی اللہ بن کے نام معلوم میں در بن العاص حلی معلوم میں در کیکن جن کے نام معلوم نبیں ال کی تعد ادان سے بھی زیادہ ہے جنگ بمامہ میں بکٹر ت حفاظ شر کیل ہوئے تھے چنانچ ان ہی لوگوں کے شہید ہونے پر حضرت عمر حظی کو جمع قر آن کا خیال پیدا ہوااور انھوں نے حضرت ابو بمر حلی کو جمع قر آن کا خیال پیدا ہوااور انھوں نے حضرت ابو بمر حلی کو اس بر آماد و کہا۔

ان بو مول كى نسبت حافظ ابن جر فتح البادى مي تلعي بي-

ال كثيرا ممن فتل في وقعة اليمامة كان قدحفظ القران.

جولوگ جنّ يمامدي شبيد بوسنان من الرول في آن كوحفظ كرلياتحك

تشبيح وتهليل

تسبیح و تہلیل پاک نہ ہبی زندگی کی مخصوص علامت ہے اس لئے سحابہ کرام ﷺ اکثر تسبیح و تہلیل کیاکر تے تھے، جب جہاد ہمی روان ہوتے تو تمام پہاڑیاںان کے غلغلہ تسبیح و تہلیل ت ً کو نجا نمتی تھیں اس د تت اُکر چہ ستین د کہر ہا کی تشبیح موجود نہ تھی تاہم شکریزے اور تھجور

ا المنازي كالأب الواب فطناع القرآن بأب القرآن الصحاب، مول القا مسلم.

ا ﴿ يَوْدُ قُ بِالْبِ تَفْعُلُ مَٰ مِنْ قَمَادُ مَضَالَ رَ

٣٠ - اسد الغابية مُذَكِّر وحضرت الوزيدُ.

و المدالغاب مذار وعفرت من بين جارياً .

هُ الله الأبالةُ أَرِدُ لِللَّهِ مَا يَهُمُ مِنْ مُناكِّرُهِ

<sup>1 -</sup> يخارق كَنْب نضاكل الله آن اباب جموالة أن.

کی تخطیوں کی کی نہ تھی جن صحابہ ﷺ نے عاص طور پر تشہیج و تبلیل کا اکتزام کر لیا تھا ان بی سے تبہیج کا کام لیتے تھے ایک بار آپ ﷺ نے ایک سحابیہ رصی اللہ عملہ کو ویکھا کہ سامنے کنگری ایک تعلیم کے کہا کہ سامنے کنگری ایک تعلیم کے کر تشہیع بڑھ رہی ہیں قربایا میں اس سے آسان تدبیر بنادیتا ہوں" اس کے بعد ایک دیا بنادی۔ ا

" حضرت ابوہر روہ ، پہلی ہمیشہ شہیج و تبلیل میں مصروف رہتے تھے اس غرش ہے ایک تھیلی بنار تھی تھی جس میں کنگریاں یا گٹھلیائی بھر ک رہتی تھیں جن پر د: " بھے پڑھتے تھے جب تھیلی خانی ہو جاتی تودہ او نذی کو تھم دیتے وہ پھر بھر دیتی۔ '

ذكرالبي

ذکرالی سحابہ کرام پیٹی کامجوب ترین مشغلہ تھاخوداللہ تعالی نے قرآن مجید میں سحابہ کرام پیٹی کے اس وصف کو نمایال کیا ہے واللہ اکرین الله کئیرا واللہ اکرات ایک دان حضرت امیر معادیہ پیٹی مسجد میں آئے تودیکھا کہ لوگول کا حلقہ ذکر قائم ہے اولے کیول بیٹے ہوجاؤ کول کا حلقہ ذکر قائم ہے اولے کیول بیٹے ہوجاؤب بیٹے ہوجاؤب کی گرانی کرتے ہیں "چر فرمایا صرف ای لئے جیٹے ہوجواب ملاہال صرف اس لئے فرمایا ایک بارای طرح رسول اللہ پیلا نے صحابہ بیٹ کا حلقہ ذکر دیکھا توای طرح سوال کیا "اور جواب ملئے پر فرمایا کہ میرے یاس جرائیل آئے اور خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذراجہ فرشنول پر فخر کرتا ہے۔ آ

صحابہ کرام بھی جب نماز کے فارغ ہوتے تو نہایت بلند آ ہنگی ہے ذکر اللی کرتے حضرت عبداللہ این کا نے میں کہ جب میں یہ غلظمہ سنتا تو سمجھ جاتا کہ صحابہ بھی نماز بڑھ کروائیں آتے ہیں۔ ا

### خوف تيامت

سحابہ کرام ﷺ کے داوں میں قیامت کاخوف اس قدر ساگیا تھا کہ اس کے ڈرسے ہر وقت کا بینے رہے تنے ایک بار دفعتا اند حیرا ہو گیاا یک صاحب نے حضرت انس بن مالک ﷺ سے پوچھا کہ کیا عہد نبوت میں بھی ایسا ہو تا تھا۔ "بولے معاذ اللہ اگر ہوا بھی تیز ہو جاتی تھی تو

ابوداؤدابواب تفريح شبرر مضان باب النسبير والمحصى -

ع: البوداؤد كتاب النكاح باب ما يكر والرجل ما يكون من اصابة لبله -

٣٠ - ترمدي الواب الدعوات باب ماحاء في القوم يحبسون فيدكرون الله مالهم من الفصل و مسلم كتاب الدكر والدعا والتوبه والاستغفار باب فصل الاحتماع على تلاوة القران و على الدكر.

٢٠ مسكم كمّاب الصلوة بإب الذكر بعد الصلوّة ..

ہم سب قیامت کے ڈرے مجد کی طرف بھاگ دوڑتے تھے۔ <sup>ا</sup>

یہ خوف قیامت ہی کا نتیجہ تھاکہ صحابہ کرام ﷺ پرو قائع افروی کے ذکر سے رفت طاری ہو جاتی تھے کہ گر پڑتے تھے ایک بار دو صحابیوں میں ورافت کے متعلق نزاع پیدا ہو گی۔ گواہ کی کے پائن نہ تھاد دنوں صاحب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے فرملیا میں ایک آدی ہوں ممکن ہے کہ تم میں کوئی نہایت چرب زبان اور طر ار ہو اور میں اس کے موافق فیصلہ کر دوں لیکن اگریہ اس کاحق نہیں ہے تو اس کو یقین کرنا چاہئے کہ میں نے اس کے گلے میں آگ کا ایک طوق لٹکا دیا ہے دونوں ہزرگ آخرت کے خوف سے رونے گلے اور ہر ایک نے اپناحق دوسرے کو دینا چاہا "۔"

یا ایها الناس اتقوار بکم ان زلزلة الساعة شنی عظیم ۔ لوگوایئے خداسے ڈروکو تک قیامت کازلزلدا یک پڑی مصیبت ہوگی۔

تو آپ ﷺ نے سحابہ وہ کی طرف خطاب کر کے فرملیا جائے ہو یہ کون سادن ہے یہ دودن ہے جب خدا آدم سے کہے گاکہ آگ کی فوج بھیجو دہ کہیں کے خداوند آگ کی فوج کون ہے ؟ خدا کہے گا برار میں نوسو ننانوے جہنم میں جھونکے جائیں گے اور جنت میں صرف ایک "تمام سحابہ ﷺ یہ سن کر بے اختیار روپڑے "۔"

ایک باد شفیاالا سجی مدید میں آئے دیکھاکہ ایک بردگ کے سامنے بھیر گئی ہوئی ہے پوچھایہ کون بردگ ہیں جالوگوں نے کہاابو ہریرہ طابعہ پاس آئے اور جب لوگ ہٹ گئے تو کہا کہ در سول اللہ پیٹ کی کوئی مدیث بیان فرمائی۔ "فرمایابیان کرتا ہوں ہے کہ کر چنچے اور بے ہو شہ ہو گئے! افاقہ ہوا تو کہاا کے صدیث بیان کرتا ہوں جو اس گھر میں آپ پیٹلا نے جھی سے بیان فرمائی تھی پھر چلائے اور غشی طاری ہو گئی ہوش آیا تو منہ پوچھااور پھر بی الفاظ فرمائے پھر چلائے اور غشی طاری ہو گئی ہوش آیا تو فرملیا کہ "قیامت کے دن خدا جلائے اور زمین پر گرنے گئے شفیانے فور اُتھام لیا ہوش آیا تو فرملیا کہ "قیامت کے دن خدا بندوں کے فیطے کیلئے الرے گاتو ہم نے ہی مطلب کئے جا کمیں کے ایک قاری ایک دو لشند ایک مجام خدا قاری سے پوچھے گا کیا ہم نے تھے کو قر آن کی تعلیم نہیں دی ؟ اس پر تونے کیا گئی میں نے رات دن اس کی طاوت کی خدا کہے گا جموٹ بکتے ہو تم نے سوال موگا تودہ کہے گا

ا: ابود اؤد كماب الصلوّة عند النظر\_

أبو دائود كتاب القضيه باب في قصاء القاضي إذا احفاد

r: ترنّد ی ابواب النّنسير القر آن، تغییر سورهٔ جح.

ك ين في صلدر حي كي اور صدقه ديا اور خدا كي كايد جهوث ب تم في يدسب بجهاس كي كيا کہ لوگ تم کو فیاض کمبیں مجاہدے ہو جیما جائے گا تو وہ کے گا تو نے جھے کو جہاد کا تھم دیا ہیں لڑااور شبید ہواخدافرمائے گایہ توغلط بے تمہاراصرف یہ مقصد تھاکہ لوگ تم کو بہلار کہیں ،یہ بیان كركے رسول اللہ ﷺ نے ميرے زانو پر ہاتھ مار ااور كہاكہ سب سے يہلے ان بى يرجبنم كى آگ بھڑے گی شفیانے مدینہ سے آکر حضرت امیر معاویہ ﷺ سے بیر حدیث بیان کی تووہ روتےروتے قریب بہلاکت ہو گئے۔ <sup>ل</sup>

صحابه کرام 🍇 کوہر قشم کی دنیوی تکلیفیں قبول تنمیں دنیوی مال د متاع کا قربان کر دینا منظور تھالیکن عذاب اخر دی گوارانہ تھاا یک بار رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کی عیادت کی دیکھاکہ سو کھ کے قال ہو گئے میں فرملا کیاتم صحت کی دعانہیں کرتے تھے" بولے میں یہ دعا کر تا تھا کہ اے خدااگر تو مجھے عذاب اخروی دینا جا ہتا ہے تو دنیا ہی میں دے دیے۔ " ج

جب حضرت عمر ﷺ زخمی ہوئے توحضرت ابن عباس ﷺ نے کہاکہ گھبرانے کی كونى بات نبيس آپ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ كى حسن رفاقت كاحق اوا كيااوروو آپ ﷺ ے راضی ہو گئے، پھر ابو بر میں کی حسن رفاقت کاحن اواکیا، اور وہ آپ میں سے راضی تکنے، پھر ان کے اصحاب کی حسن رفافت کا حق ادا کیا۔ اور اگر آپ منطقہ ان کو داغ جدائی دے كر كے تووہ آب ك سے راضى رہيں كے ، بولے رسول اللہ ﷺ اور ابو بكر ك ك حسن ر فاقتب اور ان کی رضامندی توا یک احسان الہی تھا، یہ مجمرابہٹ صرف تمہارے اور تمہارے اصحاب کیلئے ہے، خدا کی فتم اگر زمین کی سطح پر سونا بھمیر دیا جائے تو میں اس کو دے کر عذاب الني سے بيچے كوئر جيح دول كا يہ عشدت خوف قيامت سے ان كو يمي غنيمت معلوم ہو تا تھاكہ وہ اگر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تو کم از کم عذاب دورخ ہے تو چ جائیں،ایک بار انھوں نے ایک صحابی سے کہا کہ حمہیں یہ پند ہے کہ ہم جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اسلام لائے ، بجرت کی، جہاد کیااور بہت ہے نیک کام کے ان سب کا ثواب تو ہم کو مل جائے لیکن آپ ﷺ کے بعد ہم نے جونیک کام کے تواس کے بدلے میں صرف دوزخ ہے چ جائیں اور عذاب وثواب برابر برابر ہو جائیں بولے خداکی قتم نہیں،ہمنے آپ ﷺ کے بعد بھی جہاد کیا،روزہ رکھا، نماز پڑھی بہت سے نیک کام کے اور ہمارے ہاتھ پر بہت ہے لوگ اسلام لائے، ہم کوان اعمال سے بری بری توقعات ہیں ، حضرت عمر کے فرملا"اس ذات کی

ترندى ابواب الزبد باب ماجاه فى الرياء والسمعة . ترندي إبواب الدعوات باب ماجاه فى عقد التشيخ باليد .

بخارى كماب المناتب فعنائل عربه

قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے تو یکی ننیمت معلوم ہو تاہے کہ ہم ان کے بدلے عذاب سے فام ہے ہوئے ہے۔ عذاب سے نیچ جائیں اور نیکی و بدی برابر سر ابر ہو جائے "۔ ا

### خوف عذاب قبرِ

قبر سفر آخرت ل پہلی منزل ہے، اس کے صحابہ کرام ، ایک اس منزل کو نہایت کھن میں سخمے تھے اور اسک بڑوں کے بار رسول استد یکھنے تھے اور اسکے اور استوں سے جمیشہ لرزتے رہے تھے، ایک بار رسول اللہ یکھن نے قبر کی آزمائش اور امتحان پر خطبہ دیا تو سحابہ کرام ، ایک بی شخص کے تحصرت عمر و این العاص کا انتقال ، و نے انگا، تو وصیت کی کہ "مجھے کو دفن کرنا تو تھوڑی می خاک ڈالنا، پھر قبر نے پاس اتن دیر تک کھڑ ہے رہنا کہ اونٹ ذیج کر دیے جائمی، اور ان کا کوشت تقسیم کر دیا جائے تاکہ تمہار سے ساتھ انس قائم رہے اور اتن دیر میں خدا کے قاصدوں (مکر کلیر )کا جواب سونے اوں "۔"

## گریه وبکا

الله تعالی نے سی برام کی کے دلوں کو موم کی طرح نرم وگذار کردیا تھا، اس لیے جب، رسول الله ﷺ کے خطبات و مواعظ سنتے، قرآن مجید پڑھتے یا خشیت النبی کاموقع آتا تو ان پر رفت طاری ہو جاتی امر آتھوں سے بے افتیار آنسونکل پڑتے۔

ایک بار آپ ﷺ نے ایک خطبہ میں فرملیا کہ "جو پکھ میں جانتا ہوں اگرتم جانتے تو ہنتے کے میں جانتا ہوں اگرتم جانتے تو ہنتے کم اور روئے بہت "تمام محابہ الجر باضیار مند ڈھانک کرروئے لگے۔ "

ایک بار رسول الند ﷺ نے فرمایا کہ آگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی غرور ہوگا تو وہ مرنے کے بعد دوزنے میں داخل ہوگا" حضرت عبداللہ بن قیس انساری ﷺ بیا دوزنے میں داخل ہوگا" حضرت عبداللہ بن قیس انساری ﷺ کاار شاد سن کر" فرمایا تمہیں پڑے، آپ ﷺ کاار شاد سن کر" فرمایا تمہیں خوش خبری ہوکہ تم جنتی ہو۔" د

حضرت عبدالقد بن مر عله جب قرآن مجيد كي يرآيت: الم يان للذين امنواان تخشع قلو بهم لذكر الله،

" کیاان او موں کیلئے جو ایمان الے ایمی وووقت نبیس آیا کہ خدا کے ذکر ہر ان کے ول

ا علا ل باباليام البلاية -

الا أَسَانُي كَتَابِ الْجِنَا مُزِيابِ الْعَودُ مِن عَذَابِ الْقَمِرِ ..

٣٤ - مسلم كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدمها قبله وكذا ليج والجرق-

٣٠ . بخاري كماب النفيم بأب لا نسااوا عن ابساء ال نبد لكم نسو كم

نه: - اسعالغابه تذكره معفرت مبدابندا بن قيس انصاري.

عمداز ہوں"۔

پڑھتے تھے توبے اختیار روپڑتے تھے اور دیر تک روتے رہے تھے۔ ا ایک بارانہوں نے حضرت عمیر عظمہ کویہ آیت پڑھتے ہوئے سنا،

فكيف اذا حنن من كل امنه بشهيد.

اس دن ان لو کول کا کیا خیال ہو گاجب ہم ہر امت سے ایک گولولا کیں گے۔ تواس قدر روئے کہ داڑھی اور گریان دونوں تر ہو گئے۔ ع

حفرت سبیل بن عمرو عظی جب قرآن پڑھتے تھے توان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ '' تمام سحابہ عظی میں حفرت ابو بکر عظیٰ نہایت رقیق القلب تھے ،وہ قرآن مجید پڑھتے تھے توان پراس قدراٹر پڑتا تھا کہ بےاختیار رونے لکتے تھے۔''

کی ایک بار حفرت نکرمہ حکامہ نے حفرت اساء ، صبی لله عبد سے پوچھاکہ صحابہ حالیہ پرخوف البی ہے بھی عش بھی طاری ہوتی تھی، بولیس نہیں وہ صرف روتے تھے۔ ھ الحب فی اللّٰد

اسلام ایک دشتہ اتحاد تھا جو سحابہ کرام ہو تھ کو دور دور سے تھی کر لاتا تھا اور ایک دائی محبت کے سلسلہ بیں نسلک کر دیتا تھا مہاجرین دانصار دونوں کا خاندان الگ تھا، سلسلہ نسب الگ تھا طرز معاشر ت الگ تھا لیمن سے سرف اسلام کا تعلق تھا جس نے دونوں کو اس قدر متحد کر ایا کہ دونوں بھائی ہو گئے اور مال بیس جانبہ او بیس وراشت میں ایک وہ تر کے شریک ہو گئے اس کانام حب فی القد ہے اور سحابہ کرام دوؤہ کا ہر فرداس محبت نشہ بیس چور تھا، ایک سحابی رسول الله کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے دو بھائی تھے اور میں ایک سے صرف خدااور رسول کیلئے محبت اور دوسر سے سے صرف خدااور رسول کیلئے محبت اور دوسر سے سے صرف خدااور خدا کے رسول کیلئے بعض رکھتا تھا۔ یہ حضرت مجابہ کا بیان ہے کہ ایک سی بی نے چیھے سے میر اشانہ پکڑ کر کہا کہ " میں تم سے محبت رکھتے ہو ہیں بھی اس محبت رکھتا ہوں انھوں نے کہا کہ جس قات خدا کیلئے تم محمت رکھتے ہو ہیں بھی اس خدات کیلئے تم محبت رکھتے ہو ہیں بھی اس خدات کیلئے تم محبت رکھتے ہو ہیں بھی اس

<sup>: ﴿</sup> البدالغابِ لَذَكُرُوهِ مُعْرِت عَبِداللَّهُ مِن عَمْرٍ ﴾ [7] ﴿ طَبْقَاتِ ابْنِ سَعِد لَذَكَرُوهِ عَبْرات عبداللَّهُ مِن عَمْرٍ ﴿

٣٠ - اسدالغائبه تذكره حفزت سبيل بن عمرةً ..

٢٠ - بخاري كثّاب الصلوة بأب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس.

۵ - طبقات این معد تذکره عطرت اسائل

اسدالغابه تذكره مفرت خالدالا صدب مفرقی۔

<sup>2: -</sup> الاب المقروباب بؤلاحب الرجل اغاد فليعلمه به

یہ حب فی اللہ می کا نتیجہ تھا کہ جولوگ کوئی نیک کام کرتے تھے محابہ کرام کے کوان سے حبت ہوجاتی تھی ایک بار حفرت عبداللہ بن محر حظانہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود حظانہ کاذکر ہواتو ہوئے تم نے ایسے مخلص کاذکر کیا کہ جب سے رسول اللہ تھا نے فرمایا کہ قرآن چار آدمیوں سے سیکھواوران میں سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود کا خام لیاتی دن سے بیلے عبداللہ بن مسعود کھا ہوں۔ ا

ایک بار قبیلہ ہو تمیم کاصدقہ آیا تورسول اللہ ﷺ نے فرملیا کہ یہ میری قوم کاصدقہ ہے اور یہ لوگ دیے میری قوم کاصدقہ ہے اور یہ لوگ د جال کے مقابلہ میں سب سے قوی تربیں، حضرت ابوہر ریوہ طفیہ کا بیان ہے کہ عرب کے قبائل میں کوئی قبیلہ مجھے اس قبیلہ سے زیادہ مبعوض نہ تھالیکن جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی نسبت یہ کلمات سے دہ مجھے محبوب ہو گیا۔ ''

البغض في الله

صحابہ کرام ﷺ ہمہ تن محبت تھے،اس لئے ان کے نزدیک بغض سے زیادہ کوئی چیز مبغوض نہ تھی تاہم خدا کے عشق میں انھوں نے دوسروں کی محبت کو بھلادیا تھاوہ اگر محبت کرتے تھے توخداہی کیلئے اور بغض رکھتے تھے توخداہی کیلئے۔

بینا ہر شخص کو محبوب ہو تاہے لیکن اگر وہ خداہے محبت نہیں رکھتا تواس سے کوئی عاشق خدا محبت نہیں رکھ سکتا ، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر رفظہ، اسلام نہیں لاتے بتھے اس لئے حضرت ابو بکر عظیہ نے فتم کھالی تھی کہ ان کوورا شہتہ نہ دوں گا۔ "

بی بی سب کو محبوب ہے لیکن خداادر رسول کی محبت نے سحابہ ﷺ کیلئے ایسی محبوب چیز کو بھی مبغوض بنادیا تھا، ایک سحالی کی بی بی (ام ولد )رسول اللہ ﷺ کو برا بھلا کہا کرتی تھی وہ اس کو بار بار سختی کے ساتھ منع کرتے تھے، لیکن وہ اس حرکت سے باز نہیں آتی تھی اسکے ساتھ ان کے تعلقات جس قسم کے تھے ان کوخود انھوں نے اس طرح بیان کیا ہے۔

> کی منھا ابنان معثل اللو لویتین و کانت ہی رفیقتہ۔ اس سے میرے دو بیجے موتی کی طرح تھے اور دہ میری ہمرم تھی۔

کیکن ایک بار رات کووہ رسول اللہ ﷺ کو برا بھلا کہہ رہی تھی انھوں نے من لیااور دفعتا تمام تعلقات کو بھول کئے کلہاڑی اٹھائی اور اس کا پیٹ جاک کردیا۔ "

<sup>: -</sup> سنداین طبل جلد ۴ صغحه ۱**۹**۱

۲: الغياصلي ۳۹۰.

الله البوداؤد كمثاب الفرائعن بأب لنخ ميراث المتطهر ميراث الرحم

م ابود الأد كمّاب الحدود باب الحكم فيمن سب النَّي.

حضرت ابن مکتوم ایک یہودیہ کے مہمان ہوئے دہ آگرچہ ان کی خاطر مدارات کرتی تھی الیکن خدااور خدا کے در اوال کے بہودیہ کے مہمان ہوئے دہ آگرچہ ان کی خاطر مدارات کرتی تھی اسکے نہائی خدااور خدا کے در سول کو برابھلا کہتی تھی اس کتے انھوں نے اس کو قبل کرڈالا یا

اعزہ احباب سے کس کو محبت نہیں ہوتی لیکن صحابہ کرام اللہ نے فداکیلے ان سب کی محبت کو خیر باد کبد دیاتھا ،امیر ان بدرگر فار ہوکر آئے اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بحر منظینہ اور حضرت عمر منظینہ سے مشورہ لیا تو حضرت ابو بحر منظینہ نے فدید لے کر دہاکر نے کا مشورہ دیالیکن حضرت عمر منظینہ نے کہا کہ ہم کو ان سب کی گردن مارنے کا اختیار عطافرہ ایک علی عقیل کی اور میں اپنے ایک عزیز کی گردن اڑادول کیونکہ یہ لوگ ایمنة الکفر ہیں۔ ن

مقامات مقدسه کی زیارت

خانہ کعبہ کی طرح سحابہ کرام ﷺ اور دو سرے مقامات مقدسہ کی زیارت سے مجمی شرف اندوز ہوتے تھے۔

ایک بارایک خانون بیار ہو کمی اور نذر مانی کہ اگر ضداشفادے گاتو بیت المقدی بیل جاکر فراشفادے گاتو بیت المقدی بیل جاکر فران کی صحت باب ہو کمی تو سمائن سفر کیار خصت ہونے کیلئے حضرت میموند رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہو کمیں انھوں نے کہا مسجد نبوی بی بیل نماز پڑھ لو۔ رسول اللہ بیلی نے فرملیا ہے کہ میری مسجد کی ایک نماز خانہ کعبہ کی مسجد کے سواد وسری مساجد کی بزار وال نمازوں سے بہتر ہے۔ یہ میری مساجد کی بزاروں نمازوں سے بہتر ہے۔ یہ میری مساجد کی بزاروں سے بہتر ہے۔

حصرت ابوجمعت انساری معطفہ بیت المقدس میں نماز اواکرنے کیلئے آئے نماز اواکر کے چھنے سے نماز اواکر کے چھنے تائے نماز اواکر کے چلنے لگے تو لوگ بہنچانے آئے نماز اواکر کے جلا سے تاہوں۔ عمل ایک حدیث بیان کر تاہوں۔ عمل

کوہ طور جملی گاہ نور البی تھا اس لئے حضرت ابو ہر رہے ﷺ وہاں گئے اور اس پر نماذ پڑھی، پلٹے تو حضرت ابو بھرہ ﷺ سے ملا قات ہو گئی، انھوں نے کہا کہ اگر جس بہلے طاہو تا تو تم وہاں نہ جانے پاتے رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی کے سواقصد رحال نہیں کیا جاسکتا۔ ف

رسول الله ﷺ برسنچ كومعمولاً قبايل تشريف في جاياكرتے تے حفرت عبدالله بن

ا: طبقات ابن سعد تذكره حضرت ابن كمتوثر

٢: - مسلم كماب الجباد باب إلا مراد الملائكة ، في غز دو بدر دا باحة انعام.

٣٠ مسلم كتاب الح باب فضل العلوة في معجد المدينه وكمد.

۱۲: اصابه تذکره معرب ابوجعد انساری

مندا بوداؤدوطیالی صفحه ۹۲ مندابوبصره غفاری ...

تمر ﷺ نے بھی یہ التزام کرلیا تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن قیس بن مخرمہ ﷺ مسجد قبائے پال سے نجر پر سوار ہو کر نکلے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن قبر بنظمہ پاپیادہ جارہ جسمی قبل کے پال سے نجر پر سوار ہو کر نکلے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن قمر بنظمہ پاپیادہ جا جی جس نجر ہوار ہو لیجئے ہوئے اگر سواری در کار ہوئی تو مل علی تھی لیکن را ول اللہ بھی اپیادہ آئا کی میں جمی پاپیادہ آئا کین را ول اللہ بھی اپیادہ آئا کہ نماز پڑھا کر تماز پڑھا کر تا ہوں۔ ا

آیک سخامید رمی الله علما نے مسجد قباتک پایادہ جانے کی نذر مانی تھی ابھی نذر پوری کرنے مبھی ندیائی تھیں کہ انقال ہو گیا ، حضرت عبداللہ بن عباس پیلیانہ نے فتوی دیا کہ ان کی صاحبہ ادکی نذر پوری کریں۔ ''

فرائض نر ہی کے اداکر نے میں جسمانی آکلیفیں اٹھانا

ہم وہر متم کی آسانیاں حاصل تیں تاہم ند ہبی فرائض اٹمال ادا نہیں کرتے لیکن صحابہ کرام سیا ہم فیم میں اٹرائن اسلام کو بخوشی ادا کرتے تھے اور فرائنس اسلام کو بخوشی ادا کرتے تھے حضرت ملی ھیجھ کو اکثر فدی کے قطرے آجایا کرتے تھے اس لئے وہ عمومانہ ہے رہتے تھے جب بار بار کے نہانے سے ان کی چینے بچٹ بچٹ کی توانھوں نے رسول اللہ انہائے سے اس کا ذکر کیا آپ بھٹے نے فرمایا اس کیلئے وضو کافی ہے۔ "

آسو آل امند بھا تھا تھر کی نماز پڑھتے تھے تو وعوب کی شدت سے زمین اس قدر کرم رہتی تھی کہ بعض سحابہ بھی مشمی میں کنگریاں اٹھا کراس کو ٹھنڈا کرتے تھے پھر سامنے رکھ کراس میں سجدہ قد کرتے تھے حضرت زید بن ٹابت حظیمہ فرماتے ہیں کہ

كان رسول الله الله على الظهر بالها حره ولم يكن يصلى صلوه اشد على اصحاب رسول الله على منها ."

ر سول الله ﷺ نمیک دو پہر کے وقت ظہر پڑھتے تھے اور آپ ﷺ کی کوئی نماز معجابہ ﷺ پرظمبر سے زیادہ شاق اور گفت نہ تھی۔

ا کیک بار سورٹ گہن اگا تو رسول اللہ ﷺ نے نماز کسوف پڑھائی اور قیام و قعود اور رکوئ و جمود میں اس قدر دیرِ لگائی کہ بہت ہے صحابہ ﷺ بوش ہو گئے ان بریانی کی

المستمنم تبابي بالمجاب قفل محدقهد

۴ - منداین هبل جلد ۴ سفحه ۱۹ ا

۳۰ موطالهٔ محمد کتاب الإیمان و لهند و رباب الرجل یحلف بالمشی الی بیت الله به

م الوداؤيك بالمهاروبات المذي

٥ : اليناكماب المعلوة إب في وقت صلوة الملمر .

١ - اليناكتاب الصلوة بالب في وتت العصر -

مشكيس دُ الى سَّمُي \_ <sup>ل</sup>ِ

اسلام نے آگرچہ رہبانیت کو مٹادیا تاہم ذوق عبلات میں حضرت حمنہ بنت مجش رضی اللہ عبد برابر مصروف نماز رہتی تھیں اور جب تھک جاتی تھیں تو مسجد کے دونوں ستونوں میں ایک رسی ہاندہ رکھی تھی، اس سے لئک جاتی تھیں تاکہ نیندنہ آنے پائے رسول اللہ ﷺ کے اس رسی کو دیکھا تو فر مایا ان کو صرف ای قدر نماز پڑھنی چاہئے جوان کی طاقت میں ہو آگر تھیک جائیں تو بیٹے جانا جا ہے دور سی کھلواکر پھنکوادی۔ ا

شوق حصول ثواب

سیابہ کرام ﷺ کے تمام اعمال کا محور صرف تواب آخرت تھاای کیلے وہ طرح طرح کی تکا فیس اٹھاتے تھے اور ای پر انھوں نے اپنے تمام عیش و آرام کو قربان کر دیا تھا کیک سی اٹکا کھر میجدے بہت دور تھالیکن ان کی کوئی جماعت تھا نہیں ہوتی تھی ایک سی ابی نے ان سے کہا کہ کاش آپ ایک گدھا خرید لیتے جس پر ون کی دھوپ اور رات کی اندھیری میں سواد ہو کر شریک نماز ہوتے۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں سرے سے بہی نہیں پند کرتا کہ میرا گھر می می می در کے بہلومیں ہورسول اللہ ﷺ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ ﷺ نے وجہ بو تھی کہ میر امقصد بیرے کہ میر کی طویل آمدور فت واخل حسنات ہو آپ ﷺ نے بیری کر فرمایا خدانے تم کویہ سب دے دیا ہے۔ "

آپ ﷺ نے فرمایا تھاکہ مجد کی طرف جو قدم اٹھتا ہے اس پر ثواب ملتا ہے اس لئے سحابہ کرام ﷺ نماز کو آتے تھے تو قدم قریب قریب رکھتے تھے کہ تھٹ قدم کی تعداد بردھ جائے ادراس پر ثواب طے۔ ع

حضرت بالک بن عبداللہ عظمہ نے حضرت حبیب بن مسلمہ عظمہ کودیکھا کہ محمورا ساتھ ہے اور خود پاپیادہ جارہ ہیں۔ بولے جب خدا نے سواری دی ہے تو سواد کیوں نہیں ہولیت۔ "بوئے رسول اللہ عظم نے فرمایا ہے کہ خداکی راہ میں جس شخص کے پاؤل غبار آلود ہو جائیں خدااس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ فیعنی پیدل اس لئے چانا ہوں کہ پاؤل میں مٹی لگ جائے تاکہ اس بشارت سے مجھ کو بھی حصہ لے۔ "

ابوداؤد كتاب الصلوة باب الصلوة الكسوف.

المستابو داؤد كتاب الصلوق إب الطوع در كعات استنة باب النعاس في الصلوق.

٣ - ابوداؤد باب ماجاء في فضل المشي الي الصلوة -

نه: مندواري في فضل اخبار في سبيل الله.

ایک روز حفرت جابر عظی سخت دهوپ میں پاپیادہ اپنے خچر کو ہا تکتے ہوئے جارے تھے راستہ میں فوج سے ملا قات ہو گئی تواس کے سیہ سالار نے کہا خدا نے آپ کو سواری دی ہے پھر سوار کیوں نہیں ہو لیتے۔ "بولے میں نے رسول اللہ پیلا سے سنا ہے کہ جس فخص کے پاؤس خدا کی راہ میں غبار آلود ہو جا کمی اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے ہیہ سن کر تمام فوج محد اے ہے تر مخل ا

يابندى نذروقتم

م لوگ ہر وقت قتمیں کھلیا کرتے ہیں اور ہم کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر ذمہ داری کاکام ہے لیکن صحابہ کرام دیا۔ بہت کم قتم کھاتے تھے اور جس بات پر قتم کھالیے تھے اس کو پورا کرتے تھے ایک بار حضرت عائشہ رسی الله عبد حضرت عبدالله بن زبیر معظمہ سے ناراض ہو کئیں اور قتم کھالی کہ اب ان سے مجمعی بات چیت نہ کریں گی لیکن جب حضرت عبدالله بن زبیر حظمہ نے دوسرے محابہ عرفی کی سفارش پہنچائی تورو کر کہنے لگیں۔

اني نفرت والنفر شنيد\_

میں نے نذر مان لی ہے اور نذر کا معاملہ نہایت سخت ہے۔ بالآ خراصرار وسفارش سے معاف کر دیااور کفارہ قشم میں • سم غلام آزاد کئے۔ ع حضرت عمر علی خلافت کے کار دبار میں مشغول رہتے تنے اس لئے اپنے در بان کو تھم

دیا تھا کہ اگر دو کوئی متم کھالیں اور معروفیت کی وجہ ہے اس کو پوراند کر سکیں تو وہ ان کی طرف سے کفارے میں دس فقیر کویائج صاع کیہوں دے دے۔ یہ نیخی ہر فقیر کونصف صاع۔

حضرت کردم حظید نے کوہ بولند پر پہاں بھر بوں کے ذرج کرنے کی غذر مانی تھی رسول اللہ ﷺ نے اس کے ایغاء کی اجازت مانی تو آپ ﷺ نے فرملیا کہ دہاں کوئی بت تو نصب مہیں ہے بولے نہیں اب آپ ﷺ نے نذر پوری کرنے کی اجازت دے دی انھوں نے بکریاں جع کیں دران کوذرج کرنے گئے سوء انفاق سے ایک بکری بھاگ گئی وہ اس کی جستجو ہیں نکلے تو یہ کہتے جاتے ہے کہ خداو ندامیر کی نذر پوری کر چتانچہ جب اس بحری کو بجز کر ذرج کر لیا تو ان کو تسکیل ہوئی۔ ع

اسلام نے آگر چہ رہبانیت کو ناجائز قرار دیا تھا تاہم بعض صحابہ ﷺ ناوا تغیت کی وجہ سے

<sup>:</sup> مندابوداؤد طيالي منفه ٣٣٣ الافراد عن جابر ـ

٣: بخاري كماب الأوب بالبحرة.

٣٠ - مؤطأ كالم محمد كماب الأيان والنزور واوني التجزي في كفارة اليمين.

الاسطبقات ابن معدد كرو معرت ميمونه بنت كرده ث

نہایت تکلیف دہ نذریں مانتے تھے اور ان کو پوراکرتے تھے ایک بوڑھے صحابی نے پاپیادہ تج کرنے کی نذر مانی اور اس کو پوراکیا لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کو منع فرملیا ایک اور صحابیہ رضی اللہ عنها نے بھی ای حتم کی نذر مانی لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کی اجازت نبیس دی۔

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہیں دریافت فرملیا تو معلوم ہواکہ انحوں نے یہ نذر مانی ہے کہ نہ جنیس کے نہ ساتے ہیں کھڑے ہوں ہے نہ کسی سے بولیس کے اور روز ور تھیں گے۔ آپ ﷺ نے فرملیا کہ ان سے کہد دو کہ یہ سب چھوڑ دیں اور صرف روزے کو پوراکریں۔

ا: بخارى كماب الحج بإب من نذر المشى الى الكعبة .

ان بخارى كتاب الندور باب الدونيمالا يملك وفي معصية ..

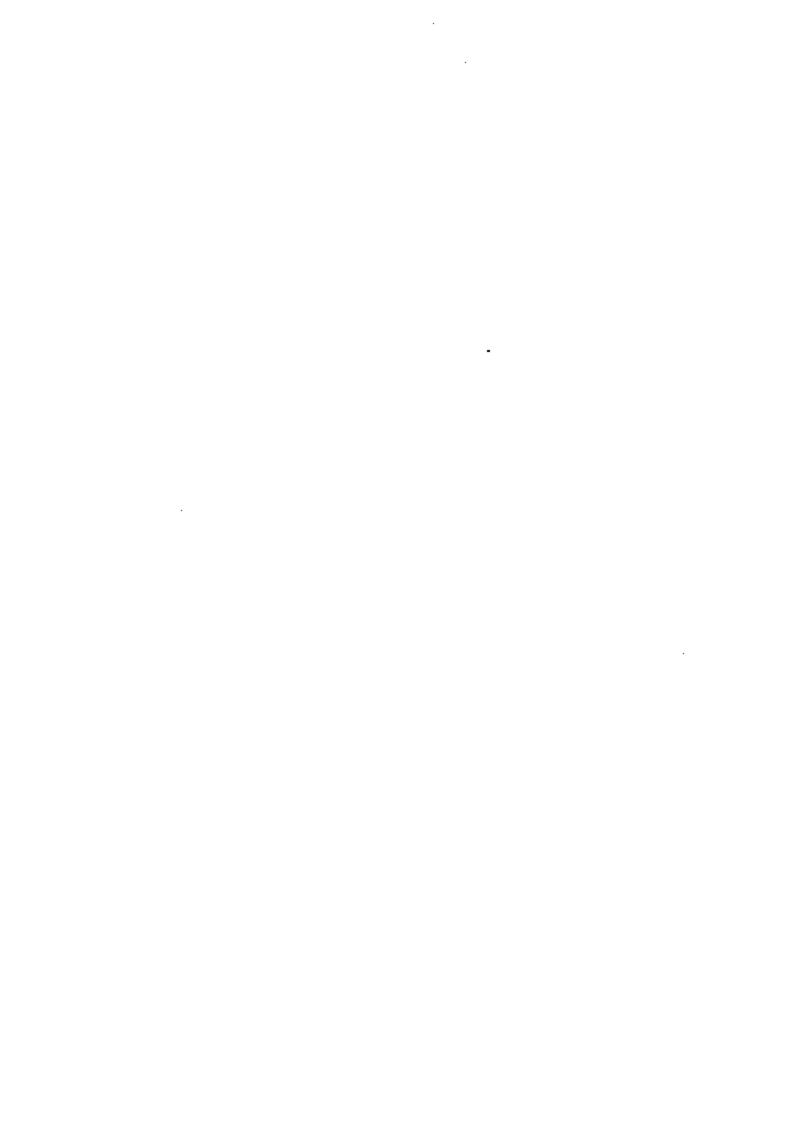

# تتجيل الرسول

### بر کت اندوزی

سیابہ کرام ﷺ منظف طریقوں سے رسول اللہ ﷺ کی ذات سے برکت اندوز ہوتے ا رج، مثلا ہے بیار پڑتے باپیدا ہوتے تو ان کو آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر کرتے آپ ﷺ بی کے سر پرہاتھ بھیر تے اپ مندیش مجود ڈال کراس کے مندیس ڈالتے اور اس کیلئے برکت کی دعافر ماتے۔ حضرت سائب بن پڑید کے بی بیار پڑا تو میر کی خالہ بھی کو آپ ﷺ کی خدمت میں لے گئیں۔ آپ ﷺ نے میر سر پرہاتھ بھیر ااور دعائے برکت کی اس کے بعد آپ ﷺ نے وضو کیا تو بس نے آپ ﷺ کی خدمت میں لائے آپ ﷺ نے اس ابو موکیا تو بس کے مندیس ڈالی اور اس کو برکت کی دعاوی۔ حضرت کی امام رکھا ہے مندیش مجود ڈال کے اس کے مندیس ڈالی اور اس کو برکت کی دعاوی۔ حضرت میں اور آپ ﷺ کی گود میں رکھ دیا من ہی والدہ حضرت اساء دسی بنا عبد الن کو لے کر میں اور آپ ﷺ کی گود میں رکھ دیا میں ہوئی والدہ حضرت اساء دسی من کی کردیتے بعض کے مندیس کو ال رکھا ہوئی آپ کھول پرہاتھ بھیر تے۔ ا

حضرت زبر وابن معبد رقطه ایک سحانی تنے بچین بی میں ان کی والدوان کو آپ کی خدمت میں لا کی الدوان کو آپ کی خدمت میں لا کی اور کہا کہ "اس سے بیعت لیجئے آپ میکی نے فرمایا انجی بچ ہے ہہ کر ان کے مر پر ہاتھ پھیر الور و عاوی چنانچ جب ان کو نے کر ان کے واو اغلہ فرید نے کیلئے بازار جاتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر دفیقہ اور حضرت ابن زبیر دفیقہ سے ملاقات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم کو بھی شریک کروکیونک رسول اللہ پیلی نے تم کو ہر کت کی و عادی ہے تمافظ ابن ججراس صدید کی دعادی ہے تمافظ ابن ججراس صدید کی شرح میں لکھتے ہیں۔

و تو فردداعی الصحابة علی احضاراو لادهم ان النبی ﷺ لائتماس بر کته۔ این اس مدیث تابت ہو تاہے کر رسول اللہ ﷺ ہے برکت عاصل کرنے کیلئے

ا. بخاري آلاب الدعوات باب الدعاء للصيبان بالبركة و مسيح رؤسهم و كتاب العقيقه باب تسمينه المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه و تحنيكم

خاری کتاب الشركة باالشركة في الطعام ...

سیابہ کرام ﷺ کو آپ ﷺ کی خدمت میں اپنی اوالاد کے حاضر کرنے کا بڑا شوق تھا۔ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام ﷺ کے ملازم بر تئوں میں پانی لے کر حاضر ہوتے آپ ﷺ ان میں دست مبارک ڈال دیتے وہ متبرک ہو جاتا۔ اُ

جب کیل پختہ ہوتے تو پہلا کیل آپ کی خدمت میں پیش کرتے آپ کی خدمت میں پیش کرتے آپ کی جرکت کی دعافر ماتے اور سب سے جھوٹا بچہ جو موجود ہو تااس کو دے دیے آپ کی کے وضو کا بچا کھی ایک معابہ بیٹ آب جیات تھا جس پر وہ جان دیے تھے ایک بار حضرت باال میں نے آپ کی کے وضو کا بچا بولیانی نکالا تو تمام صحابہ بیٹ نے اس کو جھیٹ لیا۔ "

ایک دن آپ ﷺ نے وضو کیایانی نیج گیا تو تمام صحابہ ﷺ نے اس کو لے کر جسم پر ہم مل لیاایک بار آپ ﷺ سر منڈوار ہے تھے سحابہ کرام ﷺ نے آپ ﷺ کو گھیر لیا۔ تجام سر مونڈ تاجا تا تھا اور سحابہ ﷺ او پر ہی او پر سے بالوں کوا جِک لیناجا ہے تھے۔ ق

ا کیک باررسول اللہ ﷺ نے خصرت ابو مخدورہ میں کی بیٹ انی پر ہاتھ پھیر دیااس کے بعد انھوں نے مربحر نہ سرکے بعد انھوں متبرک بعد انھوں میں کے بال کوائے نہ مانگ نکالی۔ '' بلکہ اس کو بطور متبرک یاد گار کے قائم رکھا۔

آپ ﷺ جب صحابہ کرام ﷺ کے مکان پر تشریف لاتے تو دہ آپ ﷺ سے برکت حاصل کرنے کی در خواست کرتے ایک بار آپ ﷺ ایک صحابی کے کھر پر تشریف لائے انھوں نے دعوت کی جب چلنے لگے تو گھوڑے کی باگ پکڑ کر عرض کی کہ "میرے لئے دعافرہ ایئے آپ ﷺ نے دعابر کت ودعائے مغفرت فرمائی۔" ع

ایک بار آپ ﷺ حضرت سعد علیہ کے گھر تھریف لاے اور در دازے پر کھڑے ہو کر سلام کیاانھوں نے آہت ہے جواب دیاان کے صاحبزادے نے کہاکہ رسول اللہ ﷺ کو افن نہیں دیتے۔"بولے چپ رہو مقصدیہ ہے کہ آپ ﷺ ہم پر بار بار سلام کریں آپ ﷺ نے دوبارہ سلام کیا پھرای فتم کاجواب ملا تیسری بار سلام کرے آپ ﷺ واپس چلے تو

ا: مسلم مَمَّابِ اعْصَاكُ باب في قرب النبي من الناس و تير تهم به-

عنن ابن ماجه كتاب الاطعمه با أذا اتى بادل الغرق و ترندى كتاب الدعوات باب ما يول الذاراى
الهاكورة من النمرية

السان كماب العبارة باب المفعل بغضل الوضور

هم منظري كتاب الوضو ابب المتعمل فضل وضوع الناس-

ه مسلم كاب الفصائل باب في قرب البني عليه السلام و تبرهم بدر

٢ - ابود او د او د تناب العسلوق باب يف الافان-م

<sup>2 -</sup> ایضاً تابالاتر یه فی انفی کی اشراب.

حضرت معد ﷺ بیچھے بیچھے دوڑے ہوئے آئے اور کبا کہ میں آپ ﷺ کا سلام سنتا تھا لیکن جواب اس لئے آہت ہے و بتا تھا کہ آپ ﷺ ہم پر متعدد بار سلام کریں۔' محافظت یاد گار رسول ﷺ

سیابہ کرام پیٹ کے زمانے میں رسول اللہ پیٹ کی اکٹریادگاریں محفوظ تھیں جن کودہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ان سے ہرکت حاصل کرتے تھے حضرت علی بن حسین ربیعہ کا بیان ہے کہ جب ہم اوگ حضرت امام حسین جائے کی شہادت کے زمانے میں بزیم کے دربار سے بلٹ کرمہ بند میں آئے تو حضرت مسور بن محزمہ جائیہ سلے اور مجھ سے کہا کہ رسول اللہ چیلیہ کی تکوار مجھ دے دوایسانہ ہوکہ یہ لوگ اس کو چھین کیس غدا کی متم اگر تم نے مجھے یہ تکوار دی تو جب تک جسم میں جان باتی ہے کوئی شخص اس کی طرف ہاتھ مہیں برحاسکتا۔ آئ

حضرت عائشہ رصی اللہ عما کے پاس آپ پیلا کا ایک جبہ محفوظ تماجب ان کا انتقال ہوا تو حضرت اساء رصی اللہ عما نے اس کو لے لیااور محفوظ رکھا چنانچہ جب ان کے خاتمان میں کوئی شخص بیار ہو تا تھا تو شفاہ حاصل کرنے کیلئے دھو کراس کاپانی پلائی تھیں۔ ''

بہت سے صحابہ ﷺ ان یاد گاروں کو زاد آخرت سیحتے تھے اور ان کو بعد مرگ بھی اپنے اس سے جدا کرنا پہند نہیں کرتے تھے جب آپ ﷺ حضرت انس جھنہ کے گھر تشریف لاتے تھے تو ان کی والدہ آپ ﷺ کے بیعنہ کو ایک شیشی میں جرکرانی نوشبو میں ملاد پی محصی چنانچہ جب حضرت انس جھنے نے انتقال کیا تو وصیت کی کہ بیہ خوشبوان کے حنوط میں شامل کی جائے۔ اس روایت میں بہر کھی شیشی میں جرلیتی متعیں لیکن حافظ ابن جرنے اس حدیث کی شرح میں پہلے تو ایک بے جوڑ چز سمجھا ہے لیکن متعیں لیکن حافظ ابن جر نے اس حدیث کی شرح میں پہلے تو ایک بے جوڑ چز سمجھا ہے لیکن اس کے بعد فکھا ہے کہ بعض لوگوں کے نزویک اس سے دہ بال مراد ہیں ہوگئی کرنے میں رسول اللہ چھنے نے جسر جاتے تھے چر حضرت انس جھنے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ چھنے نے در ان کو حضرت انس جھنے کی والدہ کے حوالے کیا جن کو انھوں نے آپ چھنے خوشیو میں شامل کر لیا اس سے یہ تیجہ انگا ہے کہ جس خوشیو میں ہے بال شامل تھے ای میں وہ خوشیو میں شامل کر لیا اس سے یہ تیجہ انگا ہے کہ جس خوشیو میں ہے بال شامل تھے ای میں وہ

الضاكر بالإبارات كودة سلور حرومي الاستبدال.

r: - ابوداؤد كتاب الزكان باب ما يكر والن "جمع الينان ما يالنساوية

r: مندان حتیل ق۲س۳۸ م

ليينے كو بھی شامل كركيتی تھيں لے

غزوہ نیبر میں آپ پیلائے نے ایک صحابیہ رضی اللہ عنیا کوخود وست مبارک سے ایک ہار پرنایا تھادہ اس کی اس تدر قدر کرتی تھیں کہ عمر بحر گلے ہے جدا نہیں کیا اور جب انقال کرنے لگیس تو وسیت کی کہ ان کے ساتھ وہ بھی دفن کردیا جائے۔ '

مفرت امیر معاویہ ﷺ کے پاس آپ ﷺ کی ایک تمیص ایک تہبند ایک جادر اور چند موے مبارک تھے انھوں نے وفات کے وقت وصیت کی کہ میہ کپڑے کفن میں لگائے جائیں اور موئے مبارک منہ اور ناک میں بھر دیے جائیں۔ "

ر سول الله ﷺ نے جن کپڑوں میں انتقال فرمایا تھا حضرت عائشہ رسی اللہ عبدا نے ان کو محفوظ رکھا تھا چنا نچہ ایک ون انھوں نے ایک سحانی کو ایک یمنی ته بنداور ایک کمبل دکھا کر کہا کہ خدا کی تشم آپ مطلا نے ان ہی کپڑوں میں انتقال فرمایا تھا۔ "

اکی سخالی کو آپ ﷺ نے ساور کیٹم کا ایک عمامہ عطا فرمایا تھا انھوں نے اس کو محفوظ رکھا تھا انھوں نے اس کو محفوظ ر رکھا تھااور اس پر فخر کیا کرتے تھے چنانچہ ایک بار بخارامیں نچر پر سوار ہو کر نکلے تو عمامہ دکھا کر کہا کہا کہ اس کورسول اللہ ﷺ نے مجھ کو عنایت فرمایا تھا۔ ق

آپ ﷺ کے چند بال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے بطوریاد گار کے محفوظ رکھے سے اور جب کوئی فخص بیمار ہوتا تھا تو ایک برتن میں پانی بھر کر بھیج ویتا تھا اور وہ اس میں بانوں کو دھو کر واپس کر دیتی تھیں جس کو وہ شفاحاصل کرنے کیلئے پی جاتا تھایا اس سے عسل کر لیتا تھا۔ ''

ظفاءان یادگاروں کی نہایت عزت کرتے تھے اور ان سے برکت اندوز ہوتے تھے ایک بار آپ پیلا نے کس مجمی بادشاہ کے نام خط لکھنا چاہا تولوگوں نے کہا کہ جب تک خط پر مہر نہ ہوائل مجم اس کو نہیں پڑھتے ،اس لئے آپ پیلا نے ایک چاندی کی انگو تھی تیار کروائی جس کے تعینہ پر محمد رسول اللہ کندہ تھا اس انگو تھی کو خلفائ محملات نے محفوظ رکھا تھا اخیر میں دھرت عثان ہیں کے اور کھا تھا اخیر میں کریٹری انھوں نے تمام کنویں کا اِٹی انچواڈ الالیکن

السيخاري كماب الإستيذان باب من زاد قوما فقال مند بهم.

ج - مندائم بن منبل ج من ۴ من ۳۹۰.

سي أزبية الابراريُّ كُره معفرت معاوييًّا.

س ابوداؤد كذب الماباس بأب في لبس الصوف دالشعراء .

د ایشاباب ابادل افزر

ان کاری کرب اللباس باب م اید کرنی الشیب مع همج البادی۔

يه گوہر ناياب نه مل سكار<sup>ا</sup>

جمزت کیب بن زبیر رہ ہے قصیدے کے صلے میں رسول اللہ ﷺ نے خود اپنی چادر عمایت فرمانی تھی یہ جادر امیر معاویہ رہ نے ان کے صاحبزادے سے خریدلی،اور ان کے بعد تمام خانا، عیدین میں وی جادراوڑھ کر نکلتے تھے۔ ا

آپ بی جس بیالے میں پائی ہے تھے وہ حضرت انس بن مالک بی ہے کہاں محفوظ بھا ایک باروہ نوٹ گیا تو انھوں نے اس کو چا ندی کے تارہ جزوایا۔ اس میں ایک او ہے کا صلقہ بھی نگا ہوا تھا ایکن بعد کو حضرت انس بھی نے اس میں سونے یا چا ندی کا صلقہ لگوانا چا ہا کین حضرت طلحہ نے منع کیا کہ رسول اللہ پھی نے جو کام کیا ہے اس تغیر نہیں کرنا چاہئے آپ پھی کے دواور پیالے حضرت بیل بھی اور حضرت عبداللہ بن سلام جھی ہے پاس محفوظ تھے۔ کے دواور پیالے حضرت بیل جھی اور حضرت عبداللہ بن سلام جھی ہے پاس محفوظ تھے۔ کی ایک دون آپ پھی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشر بیا ایک کھر میں ایک مشکیزہ لئک رہا تھا آپ پھی نے اس کا دہانہ اپنے منہ سے لگایا اور پائی بیا حضرت ام سلیم رصی اللہ عملا نے مشکیزہ نے کہ کھر اس ایک مشکیزہ لئے بیا کہ دون آپ پھی نے اس کا دہانہ اپنے منہ سے لگایا اور پائی بیا حضرت ام سلیم رصی اللہ عملا نے مشکیز ہے کہ دہانے کو کاٹ کر استے یاس بطوریادگار کے رکھ لیا۔ ک

آپ ﷺ ﴿ صَرَت شَفَا، بنت عبدالله کے بیبال جمعی تعلوله فرماتے تھے اس فرض ہے انھوں نے آپ ﷺ ﴿ صَرَت شَفَا، بنت عبدالله کے بیبال جمعی قیلوله فرماتے تھے اس فرض ہے انھوں نے آپ ﷺ استرادت فرماتے تھے بیاد گاریں ایک مدت تک ان کے پاس محفوظ رہیں اخیر میں مروان نے ان سے لیا۔ ق

ان یاد گاروں کے علاوہ سمحابہ کرام کی آپ ﷺ کی ہر چیز کویاد گار سیجھتے تھے اور او گوں کو اس کی زیارت کروائے تھے حضرت نافع کا بیان ہے کہ جمھ کو حضرت عبداللہ بن عمر عظمہ فیات نے مسجد علی وہ جگہ د کھائی جہاں آپ پیلی معتلف ہوتے تھے۔ پ

### اوب رسول دي

سی است است است است الله بین بین الله ب

ا: ابوداؤولول كمّاب الحاتم.

۲: اصابه تذکره حفزت کیب بن زبیر به

٣: بخارى كتاب الاثريه باب الرب مَن قدرَ النبيِّ

اله: الطيفات ابن سعد تذكره معزرت ام سليخ.

٥ - اسدالغاب تذكره معزت شفاء بنت عبدالله

٢: الوداؤد كمَّاب الصيام بهاان يكون الاعتكاف.

عظمت کے لحاظ سے خاص طور پر کپڑے زیب تن کر لیتے ایک سحابیہ میں اللہ عبد فرماتی بی کد،

حمعت علی ثبابی حین امسیت فائیت رسول الله ﷺ ۔ اُ شام ہوئی تو میں نے تمام کیڑے ہین لئے اور آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔

آپ ﷺ کے سامنے بیٹے تو فرط ادب سے تصویر بن جاتے اداویث میں ای حالت کا نقشہ ان الفاظ میں تحینچا گیاہے

> کانما علی رؤسهم الطبر پینی آب میلاز کے سامنے اس طرح ہفتے تے

یعی سیاب ﷺ آپ ﷺ کے سامنے اس طرح بیٹھتے تھے کویاان کے سرول پر چڑیا بیٹی بوٹی ہے۔

گھ میں ہے بیدا ہوتے توادب ان کانام محد ندر کھتے ایک و فعد ایک سحانی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو انھوں نے محمد نام رکھالیکن ان کی قوم نے کہا ہم ندید نام رکھنے ویں گے نہ اس کنیت سے تم کو بچاریں کے متعلق خودر سول اللہ چھڑ سے مشورہ کرلوہ وہ بچے کو لے کرر آپ بچڑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا توار شاد ہوا کہ میر سے نام پر نام رکھو لیکن میر ک کنیت نہ اختیار کرو۔ "

آثر رائے میں کبھی ساتھ ہوجاتا توادب سے آپ ﷺ کے سواری پر سوار ہونا لیندند کرتے ایک بد حضرت عقبہ بن عام ﷺ آپ ﷺ کا خچر بائک رہے تھے آپ ﷺ نے کہا سوار کیول نہیں ہو لیتے لیکن انھوں نے اس کو بڑی بات سمجھا کہ آپ ﷺ کے خچر پر سوار بول تاہم انتظال الامر تھوڑئ دور تک سوار ہو لئے۔ ق

ا - الوداؤهُ مُنابِ الطلاقِ باب في عدة الحالبِ

٣: ابوداود كماب اطبياره باب في الجب بيساقي.

m : ابوداؤه اول كمّاب الطب باب الرجل حيد اوى.

الله مسلِم كتاب الأداب باب اللهي عن البكني مابي القاسم دبيان ما يستحب من السماعة

ة: نمانی كتاب الستعة وسنى ١٨٠٣.

فرط اوب سے کسی بات میں آپ پیلا سے تقدم پاسابقت گوارانہ کرتے آپ پیلا نے وہ تبوک کے سفر میں قضائے صابحت کیلئے سحابہ بھٹر سے الگ ہوگئے نماز فجر کاوقت آگیا توسحابہ بھٹر نے آپ بیلا کے آنے سے پیشتر ہی حضرت عبدالر حمٰن بن عوف بھٹہ کی امت میں نماز شروع کردی آپ بیلا پنچے توایک رکعت نماز ہو پیکی تھی اس لئے آپ بیلا وہ سری رکعت میں شریک ہوئے نماز ہو پیکی تھی تو تمام صحابہ بھٹر نے اس کو ب اولی بلکہ گناہ خیال کیا اور سب کے سب (ابطور استفار) کے سجان اللہ سجان اللہ کہنے لگے آپ بیلا نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم نے اجھا کیا۔ ا

ایک بار آپ ﷺ کسی زاع چکانے کیلئے قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں گئے نماز کاوقت آگیا

قر موذن حفرت ابو بکر ہیں۔ کی خدمت میں آیا کہ نماز پڑھاد بجئے وہ نماز پڑھارے تھے کہ

آپ بیٹ آکر شریک جماعت ہوگئے لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کیں حفرت ابو بکر ہیں اگرچہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے تاہم جب لوگوں نے مسلسل تالیاں بجائیں تو مزکر دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ بیں آپ پیٹ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر قائم رہوا نھوں نے پہلے تو خدا کا شکر کیا کہ آپ بیٹ نے ان کی امامت کو پہند فرمایا۔ پھر چھھے ہت آئے اور آپ بیٹ نے ان کی امامت کو پہند فرمایا۔ پھر چھھے ہت آئے اور آپ بیٹ نے ان کی امامت کو بہند فرمایا۔ پھر چھھے ہت آئے اور آپ بیٹ نے ان کی امامت کو بہند فرمایا۔ پھر چھھے ہت آئے اور آپ بیٹ نے تھے کہ این قافہ دیاتھ کا بیرمند نہ تھا کہ رسول اللہ پیٹ کے آگے نماز بڑھائے۔ رسول اللہ پیٹ کے آگے نماز بڑھائے۔ رسول اللہ پیٹ کے آگے نماز بڑھائے۔ ۔

ایک بار آپ پیلی بیدل جارے تھے کہ ای حالت میں ایک سحانی گدھے پر سوار آئ، آپ بیلی کو پیدل دیکھا توخود فرط ادب سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ بیلی کو آگے سوار کرنا چاہا لکین آپ بیلی نے فرمایاتم آگے ہینھنے کے زیادہ مستخل ہوالبتہ اگر تنہاری اجازت ہو تو میں آگے بیٹھ سکتا ہوں۔ ؟

اً رَبِهِي آبِ ﷺ کے ساتھ کھانا کھانے کا انفاق ہوتا توجب تک آپ ﷺ کھانا شروع نہ کرتے تمام صحابہ ﷺ فرطاد ب سے کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ''

اوب کے مارے آپ ﷺ ہے آگے چلنا پیند نہیں کرتے ایک سفر میں حضرت ابن عمر منظمہ ایک سر کش اونٹ پر سوار تھے جو رسول اللہ ہے آگے نکل نکل حیاتا تھا حضرت عمر منظمہ

باوداؤو كاب الطهارة باب مسع على الحمير-

الينا آلاب الصلوة باب النصفيق في الصلوف.

٣: الإداؤد كتاب الجبراد باب رب الادات احق بعد وها.

اليشاكاب الاطعر باب النسسيته على الطعام.

نے ان کوڈا ٹناکہ کوئی آپ ﷺ ے آگے نہ بڑھنے یائے۔ ا

اسلم ہے تعلق رکھے تھے باہم تیر اندازی میں مقابلہ کر رہے تھے آپ ﷺ نے فرملیا اے بنو اسلم ہے تعلق رکھتے تھے باہم تیر اندازی میں مقابلہ کر رہے تھے آپ ﷺ نے فرملیا اے بنو اسلم ہے تعلق رکھتے تھے باہم تیر انداز تھااور میں فلاں قبیلہ کے ساتھ ہوں دوسر ہے اور یک اور ارک گئے آپ ﷺ نے پوچھا کہ تیر کیوں نہیں پیمنگتے ہوئے اب کیو نکر متابلہ کریں جب کہ آپ ﷺ ان کے ساتھ بین فرملیا تیر پیمنگو میں تم سب کے ساتھ متابلہ کریں جب کہ آپ ہو ان کے ساتھ بین کہ ہے اوگ اس لئے رک گئے کہ آگر دو این فران پر خالب آگئے درانحالیلہ رسول اللہ ﷺ بھی ان کے ساتھ بین نو آپ ﷺ بھی مغلوب ہو جانمیں گئات اس لئے انھوں نے اوب متابلہ بی کرنا جھوڑ دیا۔

بعض معاب فی آپ ﷺ ہے من میں بڑے تھے کیکن ان کو فرط اوب سے ہے گوارانہ تھاکہ ان کو آپ ﷺ ہے بڑا کہا جائے ایک بار حضرت مٹان میٹھ نے ایک سحافی سے پوچھا آپ ﷺ ہے ایک سحافی سے پوچھا آپ ﷺ ہے بیار سول اللہ بھی ایس اللہ ہیں البتہ میں آپ ﷺ سے بہلے بید ابوا تھا۔ ''

اَكُر نادانستُكى مِن بھى آب ﷺ كى شان مِن كوئى گستاخاند كلمد الل جاتا تواس كى معافى جائيا تواس كى معافى جائية الله عليه الله كاكرر بوا جائية الله عليه كاكرر بوا تو الله كاكرر بوا تو فرمايا" خدائد ورواور صبر كرور" بوليس" تمهيس ميرى مصيبت كى كيابرداوي الله آپ يالله قرمايا" خدائد ورواور صبر كرور" بوليس" تمهيس ميرى مصيبت كى كيابرداوي الله آپ

ا: سیخاری کتاب البهه باب من امدی له بدیه و عبده جلسه ، فهواحق بهار

٣ - الينبا كتاب الإجباد باب التحريض على ألرقي\_

الله المسلم تباب الاشريد باب المحة اكل الثوم ولنه يبغي لمن اراد خطاب الكبائر توكد وكذل في مغام

مه: - ترند ي ابواب اله ما قب عن رسول القصلعم باب ما جاه في ميلاد التبيّ -

چئے گئے تولوگوںنے کہا کہ رسول اللہ ﷺ تھے دوڑی ہوئی آئیں اور عرض کی کہ "میں نے حضور ﷺ کو نہیں بیجانا تھا"۔'

آگر کسی دوسرے محتص کے متعلق آپ ﷺ کی نسبت گتاخی کا خیال ہو تا تو صحابہ کرام ﷺ ﷺ سخت برہم ہوتے ایک بار حضرت ابو بکر ﷺ کا شانہ نبوت میں آئے دیکھا کہ حضرت عائشتہ رصی اللہ عبدا با آواز بلند بول رہی ہیں فور اطمانچہ اٹھایا اور کہا کہ اب بھی آپ ﷺ کے سامنے آواز بلند نہ ہونے یائے۔ ت

سامنے آواز بلندنہ ہونے یائے۔ '' آپ ﷺ پر ایک مخص کا بچھ قرض آتا تھا اس نے گنتا خانہ طریقے سے تقاضا کیا تو تمام سحابہ ﷺ اس پر ٹوٹ پڑے بلآخر خود آپ ﷺ نے جی بچاؤ کیا۔ ''

ایک بار آپ ﷺ سفر میں تھے ایک بدو آیااور وحشانہ لہجہ میں با آواز بلند پکارایا محمہ یا محمہ المحمہ یا محمہ المحم سحابہ کرام عرفتہ نے کہا" میں میں یہ کیا؟ یہ منع ہے "۔"

ایک بار آپ پیلا نے فر آیا کہ القدار کے خاندانوں میں سب سے افضل ہو نجار ہیں پھر ہو عبدالا شبل پھر ہو حرث بن فرز ج، پھر ہو ساعدہ ان کے علادہ انعدار کے تمام خاندان اچھے ہیں حضرت سعد بھی بن عبادہ قبیلہ ہو ساعدہ سے تنے ان کو جب معلوم ہوا کہ آپ پیلا نے ان کے قبیلہ کو چو تھے نمبر پر رکھا تو ان کو کسی قدرنا گوار ہوا ہو لے میر ہے گدھے پر ذین کو میں خود رسول اللہ پیلا سے اس کے متعلق تفتگو کرون گائیکن ان کے بھیجے حضرت سبل میں خود رسول اللہ پیلا سے اس کے متعلق تفتگو کرون گائیکن ان کے بھیجے حضرت سبل بی ہو ہو ہو تا ہے کہا کیا آپ رسول اللہ پیلا کی تردید کیلئے جاتے ہیں۔ حالا تکہ رسول اللہ پیلا وجود خضرت سبل بھی ہو تھا نمبر ہے۔ تو

صلح حدید کے بعد کافروں اور مسلمانوں ہیں اختلاط ہو گیا حضرت سلمہ ہوگا ہ آئے اور ایک در خت کے بنچ لیٹ سے چار مشرک بھی اس جگہ آئے اور رسول اللہ پیٹے کو برا بھا کہنا شروع کیاان کو توارانہ ہو سکااٹھ سے دوسری جگہ جلے گئے اور چاروں مشرک بھی ہتھیار کو انکا کر سورے مائی حالت میں شور ہواکہ ابن زینم قل کر دیا گیا حضرت سلمہ بڑے نے موقع پاکر تموار میان سے تھینج کی اور چاروں پر حالت خواب میں حملہ کرکے ان کے تمام ہتھیاروں پر قالت خواب میں حملہ کرکے ان کے تمام ہتھیاروں پر قبائے کہ کہ اور کہاکہ اس ذات کی تمام جھیاروں کے خواب میں حملہ کرکے ان کے تمام ہتھیاروں پر قبائے کہ کہ اور کہاکہ اس ذات کی تمام جس نے تحملہ کرکے ان کے تمام ہتھیاروں کے قبائے کو عزت دی تم میں سے جو تھی سر اٹھائے

<sup>:</sup> ابوداؤد كماب البمائز باب العمر عند الصدومية

ابود اؤد كتاب الادب باب ما جاو في المز اح.

ابن ماجه ابواب الصد قات بالصاحب الحق سلطان.

سم تزندي كتاب الدعوات باب ماجام في قصل التوبه الاستغفار دماؤ كرمن رحمته انتدا لعبادهه

ن المسلم كتاب الأفضائل باب في خيره ورالانصار -

گاس کاد ماغیاشیاش کردیاجائے گا۔ <sup>ل</sup>

ایک مخض کانام محمر تھا، حضرت عمر رہے نے دیکھاکہ ایک آدمی ان کو گالیاں دے دہا ہے ایک محمد تھا، حضرت عمر رہے ہے ایک دی جارتی ہیں اب تادم مرگ تم اس نام سے بکارے نہیں جائے، چنانچے ای وقت ان کانام عبدالرحمٰن رکھ دیا ، پھر بنوطلحہ کے پاس بیغام بھیجا کہ جو لوگ اس نام کے ہوں سب کے نام بدل دیے جائیں انفاق سے وہ لوگ سات آدمی بھیجا کہ جو لوگ اس نام محمد رکھا بھی ان کے سر دار کانام محمد تھالیکن انھوں نے کہا خود رسول اللہ بھی نے میر انام محمد رکھا ہے بو لیا سیار کے اس میر انام محمد رکھا ہے بولے اب میر ااس پر بچھ زور نہیں چل سکتا۔ ا

جیوٹے چھوٹے بچھوٹے بچے بھی اگر آپ ﷺ کے ساتھ کسی قسم کی گستاخی کرتے تو صحابہ کرام پی ان کو ڈائٹ ویتے ، حضرت ام خالد رصی الله عبدہ اپنے باب کے ساتھ عاضر خدمت او نیس، اور بچین کی وجہ سے خاتم المدوو ﷺ سے تھیلنے لگیس ان کے والد نے ڈائٹالیکن آپ پیٹن نے فرملا تھیلنے دو۔ ا

جو چیزیں شان نبوت کے ظاف ہو تیں صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کے سامنے ان کے واحد زَرِ تک کو سوء ادنی سمجھتے، آپ ﷺ نے جب عمرہ قضا اوا فر ملیا تو حضرت عبداللہ بن رواحد رہے ہے تھے حضرت عمر دہ ہے آگے آگے اشعار پڑھتے جلے تھے حضرت عمر دہ ہے نے شاتو فر ملیار سول اللہ ﷺ کے سامنے اور صدود حرم کے اندر شعر پڑھتے ہو لیکن آپ ﷺ نے خود اس کو مستحسن خیال فرمالہ ''

ایک دفعہ پچھ لوگوں نے جمعہ کے دن آپ ﷺ کے منبر کے سامنے شور وغل کرنا شروع کیا حفرت میں بھٹ نے داناکہ آپ ﷺ کے منبر کے سامنے آوازاونجی نہ کرو۔ جم یہ نیخلیم یہ اوب یہ عزت آپ ﷺ کے منبر کے سامنے مخصوص نہ تھی بلکہ آپ پے کا کہ ماتھ مخصوص نہ تھی بلکہ آپ ﷺ کے وصال کے بعد بھی سحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کاای طرح اوب کرتے تھے آپ ﷺ کے وصال کے بعد قبر کے متعلق اختلاف ہواکہ لحد کھودی جائے یاصندوق اس پرلوگوں نے شورو غل کرنا شروع کیا حضرت عمر نے فرمایا آپ ﷺ کے سامنے موت وحیات دونوں حالتوں میں شورو شغب نہ کرو۔ '

۱۱ مسلم تماب الجباد باب غزوه ذي قرود غير بابه ۱۳ مند ابن منبل ج ۱۳۱۳ ما ۱۳۱۳.

٣ بخاري كآب الجبار باب من تكلم بالغارستية الرطاعة -

۳٪ نسائی کتاب الهناسک بفشا والشعر کی الحرم والمشی بینایه می الامام ترفدی میں ہے کہ اشعاء مطرت کعب بن مالک نے پڑھیے تھے اور یمی صحیح بھی ہے۔

٥ مسلم كتاب الأمارة تعنل الشهادة في شعيل الله تعالى.

٢ سنن ابن ماجه كماب البخائز باب ماجاء في الشق

### جان نثار ی

ابتدائے اسلام میں ایک بار آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے عقبہ بن انی معیط آباد رآپ ﷺ کا گا گھو نمتا جابا حضرت ابو بحر ﷺ کا گا گھو نمتا جابا حضرت ابو بحر ﷺ کا گا گھو نمتا جابا حضرت ابو بحر اضدااللہ ہے صالا نکہ وہ تمہارے خدا کی جانب سے دلائل کے آبادے کہ میر اخدااللہ ہے صالا نکہ وہ تمہارے خدا کی جانب سے دلائل کے آبادے۔ ﷺ

جرت کے بعد آپ ﷺ اور بھی خطرات میں جتاا ہو گئے تھے کفار کے علاوداب منافقین اور یہود نے سے کفار کے علاوداب منافقین اور یہود نے دشمن بیدا ہو گئے تھے جن کارات ون ڈرلگار بتا تھا اس کئے آپ ﷺ کو اکٹریاسیانی کی ضرورت ہوتی تھی اور صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کی حفاظت کیلئے اپنے آپ کو ان تمام خطرات میں ڈال دیتے تھے ، چنانچہ ابتدائے جمرت میں آپ ﷺ ایک شب بیدار

ا: عنارى الشروط باب الشروط في الجهاد والمصافحة مع الل العرب

ا: اليناً.

بخاد ی کتاب الهزا تب فغا کل بی بخرد

ہوئے تو فرمایا 'کاش آج کی رات کوئی صالح بندہ میری حفاظت کرتا تھوڑی دیر کے بعد ہتھیار کی جھنج بابٹ کی آواز آئی آپ ﷺ نے آواز سن کر فرمایا کون جواب ملامیں معد بن ابی و قاص مختله فرمایا کیوں آئے ہوئے ول میں آپ ﷺ کی نسبت خوف پیدا ہوااس لئے حفاظت کیلئے حاضر ہوا۔ '

ان خطرات کی وجہ ہے آگر آپ پیٹی تھوڑی دیر کیلئے بھی آ کھ ہے او جہل ہو جاتے تھے تو جان ناروں کے دل دھڑ کئے تھے آپ پیٹی ایک دن صحابہ کرام پیٹی کے عاقبہ میں روان افروز تھے کسی ضرورت ہے اٹھے تو بلٹنے میں دیر ہوگئی سحابہ کرام پیٹی گھبراگئے کہ خدانخواستہ دشمنوں کی طرف ہے کوئی چٹم زخم تو نہیں پہنچا حضرت ابو ہریرہ ہی میٹی ای بریشانی کی حالت میں گھبر اگر آپ پیٹی کی جبتی میں انصار کے ایک باغ میں پہنچ دروازہ ڈھونڈ اتو نہیں ماراز اور میں بال کی ایک نالی نظر آئی اس میں گھس کر آپ پیٹی کئی پہنچ اور صحابہ بھی کی یہ بیتی اور کی داستان سنائی۔ ا

. غزوات میں یہ خطرات اور بھی بڑھ جاتے تھے اس لئے صحابہ کرام ﷺ کی جان نثار ک میں اور بھی ترتی ہو جاتی تھی۔

غراوہ فراوات الرفاع میں ایک صحابی نے ایک مشرک کی بی بی کو گرفتار کیا۔ اس نے انتقام لینے کیلئے فتم کھالی کہ جب تک اصحاب محمد ﷺ میں کسی صحابی کے خون سے زمین کور تکمین نہ کر لوں گا جین نہ اوں گااس لئے جب آپ ﷺ واپس ہوئے تواس نے تعاقب کیا آپ ﷺ منزل پر فروکش ہوئے تو دریافت فرمایا کہ کون میری حراست کی ذمہ داری اپنے سر لے گا۔

مہاجرین وانصار دونوں میں ہے ایک ایک بہادر اس شرف کے حاصل کرنے کیلئے اٹھے آپ ﷺ نے حکم دیا کہ گھائی کے دہانے پر جاکر متمکن ہو جا میں کہ وہی کفار کا کمین گاہ ہو سکتا تھا دونوں بزرگ دہاں چنچے تو مہاجر بزرگ سوگئے اور انصاری نے نماز پڑھنا شروع کردی مشرک آیااور فوراً تازگیا کہ یہ محافظ اور بگہبان میں تمین تیر مارے اور تینوں کے تینوں ان کے جسم میں ترازد جموع کی کیکن دوائی جگہ ہے نہ ہے۔

آپ ﷺ غزوہ حنین کیلئے نکلے توایک سی الی نے شام کے وقت خبر دی کہ جی نے آگے جا کر بہاڑ کے اور مویشیوں کو جا کر بہاڑ کے اور مویشیوں کو جا کر بہاڑ کے اور مویشیوں کو کے کر امنڈ آئے جیں آپ ﷺ مسکرائے اور فر ملاکہ آج میری یاسبانی کون کرے گا؟

المنافق الله المفضائل مناقب سعد بن الي وقاص ـ

٧ مسلم كتاب الايمان باب ما نقى الله من الأيمان و مو غير مثاك فيه د عل الجنت وحرم على النار .

٣: الود اوُو كتاب الطبارة، باب الوضومن الدم

حضرت الس بن ابی مرحد غنوی رہ نے کہا "میں یارسول اللہ ﷺ ارشاد ہوا کہ سوار بو جاؤہ وا ہے جو جاؤہ اس کھائی ہے اور کی بھی خبر ہے۔ "صحابہ جی خبر کہا ہے ہی جا مت تائم ہوئی تو آپ ﷺ نماز بڑھاتے جاتے تھا ور مزمز کے گھائی کی طرف دیکھتے جاتے تھے نماز اوا کر چکے تو فر مایالو مبارک تمہارات سوار آگیا۔ سحابہ جی نے گھائی کے در خول کے در میان سے دیکھا تو وہ آپنچے اور خد مت مبارک میں حاضر ہو کر سلام کیااور کہا کہ میں گھائی کے در خول کے در میان سے دیکھا تو وہ آپنچ اور خد مت مبارک میں حاضر ہو کر سلام کیااور کہا کہ میں گھائی کے بلند ترین جھے پر جہاں آپ ﷺ نے مامور فر مایا تھا جڑھ گیا ہے جو کہا ہی دیکھی تنفس بھی نظر نہ آیا آپ ﷺ نے مامور فر مایا کہی جہوں آپ جہوں آپ جی جسی از کے خور کے بعد آل جی اس

ایک غزود میں سحابہ کرام ﷺ نے ایک ٹیلے پر قیام فرملیائی شدت سے سردی پڑی کہ بعض او کول نے زمین میں گڑھا کھودالوراس کے اندر گھس کراو پر سے ڈھال ڈال لی۔ آپ ﷺ نے یہ صالت دیکھی تو فرملیا کہ "آج کی شب میری حفاظت کون کرے گا؟ میں اس کود عا دول گا"رایک انساری نے کہا کہ "میں یارسول اللہ ﷺ !"آپ ﷺ نے قریب بلا کران کا نام پو پھالور دیر تک دعاد ہے در ہے حضرت ابور پجانہ میں دوسرا تنہ بال بول گا۔ آپ ﷺ نے قریب بلا کرنام پو پھالوران کو بھی دعادی۔ "
تمبیان بول گا۔ آپ ﷺ نے قریب بلا کرنام پو پھالوران کو بھی دعادی۔ "

غردہ بدر میں جب آپ ﷺ نے کفار کے مقابلہ کیلئے صحابہ کرام ﷺ کو طلب کیا تو مصرت مقداد کھی ہوئیں ہیں جو موکی الظفی کی قوم کی طرح کہہ دیں۔ حضرت مقداد کھی ہوئیں ہیں جو موکی الظفی کی قوم کی طرح کہہ دیں۔ فاڈھٹ اُنٹ رَبّك فَعَاتِلَا

تم اور تمهارا خداو ونول جاؤادر لڑو

بلکہ ہم آپ ﷺ کے دائیں ہے بائیں سے آگے ہے بیچے ہے لایں گے آپ ﷺ نے یہ جان نادانہ فقرے سے تو چبرہ مبارک فرط مسرت سے چیک اٹھا۔ <sup>ج</sup>

سحابہ کرام ﷺ کے جان نارانہ جذبات کا ظہور سب سے زیادہ غزوہ احدیمی ہوا چنانچہ اس غزوہ میں کسی مقام پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صرف نو صحابہ ﷺ جن میں سات انساری اور دو قربی تھے (بینی حضرت طلحہ عظمہ اور حضرت سعلہ عظمہ کرہ گے،اس حالت

ابود اؤد کتاب الجبهاد باب فی نصل احرس فی سبیل الله عزوجل.

r مسنداین منبل جلد ۲ منفه ۱۳۳۳.

r: بخد ی کتاب المغازی باب غزوه بدر.

میں کفار آپ ﷺ پرد فعتہ ٹوٹ پڑے تو آپ ﷺ نے ان جان ناروں کی طرف خطاب کرے فرمایا کہ ان اشقیا کو کون میر ہے ہاں ہا سکتا ہے آیک انصاری فورا آ گے بڑھے اور لڑ کر آپ ﷺ پر قملہ کرتے جاتے اور آپ ﷺ پر قملہ کرتے جاتے اور آپ ﷺ پر قملہ کرتے جاتے اور آپ ﷺ پرایی جان قربان کرتا جاتا تھا اور ایک ایک انصاری بڑھ کر آپ ﷺ پرایی جان قربان کرتا جاتا تھا یہاں تک کہ ساتوں بزرگ شہید ہوگئے۔ اُ

معزت طلحہ بھی اور معزت سعد بھی کی جان نگاری کاوقت آیا تو معزت سعد دھی کے سامنے آپ بھی نے فود اپناتر کش بھیے دیااور فرمایا کہ تیر بھیکو میرے ماں باپ تم پر قربان منز سااو طلحہ بھی سیر لے کر آپ بھی کے سامنے کھڑے ہوگئے اور تیر چلانے لگے اور اس شعدت سے تیراندازی کی کہ دو تین کمانیں لوٹ گئیں اگر آپ بھی گردن اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے میرے مال باپ آپ بھی پر قربان ہوں گردن اٹھا کر نہ دو کھنے میرے میں اس باپ آپ بھی پر قربان ہوں گردن اٹھا کر نہ دو کھئے میراسید آپ بھی کے سید کے سامنے ہے۔ ا

اس فرزوہ میں حضرت شاس بن مثان ﷺ کی جان نثاری کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ وائیں بائیں بنائیں جس طرف نگاہ اٹھا کردیکھتے تھے ان کی تکوار چیکتی بوئی نظر آتی تھی آپ ﷺ وائین طاری دوئی تو انھوں نے اپنے آپ کو آپ ﷺ کی سپر بنالیا یہاں تک کہ اس حالت میں شہید ہوئے۔''

اس فردہ میں آپ ﷺ نے ایک صحابی کو حضرت سعد بن رہے انصاری کی تلاش میں رہانہ فرمایادہ لاشوں کے در میان ان کو ڈھو تڈنے گئے ، تو حضرت سعد بن رہج ﷺ خود بول ایسے کیا کام ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے تمہارائی پیتہ لگانے کیلئے بھیجا ہے بولے باؤ آپ ﷺ کی خدمت میں میر اسلام عرض کردواور کہو کہ مجھے نیزے کے باروز خم گئے بیں اور اپنے قبیلہ میں اعلان کردو کہ اگر رسول اللہ ﷺ ضبید ہوگئے اور ان میں ایک متنفس بھی زند وریا تو خدا کے زددیک ان کا وئی عذر قابل ساعت ند ہوگا۔

نہ صرف مرد بلکہ عور تمیں بھی آپ ﷺ کی جان نثاری کی آرزور کھتی تھیں حضرت طلیب بن عمیر ﷺ اسلام! ناورانی مال اردی بنت عبدالمطلب کواس کی خبر دی تو بولیس کہ تم نے جس شخص کی مدد کی دواس کاسب سے زیادہ مستحق تھااگر مردول کی طرح ہم بھی استطاعت رکھتے تو آپ ﷺ کی حفاظت کرتے اور آپ کی طرف ہے لڑتے۔ ق

ا المستحيم مسلم باب فراه فاحديد المعتبي مسلم باب غزاه فاحديد

r: ﴿ طَبِقَاتِ ابْنِ سِعَدَ تَذَكُرهِ مُقَرِّمًا نَ بِن مِثانٍ لهِ ٣٠ ﴿ مُوطَالُهَا مِمَالُكَ كَتَابِ الجبادِ ب

۵: اختیعاً ب تذکره حضرت طیب بن عمیرٌ ..

## خدمت رسول ﷺ

۔ اور دہ مجھے ذلیل کررہاہے فرمائے تو جب تک قرض نہ ادا ہو جائے مسلمان قبائل میں ہماگ کر پناہ لوں گھر واپس آئے تو بھا گئے کا تمام سامان بھی کر لیالیکن رزاق عالم نے صبح تک خور قرض کے اداکرنے کا سامان کر دیا۔ ا

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کویہ شرف حاصل تفاکہ جب آپ ﷺ کہیں جاتے تو وہ پہلے آپ ﷺ کہیں جاتے تو وہ پہلے آپ ﷺ کوجو تیال پہناتے ہم آگے آگے عصالے کر چلتے۔ آپ ﷺ مجلس میں بیٹھنا چاہتے تو آپ ﷺ کے پاؤں ہے جو تیال نکا لئے ہم آپ ﷺ کو عصادیے آپ ﷺ ان تھے تو ہمراک تک پہنی الصح تو ہمراک تک پہنی جاتے آپ ﷺ نم میں جاتے آپ ﷺ نم میں جاتے آپ ﷺ نم میں جو تاور دھوکا پانی ان کے ساتھ ہو تاس لئے وہ صاحب جو اور رسول اللہ ﷺ لینی آپ ﷺ کے ہم سامان کے جاتے تھے۔ ا

حفزت ربیداللمی ﷺ بھی شب وروز آپ ﷺ کی خدمت میں مصروف رہتے جب

ابوواؤوكتاب الخراج باب في الامام نقيل هدايا المشكرين.

۲: طبقات این سعد تذکره حضرت عبدالله بن مسعودً به

حسرت انس بن مالک ﷺ کو بجین بی ہے ان کی والدہ نے آپ سی لا کی خدمت کیلئے وقف کرو ہاتھا۔

معزت سلمی رصی الله عدا ایک صحابیه رضی الله عدا تھیں جنہوں نے اس استقلال کے ساتھ آپ ﷺ کی خدمت کی کہ ان کو خلامہ رسول اللہ کا لقب حاصل ہولہ سمعزت سفینہ رصی الله عدا کی والدہ کے غلام تھا تھول نے ان کو ان کو اس مفینہ رصی الله عدا کی والدہ کے غلام تھا تھول نے ان کو اس فران کو اس فران کو اس کے ساتھ کر دیں انھول نے شرط پر آزاد کر ناچاباکہ وہ اپنی عمر آپ ﷺ کی خدمت گزاری میں صرف کر دیں انھول نے کہا کہ اگر آپ یہ شرط نہ بھی کر تیں تب بھی میں تائنس واپسیں آپ ﷺ کی خدمت سے علیہ کی خدمت سے علیہ کہا کہ اگر آپ یہ شرط نہ بھی کر تیں تب بھی میں تائنس واپسیں آپ ﷺ کی خدمت سے علیہ کہا کہ اگر آپ یہ تائنس واپسیں آپ ہے گئے۔

ان بزر گوں کے علاوہ جو سحابہ علیہ اکثر آپ پیٹ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے ان کو بھی عموما شرف خدمت میں حاضر رہتے تھے ان کو بھی عموما شرف خدمت حاصل ہو تا رہتا تھا ایک بار آپ پیٹ رفع حاجت کیلئے بیٹھے تو حضرت مر پیٹ آپ پیٹ کے بیچھے پانی کا کوڑہ لے کر کھڑے رہے آپ پیٹ نے پوچھا کہ "عمر کیا ہے؟" بولے کہ "وضو کا پانی "، فرملیا کہ "ہروقت اس کی ضردرت نہیں "۔ ف

حضرت ابوہریوہ کو جو ہمیشہ خدمت مبادک میں عاضر رہتے تھے اکثریہ شرف عاصل ہو تاکہ جب آپ ﷺ رفع ضرورت کیلئے تشریف لے جاتے تووہ کسی طشت یا کوزہ میں پائی لاتے اور آپ ﷺ وضو کرتے۔ "

ایک ار حضرت مسین علی نے آپ سے کی گود میں بیٹاب کردیا حضرت لبابہ علیہ

۳: - منداین طبل جلد ۳ صفحه ۵۹،۵۸\_

المن الوداود كماب الصنوج الواب شبر رمضان باب في المعود تعن \_

<sup>»: -</sup> ايوداؤد كتاب الطب باب الحيامة -

ا ابوداو أتماب الاعقب باب العنق على الشرط

٠ اليناكاب اطبارة باب في الاستبرار

ابعضا كتاب الطبيارة بإب الرجل بده لك يدوالارض اذ التعني لـ

نے کہا کہ آپ ﷺ دوسرا کپڑا پکن لیس اور اپنا تدبند جھے عنایت فرما کیں کہ میں دھولاؤں ارشاد ہواکہ بچے کے پیشاب پر صرف پانی حیشرک دیناکا فی ہے۔

حفرت ابوا کی فظفہ ہمیشہ آپ ﷺ کی خدمت میں مھروف رہتے تھے چنانچ جب
آپ ﷺ منسل فرماتے تو دہ پیٹے بھیر کر کھڑے ہوجاتے اور آپ ﷺ ان کی آڑ میں نہا لیت
ایک بار لمام حسن مظفہ یا حسین مظفہ نے آپ ﷺ کے سینے پر بیشاب کر دیاانھوں نے
سینہ مبارک کو دھونا چاہاکین آپ ﷺ نے فرمایا کہ لاکے کے بیشاب پر صرف پانی چھڑک
دینا جائے۔ ا

جب آپ ﷺ نے جمتہ الوواع میں رمی جمرہ کرناچای تو خدام بارگاہ میں حضرت اسامہ حجہ اور حضرت بلال عظمہ ساتھ ساتھ سے ایک کے ہاتھ میں ناقہ کی تکمیل تھی اور دوسرے بلال عظمہ کے سر پر اپناکپڑا تانے ہوئے چلے تھے کہ آفاب کی شعامیں چیرہ مبارک کو گرم نگاہوں سے نہ ویکھنے ہائیں۔''

### محبت رسول ﷺ

#### حدیث شریف میں ہے۔

لایومن احد کم حتی اکون احب البه من و الده و ولده و الناس احمعین . یعنی رسول الله ﷺ نے فرملاکہ جب تک میں تم کو تمبارے باپ الا کے اور تمام نوگوں سے زیادہ محبوب ند ہو جاؤں تم لوگ مومن نہیں کے جا سکتے .

اور صحابہ کرام ﷺ کوابیان کا بھی درجہ کمال حاصل تھا چنانچہ حضرت جابر ﷺ کے والد جب غزوہ احد کی شرکت کیلئے روانہ ہونے گئے تو ہیئے ہے کہا کہ میں ضرور شہید ہوں گا اور رسول اللہ چیلا کے سوامجھ کو تم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے تم میر اقر ض اواکر تااور اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ آس کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ اور بھی مختلف طریقوں سے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ آس کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ کی محبت کا ظہار کرتے تھے۔

ایک بارایک سحانی آپ ﷺ کی خدمت میں عاضر ہوئے جوش محبت میں آپ ﷺ کی ترمت میں عاضر ہوئے جوش محبت میں آپ ﷺ کی ترمی الن دی اسکے اندر تمس کئے آپ ﷺ کوچومااور آپ ﷺ سے لیٹ گئے۔ '' مضرت اسید بن حضیر ﷺ ایک شگفتہ مزاج سحانی سے ایک روز وہ بنسی نداق کی باتنمی

ا: ابود اؤه و كتاب الطبيارة باب بول الصي يصيب التوب\_

ان ابوداؤه كتاب المناسكه باب في انحر م يظلل ر

٣ - اسدالغاب تذكره حضرت عبدالله بن عمر و بن حرام .

٣: الوواؤد كماب الركوة باب ما لا يحور منعد

كررے منے كہ آپ ﷺ نےان كے بہلومي ايك حجيرى سے كونچ ديا نصول نے اس كا نقام لینا جابا آپ ﷺ ال پرراضی ہو گئے لیکن انھول نے کہا کہ آپ ﷺ کے بدن پر قیص ہے حالا تكريس بربن تفاآب ﷺ في تيس بھي افعادي تيس كا افعانا تفاكه وه آپ ﷺ ے لیٹ میں مقصور تھا۔

جب آپ ﷺ کی خدمت میں و فد عبدالقیس حاضر ہوا توسواری ہے اترنے کیساتھ ہی سب کے سب دوڑے اور آپ ﷺ کے ہاتھ اور یاؤں کو بوسہ دیا۔ ' حضرت کردم ﷺ نے جد الوداعيس آپ 数 كىزيارت كى توآپ 数 كقدم كے اور آپ 数 كىرسالت كا قرار كيا اور آب يال كى بانس خترب، معرت زابر على ايك بدوى محالى تع جو ر سول الله ﷺ ے نہایت محبت رکھتے تھے اور آپ ﷺ کی خدمت میں برید بھیجا کرتے تے۔ آپ ﷺ بھی ان ے محبت رکھتے تھے اور فرملیا کرتے تھے کہ "زاہر بھارے بدوی ہیں اور ہم ایکے شہری ہیں "۔ ایک دن دواپناسود افروخت کررہے تھے آپ ﷺ نے بیجھے ہے آکر ا نکو گود میں لے لیا انھوں نے کہا کون ہے؟ چھوڑ دولیکن مڑ کر دیکھااور معلوم ہوا کہ آپ 🇱 میں توانی پشت کو بار بار آپ ﷺ کے سینہ سے چمناتے تے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔ ت ع بسی بے خیال تھا کہ اگر تمسی کے یاؤں سوجائیں اور وہ اپنے محبوب کو یاد کرے توبیہ كيفيت زاكل موجاتى بارحضرت عبدالله بن عمر عظف كياؤل مومح توسى في كبا اینے محبوب کویاد کرلوبو لےیامحمہ ﷺ ۔ جم

حضرت ام عطيد رضى الله عنها أيك صحابير رضى الله عنها تحمين وهجب آب على كا ذ کر کرتیں تو فرط مسرت ہے تہتیں" بابا ، لیعنی میرے باپ آپ ﷺ پر قربان" ارت اور محبت کی وجہ سے صحابہ کرام اللہ آپ سے کے آرام اور آسائش کا نہایت خیال رکھتے تنے اور آپ ﷺ کی کسی قتم کی تکلیف موار انہیں کرتے تھے۔

آپ ﷺ ایک سفر میں تھے جس میں ایک سحابی نہایت اہتمام کے ساتھ آپ ﷺ کیلئے پانی ٹھنڈا کرنے تھے۔

ابود اؤد كتاب الاوب باب في اقبله الحدر

اليناكة الأكان إب في تزوي كم يولد.

شاكر ترندي باب اجاء في صفة فرات رسول التد صلحم.

ادب المفرد ماب ماليقول الرجل اذا خدرت رجله -نسانی تناب النیض بایشبود انحض العیدین و عود المسلمین به

تماب الزبرياب حديث وبراا فوطل-

ایک عورت تھی جو ہمیشہ مسجد نبوی ﷺ میں جھاڑو دیا کرتی تھی اس کا انقال ہو گیا تو سے بھاڑو دیا کرتی تھی اس کا انقال ہو گیا تو سے بہار کرام بھی نے اس کو دفن کر دیا اور آپ ﷺ کو اطلاع نہ دی آپ ﷺ کو معلوم : وا تو فرمایا کہ جھے کیوں نبیں خبر کی۔ بولے حضور ﷺ روزے سے تھے اور تیلولہ فرمار ہے تھے ،ہم نے اکلیف دینا گوار اونہ کیا۔ ای طرح ایک اور صحابی کا انقال ہو گیا تو صحاب عظم نے آپ پیلا کو خبر نہ کی اور کہا کہ اند میری رات تھی حضور ﷺ کو زمت : وتی۔ ا

آپ ﷺ وجو پیز مجوب ہوتی دو آپ ﷺ کی محبت کی وجہ سے سحابہ کرام ﷺ کو اللہ علیہ محبوب ہو جاتی کدو آپ ﷺ کو نبایت مر خوب تھا۔ اس کے حضرت انس ﷺ بن مالک بھی اس کو نبایت پند فرماتے تھے۔ چنانچ ایک روز کدو کھارے تھے تو خود بخود بول اشھے اے در خت اس بناپر کدر سول اللہ ﷺ کو تھھ سے محبت تھی تو جھے کس قدر محبوب ہے۔ آ

آب ﷺ کی محبت نے سحابہ کرام ﷺ کے زویک آپ ﷺ کی ہم چیز کو محبوب بنادیا تھا آپ ﷺ کی ہم چیز کو محبوب بنادیا تھا آپ ﷺ کا معمول تھا کہ ہم کام کی ابتدادا ہے جانب سے فرمائے ایک بار حضرت میمونہ رسی اللہ علما کے گھر میں حضرت عبداللہ بن عباس عظیمہ آپ ﷺ کے دائیں اور حضرت میمونہ دودھ لائیں تو آپ ﷺ نے بی کر حضرت میمونہ دودھ لائیں تو آپ ﷺ نے بی کر حضرت عبداللہ بن عباس عظیمہ سے فرمایا کہ حق تو تمبارا ہے لیکن اگر ایٹار کرو تو خالہ کودے سکتے ہو ہے کہ جو ناکسی کو نہیں دے سکتا ہے ہو گے جو ناکسی کو نہیں دے سکتا ہے۔

ا یک مرتبہ آپ ﷺ نے پانی یادودہ پی کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمایا بولیس میں اگر چہ روزے ہے ہوں کیکن آپ ﷺ کا جھوٹاوا ہیں کرنا پہند نہیں کرتی۔ '

ایک بار ایک صحافی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے آپ ﷺ کھانا کھارے تھے ان کو بھی شر کے رسول اللہ ﷺ کا بھی شرکت کے ان کو افسوس ہوا کہ ہائے رسول اللہ ﷺ کا لیانانہ کھایا۔ جم

ا: - مثن ائن ماجه باب كماب أجمائز باب مهاجاء من الصلونة على الشرب

أرة ي الناس الطعمة بإب ما حاء في الناس الدماعة

الله الرفر في الواب الدخوات باب ما يول الدا الكل طعاماً

م منداین طنبل جد ۱ صغی ۳ م ۳ ب

لله - شنانان دجه آباب المعمد بالب و نفسا خعام.

وزاری تر وغ کردی۔<sup>ل</sup>

آپ پیلا نے جب مرض الموت میں حضرت ابو بکر منتی کولیام بناتا جا ہا تو حضر عائشہ نے کہاکہ وور قیق القلب آدمی ہیں جب آپ ﷺ کونہ دیکھیں گے توخو درو میں گے اور تمام صحابی ﷺ بھی۔ معرت عمر بن الجموع ایک فیاض سحابی سے ان کو آپ ﷺ ہے اس قدر محبت تھی کہ جب آپ ﷺ نکاح کرتے تووہ آپ ﷺ کی جانب ہے دعوت ولیمہ کرتے <sup>ہے</sup> آپ ﷺ جب کی غزوہ میں تغریف لے جاتے تو صحابیات رضی اللہ عنون فرط محبت آپ ﷺ کی واپسی اور سلامتی کیلئے نذرین مائی تھیں۔ ایک بار آپ ﷺ سی ایک کو عزود واپس آئے توایک سحابیہ وسی الله عبدا (اجارینة سورہ)نے کہا کہ یار سول اللہ ﷺ میں نذر مانی تھی کہ اگر خدا آپ ﷺ کو صحیح وسالم داپس لائیگاتو آپ ﷺ کے سامنے دف بجابجا کے گاؤں گی۔ ج آپ ﷺ عموماً فقروفاقہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے صحابہ کرام 🚓 کے سامنے آپ ﷺ کی خاتگی زندگی کا میہ منظر آ جا تا تو فرط محبت سے آبدیدہ ہو جاتے ایک بار حضرت عمر ﷺ کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے تودیکھاکہ آپ ﷺ پٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی استر تبیں ہے جسم مبارک پر تبیندے سوانچھ تبیس پبلو میں بدھیاں پڑگئی ہیں توشہ خانہ میں مٹھی بحرجو کے سوالور کچھ نہیں آنکھوں ہے بے ساختہ آنسونکل آئے ارشاد ہواکہ عمر الله كول روت بو؟ كيول ندرؤول؟ آب س كل يد حالت باور تيمر وكسرى دنيا ك مزے اڑار ہے ہیں فرملا کیا تہہیں یہ پہند نہیں کہ ہمارے لئے آخر تاوران کیلئے و نیا ہو۔ آب ﷺ کے وصال کے بعد سحابہ کرام کے کوجب آپ ﷺ کی یہ حالت یاد آئی تھی تو آتھوں ہے آنسونکل پڑتے تھے ایک بار حضرت ابوہر برو کے سامنے جیاتیاں آئیں تو د کھے کرروپڑے کہ آپ ﷺ نے اپی آتھوں سے چیاتی نہیں ویکھی۔ ا ا یک دن حقرعبدالرحمٰن بن عوف نے اپنے دوستوں کو گوشت روٹی کھلایا تورو پڑے اور كباكه رسول الله ﷺ كاوصال مي بوكيااور آپ ﷺ فييت مجرجو كي روني مجي تبيل كھائي 🖺

اگر آپ ﷺ تسی چیز ہے مشتع نہ ہو سکتے تو سحابہ کرام 🚓 اس ہے مشتع ہونا پہند نہ ارتے آپ ﷺ كاوصال مواتو آپ ﷺ كے كفن كيلئے ايك حلہ خريدا كياليكن بعد كو آپ

مسلم كتاب الرضائ باب في الإياادر اعتز الب النساء.

سنن ابن ماجه كتاب العسلوة باب ماجاه في صلوة الرسول مسلعم في مرضد .

الصابه جلد ٩٦٣ تاتذكر ومعنزت عمروظ بن الجموت

تريدي كتاب الهناقب مناقب الجاهي الخنص عمر بن الطاب. مسلم تناب الرضاح باب في الإيلاا دراعة الى النساء و مختبر مين.

منتن ابن ماجه كتاب الأطعمة باب الرقاق. ﴿ ﴿ كَانَ مُرْمُدُ كَابِابِ مَاحِلُهُ فِي عَيْشَ النَّبِي صَلْعم

ﷺ دوسرے کپڑوں میں گفنائے گئے اور یہ حلہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر نے اس خیال سے لیار اسکوا ہے گفن کیا کہ خوظ رکھیں گئیکن پھر کہا کہ جب خدا کی مرضی نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ چھ کا کفن ہو تو میر اکیوں ہویہ کہ کراسکو فرو حَت کر کے اسکی قیمت صدقہ کر دی۔ اللہ خودہ تبوک سخت گرمیوں کے زمانہ میں واقع ہوا تھا حضرت ابوضیمہ حقی ایک سحانی تتھے۔

جواس غزوہ میں شریک نہ ہوسکے تھے ایک دن وہ گھر میں آئے تو دیکھاکہ بیویوں نے ان آئی سے نود یکھاکہ بیویوں نے ان کی آسائٹ کیلئے نہایت سامان کیا ہے بالا خانے پر چھڑ کاؤ کیا ہے پانی سر دکیا ہے عمدہ کھانا تیار کیا ہے لیکن وہ یہ تمام سامان عیش دیکھ کر بولے رسول اللہ پیلٹے اس لواور گری میں کھلے ہوئے میدان میں ہوں اور ابو خثیمہ سابیہ سر دیائی عمدہ غذا اور خویصورت عور تول کے ساتھ لطف افغائے خدا کی فتم یہ انصاف نہیں ہے میں ہر گز بالا خانہ پرنہ آؤل گا چنانچہ اسی وقت زادر اولیا اور تبوک کی طرف روانہ ہوگئے۔ '

وصال کے بعد آپ پیلا یاد آتے تو سی ہے انقیار روپڑتے ایک دن حفرت عبداللہ ابن عباس علیہ نے فرمایا جعر ات کادن اور جعرات کادن کس قدر سخت تھا اس کے بعد اس قدر روئے کہ زمین کی کنگریاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں حفرت سعید بن جیر علیہ نے بو چھا جعر ات کادن کیا۔ بولے ای دن آپ پیلا کے مرض الموت میں استداد ہوا تھا۔ آپ تابع کی مبادک صحبتوں کی یاد آئی تو صحابہ کرام بھی کی آ تھوں سے باختیار آنسو جاری ہو جاتے ایک بار حضرت ابو بحر ملیہ اور حضرت عباس میں انساد کی ایک مجلس آنسو جاری ہو جاتے ایک بار حضرت ابو بحر میں اور حضرت عباس میں انساد کی ایک مجلس میں گئے تود یکھا کہ ہم کو آپ پیلا کی مجلس میں گئے تود یکھا کہ سب اوگ رور ہے ہیں سب بو چھا تو بولے کہ ہم کو آپ پیلا کی مجلس کے زمانہ کا ہے جس میں انساد کو یہ فوف بیدا ہوا کہ اگر اس مرض میں آپ پیلا کی بھاری سے زمانہ کا ہے جس میں انساد کو یہ فوف بیدا ہوا کہ اگر اس مرض میں آپ پیلا کی مجلس میں روپڑے۔

تو پھر آپ پیلا کی مجلس میسرنہ ہوگی اس لئے وہ اس غم میں روپڑے۔

حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ جبر سول اللہ ﷺ کا تذکرہ فرماتے تھے تو آ تکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ <sup>9</sup>

السملم كاب لجائز باب في كن الميت.

۲: اسدالغابه جلد ۱۲ صفحه ۱۴ ۱ تد کره الک بن قیس ر

الله مسلم كاب الوصيح إب ترك الوصينه لمن ليس نوشي يوصى فبهم

سم: اللاري كتاب المناقب بإب قول النبي صلعم اقبلوا من محسمهم و تحاوزوا عن مستهم

۵ - طبقات ابن سعد تذکره معفرت عبدالله بن عمرٌ۔

اہل ہیت اور رسول اللہ ﷺ کے اعزہ واقارب کی عزت و محبت رسول اللہ ﷺ کے اعزہ واقارب کی عزت و محبت رسول اللہ ﷺ کے تعلق سے سحابہ کرام ﷺ وہل ہیت کی مجھی نہایت عزت و محبت کرتے تھے ایک بار امام باقر مطرت باہر بن عبداللہ کی خدمت میں جنت الوداع کی کیفیت ہوجینے کی غرض سے حاضر بوئے۔ اس وقت اگر چہ ووطالب العلمان اور نیاز مندلنہ حیثیت سے آئے تھے تاہم حضرت باہر بن عبداللہ ھڑھ نے نہایت تیاک سے ان کاخیر مقدم کیا پہلے ان کے سرکی طرف ہاتھ باہر ما اور ان کے اور اور نیچ کے تاہم کھولئے سینے پر ہاتھ رکھا اور مرحبا کہا تھے اصل مسئد پر مقدم کیا جب اور اور نیچ کے تاہم کھولئے سینے پر ہاتھ رکھا اور مرحبا کہا تھے اصل مسئد پر مقدم کیا جب کے اور اور نیچ کے تاہم کھولئے سینے پر ہاتھ و کھا اور مرحبا کہا تھے اصل مسئد پر مقدم کیا جب کے اور اور نیچ کے تاہم کھولئے سینے پر ہاتھ و کھا اور مرحبا کہا تھے اصل مسئد پر مقدم کیا جب کے اور اور نیچ کے تاہم کھولئے سینے پر ہاتھ و کہ کھا اور مرحبا کہا تھے اصل مسئد پر مقدم کے امیاز سے وگھ

ا کیک بارا لیک عراقی نے حضرت عبداللہ بن عمر ریافیہ سنت ہو چھاکہ مجھمر کا نوان جو کپڑے پرلگ جاتا ہے اس کا کیا تھم ہے بولے ان کو و کیکھور سول اللہ ﷺ کے نواسے کو تو شہید کر ڈالا اور مجھمر کے خون کا سوال کرتے ہیں۔ ''

رسول الله ﷺ کے انقال کے چندروز بعد ایک دن حضرت ابو بکر ﷺ ایک رائے ہے گزرے دیکھاکہ حضرت حسن ﷺ تحیل رہے جیں اٹھاکر اپنے کندھے پر رکھ لیااور بیا شعر پڑھا۔

و ابابسی شبیه النبی لیس شبیها بالعلی میر آبان که رسول الله ﷺ کے ہم شکل ہوعلی ﷺ کے مشابہ نہیں حضرت علی ﷺ مجمی ساتھ تھے دو ہئس پڑے۔

ائیں دن منرت اوہر میرہ حقیقہ امام حسن حقیقہ سے مضاور کہا کہ ذراہیٹ کھو لئے جہاں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں بھی بوسہ دول گا چنانچ انھوں نے پہیٹ کھولا اور انھوں نے وہیں بوسہ دیا۔ "

ا: الإداد ألباب المناسك باب صفح جية النبي صلحم

المسترمذي ما بالمناقب مناقب محسون

۲۰ - مسنداین صبل جلدانستی ۸ر

۳ - منداین مین جلد۳صنی ۷۲۷.

میں آسان والوں کو سب سے محبوب مخص کون ہے یہی جو جارہاہے جنگ صفین کے بعد سے انھول نے مجھ سے بات چیت نہیں کی اگر وہ مجھ سے راضی ہو جائیں تو یہ مجھے سرخ او نئوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ا

حضرت ابوالطفیل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بہت بڑے جائی تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے انقال کے بعد ایک بار حضرت امیر معاویہ نے ان سے بوجیھا کہ تمبارے دوست ابوالحن خوجہ کے غم میں جوحال ان کی ماں کا تھا۔ ابوالحن خوجہ کے غم میں جوحال ان کی ماں کا تھا۔ حضرت فاطمہ رصی اللہ عبد نے جب حضرت ابو بکر خوجہ سے رسول اللہ پیٹ کی وراخت کا مطالبہ کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رسول اللہ پیٹ کی قرابت کے حقوق جمائے تو حضرت ابو بکر خوجہ نے اس موقع پر جو تقریر کی اس میں خاص طور پر اہل بیت کی جمت کا ظہار فرملیا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے رسول اللہ پیٹ کی قرابت کے حقوق کے قرابت کے حقوق کے قرابت سے دیاوہ ہے اور لوگوں کو بھی ان کے حقوق کے کا قرابت کے حقوق کے کا قرابت کے حقوق کے کا قادر کھنے کا تھم دیا۔ ع

ایک بار حضرت عباس میشد نے ایک معالمہ میں حضرت عمر میشد ہے اصرار کیااور کہا کہ یاا میر الموسنین اگر مویٰ کے چیاآپ بیٹ کے پاس مسلمان ہوکر آتے تو آپ بیٹ کیا کرتے۔ بولے ان کے ماتھ سلوک کرتا حضرت عباس میشد نے کہا تو بھر میں رسول اللہ بیٹ کا پچاہوں ہوئے اے ابوالفضل آپ کی کیارائے ہے خدا کی شم آپ کے باپ بھے اپنے باپ سے ذیادہ محبوب ہیں کیونکہ بھے معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ بیٹ کو میرے باپ سے ذیادہ محبوب ہیں کیونکہ بھے معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ بیٹ کو میرے باپ سے ذیادہ محبوب ہے اور میں رسول اللہ بیٹ کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دیتاہوں۔"

حضرت عباس عظمه كا انقال ہوا تو ہو ہائم نے الگ اور حضرت عان علی علیہ نے الگ انساد کی تمام آبادیوں ہیں اس کا اعلان کر ولیالوگ اس کشرت سے جمع ہوئے کہ کوئی فخص تابوت کے پاس نہیں جاسکیا تھا خود ہو ہائم کو لوگوں نے اس طرح گھیر لیا کہ حضرت عثمان عظیمہ نے پولیس کے ذریعہ سے ان کو ہٹایا۔ عمر بیس جب قبط پڑتا تھا تو حضرت عمر عظیمہ ان کے وسیلہ سے بارش کی دعاما تھے تھے اور کہتے تھے کہ خداو نداہم پہلے اپ ہیمبر کو وسیلہ بناتے تھے اور تو پائی برسا تا تھا اور اب تیمبر کے چھاکو سیلہ بناتے ہیں ہمارے لئے پائی برسا۔ فی بناتے تھے اور کہتے تھے کہ خداو نداہم پہلے اپ ہیمبر کو وسیلہ بناتے ہیں ہمارے لئے پائی برسا۔ فی مناتے تھے اور کہتے تھے کہ خداو نداہم پہلے اپ تیمبر کو دسیلہ بناتے ہیں ہمارے لئے پائی برسا۔ فی بناتے ہیں ہمارے لئے پائی برسا۔ فی ایک بار حضرت عمر عظمہ نے شفاء بنت عبداللہ العدویہ کو بلا بھیجاوہ آئیں تو دیکھا کہ ایک بار حضرت عمر عظمہ نے شفاء بنت عبداللہ العدویہ کو بلا بھیجاوہ آئیں تو دیکھا کہ

اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن عمرو بن العام ته استعاب تذكرها يوالطفيل.

٣ بخارى كتأب المناقب مناقب قرابة رسول الله معلم

م طبقات ابن سعد مذكره معزت عبات . ۵ بغادى كماب المناقب ذكر عباس بن عبد المطلب م

عاتکہ بنت اسید رصی الله عنها پہلے ہے موجود میں پی در کے بعد حضرت عمر طاقت نے دونوں کو ایک ایک ایک جادر دی لیکن شفاء کی جادر ہم درجہ کی تھی، اس لئے انھوں نے کہا کہ "میں عاتکہ ہے زیادہ قد میمالا سلام اور آپ کی جیاز او بہن ہوں، آپ نے مجھے خاص اس غرض کیلئے بالا بھا اور آپ کی جیاز او بہن ہوں، آپ نے مجھے خاص اس غرض کیلئے رکھی تھی بالا بھا اور آپ کی تھیں۔ "بولے میں نے یہ جادر تمہارے ہی دیے دیکھے رکھی تھی سے ایکن جب عاتک ہ آگئیں تو مجھے رسول اللہ جھالا کی قرابت کا لحاظ کر تایز ل

حضرت بهند بن ابی حالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عبد کے بیٹے تھے صرف اسے تعلق سے کہ رسول اللہ پیلٹے نے ان کی پرورش فرمائی تھی جب ان کے بیٹے کابھرے میں بمرض طاعون انتقال ہوا تو پہلے ان کا جنازہ نہایت کسمیری کی حالت میں انھایا گیا لیکن اس حالت کو دکھے کر ایک عورت نے پیاراواحند بن هنداووابن ربیب رسول اللہ بیہ سناتھا کہ لوگ اپنے مردول کی تجہیز و تنفین جیموڑ کران کے جنازومیں شرکیک ہوگئے۔ ا

قبیلہ ہوز ہرہ میں چو نکہ رسول اللہ ﷺ کی نانبال تھی اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنبااس قبیلہ ہوز ہرہ میں چو نکہ رسول اللہ ﷺ عنبااس قبیلہ کے پاس خاطر کا نہایت لحاظ کرتی تھیں چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر عظمہ سے ناراض ہو نمیں تواقعوں نے ای قبیلہ کے چند بزر کوں کو شفیع بنایا۔ "

# ر سول الله ﷺ کے دوستوں کی عزت اور محبت

رسول الله ﷺ جن او گول ہے محبت رکھتے تھے صحابہ کرام کے بھی ان کی نہایت تو جر و الله ﷺ جن او گول ہے محبت رکھتے تھے صحابہ کرام کے اعظیہ ساڑھے تمن ہزار اوراپ بینے حضرت عبدالله بن عمر کے ایمن ہزار مقرر فرمایا توانھوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اسامہ کے میں ہو ہے آگے نہیں ہے ہولے زید تمہارے باپ نے اسامہ کے بی کو محبوب تھے اور آپ ﷺ اسامہ کے نہیں ہے ہولے نم ہے زیادہ رسول الله ﷺ کو محبوب کو ترجیح دی۔ ہم ہے زیادہ کرتے تھے اسلے میں نے اپ محبوب پر رسول الله ﷺ کے محبوب کو ترجیح دی۔ ہم ہے ناد مصرت عبدالله بن عمر کے ایک آدمی نے کہا آپ ان کو شہیں بہانے میں دامن اللہ کے بین کر کردن نیجے جمعالی اور زمین پر ہا تھے اسلمہ کا ان کو کھتے تو ان کی مجبت کر کردن نیجے جمعالی اور زمین پر ہا تھے اسلمہ کا ان کو کھتے تو ان کی مجبت کر تے ہے۔

ا: اصابه تذكره عاتكه بنت اسيد التياب تذكره بهندين الي خاليه

بخاد ئ شريف كماب المناقب باب مناقب قريش.

۳۰ ترندی کتاب المناقب مِناقب زید بن حارثیر

۵: بخدی کماب المناقب ذکراسامه بن زید .

سحابہ کرام بھی نہ صرف آپ بھے کے دوستوں کی عزت کرتے تھے بلکہ آپ بھی نے جن غلاموں کو آزاد کر کے اپنامولی بنالیا تھاان کے ساتھ بھی نہایت لطف و مدارات کے ساتھ بھی نہایت لطف و مدارات کے ساتھ بھی آتے تے ،ایک بار آپ بھی نے فرملیا کہ جن غلاموں کے ناک کان کاٹ لئے گئے ہیں یاان کو جلادیا گیا ہے دہ آزاد ہیں اور انٹہ اور اس کے رسول بھی کے مولی ہیں ،لوگ یہ من کر ایک خواجہ سر اکو لائے جس کانام سندر تھا آپ نے اس کو آزاد کر دیا آپ کی و فات کے بعد دہ حضرت ابو بکر دھی ، اور حضرت عمر دھی کے زبانہ خلافت میں آتا تو دونوں بزرگ اس کے ساتھ عمدہ سلوک کرتے اس نے ایک بار مصر جانا چاہا تو حضرت عمر دھی نے حضرت عمر دیا تھا کی وصیت کے موافق اس کے ساتھ عمدہ سلوک کرتے اس نے ایک بار مصر جانا چاہا تو حضرت عمر دیا اس کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے ا

### شوق زيارت رسول 🖔

صحابہ کرام ﷺ کے دل رسول اللہ ﷺ کے شوق زیارت سے لبریز تھے اس لئے جب زیارت کا دفت قریب آتا تو یہ جذبہ اور بھی ابھر جاتا اور اس کا اظہار مقدس نفیہ سنجیوں کی صورت میں ہوتا۔

حفرت ابومویٰ اشعری عظی جب اپند نقاء کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچے توسب کے سب ہم آ ہنگ ہو کر زبان شوق سے بیار جزیز ھنے لگے۔

غندا تبلقى الاحبية

محملا واحتزيته

جم كل اين وستول يعن محمد على اوران كروو سے مليس مے ۔ خ

مصافحہ کی رغم سب سے پہلے ان بی او کول نے ایجاد کی جواظہار شوق و محبت کا ایک لطیف

ذر لعِد ہے۔

دربار بو ﷺ کی غیر حاضری سابہ ﷺ کے نزدیک براجرم تھاایک دن حدیف ﷺ کی دائدہ نے ہوا جرم تھاایک دن حدیف ﷺ کی دائدہ نے پوچھاکہ تم نے کہ سول اللہ ﷺ کی زیارت نہیں کی، بولے اتنے دنوں سے اس برانھوں نے ان کو برا بھلا کہا تو بولے کہ مجھے آپ ﷺ کی خدمت میں جانے دو تاکہ

ا: - منداین منبل جلد۳منی ۲۲۳۰

آب ﷺ کے ساتھ مغرب پڑھوں اور اپناور تہبارے لئے استغفار کی درخواست کروں۔ اُسے ﷺ کے ساتھ مغرب پڑھوں اور اپناور تہبارے لئے استغفار کی درخواست کروں۔ اُسے ﷺ کے سزار کی طرف کھی کو آپ ﷺ کے سزار کی طرف کھینے لا تاتھا ایک بار حفرت ابوایوب افسار کی میں آئے اور مزار پاک پراپنار خسار کی دیے سروان نے دیکھا تو کہا کچھ خبر ہے یہ کیا کرتے ہو؟ بولے میں این پھر کے پاس نہیں آیا ہوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ''

## شوق ديدار رسول ﷺ

رسول الله على كاديدار ازدياد ايران كاباعث موتاتهااس بناير صحابه كرام على اس كے نبايت مشاق رہے تھے جب آپ ہم ت كر كے مدينہ تشريف لائے تو تشكان ديدار بيل جن او گول نے آپ بيل كو بہجان نہ سكے ليكن جب دهوب آئى اور دهرت ابو بكر دفت كے ليكن جب دهوب آئى اور دهرت ابو بكر دفت نے آپ كے او براني جادر كا سابه كيا تو سب نے اس مبايه بيس آ قاب نبوت كے ديدار سے ابنا ايران تازه كيا۔

جمتہ الوداع میں مشا قال دیدار نے آفناب نبوت کوہالے کی طرح اپنے <u>جلتے میں لے لیا۔</u> بدو آ آگر شربت دیدارے سیر اب ہوتے تتھاور کہتے تتھے یہ مبارک چبرہ ہے۔

آپ پینا نے مرض الموت کے زبانہ میں جب پروہ انٹھا کر جھانگا اور صحابہ کرام کی تماز کی حالت ملاحظہ فرماکر مسکرائے تواس آخری دیدارے صحابہ کرام چائی پر مسرت کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ خشوع نماز میں خلل پڑنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا حضرت انس حظید فرماتے ہیں۔
کان و جہہ و رقة مصحف ماراینا منظر اکان اعجب الینا من و جہہ النبی

عين وضع لناد<sup>ه</sup>

آب کا چبرہ قر آن کے درق کی طرح صاف تی ہم نے کوئی ایسا خوش کوار منظر نہیں دیکھا جسیال سوفت نظر آیاجب آپ کا چبرہ مبارک نمایاں ہوا۔

بعض صحابہ ﷺ کو آنکھیں صرف اسٹے عزیز تھیں کہ ان کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کادیدار ہو تا تھا، لیکن جب خدانے ان کو اس شرف سے محروم کردیا تو وہ آنکھوں سے بھی بے نیاز ہو گئے۔

ترندی کباب الهناقب فضا کل الحن والعسین ۱

۲: مندا برخبل جلد ۵ منی ۲۲۳ پر

٣ جنار أن باب بجرة الني واصحاب الحالمدين

سم: ابوداؤد كتاب السناسك باب المواليت.

على كتاب العسلوة باب الل العلم والقصل (حق بالاماسة).

ایک سحالی کی آنکمیں جاتی رہیں لوگ عیادت کو آئے تو انھوں نے کہا کہ ،ان سے تقسود تو صرف رسول اللہ ﷺ کادیدار تھا ،لیکن جب آپ ﷺ کاو مسال ہو گیا تو اگر میرے عوض تبالہ کی ہر نیاں اندھی ہو جائیں اور میر کی بینائی لوٹ آئے تب بھی مجھے پسند نہیں۔'

شوق صحبت رسول 🍇

ر سول القد چائے کا قیف صحبت ایک ایسی و وقت جاود انی تھا جس پر سخابہ کرام دی ہر سم کے وغیری مال و متاع کو قربان کر دیتے تھے ایک بار آپ نے حضرت عمر و بن العاص علیہ ا ہے فردیا کہ " میں تمہیں ایک مہم پر بھیجنا جا ہتا ہوں خد امال نظیمت سے گا تو تم کو متعد بہ حصہ دول جی بولے میں مال کیلئے مسلمان نہیں ہوا، صرف اس کئے اسملام ابو ہوں کہ تاپ کا فیض سمجت حاصل ہو"۔ "

جوسحابہ بیری و نیوی تعاقات سے آزاد ہو بات تنے دو صرف آستانہ نبوت سے وائمیں بیرا مرک آستانہ نبوت سے وائمیں بیرا مرک آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے تنے حضرت قیامہ دس الله عنوا میو دہو سیر تو بیروں کو ایکے بچیانے لے لیااب دوتمام د نیوی جھٹزول سے آزاد ہو کراکیات فی کیساتحد خدمت مبارک میں حاضر ہو کیں اور آپ کی تعلیمات و تلقیات سے عمر مجر فائد دافعاتی رہیں۔

. حضرت عمر خطانہ مدید سے کسی قدر دور مقام عالیہ میں دہتے تھے اس کئے روزانہ آپ کے فیض صحبت سے معتق نہیں ہو سکتے تھے تاہم یہ معمول کر لیا تھاکہ ایک روزخود آت تھے اور دوسرے روزا ہے اسلامی بھائی مضرت متبان بن مالک کو ہیسجتے تھے کہ آپ کی تعبر مات ارشادات سے محروم نہ دہنے یا کیں۔'

د نیامیں آپ کے فیفل صحبت ہے ہیر ی نہ ہوئی تو بعض سحابہ نے خوابش کی کہ آخرت میں بھی یہ دولت جاودانی نصیب ہو حضرت رہید بن کعب اسلمی دیجہ آپ کے خلام سجے اور جمیشہ سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے ایک بار آپ نے ان سے کہا کہ پچھ ما تھو بولے کہ جنت میں آپ کی رفاقت ارشاد ہوا پچھ اور بولے صرف بھی ایک چیز فرمایاخوب نماز پڑھو تو یہ دولت نصیب ہوگی۔ فی

ا: اوب المنرد باب انعيادة من الرحد، ١٠٠٠ الينا باب المال المسلال في للمر المسالح.

٣- طبقات ابن معد لذكره معزت قبلةً .

م. بخارى آلب العلم باب التعادب في العلم، ليكن روايت بين معزت عمّبان بن ملاك كانام بتمريح ندكور نبين.

ابوداؤد كآب المسلؤة باب وقت قيام الني صلح من الليل، صاحب التيعاب في ان ك حال من ألعما
 ب كان يلزم رسول الله في السفر و الحصر

## ر سول الله ﷺ کی صحبت کااثر

صحابہ کرام جو نکہ نمبایت خلوص وصفائے قلب کے ساتھ آپ کے ارشاہ و بدایت سے فیض یاب ہونے کیلئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اس کئے ان پر آپ کی صحبت کا شدت کے ساتھ الربڑ تاتھا کی بار حضرت ابو ہر برہ چھتہ نے فرمایا کہ یار سول اللہ چھٹ ہے کیا ساتھ الربڑ تاتھا کی بار حضرت ابو ہر برہ چھتہ نے فرمایا کہ یار سول اللہ چھٹ ہے کیا ہات ہے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے ول نرم ہو جاتے ہیں زمرہ آخرت کا خیال خالب ہو جاتا ہے پھر جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے ول نرم ہو جاتے ہیں اہل و عیال سے ملتے جلتے خیال خالب ہو جاتا ہے پھر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اہل و عیال سے ملتے جلتے خیال فالب ہو جاتا ہے کہر جب آپ کے پاس سے جلے جاتے ہیں اہل و عیال سے ملتے جلتے خیال کو سو تھتے ہیں تو وہ بات باتی نہیں رہتی ۔ ارشاد ہوا کہ اگر یہی حالت قائم رہتی تو فر تے ہوا کہ اگر یہی حالت قائم رہتی تو فر تے دور تمہارے گھروں میں تمہاری زیارت کو آتے۔ ا

ایک بار حضرت منظلہ اسیدی پیچہ حضرت ابو بمر صدیق پیچہ کیوں وقے ہوئے آئے اور کہا کہ حظلہ منافق ہو گیا ہم رسول اللہ پیکلٹ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ جنت و ووزخ کاذکر فرماتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کی تصویر تھنج جاتی ہے پھر گھر میں آگراہل و عیال سے سفتے ہیں اور تھیتی باڑی کے کام میں مصروف ہوجاتے ہیں تواس حالت کو بھول جاتے ہیں انھوں نے کہا کہ ہمارا بھی ہی حال ہوتا ہے چلو خود آپ کے پاس چلیں آپ کی خدمت میں ماضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کر وہ حالت قائم رہتی تو فرشتے تمباری مجلسوں عاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کر وہ حالت قائم رہتی تو فرشتے تمباری مجلسوں علی تمبارے استوں میں آگرتم سے مصافحہ کرتے اس حالت کا ہمیث قائم رہنا ضروری نہیں۔ '

### استقبال رسول ﷺ

رسول الله ﷺ نے بجرت کی تو آپ کے سرتھ طبل دعلم لاؤلشکر خیر و نرگاہ کچھ نہ تھا صرف سواری کی دواد نشیاں تھیں اور ساتھ میں ایک جان نثار رفق سفر تھالیکن یہ بے سرو سائل قافلہ جس دن مدینہ میں پہنچا ہے نہ مسرت کدہ بن گیا عور توں بچوں اور لونڈیوں کی زبان پریہ فقرہ تھاد سول الله آئے ، بجرت کی فبر پہلے ہے مدینہ میں پہنچ گئی تھی اس لئے تمام مسلمان صبح کے ترکے گھر سے نکل کرمہ بنہ کے باہر استقبال کیلئے جمع ہوتے دو پہر تک انظار کر کے واپس چلے جاتے ایک دن حسب معمول سب لوگ انظار کر کے چلے تو بہار اشابہ مقصود آپنچ لے تمام صحابہ حالی تربیح کے تو بہار اشابہ مقصود آپنچ لے تمام صحابہ حالیہ دفعتہ اہل پرے اور ہتھیار سے بچ کر گھروں سے نکل آئے آپ قباء میں تمام صحابہ حالیہ دفعتہ اہل پرے اور ہتھیار سے بچ کر گھروں سے نکل آئے آپ قباء میں تمام صحابہ حالیہ دفعتہ اہل پرے اور ہتھیار سے بچ کر گھروں سے نکل آئے آپ قباء میں

<sup>·</sup> ترمذي أبو أب صفة الحنة بأب ما جاء في صفة الحنة و تتيمها، صفحة ٣١٥.

۴: ترغد کیا بواب الزید ص ۱۳ مهر

آپ قبات مدیندگی خاص آبادی کی طرف چلے توجان ناروں کا جھر من ساتھ تھائیک مقام پر آپ تھبر گئے اور انصار کو طلب فر ملیاسب لوگ حاضر ہوئے اسلام عرض کیااور کہاکہ سوار ہو جائے کو کی خطرہ نہیں ہم لوگ فرمال برداری کیلئے حاضر ہیں آپ انسار کی تلوار کے ساریمیں دوانہ ہوئے۔

تباہے مدینہ تک دور دیہ جان نثار دل کی منفیں تھیں راہ میں انصار کے خاندان آتے تو ہر قبیلہ سامنے آگر عرض کرتا کہ حضور یہ گھر ہے یہ مال ہے یہ طاقت ہے کو کبہ 'نبوت شہر کے متصل پہنچا توا یک عام غل پڑگیالوگ بالا خانے سے جھانک جھانک کردیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ آئے رسول اللہ ﷺ آئے۔ "پردہ نشین خاتو نیں جوش مسرت میں یہ ترانہ گاتی تھیں۔

طلع البدر علینا من ثنبات الوداع و حب الشکر علینا مادعی لله داعی۔ کودودائ کی گھاٹیوں کے برت سے بدرکائل طلوع ہوا ہے،جب تک وعاکرنے والے دعا کریں ہم پر شکرواجب ہے۔

جب آپ کی او نمنی حضرت ابوابوب انصاری طبطه کے در واز ہر بیٹے گئی تو قبیلہ بنو نجار کی جھو کریاں دف بجا بجا کریہ شعر گانے لگیں۔

> نحن جوادمن بنی النجار باحیدا محمد امن حاری<sup>سی</sup> ہم خاندان تجار کی لڑکیاں ہیں محم کیے ایجھے ہمسانہ ہیں

> > ضافت ِرسول ﷺ

" اگر خوش فتمتی ہے بہی سحابہ کرام کورسول اللہ ﷺ کی ضیافت و میز بانی کاشر ف عاصل ہو جاتا تھا تووہ نہایت عزت محبت اور اوب داختر ام کے ساتھ اس فرض کو بجالاتے تھے یک بار ایک انساری نے خدمت مبادک میں گزارش کی کہ میں نہایت کیم و شیم آدمی ہوں

طبقات جلد سیر 3النبی صفحة ۱۵۸۵.

و بناری باب بهر والنبی وطبقت جلد سیر و نبوی ذکر جرت.

t: وفاهالوفاجلدانسفيه جامسني ١٨٧.

آب ﷺ ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ ﷺ میرے مکان برشریف لا کر نماز اوا فرما نے تاکہ میں ای طرح نماز پڑھا کروں۔ انھول نے پہلے سے کھانا بھی تیار کرار کھا تھا چنانچہ آپ ﷺ تشریف لا کے اور دور کعت نماز اوا فرمائی۔'

ایک بار آپ ﷺ ام حرام رضی الله عنها کے مکان پر تشریف لے گئے انھوں نے کھانا کھالیا اور میٹھ کر آپ ﷺ کے سرے جو کمیں نکالیس۔ ف

ایک روز آپ پیلی حضرت عمر دیگا، اور حضرت ابو بکر دیگا، کے ساتھ حضرت ابو بکر دیگا، کے ساتھ حضرت اور البشیم بن العبریان الدانساری دیگا، کے مکان پر تشریف نے گئے وہ بابر گئے ہوئے تنے آئے آئے آئے اپ بھی اسے کے بھی اور قربان ہونے نگے، بھیر سب کو باغ میں لے گئے، فرش بچھا یا اور تعبرین تو زیر آپ بھی کے سامنے رکھ دیں کہ خود دست مبادک سے جن جن کو کا دال فریا میں اس کے بعد انتھے اور ایک بکری ذیح کی اور سب نے خوب میں بوکر کھایا۔ آپ

ایدروز آپ ﷺ نے دھڑے جا بھی کے مکان پر تشریف لے بانے کاویدہ کیا،
انھوں نے نبایت ابتمام کے ساتھ آپ بھی کی د قوت کا سامان کیا اور نی ہی ہے کہا و کھو
رسول اللہ بھٹ آن والے بیں تمہاری صورت نظرتہ آئے۔ آپ بھٹ کو کوئی تکیف نددینا
آپ بھٹ ہے بات چیت نہ کرنا۔ آپ بھٹ تشریف لاے توبسر بچھایا تکے لگایا آپ بھٹ منسر وف خواب اسر احت ہوئے تو غالم کہا آپ بھٹ کے جاگئے ہے چیشر بحری کا آپ
میر وف خواب اسر احت ہو کہ تو غالم کہا آپ بھٹ کے جاگئے ہے چیشر بحری کا آپ
یک وائی آپ بھٹ کی وائی آپ بھٹ منہا تھ دھونے کیسا تھ ہی رواندہ و جائیں۔ آپ
یک دیارت آپ میں دھونے ہے فارغ ہوئے تو فورا وسر خوان سامنے آیا، آپ بھٹ کھانے ہے فارغ ہوئے اور قبلہ ہو سامنے آیا، آپ بھٹ کھانے ہے فارغ ہوئے ہوئی اللہ بھٹ کے دیدا ہے مشر ف
دو سر وائد ہوئے آپ بھٹ نے شاہد آپ بھٹ کو آپ اور تمہار کشو ہر پر دھت نازل فرمائے ''۔ '
دو سر وائد ہوئے آپ بھٹ خطرت مد بھٹ کے مکان پر تشریف لے گانموں نے آپ
منس کرایا نہائے کے بعد زعفر انی رنگ کی جادر الاحاتی کیم کھانا کھالیا آپ بھٹ رافست خسل کرایا نہائے کے بعد زعفر انی رنگ کی جادر الاحاتی کیم کھانا کھالیا آپ بھٹ رافست خسل کرایا نہائے کے انھوں نے آپ

ا ابد الأو أنتاب الصوة بإب السنوة على المصرر المناكب اليناكب الجيد الإب في ركوك ليحر في الفرد

الاسترمه في الواب الزم مسخمه ۹ س

م: - مندان عنبل بلد العقية ١٩٩١\_

الله - الوداؤوكتاب الله بإب كم مرة يسلم الرجل في الاستيدان.

تبعی تبعی آب 🎉 خود کسی چیز کی خواہش ظاہر فرماتے اور صحابہ کرام 🍇 اس کو تیار كركے پیش كرتے ایك بار آپ نے فرملياكاش ميرے باس كيبوں كى سفيد رونى تمى اور دودھ میں چیزی ہوئی ہوتی ،ایک صحابی فور اُاٹھے اور تیار کراکر لائے۔<sup>ا</sup>

بعض صحابیات خود کوئی نئی چیز یکا کر آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کرتی تھیں ایک بار حضرت ام ایمن رصی الله عنها نے آٹا جھانا اور اس کی چیاتیاں تیار کر کے آپ کی خدمت میں بیش کیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ بولیس ہمارے ملک میں ای کارواج ہے میں نے جایا کہ آپ ﷺ کیلئے بھی ای قسم کی چیاتیاں تیار کروں، لیکن آپ ﷺ نے کمال زمرہ تنتفف ے فرملیاکہ آئے میں جو کر طالو پھر کو ندھو۔ ا

# نعت رسول ﷺ

قرآن مجید کے مواعظ اور رسول اللہ ﷺ کے کلمات طیبہ نے آگر چہ عبد محابہ میں شاعری کے وفتر بریانی پھیر دیا تھا تاہم بلبلان باغ قدس آپ کی مدح میں ہمی ہمی زمر مدخوان مو جاتے تھے اور چونکہ یہ اشعار سے دل سے نکلتے تھے اور نجی تعریف بر مشتمل ہوتے تھے اس کے دلوں براٹر ڈالنے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ حضرت کعب بن زہیر ﷺ اور حضرت حمان بن ثابت من کاب خاص مشغله تعاحضرت عبدالله بن رواحه من کے چند مد حید اشعار بخاری ش نه کور بیل

فيننا رمسول الله يتلو كتابه انشق معروف من القبحر ساطع ہم میں خداکا پینمبر ہے جب صبح نمود ارہوتی ہے تو خداکی کماب کی تلاوت کر تاہے۔ العمى ماقال ان عمرای کے بعداس نے ہم کو راہ راست د کھائی اس کئے ہمارے دنوں کو یقنین ہے کہ جو کھاس نے کہادہ ضرور ہو کر دے **گا**۔

بالمشركين المضاجع ستثقلت ودراتوں کوشب بیداری کرتاہے حالا نکہ اس دفت مشر کین گبری نیند میں سوتے تھے۔

الينهأ كماب الاطعمه باب في الجمع بين اكونين من الطعام.

سنن ابن ماجه كتاب الأطعمه باب الحوارى. بخارى ايواب الوتر باب فضل من تعار من الليل قصلي.

دھنرت کعب بن زبیر ہے ہے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنامشہور قصیدہ بانت سعاد آپ کے سامنے پڑھاتو آپ نے اس کوسن کر سحابہ ہیں ہے فرمایا کہ اسکو سنو۔ ایک سعابیہ کی شادی میں جھو کریاں دف بجا بجا کر واقعات بدر کے متعلق اشعار گانے لگیں ان میں سے ایک نے مصرع گیا۔

و فینا نبی بعلم مافی ہم میں ایک پیغمبر ہے جو کل کی بات جانتا ہے تو آپ نے روک دیااور کہاکہ "وہی گاؤجو پہلے گار ہی تھیں" <sup>نے</sup>

حضرت ابوحمامہ سلیم منتی شاعر تھے انھوں نے ایک بار عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ! میں نے آپ ﷺ کی اور خداکی مدح و ثنا لکھی ہے ، آپ ﷺ نے فرملیا کہ خداکی تحریف میں جو کچھ کلھا ہے سناؤ اور میری مدح کو چھوڑ دو۔

#### رضامندی رسول ﷺ

سحابہ کرام ﷺ رسول اللہ ﷺ کی تارا نعتی ہے سخت گھبر اتے تھے اور اس ہے ہناہ مائٹے تھے ایک بارکس نے حصر ہے ہناہ مائٹے تھے ایک بارکس نے حضر ہے عباس منظنہ کے آباءواجداد میں ہے کسی کو برا بھلا کہا، آپ ﷺ کو خبر ہوئی تو فرمایا کہ عباس منظنہ مجھ ہے ہیں اور میں عباس منظنہ ہے ہوں ہمارے مردوں کو برا بھلانہ کہوجس ہے ہمارے زندوں کے دل و تھیں یہ سن کر صحابہ منظم نے کہا کہ جم آپ کی ناراضی ہے ہناہ مائٹے ہیں ہمارے لئے استغفار سے جے گ

ایک بار کسی نے آپ ﷺ سے آپ ﷺ کے روزے کے متعلق سوال کیا جس پر آپ ﷺ کو خصد آگیا حضرت عمر مظافہ نے میں حالت و یکھی تو کبلد

ہم نے خدا کو اپنا پرور دگار ،اسلام کو اپنادین اور محمد ﷺ کو اپنا پیغیبر بنایا ہے اور خدا اور خدا کے رسول کے خصہ سے بنادہ انگتے ہیں۔

ای فقرے کوباربارد ہرائے رہے بہاں تک کہ آپ ﷺ کاغصہ از کیا۔ ف

<sup>:</sup> اسدالغابه تذكره مفترت أعب بن زبيريه

١٢ - بخاري كتاب الإكان إب ضرب الدف في التكان والوليمه.

المناسدالغاله تذكره حضرت انتابي حيامة الملحيد

سهر أنساني كتاب الديات باب القود تمن الاطمعة ...

۵. - ابوداذه و کتاب لصیام پاپ فی صوم الد ہر تطوعا۔

اس لے اگر آپ پیٹ کوراضی کرناچاہے تھے آپ نے ازواج مطہرات رصی الله عنهن سے
ایل کیا تو تمام صحابہ بیٹی پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا حضرت عمر بیٹی نے آپ پیٹ کوراضی
کرناچاہاور ور دولت پر تشریف لے گئے دربان نے بالفائی کی تو سمجے کہ شاید آپ پیٹ کو
یہ خیال ہے کہ لاکی هصه رضی الله عنها کی فاطر آئے ہیں۔اس لئے دربان ہے کہا کہ اگر
آب پیٹ کارون اڑاووں۔ حضرت ابو بحر بیٹی کو پہلے ہے بار مل چکا تھا۔ حضرت عمر بیٹی آئے تو
مضرت ابو بحر بیٹی نے رسول اللہ پیٹ کے ہنا نے کہا کہ اگر بنت فارجہ (حضرت ابو بحر بیٹی کے ہنا نے کہا کہ آگر
ابو بکر بیٹی کی بی بی بھی ہے تان و نفقہ طلب کر تیں تو میں اٹھ کے ان کی گرون توڑ دیتا۔
ابو بکر بیٹی میں پڑے اور ازواج مطہرات رسی الله عنها اور
قبر بیٹی میں بڑے اور ازواج مطہرات رسی الله عنها اور
مخرت عائشہ رسی الله عنها اور
مخرت حضمہ رسی الله عنها کی گرون توڑنی چائی اور کہا کہ درسول اللہ کیٹی ہو میں نئی ہو

حضرت کعب بن مالک منظمہ ہے جب آپ نے ناراض ہوکر قطع کلام کر لیااور تمام سحابہ کو بھی یہ تھم دیا توان کو سب ہے زیادہ آپ کی رضامندی کی فکر تھی آپ نماز کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر تک بیفا کرتے تھے اس حالت میں وہ آتے اور سلام کرتے اور دل میں کہتے کہ نبہائے مبارک کو سلام کے جواب میں حرکت ہو گیا نہیں۔ پھر آپ ﷺ بی کے متصل نماز پڑھتے اور تنکھیوں ہے آپ ﷺ کی طرف دیکھتے جاتے۔ ا

آب پیلا جمتہ الوداع کیلئے تشریف لے گئے تو تمام برویاں ساتھ تھیں، سوءِ اتفاق ہے راستہ میں حضرت صفیہ رضی الله عنها کا ادنت تھک کر بیٹھ گیا وہ رونے آئیس آپ کو خبر ہوئی تو خود تشریف لائے اور دست مبارک ہے ان کے آنسو پوجھے آپ جس قدر ان کو رونے ہے منع فرماتے تھے ای قدر وہ اور زیادہ روتی تھیں جب کسی طرح چپ نہ ہو کیں تو آپ نے ان کو مرزنش فرمائی اور تمام لوگوں کو منزل کرنے کا تھم دیا اور خود بھی اپنا خیمہ نصب کر وایا حضرت صفیہ رضی الله عنها کو خیال ہواکہ آپ چیلا ناراض ہوگئے۔ اس لئے آپ کی رضامندی کی تدبیریں اختیار کیں۔ اس غرض سے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے گیا کی رضامندی کی تدبیریں اختیار کیں۔ اس غرض سے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے گیا گی رضامندی کی تدبیریں اختیار کیں۔ اس غرض سے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے

ا: مسلم كماب الرضاع باب بيان آن تخيزامرته لا يكون طلاقاً الا بالنته و با في الايلا واعتزال
 الناء و تحيير هين و قوله تعالى وان تظاهرا عليه.

السيخاري كمّاب المفازية كرغراوة تبوكسه

پاس کئیں اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی ہاری کادن کسی چیز کے معاوضہ میں نہیں ابنے سکتی الیکن آگر آپ رسول اللہ پیلائے کو مجھ ہے راضی کر دیں تو میں اپنی ہاری آپ پیلائے کو بی اور ایک دویٹہ اوڑھاجو زعفر انی ربی ہوں حضرت عائشہ رصی الله علما نے آمادگی ظاہر کی اور ایک دویٹہ اوڑھاجو زعفر انی ربی ہوں ۔ ربی بیانی جیٹر کا کہ خو شبواور بھیلے اس کے بعد بن سنور کر آپ کے ربی گئیں اور خیمہ کا پر دواٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ تمہار ادن نہیں ہے بولیں۔ باک گئیں اور خیمہ کا پر دواٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ تمہار ادن نہیں ہے بولیں۔ دلک فضل الله ہو تیہ من یشاہ ہے۔

یہ خداکا فضل ہے جس کو جا ہتا ہے۔

آپ ﷺ اکٹرانی ناراضی کا ظہار اعلانہ طور پڑییں فرماتے سے لیکن جب سحابہ ہے۔ کو آپ ﷺ کو بھی کر سے اسکااساں او جا تا تھا تو فور آ آپ ﷺ کورآن کرتے تھے۔ ایک بار آپ ﷺ ایک راستہ ہے گزر دو میں ایک بلند خیر نظر ہے گزر اتو فرمایا کیں کا ہے؟ لوگوں نے ایک افساری کانام بتایا، آپ ﷺ کویہ شان و شوکت ناگوار ہوئی گراس کا اظہار نہیں فرمایا، آپ ﷺ کویہ شان و شوکت ناگوار ہوئی گراس کا اظہار نہیں فرمایا، آپ ﷺ نے ناراضی ہے منہ پھیر کیے دو سرے سحابہ ﷺ نے ناراضی ہے منہ پھیر لیا۔ بار باریک واقعہ پٹی آیا تو انھوں نے دو سرے سحابہ انگر ہے آپ ﷺ کی ناراضی کی شاراضی کی شاراضی کی سے آپ گاہوں کے خیمہ کو گراکرز مین کے برابر کردیا۔ آپ

ناراضی کے بعد آگر سول اللہ پیٹ فوش ہوجائے تو گویا سی ہے کورولت ہادید مل جاتی ہے۔ ایک باد آب بیٹ سفر میں تھے حضرت ابور ہم عفاری جاتیہ کی او بخی آپ بیٹ کے باق کے بہلو ہا دی تھی۔ حضرت ابور ہم جاتی ہی ہیں جنت چڑے کے بوت تھے او نیٹیوں میں سزاحت ہوئی تو ان کے جوت کی نوک سے آپ بیٹ کی ساق مبارک میں خراش آگی اور آپ بیٹ نوان کے جوت کی نوک سے آپ بیٹ کی ساق مبارک میں خراش آگی اور آپ بیٹ نوان کی باؤں میں کوڑا مارکر کہا تم نے جھے دکھ دیا باؤں بیٹ کوڑا مارکر کہا تم نے جھے دکھ دیا باؤں بناؤ۔ وہ تخت گھر اے کہ کہیں میر سے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے، مقام جر انہ میں پہنچ تو گوان کی اورٹ چرانے کی باری نہی سے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے، مقام معلوم ہوا کی آت بائے تکل گئے۔ شام کو بائے تو معلوم ہوا کی آت بین بیٹ نے طلب فرمایا تھا مضطر بان حاضر خد ست ہوئے آپ بیٹ نے فرمایا محکوم ہوا کی آئی ہو رضا مندی میر سے کہیں اس کے و نیاو مافیہا موض میں یہ بہریاں او ان کا بیان ہے کہی شہیں کوڑا مارا ہم سے تہمیں اذبیت کی تھی۔ اس کے و نیاو مافیہا موض میں یہ بہریاں او ان کا بیان ہے کہ آپ بیٹ کی بیر رضا مندی میر سے لئے و نیاو مافیہا سے نہریاں او ان کا بیان ہے کہ آپ بیٹ کی بیر رضا مندی میر سے لئے و نیاو مافیہا سے نیاد و تھو ہو گئی۔ آپ بیٹ کی بیر رضا مندی میر سے لئے و نیاو مافیہا سے نیاد و تھو ہو گئی۔ آپ بیٹ کی بیر رضا مندی میر سے لئے و نیاو مافیہا سے نیاد و تھو ہو گئی۔ آپ بیٹ کی بیر رضا مندی میر سے لئے و نیاو مافیہا سے نیاد و تھو ہو گئی۔ آپ بیٹ کی بیر رضا مندی میر سے لئے و نیاو مافیہا سے نیاد و تھو ہو گئی ہو کہ کیاں ہے کہ آپ بیٹ کی بیر رضا مندی میر سے لئے و نیاو مافیہا

ا: منه این تغیل جند اصفی ۱۳ سازه او د کتاب ۱۱ د بیاب ماجیاه فی النباه به ۱۳ سخبتات این سعد تذکره «مغرت ابوریمنم خفاری به

## ماتم رسول 舞

رسول الله على كے ساتھ صحابہ كرام كوجو مجت تھى اس كااثر آپ كى زندگى ميں جن طريقوں سے ظاہر ہو تا تھااس كاحال او پر گزر چكاليكن آپ كى و فات كے بعد اس محبت كا اظہار دسرف كريہ و بكا آ، و فرياد اور نالد وشيون كے ذريعہ سے ہو سكا تھااور صحابہ كرام ہذا نے آپ بيلا كے ماتم ميں يہ وردا تكيز صدائيں اس زور سے بلند كيں كہ مدينہ بلكہ كل عرب كے در و ديوار بل كئے۔ آپ بيلا پر موت كے آثار بندر آئ طارى ہوئے جعرات كے دان مرض ميں الشتاء بيدا ہوا حضرت عبدالله بن عباس من كوجب يہ دنياد آتا تھا تو كہتے تھے كہ جعرات كا دن جعرات كا كون سادن؟ وہ جس ميں آپ بيلا كے مرض ميں ترقی ہوئى نزع كا وقت تريب آيا تو غشى طارى ہوئى دخرت فاطمہ رضى الله عباسے يہ حالت ديكھى تو باضيار چيخ تريب آيا تو غشى طارى ہوئى دخرت فاطمہ رضى الله عباسے يہ حالت ديكھى تو باضيار چيخ تريب آيا تو غشى طارى ہوئى دخرت فاطمہ رضى الله عباسے كے مرض ميں ہواتو يہ الفاظ كہہ كر آپ بيلا كا وصال ہوا تو يہ الفاظ كہہ كر آپ بيلا يہ در ديكي ترد كين،

ويا ابشاه احمارب رباده يا ابناه من حنته الفردوس ماواه يلا تباه الى حبرانيل تعاه .

ہوگ آپ ﷺ کو دفن کر کے آئے توانھوں نے حضرت انس ﷺ کو دفن کر کے آئے توانھوں نے حضرت انس ﷺ النائم کو گوار اتھا؟ انگیز لیجے میں یو چھاکیوں انس ﷺ کیار سول اللہ ﷺ پر خاکۂ النائم کو گوار اتھا؟

حضرت عائشہ صدیقہ میں اللہ عنها فرماتی بین که رسول اللہ ﷺ کی و فات کے بعد مجھے کسی کامر ض الموت نہیں کھلنگ

یہ تواہل بیت کی صائب تھی اہل بیت کے علاوہ اور تمام سحابہ کا صلقہ ہاتم مسجد نہوی ﷺ
میں قائم تھا اور حضرت عمر ﷺ لوگوں کو یقین داور ہے تھے کہ ابھی آپ عظے کا وصال ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر ﷺ کی لاش مبارک تک ہیلے گئے منہ کھول کر آپ عظے کے چرہ مبارک کو سیدھے آپ عظے کی موت کا یقین آیا۔ اسیدھے تھاں سحابہ جھ کے قان آیا تولوگوں کو ایک شخص سحابہ جھ کے قان آیا تولوگوں کو ایسی جھوڑ آیا تول کی کہتے ہیں کے وصال کی خبر د کی اور کہا کہ میں مدید کے لوگوں کو ایسے حال میں چھوڑ آیا تول کے ایس کے سے دیکھی کے میں ابل کی خبر د کی اور کہا کہ میں بہتے تھا تھی کہ رسول اللہ عظی کے وصال کے وقت میں بہتے تھا لوگ اپنے سروں اور کیڑوں پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظی کے وصال کے وقت میں بہتے تھا لوگ اپنے سروں اور کیڑوں پر

<sup>:</sup> بخاری کتاب المغازی باب مر مغی النبی به

الأسالية لرونميسي

خاک ذال رہے تھے اور میں کے گریہ و بکا کو دیکھے کررو تا تھا۔ ک

مدینہ کے باہر :ب بیہ وحشت ناک خبر نمپنجی توقبیلہ بابلہ کے لوگوں نے اس ماتم میں اپنے خصے کراد ئے اور متصل سمات دن تک ان کو کھڑ انہیں کیا۔ قدمت نیست میں میں میں میں میں میں ان کو کھڑ انہیں کیا۔

تفويض الى الرسول ﷺ

سیابہ کرام ﷺ نے پی ذاتی حیثیت بالکل فاکر دی تھی اور اپنی ذات اور اپنی آل واولاو
کورسول اللہ پیلا کے حوالے کردیا تھا حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عنها ایک سیابیہ
تھیں ان سے ایک طرف تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جو تہایت وولتمند صحابی تھے نکاح
کرنا چاہتے تھے دوسری طرف آپ پیلا نے حضرت اسامہ بن زید ہی متعلق ان
کے گفتگو کی تھی جمن کی فضیات یہ تھی کہ آپ پیلا نے قرمایا تھا کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے
چاہتے کہ اسامہ کو بھی دوست رکھے لیکن حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے آپ پیلا کوا پی
قسمت کامالک بنادیا اور کہا کہ میر امعاملہ آپ پیلا کے ہاتھ میں ہے۔
جس سے جاہے نکاح کرد جیئے۔

جست کرگئے تھے جن بی آپ نے حضر فریعہ انساری اپنی تین لڑکوں کے نکاح کے متعلق آپ کو وست کرگئے تھے جن بی آپ نے حضرت پیٹ کی رضا مندی جانے بغیر اپنی بیواؤں کی شادی انسار کایہ معمول تھا کہ آنخضرت پیٹ کی رضا مندی جانے بغیر اپنی بیواؤں کی شادی نہیں کرتے تھے ایک دن آپ نے ایک انساری ہے فرمایا تم اپنی لڑی کا نکاح بھے کر دووہ تو منتظر بی تھے باغ باغ ہوگئے لیکن آپ پیٹ نے فرمایا کہ بی اپنے لئے نہیں بلکہ حبیب کیلئے منتظر بی تھے باغ باغ ہوگئے لیکن آپ پیٹ الطبع سحانی تھے جو عور توں کے ساتھ ظر اخت اور فداق کی بناتم ہو تھے۔ اس کے صحاب بھی ان کو عمومانا پہند کرتے تھے انھوں نے حبیب کانام بنا تو بو لے اس کی مال سے مشورہ کر لوں مال نے حبیب کانام سنا تو انکار کیا لیکن لڑکی نے کہا منافع نہ کرس گے۔ ہو شائع نہ کرس گے۔ ہو

<sup>: ﴿</sup> اللهُ العَالِيهِ لَهُ كُرُهِ حَفِيرَتُ عَبِدَ اللَّهُ مِنَ الْيُ لَكُنُّ يِهِ

اصاب تذكره جم إن كلده بإلى ..

٣ أَمَانُ كَمَا بِالزَكَالَ الْخَلْمِ فَي الزَكَالَ.

سهم المعالفانيا تذكروفرايد بالتالي مامد

۵: مندجلا ۱۹۳۴ فحه ۲۴۴۰

# بيبت رسول ﷺ

رسول الله ﷺ کے وقار وعظمت کی بنا پر صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کے سامنے اس قدر مرعوب بوجائے تھے کہ جسم میں رعشہ پڑجا تا تھا ایک بار ایک صحابی نے آپ ﷺ کے سامنے اس ساتھ نماز پڑھی لیکن دو محض جو معجد کے ایک گوشہ میں تھے شریک نماز نہیں ہوئے آپ ﷺ نے ان کو باز پرس کیلئے طلب فرمایا تو وہ اس قدر مرعوب بوب کے جسم میں لرزہ پڑگیا۔

ایک سحابی نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ ﷺ ہے بات جیت کی لیکن ان پراس قدر جلال نبوت طاری ہواکہ جسم میں رعشہ پڑگیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا گھبر او نہیں میں تو اس عورت کالا کا ہوں جو گوشت کے سور کھے نکڑے کھایا کرتی تھی۔ خ

ایک بار ایک سحابیا نے آپ کو منجد میں اکروں بیٹھے ہوئے دیکھاان پر آپ کے اس خصوع و خشوع کی حالت کا بیراٹر پڑاکہ کانیا تھیں۔ ع

ال دعبوداب كايدائر تفاكه سحابه كرام الله آپ اور صرف دور ركعتيں اوا عصد ايک بار آپ پر عصر یا ظهر کی نماز میں نسیان طاری ہوگیا، اور صرف دور ركعتیں اوا فرمائيں بہت ہے سحابہ الله معجد ہے ہوئے نكل آئے كه ركعات نماز میں كى كردى فرمائيں بہت سے سحابہ الله معجد ہے ہوئے نكل آئے كه ركعات نماز میں كى كردى كى جماعت میں حضرت ابو بكر دھنم ، حضرت عمر دھنہ ہمی شريک ہے ليكن آپ بيلا كى بہت ہے بحد بوجھ نہيں سكتے ہے۔ بالا آخر حضرت زواليدين دھنہ نے آپ بيلا سے دریافت فرمایا كه آپ بلا بحول محمد بالا آخر حضرت زواليدين دھنہ نے آپ بلا سحابہ دیا ہوں كى تھديق كى ليكن زبان نہ ال سكى بلكہ اشاروں میں حضرت ذواليدين دھنہ كى تائيدى۔ م

حضرت عمروبن العاص ﷺ فاتح مصر بزے پاید کے محافی تھے، تیکن ان کا بیان ہے کہ میں آپ ﷺ کو بھی آنکھ بھر کردیکھنے کی بین آپ ﷺ کو بھی آنکھ بھر کردیکھنے کی جرات نہیں گی۔ ف

آپ ﷺ جہتہ الوداع میں ناقہ پر سوار ہو کر نکلے تو آپ ﷺ کے ہاتھ میں درہ تھا، لوگوں پراس قدر ہیب طاری تھی کہ کہتے تھے،طبطیه طبطیه، نیعن اس کوڑے بیجے رہو۔ "

الوداؤه كتاب العلوة ياب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الحماعة يصلى معهم.

٣ - سنن ابن ماجه كماب الاطعمد باب القديرية

m شاكل ترند ى باب ماجاه فى حبسته رسول الله ً-

۵: مسلم كماب الايمن بأب كون الاسلام يبدم ما قبله و كذا الحج والبحر 3-

۲ : ابوداؤد کماب الزکان باب ترو تنج من کم بولد الـ

سیابہ کرام ﷺ کے بچوں تک کے رگ دریشہ میں آپ ﷺ کار عبواوب سرایت کر گیاتھا،ایک بار حضرت بیل گئے، آپ کا خدمت میں گئے، آپ کا دیم اتوان کے باپ نے بوچھا کہ جانے ہو کہ کون ہیں؟ بولے نہیں، کہا کہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ یہ سنتے کے ساتھ ہی ان کے بدن کے رو تکنے کھڑے ہوگئے؟ ان کا خیال تھا کہ آپ کی شیل وصورت آو میوں ہے مختلف ہوگی، لیکن ان کو نظر آیا کہ آپ ﷺ میں آو می ہیں، اور آپ ﷺ کے سر پر لیے لیے بال ہیں۔ اُ

#### اطاعت رسول ﷺ

سحابہ کرام ﷺ جس طوع ورضاء کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کیا طاعت کرتے تھے اس کے متعلق احادیث میں نہایت کششہ سے واقعات ند نور میں ، ذیل کے چندواقعات سے ان کا اندازہ ہو سکے گا۔

ا کی بار حضرت زینب رصی الله عنها اپنے کپڑے رتگواری تھیں، آپ گھر میں آئے تو النے یاؤں ایک ہے میں آئے تو النے یاؤں واپس گئے۔ آپ ﷺ نے اگر جہ منہ سے یکھ نہیں فرملیا تھا، تاہم حضرت زینب رصی الله عنها آپ ﷺ کی نگاہ عمّاب تاڑ گئیں اور تمام کیڑوں کے رنگ کود حود الا۔

آپ ﷺ نے ایک سحالی کوایک رنگین جادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو فرملیا، یہ کیا ہے؟وہ سمجھ کئے کہ آپ ﷺ نے ناپسند فرمایا، فور أگھر میں آئے اور اس کوچو لیے میں ڈال دیا۔ '

بھرے کہ بپ چین سے اپند رہا ہے۔ ایک ان مربا کے جو نیجی تہ بند باند ہتے تھے، اور لیے بال رکھتے ہے۔ ایک روز آپ چیلئ نے فرمایا، خریم اسدی کتنا اجھا آوی تھا، اگر لیے بال نہ رکھتا اور نیجی تبدید نہ باند ہتا، ان کو معلوم ہوا تو فور آفینجی منگوائی، اس سے بال کتر سے اور تببند اونجی کرلی۔ تببند نہ باند ہتا، ان کو معلوم ہوا تو فور آفینجی منگوائی، اس سے بال کتر سے اور تببند اونجی کرلی۔ بہا بی باب کو عزیز ہے، لیکن جب آپ چیلئ تخلف غزوہ تبوک کی بناپر تمام مسلمانوں کو مضرت کعب بن مالک منظم سے قطع تعلق کر لینے کا تکم دیا اور اخیر میں ان کوئی بی سے علیمدگی اختیار کرنے کی مدایت فرمائی، تو ہو لے، طلاق دے دون یا اور بچھ، لیکن آپ کے قاصد نے کہا صرف علیمدگی مشہود ہے، چنانچہ انہوں نے فور آلی بی کوسیکے میں بھیج دیا۔ ع

شادی بیاہ کامعالمہ نہایت ٹازک ہو تاہے لیکن صحابہ کرام ﷺ کواطاعت رسول نے ان معاملات میں غور و فکر کرنے ہے بے نیاز کر دیا تھا، حضرت ربیعہ اسلمی ﷺ ایک نہایت

ا: منداین حنبل جلد ۲ صغیه ۲۲۷ په

r: ابوداؤد كماب الكباس باب في الحمرة.

٣ - ايشاباب، جاه في اسبال الزار

مفلس صحابی بیسے۔ ایک بار آپ پیلی نے ان کو نکاح کرنے کا مشورہ ویا،اور کہا کہ ،جاؤانسار کے فلاس قبیلہ میں نکاح کرلو،وہ آئے اور کہا کہ رسول اللہ پیلی نے جھے تمہارے یہاں فلال لڑک ہے نکاح کرنے کیلئے بھیجا ہے، سب نے ان کا خیر مقدم کیااور کہا کہ رسول اللہ پیلی کا قاصد،ناکا میاب نہیں میاسکتا، چنانچہ فور أا نہوں نے اس کی تقییل کی "۔ ا

يابندى احكام رسول ﷺ

" رسول الله ﷺ کے جواحکام وقتی ہوتے تھے، سحابہ کرام ﷺ فور اُان کی تقبیل کرتے تھے، اور جو دائمی ہوتے ہمیشہ ان کے پابند رہتے تھے، اُور اس کے علاف بھی ان سے کوئی حرکت صادر نہیں ہوتی تھی۔

آپ ﷺ کے زمانہ میں عورتیں بھی شریک جماعت ہوتی تھیں، اس عالت میں اقتضائے کمال عفت وعصمت یہ تھاکہ ان کیلئے معجد کاایک در دازہ مخصوص کر دیا جائے اس بناء پر آپ ﷺ نے ایک روزارشاد فرمایا۔

لوتركنا هذا الياب للنساء

كاش بهم يه داروازه صرف عور تول كيلي جهوز دية\_

حفزت عبداللہ بن عمر عظیمہ نے اس شدت کے ساتھ اس کی پابندی کی کہ تادم مرگ اس در وازہ سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔ "

رسول الله 数 ن علم دياتها:

من زار قو مافلايومهم وليومهم رجل منهم\_

جو مخص سمی قوم کے بہاں جائے،وہ ان کی امامت نہ کرے بلکہ خود ان قوم کا کوئی شخص ان کی امامت کرے۔

ایک بار حضرت مالک بن حویرث عظاد ایک قوم کی مسجد میں آئے، او کول نے امامت کی درخواست کی توانہوں نے انکار کردیاکہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے، آ

ایک بار حضرت ابوسعید خدری دیشه نماز پڑھ رہے تھے، ایک قریشی نوجوان سامنے ہے گزراا نہوں نے ایک وڈھکیلا، نماز پڑھ گزراا نہوں نے ایک کوڈھکیلا، نماز پڑھ کر دھکیلا، وہ ندر کا، تیسری بار پھر ڈھکیلا، نماز پڑھ کے، تو فرملیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ نماز کواگر چہ کوئی چیز توز نہیں سکتی، تاہم اگر کوئی چیز سامنے آجائے توجہاں تک ممکن ہواس کود فع کرو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ع

ا: منداين عنبل جسم ۵۸ - ۳: ابوداؤد كتاب السلوّة باب التشديد في ذالك. ۳: ابوداؤد كتاب العلوّة باب للمة الزائر - س: ابوداؤد دكتمها تصلوّة باب من قال لا يقطع الصلوّة شي .

ا کیا۔ بار آپنے فرمایا کہ جس شخص نے عسل جنابت میں ایک بال کو بھی خشک، حجھوڑ دیا اس پر دوزخ میں یہ عذاب ہوگا، حضرت علی کرم اللّٰہ و جہہ نے اس پر جس شعب سے عمل کیا اس کوخو دانہوں نے بیان کیا ہے:۔

فعن ثم عادیت راسی فعن ثم عادیت راسی۔ '' مارید میں آل میں سینٹم کی اینٹم کی ارابع میار ال شام اللہ میں ا

یعنی آی دن سے میں نے اپنے سر سے جمنی کرلی دھنی کرئی (بعنی برابر بال تر شواتے رہے)۔
رسول اللہ پیلا نے شوہر کے علاوہ اور اعزہ کے ماتم کیلئے صرف تین دن مقرر فرمائے سے سحابیات وسی اللہ عمل نے اس کی شدت کے ساتھ بابندی کی کہ جب حضرت زینب بنت صبی رصی اللہ عملا کے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو (غالبا چوشے دن) انہوں نے نوشبو بنت صبی رصی اللہ عملا کے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو (غالبا چوشے دن) انہوں نے نوشبو کائی اور کہا کہ مجھ کو خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے آپ پیلائے سے منبر پر سنا ہے کہ سی مسلمان عورت کو شوہر سے سواتین دن سے زیادہ کسی کاماتم کرنا جائز نہیں اس لئے بیاس علم کی حمیل تھی۔

جب حضرت ام جبیبہ رسی اللہ عدا کے والد نے انقال کیا تو انہوں نے تین روز کے بعد این دستاروں برخوشبو ملی اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، صرف اس تھم کی تعمیل مقصود تھی۔ '

پہلے یہ دستور تھاکہ جب سحابہ کرام ﷺ سفر جہادیں منزل پر قیام فرماتے تھے، تواد ھر ادھر پہلے ہیہ دستور تھاکہ جب سحابہ کرام ﷺ نے فرمایا کہ بیہ تفرق و تشعت شیطان کاکام ہے۔ اسکے بعد سحابہ کرام ﷺ نے اسکی اس شدت کے ساتھ پابندی کی کہ جب منزل پراترے تھے تو اس قدر سمن جاتے تھے کہ اگرا کی جاور تان کی جاتی توسب کے سب اسکے نیچے آ جاتے۔ ''
اس قدر سمن جاتے تھے کہ اگرا کی جاور تان کی جاتی توسب کے سب اسکے نیچے آ جاتے۔ ''
رسول اللہ ﷺ نے تجارت کے متعلق جواد کام جاری فرمائے تھے ان جس ایک یہ تھا۔

لايبيع حاضر لباد\_

شہری آدی بدوؤل کامال نہ بکوائے (لیعنی اس کاد الل نہ ہے)۔

ایک بارایک بدو کچھ مال لے کر آیا تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ ﷺ کے یہاں اترالیکن انہوں نے کہا میں خود تو تمہارا سودا نہیں بکواسکتا،البتہ بازار میں جاؤ، بائع کی تلاش کرو میں سرف مشورہ دے دول گا۔

ا: ﴿ وَهُو اللَّهُ وَاللَّهِ الطبيارة باب في علم من الجنابة حديث من ب كديه فقر وانبون في تين مرتبه فرمايا.

او دائو د کتاب الطلاق باب احداد المتوفي عنها روجها.

٣: ايضاً آثاب الحهاد باب ما يومر من انضمام العسكم.

٣٠ - ايشاً كما بالميوع مات عي النهي الايسع حاضر لباد

حضرت حذیفہ ﷺ کے سامنے مداین کے ایک رئیس نے جاندی کے برتن میں پائی چیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھا کر بھینک دیااور فرملیا کہ میں نے اس کو منع تھا، یہ بازنہ آیا، رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ ا

رسول الله ﷺ نے پہلے یمن کی گورنری پر حضرت ابو موئی اشعری ﷺ کوراونہ فرمایا
ان کے بعد حضرت معاذبین جبل ﷺ کو بھیجا حضرت معاذبین جبل ﷺ آئے تو حضرت
ابو موئی اشعری ﷺ کے سامنے ایک مجرم کو دیکھا حضرت ابو موئی اشعری ﷺ نے
سواری سے اتر نے کیلئے کہالیکن انھوں نے مجرم کی طرف اشارہ کرکے بوچھایہ کون ہے؟
بولے یہودی تھا اسلام لاکر مرتد ہوگیا ہے فرمایا جب تک خدااور رسول ﷺ کے تھم کے
مطابق قتل نہ کردیا جائے گامی نہ بیٹھول گا۔ انھوں نے بیٹھے پراصرار کیالیکن ان کا یمی جواب
تھا چنا نے جب وہ قتل ہو چکا توسواری سے اتر ہے۔

ایک بار دھزت ابو نمر ﷺ ایک مجلس میں آئے ایک مخص نے اٹھ کران کیلئے اپی جگہ خالی کر دی تو انھوں نے اس کی جگہ بیٹھنے سے انکار کیااور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ع

ایک بار حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس ایک سائل آیاانھوں نے اس کوروٹی کا ایک نکڑاوے دیا پھراس کے بعد ایک خوش لباس محض آیا توانھوں نے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا لوگوں نے اس تفریق پراعتراض کیا تو بولیس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔

انزلوا الناس منازلهم \_ "

ہر شخص ہے اس کے درجہ کے مطابق ہر تاؤ کرو۔

ایک بار آپ ﷺ مسجد سے نکل رہے تھے دیکھا کہ راستے میں مر دادر عور تیں مل جل کے چل رہے ہیں عور توں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا چیچے رہوتم وسط راہ سے نہیں گزر سکتیں اس کے بعدیہ حال ہو گیا کہ عور تیں اس قدر گلی کے کنارے سے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیواروں ہے الجھ جاتے تھے۔ ھ

ايما كاب الاشرب باب النرب في آنية الذهب والغضة.

۲: ابو داؤد کتاب الحدود باب الحکم فی تمن ارید، لیکن اس کے بعد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو موکی اشعری ٹی نے اس کو تقریباً ۲۰ دن تک سمجھایا، پھر حضرت معاقد کو سمجھایا، لیکن جب ور اور است پرند آیا تو مل کر دیا۔

٣: الينما كياب الادب با في النخلق.

عن الووادُوكَمَابِ الاوب إبغى تنريل الناس منازلهم

۵: الوداؤد كتاب لادب باب في مستنى لنساء في الطريق.

حضرت محمد بن اسلم عظی، نهایت کبیر السن صحابی تھے لیکن جب بازار سے بلٹ کر گھر
آتے اور جاور اتار نے کے بعد یاد آتا کہ انھوں نے معجد نبوی بیس نماز نبیس پڑھی تو کہتے کہ
خدا کی قتم بیس نے معجد رسول اللہ بیس نماز نبیس پڑھی، حالا نکد آپ نے ہم سے فرمایا تھا کہ جو
شخص مدینہ بیس آئے تو جب تک اس معجد میں دور کعت نماز پڑھ لے گھر کو واپس نہ جائے یہ
کہد کر جاور انھاتے اور معجد نبوی بیس دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔
'

غر وہ احزاب میں آپ نے حضرت صدیف طبیعی کو تھم دیاکہ کفار کی خبر لا کیں لیکن ان سے چھیٹر چھاڑنہ کریں وہ آئے تودیکھا کہ ابوسفیان آگ تاب رہے ہیں کمان میں تیر جوڑلیااور نشانہ لگانا جاہالیکن رسول اللہ ﷺ کا تھم یاد آگیااور رک گئے۔ ا

جو سخابہ رافع بن الجا الحقیق یہودی کے قبل کرنے کیلئے گئے تھے ان کورسول اللہ پیلا کے علم دیا تھاکہ اس کے بچوں اور عور توں کونہ قبل کریں ان لوگوں نے اس شدت کے ساتھ اس تھاکہ اس کے بچوں اور عور توں کونہ قبل کریں ان لوگوں نے اس شدت کے ساتھ اس حکم کی بائدی کی کہ ابن الجا الحقیق کی عورت نے باوجود کیا۔ اس قدر شور کیا کہ قریب تھاکہ ان کاراز فاش ہو جاتا لیکن ان لوگوں نے صرف آپ پھلا کے تھم کی بنا پر اس پر ہاتھ اٹھانا کیندنہ کیا۔ ''

#### ادب حرم نبوی ﷺ

رسول الله ﷺ کے تعلق سے صحابہ کرام ﷺ ازواج مطبرات وسی الله عنهن کاای قدرادب کرتے تھے کہ جب آب ﷺ کیا ایک حرم محترم نے انقال کیا توحفرت عبدالله بن مباس ﷺ مباس دفیقہ سجدے میں گرپڑے لوگوں نے کہا آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں۔ بولے رسول الله ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کی کوئی نشانی و کیھو تو سجدہ کرلیا کروپھر ازواج مطبرات رصی الله عنهن کی موت سے بڑھ کر قیامت کی کوئی نشانی ہوگا۔ ع

مقام سرف میں حضرت میمونہ رضی الله عنه کا جنازہ اٹھلیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس مخصہ بھی ساتھ مشتم ہوئے کہ یہ میمونہ رضی الله عنها جیں ان کا جنازہ اٹھاؤ تو مطلق حرکت و جنبش نددو۔ ۹

بعض صحابہ ﷺ عزت و محبت کی وجہ ہے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ یرانی

ا: اسدالغاب تذكرهٔ معنرت محمد بن اسلم.

٢: مملم كتاب الحهاد باب غزوة الاحزاب.

٣: مؤطالام الككتاب الحهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزد.

٣٠ - الإداوُّة كتاب الصلواة باب السمود عند الأيات.

نسائی کتاب النکاح ذکر امر رسول الله فی النکاح وازواحه دما اباح الله عزو جل النبیة ـ

جائیدادیں وقف کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ازوائ مطہرات رصی اللہ عمون کوایک جائیداد دی تھی،جو جالیس ہزار پر فروخت کی گئیادرایک باغ بھی وقف کیا تھا جو جارلا کھ پر فروخت کیا گیا۔ ل

خلفا، ازواج مطہرات رضی الله عنهن کے ادب واحترام کااس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ دھنرت عمر حفظہ نے اپنے نائد خلافت میں ازوان مطہرات رضی الله عنهن کی تعداد کے لحاظ سے نوبیا لے تیار کرائے تھے جب ان کے پاس میودیا اور کوئی عمرہ چیز آئی توان بیالوں میں رکھ کے تمام ازواج مطہرات رضی الله عنهن کی خدمت میں سجیجتے تھے۔ ا

سال میں جب مفرت عمر منظمہ نے تی کیا توازوان مطہرات رضی الله عبد کو بھی نہایت اوب واحترام کے ساتھ ہمراہ لے حضرت عثان منظمہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف منظمہ کو سواریوں کے ساتھ کردیا تھااور بدلوگ آگے چھیے جلتے تھے اور کسی کو سواریوں کے ماتھ ازواج مطہرات رضی الله عبد منزل پراترتی تھیں تو خود مضرت عمر منظمہ کی ساتھ قیام کرتی تھیں حضرت عثان منظمہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف منظمہ کسی کو تیام گاہ کے متصل آنے کی اجازت نبیں دیتے تھے۔

ال تركري كتاب المناقب مناقب حضرت عبد الرحمن بن عوفات

الا موطائه الماكك كتاب الزكواة باب حزيه اهل الكتاب والمحوس

٣٠ - طبقات ابن سعد تذكر وُحفيزت عيدالر حمَن بن عوفُّ-

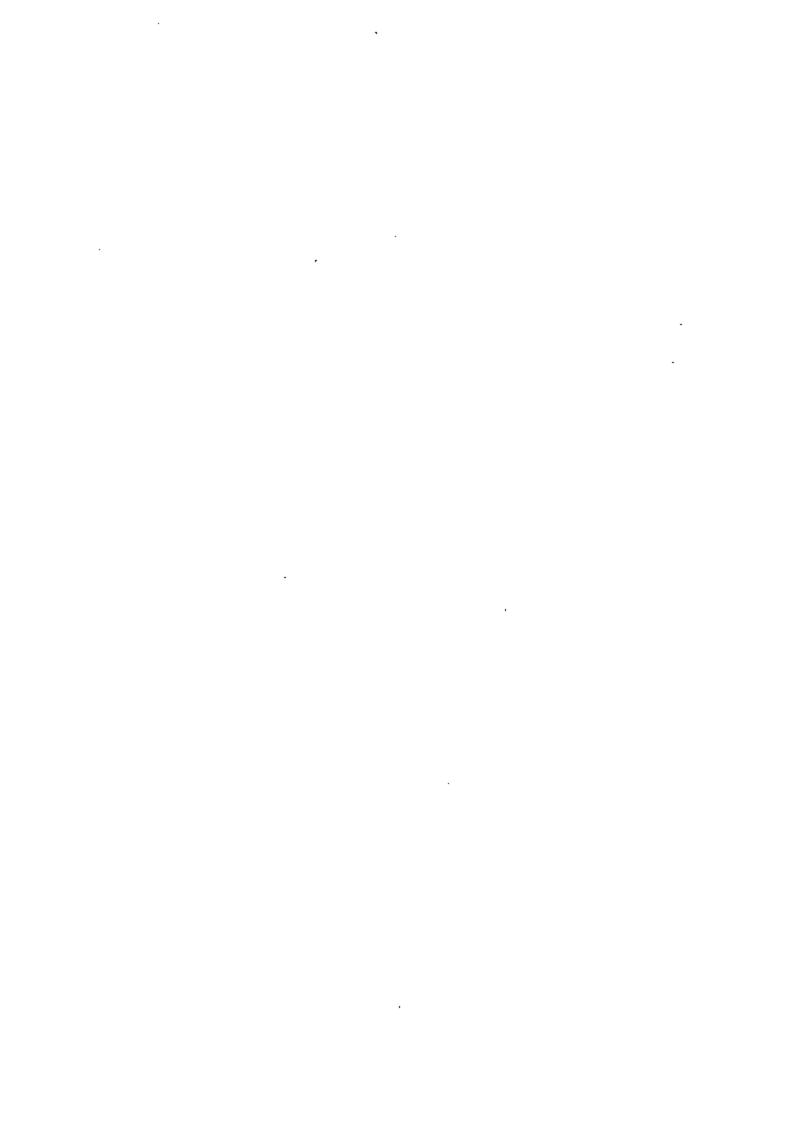

# فضائل اخلاق

# مشكين نوازي

صحابہ کرام ﷺ ای قدر مسکین نواز تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر عظیمہ کی مسکین کی شرکت کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ان کے سامنے جب دستر خوان چناجا تاوراتھاں ہے کی معزز مخص کا گزر ہوجا تا توان کے اہل و عمال اس کو شریک طعام کر لیتے لیکن وہ خوراسکونہ بلاتے البتہ جب کوئی مسکین سامنے ہے گزر تا تواس کو ضرور شریک طعام کرتے اور کہتے کہ یہ لوگ اسکوبلاتے ہیں جسکو کھانے کی خواہش نہیں اوراسکو چھوڑ دیتے ہیں جسکو کھانے کی خواہش نہیں اوراسکو چھوڑ دیتے ہیں جسکو کھانے کی خواہش میں ایک اسکوبلاتے ہیں جسکو کھانے کی خواہش نہیں اوراسکو چھوڑ دیتے ہیں جسکو کھانے کی خواہش نہیں ایک ایک یہوی صفیہ بڑے اہتمام ہے لذیذ مجھلی ایک باران کو مجھلی کھانے کی خواہش نہیں ایک مسکین کی صدا آئی فرملیا اسکود دو بیوی کو تیار کی ایک وراضی کر لیا گیا۔

تیار کی ابھی دستر خوان چناتی گیا تھا کہ کانوں میں ایک مسکین کی صدا آئی فرملیا اسکود دو بیوی کو عذر ہوالیکن دوائی پر اصر اور کرتے رہے بلا خر مسکین کوائید دیار دے کر راضی کر لیا گیا۔

ایک باد لوگوں نے ان کی بیوی کو طامت کی کہ تم اچھی طرح ان کی خدمت نہیں کر تمی ولیس کیا کروں ان کی خدمت نہیں کر تمی مسکین کو ضرور شریک کر لیتے ہیں بولیس کیا کروں ان کی خود ہو اور کہ نے تھا نھوں نے ان سے کہا جب بھیا کہ اب ان کے رائے میں جیٹھے تھا نھوں نے ان سے کہا جب بھیا کہ اب ان کے رائے میں بیٹھے تھا نھوں نے ان سے کہا دیا تھا کہ بیا نے پر بھی نہ آنا چنانچہ دولوگ نہ آنے توائی دات کو کھر ہے بلوا بھیا نہیں کھیا۔ آ

حضرت حارثہ بن النعمان ﷺ اندھے ہوگئے تھے اس لئے اپ مصلی ہے ور وازے تک ایک دھاگا باندھ رکھا تھاجب کوئی مسکین آتا تو ٹوکری ہے کچھ بھجوری لے لیتے اور دھاگے کے سہارے سے دروازہ تک آکراس کو دے دیتے گھر کے لوگوں نے کہا ہم آپ کا یہ کام کر سکتے ہیں بولے رسول الله ﷺ نے فرملیا ہے کہ مسکین کو دینا ہری جگہ پر گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ رصی الله عنها روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا پچھ انہ تھا ایک دن حضرت عائشہ رصی الله عنها روزے سے تھیں اور گھر میں ایک وور وٹی اس کو وے نہ تھا ای حالت میں ایک مسکین نے سوال کیا توانھوں نے لونڈی سے کہا کہ وور وٹی اس کو وے

<sup>:</sup> عناري كمّاب الاطعمه بإب المومن ياكل في معي واحد \_

الله بن عمرً - حبقات ابن سعد تذكره حفرت عبدالله بن عمرً -

٣: اسابه تذكره حارثه بن العماليَّ-

دواس نے کہافطار نس چیز ہے سیجئے گا۔ بولیس دے تو دوشام ہوئی تونسی نے بھری کا گوشت بجنحوادیالونڈی کوبااکر کہا ۔ ہا تہ ن ورسے بہترے

#### استعفاف

سخابہ کرام آئر یہ مفلس اور نادار تھے لیکن تسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتے تھے ا بله بار پند سحابه 🚓 رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی شرائط بیعت میںا یک شرط یہ مجھی تھی۔

#### لاتالوا الناس شيئا. لوگوں ہے کسی چیز کاموا**ل نہ** کرنا۔

ان میں بعض ہو ؓ وں نے اس شدیت کے ساتھ اس کی پابندی کی کہ اگر راہ میں کوڑا بھی ءُ رجا ہا تھا تو تسی سے بیہ شبیں کہتے تھے کہ اٹھا کر دے دو۔ <sup>ج</sup>

حضرت ابو بكر صديق عظف او نمني برسوار بوت تصاور باتھ سے نگام كر جاتى تھى تواد نننى کو بٹھاکر خود اینے ہاتھ سے اسکواٹھاتے تھے لوگ کہتے کہ آپ نے ہم سے کیوں نہیں کہاہم الفادية ، فرمات مير ... حبيب د سول الله على في ملياب كه "كسي ي محصنه ماتك". ایک بار آپ نے فرمایا کہ جو تحفی بیہ ضانت کرے کہ نسی ہے سوال نہ کرے گامیں اس کیلئے جنت کی منانت کر تاہوں آپ کے مولی توبان حظمہ بولے میں بد صانت کر تاہوں چنانچہ اس کے بعد دو کسی ہے کھے نہیں مانگتے تھے۔ <sup>ج</sup>

ایک بار حضرت منیم بن حزام عظیم نے آپ سے سوال کیا آپ نے ان کاسوال پوراکیا بھر مانگا، پھر دیا بھر مانگا بھر عنایت فرملیالیکن اس کے ساتھ یہ نفیجت بھی فرمائی کہ اے حکیم مال نہایت شیریں اور خوش رنگ چیز ہے جو مخص اس فیاض ولی کے ساتھ لیتا ہے اس کو برکت نعیب ہوتی ہےاور جو محض اس کو حرص وظمع کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کو ہر کت نصیب خبیں ہوتی اور وہ متل اس آ دمی کے ہو تاہے جو کھا تا تو ہے کیکن اس کا پیٹ خبیں بھر تا اوپر کا باتھ نیچے کے ہاتھ سے بہر حال بہتر ہے حضرت حکیم بن حزام ﷺ نے ای وقت عبد کر لیا کہ اب تادم مرگ کس سے کچھ نہ مانگوں گا اور اس عبد کو اس شدت کے ساتھ بورا کیا کہ «هنرت ابو بكر عظفه ان يُوعظيه وين كيليّ طلب قرمات تضاور وها نكار كروية تقع حضرت عمر منطقه نے اینے زمانہ خلافت میں ان کو عطیہ دینا جایا گر انھوں نے رو کر دیا بالا خر حضرت عمر منطقه

موحالام بالك لمآب الجائث إب الترغيب في الصدق ر

ابوداؤد كماب الزكؤة مار ، كراهية المستلتاب

أيوا اؤا وأكباب الأكواومات كراهية المستطنان

مندانن حنبل جلداصغيرال

نے فرملیا کہ مسلمانو! گولور ہنامیں حکیم کوان کاحق دیتاہوں اور وہ قبول نہیں کرتے کے

حضرت الک بن سنان ﷺ سوال کواس قدر موجب نگ وعالیم محت منے کہ ایک بار تین دن تک بھوے کے ایک بار تین دن تک بھوکے رہے لیکن کسی سے بچھ نہ مانگار سول اللہ ﷺ کو خبر ہوئی تو فرملیا کہ جس فخص کو عفیف المسالہ شخص کادیکھنامنظور ہو وہالک بن سنان ﷺ کودیکھ لے۔ ''

اسحاب صفد اگرچہ ناداری کی وجہ ہے بالکل دوسروں کے دست تکریتھے تاہم الحاج ولحاجت کے ساتھ سوال کرناان کی شان ہے بالکل بعید تھا بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قر آن پاک جس ان کے اس مخصوص وصف امتیازی کو خاص طور پر سرالہاہے۔

يحسبهم الحاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيمهم لايسئلون الناس البحاف.

جو شخص ان کی حالت سے ناوا قف ہے وہ ان کی خود واری سے ان کو دولت مند سمجھتا ہے۔ تم صرف ان کے بشرے سے ان کو دولتمند سمجھتا ہے تم صرف ان کے بشر سے ان کو بہچان سکتے ہو کمی سے گزار کر بچھے نہیں مانگتے۔

لوگوں کے سامنے غیر ول ہے مانگنا تو ہوئی بات ہے صحابہ کرام ﷺ کی غیر تا اس کو ہمی اللہ کو اللہ میں کرتی تھی کہ مال باپ ہے سب کے سامنے سوال کیا جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها گھر کے کام کاج سے تنگ آگئی تھیں ،رسول اللہ ﷺ کے پاس بچھ لو نمری غلام آئے صافر خدمت ہو کی کہ آپ سے ایک غلام مانگیں دیکھا کہ آپ ﷺ سے بچھ لوگ باتیں حاضر خدمت ہو کی گر ہے والی آئیں۔ ع

اگر بھی سوال کاموقع بھی آتا تو سیابہ کرام رہ اور سرم و حیاہ اعلانہ سوال نہیں کرتے ہے ،بلکہ صرف حسن طلب سے کام لیتے ہتے حضرت ابو ہر رہ رہ اور اس اس اس میں ہتے جس کا تمغہ اشیاز صرف فقر و فاقہ تھا ان کی حالت یہ تھی کہ بھوک کے مارے زیمن پر بیب کے بل پزے رہتے ہے ہیٹ پر پھر باندہ لیتے ہے لیکن کی سے علانیہ کچھ نہیں مانگتے ہے ایک روز شاہر او عام پر جیٹھ گئے حضرت ابو بحر رہ اور اتو ان سے ایک آ بت بو چھی وہ گزرگے اور گئے تو ایک ان مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی صاحب متوجہ ہوں اور اپنے ساتھ لیے جاکہ کوئی صاحب متوجہ ہوں اور اپنے ساتھ لے جاکر کھانا کھلا کیں۔ ج

ا ترزرى ابواب الربع و بغاري كما كما سرائر كوة باب الاستعفاف من المسئل.

ا - اسدالغاب تذكره معنر تساليك بن سنان .

٣: ابودالأدوكماب الأوب في السبع عند المنسوم.

٣٠ ترزرى الواب الزيد صفحه ١٠٠٨ م.

ايار

فیاضی ایک اخلاقی وصف ہے لیکن ایٹار فیاضی کی اعلی ترین قسم ہے اور وہ محابہ کرام کھی اس اس قدرپائی جاتی تھے لیکن وہ یہ کہہ میں اس قدرپائی جاتی تھے لیکن وہ یہ کہہ کرانکار کردیتے تھے کہ یہ اس کودیجے جو مجھ ہے زیادہ محاج ہو۔ ا

ایک بارایک فاقہ زدہ مخض رسول اللہ ﷺ کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا سواتفات ہے آپ کے گھر میں پانی کے سوا بچھ نہ تھا اس لئے آپ نے فرملا آن کی شب کون اس مہمان کا حق ضیافت اداکرے گدایک انصاری یعنی ابوطلحہ ہے ہوئی سنے کہا میں بارسول اللہ ﷺ چنانچ اس کو ساتھ لے کر گھر آئے بی بی سے بوچھا بچھ ہے بولیس صرف بچوں کا کھانا ہے۔ بولے بچوں کو تو ساتھ طاہر کروں گاکہ کسی طرح بہلاؤ جب میں مہمان کو گھر نے آؤں تو چراغ بچھا دواور میں اس بریہ طاہر کروں گاکہ ہم بھی ساتھ کھارہ ہو بی خدمت میں حاضر ہوئے تو فر مایک کے درات خدا تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوااوریہ آیت نازل فرمائی۔

و ہوٹرون علی انفسہم ولو کان بھم حصاصہ ۔ ع دودوسر دل کواپناوپر ترجیح دیتے ہیں گودہ خود تک دست ہول۔

منرت عائشہ رصی الله عنها نے رسول الله پلا اور حضرت ابو بکر کے پہلومیں اپنی قبر الله عنها کے تعام میں اپنی قبر الله عنها کے تعام میں الله عنها کے توانھوں الله عنها کے توانھوں کے توانھوں کے تابعہ میں تابعہ جنت ان کودے دیااور فرملا۔

کنت اریدہ لنفسی و لاوٹرن به الیوم علیٰ نفسی ۔ "
میں نے خوداپ لئے اس کو محفوظ رکھاتھا کین آئ پناوپر آپ کور ججے ہی ہوں۔
ایک غروہ میں حضرت عکرمہ وظام ، حضرت حارث بن ہشام وظام ، حضرت سہیل بن امر و دیا ہو دختہ زخم کھاکر زمین پر گرے اوراس حالت میں حضرت عکرمہ وظامہ نے ان کھا انگا میانی آیا اوا کھول نے دیکھاکہ حضرت سہیل وظام یانی کی طرف دیکھ رہے ہیں ہولے پہلے ان کو پلا آؤ مخرت سہیل وظام کی طرف دیکھ رہے ہیں ہولے پہلے ان کو پلا آؤ مخرت سہیل وظام تو کھھاکہ حضرت حارث بن ہشام وظامہ آک کھر ہے میں ان کی طرف ہو کھا کہ حضرت حارث بن ہشام وظامہ آک کھر ان کو بلا آؤ کھر ہواکہ کی کے منہ میں پائی کاایک قطرہ نے کہا در سب نے تشد کای کی حالت میں جان دی۔ "

الله على تمايا الركوة باب من اعطاه الله شيئا من عير مسئله والاشراف نفس و في اموالهم حق للسائل و المحروم ...

٣ مسلم كتأب الأشم بأباب الرام منيف وقضل ايماره

المناف المناقب بالمناقب بالمناقب المبعد المناف التعاب تذكره معزت عكرمه بن الي بهل.

فياضى

اکرچہ سحابہ کرام ﷺ کے تمام اخلاقی محاس نے اسلام کو تقویت دی کیکن سب ہے زیادہ اسلام کو سحابہ کرام ﷺ کیا خربت اسلام کو سحابہ ﷺ کی فیاضی ہے رسوخ و ثبات حاصل ہوا مدینہ رسول اللہ ﷺ کیا خربت کدہ تھا کیکن انصار کی فیاضی نے آپ ﷺ کوائی آئکھوں میں جگہ دی مہاجرین کواپنے گھروں میں خکہ دی مہاجرین کواپنے گھروں میں خمبر لیاور بعض شرائط کے ساتھ اپنی نخلستان کی بیدادار میں ان کوشر یک کرلیا۔ '

حضرت سعد بن الربیع ﷺ نے جائیداد کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کواپن ایک نی بھی دیناچاہی لیکن انھوں نے شکریہ کے ساتھ انکار کردیا۔ ا

ر سول الله على كل شان استغناف أكرجه انسارے فداك كركيك بھى زمين مائلى تو قيمت دينا جا بى كار كيا استغناف أكرجه انسارك فياضى نے اس كامعاد فله صرف خدا سے لينا جا ہادر نہايت فراخ دوصلكى كے ساتھ كہا

لانطلب نعنه الا الى الله <sup>م.</sup> بماس كى قيت صرف خدا سے ماتنے ہيں۔

اسلام ہیں عمری ایک خاص قسم کا ہہہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص عمر بحرکیلئے کسی چرکیلئے کسی چرکیلئے کسی پرکوئی چیز ہمہہ کر دے مدینہ میں مہاجرین آئے توانصار نے ہر قسم کی اعانت وامداد کے ساتھ مہاجرین کو بہت می جائیداد وبطور عمری کے دینی جائیں کیکن رسول اللہ ﷺ نے منع فرملیا۔ اس

انصار میں حضرت سعد بن عباد و فیاضی میں عام طور پر مشہور تھے۔روزاندان کے قلعہ کے اوپر سے ایک آدمی بیار تاکہ جس کو کوشت اور چربی کی خواہش ہو وہ بہاں آئے رسول اللہ ﷺ میں آئے توزیادہ تروی کھاتا تیار کروا کے بھیجے تھے اصحاب صفہ کی معاش کازیادہ تروار ومدار الن بی کی فیاضی پر تھا چنا نچہ جب شام ہوتی تو اور صحاب میں اسے آیک یادو کو لے جاتے الن بی کی فیاضی پر تھا چنا نچہ جب شام ہوتی تو اور صحاب میں گان میں سے آیک یادو کو لے جاتے لیکن وہای (۸۰) می (۸۰) ادمیوں کو لے جاکر کھاتا کھلاتے۔ ق

حضرت جعفر بن انی طالب طی استان استان کے ساتھ لطف دیدارات کے ساتھ پیش آتے تھے کیونکہ وہ مسکینوں کے ساتھ محبت رکھتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے حضرت ابو ہریں دھی مساکین صفہ میں داخل تھے اس لئے ان کو ان

ا: بخارى كمّاب المزارعه باب ازا قال النفني موئة التحل وغيرهـ

٣ اليماكاب المناقب باب كيف آخى الني جن اصحاب .

سن ابود اود كتاب الصنوه باب في بناء المسجد .

م: مسلم كياب الغرائض باب العرى

د السابه تذکره معزت سعد بن عبادقه

نی فیانٹی کا نائس تجربہ تھا۔ دہ فرمات میں کہ صحابہ بھیر سے قر آن مجید کی درآ بہتی ہو جھا کہ تا اور محصر اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی کھا اکھا ہے جنانچہ جب محصر اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی کھا اکھا ہے جنانچہ جب مصن ابی طالب عظیمہ سے بوچھے کا اتفاق ہو تا تو وہ پہلے گھر لے جا کر کھا تا کھلاتے ہے اور پھر جواب دیتے تھے بخاری کی روایت میں ہے کہ ہم او گول کو گھر میں لے جا کر مب بچھ کھلا ہے تھے اور بھر جواب کے تھے۔ '

مباجرین میں مفرت ابو بکر بہتے۔ آپ کے ساتھ ہجرت کی تواپناکل مال جس کی مقدار پانچیا ہے۔ اپنچیا ہے۔ اپنچیا ہے۔ اپنچیا ہے۔ اپنچیا ہے۔ اپنچیا ہے۔ اللہ ابوقافہ گھریں آئے یا تھے ہے ان کے والد ابوقافہ گھریں آئے۔ تو کہا تم اوگوں کو مصیبت میں مبتال کر کے جلا گیا مفرت اساء رصی اللہ عنها نے ان کی تسکین کیلئے بہت کی ککریاں جمع کر کے طاق میں رکھیں اور این کو ایک کپڑے سے ڈھانگ کر کہا کہ ہاتھ سے ٹول لیجئے (وواند ھے تھے) سب کچھے جھوڑ گئے ہیں۔ ا

مباہرین میں حضرت عثان رہائی، جس طرح بہت ہوے دولتند تھے بہت ہوے فیاض بھی تھے مہد نبوت پڑھ میں جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہواتو آپ پڑھ نے مبد کو استی کرناچاہ مسجد کے متصل آیک قطعہ زمین تھا جس کی نسبت آپ نے فرملیا کون اس کو خرید کر مسجد پر خدا کے حوالہ کرتا ہے۔ حضرت عثمان مخطعہ نے اس کو جیس ہزار در ہم پر فرید کر مسجد پر وقف کو ایک حوالہ کرتا ہے۔ حضرت عثمان مخطعہ کو فرید کر وقف عام فردیا، غزوہ تہوک میں ایک متعدن سلطنت کا مقابلہ تھا اور سحابہ کرام منبی کے پاس سامان جباد بہت کم تھا انھوں نے تنبانبایت فیانسی کے ساتھ تمام سامان مہیا کیا۔

ا - منداین فنبل دبیدا سفی و ۳۵ م

r - أسانًى منايب الجهاد الفل من 2 ملازيد.

بوالمرون فتنبل جبيد الأسفي المواهمة

در بار میں حاضر ہوئے اور انھوں نے صرف ان کو مالی عطیہ دیا لیکن انھوں نے اپنے تمام رفقاء پر برابر برابر تقسیم کردیا حضرت امیر معاویہ عظیمہ نے کہا کہ مقدام ایک فیاض مخص ہیں۔ ا

منزت قیس بن سعد عقانه نهایت فیاض اور بهادر صحابی سے غردات میں انصار کاعلم ان بی کے ہاتھ میں رہتا تھااور وہ اس عزت کوانی فیاضی ہے قائم رکھتے تھے ایک غردہ میں وہ قرض نے کر فوج کو کھانا کھائے تھے۔ حضرت ابو بکر عقیدہ اور حضرت عمر حقیدہ بھی اس فوج میں شریک شے دونوں بزرگوں نے مشورہ کیا کہ اگر ان کوای حال پر چھوڑ دیا گیا تواپ باپ کا تمام سرمایہ برباد کردیں گے۔ اس لئے ان کورو کناچاہا حضرت سعد حقیدہ کو معلوم ہوا تو رسول اللہ بھی ہے کہ رسی کے اس لئے ان کو و کناچاہا حضرت سعد حقیدہ کو معلوم ہوا تو رسول اللہ بھی ہے کون بچائے گا۔ میرے بینے کویہ بخیل بناناچاہتے ہیں۔ ان کی فیاضی سبیل تک محدود نہ تھی بلکہ ان کے پاس ایک اور کوشت اور مالیدہ بھر کے لے چاتا تھا اور پولا تا ایک بیالہ تھادہ جبال جاتے ہے اس میں ایک آؤ اور گوشت اور مالیدہ کھاؤ ایک بارایک بڑھیا نے باتا تھا کہ میرے کھریں چو ہے نہیں رہے ہولے کیا خوب کتابہ ہارایک بڑھیا نے اور کوشت اور مالیدہ کھاؤ ایک بارایک بڑھیا نے اور کھورے بھر دوئے کھریں چو ہے نہیں دہے ہولے کیا خوب کتابہ ہارایک بڑھیا نے اور کھورے بھر دوئے گوشت اور مالیدہ کھاؤ ایک بارایک بڑھیا نے اور کھورے بھر دوئے کہا کہ میرے کھریں چو ہے نہیں رہے ہولے کیا خوب کتابہ ہاں کا گھر روئی گوشت اور مالیدہ کھاؤ دا کے بارایک بڑھیا نے اور کھورے بھر دوئے کھریں چو ہے نہیں رہے ہولے کیا خوب کتابہ ہاں کا گھر روئی گوشت اور مالیدہ کھاؤ دا کے بارایک بڑھیا نے اور کھورے بھر دوئے کہر دوئے کھریں جو ہے نہیں رہے بھر دوئی گوشت

حضرت عدى حاتم طائى كے بينے تھے ايک باران سے ایک مخص نے سودر ہم مانگے تو بولے حاتم كے بينے سے صرف سودر ہم مانگما ہے خداكی قتم نه دول گا۔ ؟

حفرت عائشہ رضی الله علیه اس قدر فیاض تھیں کہ جو پچھ باتھ میں آجاتا، اس کوصد قد کرو بی تھیں حضرت عبدالله بن زبیر و پہلے نے ان کورد کناھا با تواس قدر برہم ہوئیں کہ ان سے بات چیت نہ کرنے کی قتم کھائیہ ، حضرت اسا، رضی الله علیه بھی ای درجہ کی فیاض تھیں لیکن دونوں بہنوں کے طرز عمل میں اختلاف تھا حضرت عائشہ رمیہ الله علیه کا معمول یہ تھی کہ جمع کرتی جاتی تھیں جب معتد بہ سر مایہ جمع ، و جاتا تھا تواس کو تقسیم کردی تھیں لیکن حضرت اسا، رضی الله علیه کل کیلئے پچھ نہ رکھ چھوڑتی تھیں، جو پچھ ملتا تھاروز کاروز صرف کردیا کرتی تھیں۔ '

ا یک باد حضرت منکدر بن عبدالله حضرت عاکشه رصی الله عبها کی خدمت میں حاضر

الإوالأو كتاب اللياس إب في جلود وانتمور...

r - السدالغايه جلّه ٢ من صَغَى ١٥ تركره «عنرت قيس بن معلّه الله الله العاضرة جلداول عن ٩٥ -

الهم: الشمكم كتاب الاتهال بالبردان من حلف ده بيما فراى عبرها حبر الدنها الدياني الدى هو تعير م يكفر عن بميمه

ه. عناري تعاب المناقب باب مناقب قريش. ١٠٠١ الرب المفرد باب السخاوية

جوئے بولیں کہ تمبار اکوئی لڑکا ہے۔ انھوں نے کہا نہیں۔ فرملیا اگر میرے پاس وس بڑار درہم جوتے تو میں تم کو دے ویل حسن انفاق سے شام ہی کو حضرت امیر معاویہ نے ان کے پاس روپے بیسے بولیس کس قدر جلدی میری آزمائش ہوئی فور ان کے پاس وس بڑار درہم بھواویے انھوں نے اس رقم سے ایک لونڈی خریدلی اور اس سے ان کے متعدد بچے پیدا ہوئے۔

حضرت سعید بن عاص عظی کی فیاضی کایہ حال تھا کہ اگران ہے کو فی ساکل سوال کر تااور ان کے پاس کچھ نہ ہو تا تواس کو دستاویز لکھ دیے کہ جب ہوگا تو دیا جائے گا۔ ہر جمعہ کو اپنے بھائی بند کو جمع کرتے ان کو کھانا کھلاتے خلعت پہنا تے اور ان کے گھر دل پر صلے بھیجے ،ہر جمعرات کو کو فہ کے گور نرتھے ) کی مسجد میں غلام کے ہاتھ اشر فیوں کے توڑے بھیجے کہ نمازیوں کے وقر رہے بھیجے کہ نمازیوں کے آگ رکھ آئے اس بنا پر اس دن مسجد میں نمازیوں کا از دھام ہو جا تا مرتے وقت ان پر اس بزاد اشر فیوں کا قرض تھا بیٹے نے پوچھا یہ قرض کیوں کر ہوا ہولے کسی شریف کی حاجت روائی بی سے دار ان میں دیاوار آدمی کواس کے سوال کرنے سے پہلے دے دیاسی میں یہ قرض ہولے ا

دھرت عبداللہ بن عمر ہے۔ کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ ایک باران کے پاس ہیں ہزار در ہم سے زیادہ آئے انھوں نے ای مجلس ہیں ہیٹے ہیٹے اوگوں کو وے دیا یہاں تک کہ جب کل ٹری ہو چکا توایک فخض کوائنی میں سے قرض نے کر دے دیادہ اکثر روزے سے دیتے لیکن جب کوئی مہمان آ جا تا تھا تو وہ روزہ توڑد ہے تھے کہ فیاضی کی وجہ سے کھانا کھلانان کو بہت پہند تھا۔ ان کے دستر خوان پراس کٹرت سے لوگ جمع ہوجاتے تھے کہ بعض لوگوں کو کھڑے کھڑے کھانا کھانے کا تفاق ہو تا تھا ایک باران کی خواہش سے مچھلی پکائی گئی سامنے آئی توایک سائل آیا انھوں نے اس کو اٹھا کہ باران کی خواہش سے مچھلی پکائی گئی سامنے آئی توایک سائل آیا انھوں نے اس کو اٹھا کر دے دی۔ ایک بارین رہے کو گوں نے ان کیلئے ایک در ہم پر پانچ انگور خرید سے سائل گزرا مائوں نے اس کو دے دیں گے گر مائے جم اس کو دے دیں گے گر مائے نے بارگزرا مائوں نے اس کو دے دیں گے گر مائے بارگز خرلوگوں نے بہا کہ جم اس کو دے دیں گے گر مائے نے بارگز خرلوگوں نے بارگز خرلوگوں نے کہا کہ جم اس کو دے دیں گے گر مائے نے بارگز خرلوگوں نے بارگز خرلوگوں نے کہا کہ جم اس کو دے دیں گے گر مائے نے بارگز خرلوگوں نے بارگز خرلوگوں نے کہا کہ جم اس کو دے دیں گے گر

كفدليان

صدیث شریف میں آیاہے

من وقاه الله شرّ النين و الج الجنه مابيل لحيه و مامبين رجليه.

إموطائي امام مالك)

ہوں فینفس کو خدانے وو چیز وں کی برائی ہے محفوظ ر کمیا تو وہ جنت میں واخل ہوا یعنی زبان اور شر مکاہ

المسالفات تذكره ففرت معيدين العاص

ال الطبقات ابن سعدٌ للهُ مُروحفرت عبد الله بن عمرٌ \_

اس لئے سحابہ کرام ﷺ غیبت، بد کوئی، نکتہ چینی ، فحاثی سب دمتم اور لا یعنی باتوں ہے نهایت احراد کرتے تھے۔

حضرت حادث بن بشام ﷺ نبایت کم محن تھے ایک بار انھوں نے رسول اللہ ﷺ ے یو چھاکہ کوئی ایساعمل بتائے جس کا میں التزام کرلوں آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھووہ پہلے تی ہے کم تخن تنے انھوں نے کہا کہ یہ تو نہایت آسان کام ہے کیکن ان کابیان ہے کہ جب میں نے اس پر عمل کرنا جاہاتو دہ نہایت دشوار معلوم ہول<sup>ا</sup>

ایک بار حضرت عبدالرحمن بن حارث و الله فی الله علی و حضرت عائشه رضی الله علها و حضرت ام سلمہ احسی الله عبدا کی سند سے مروان کے سامنے ایک حدیث بیان کی اس سے پہلے حضرت ابوہر رو عظمہ اس کے مخالف روایت کر جکے تھے مروان نے اس کو قسم دلائی کہ ردوقدح کے ذربعیہ ہے ابوہر رہو ، پہلے کو جاکر دق کرو کیکن انھوں نے اس کو ناپسند کیا۔

ایک روزانفات سے حضرت ابوہر میرہ پہنچنہ مل گئے انھوں نے نہایت نرمی ہے کہامیں تم ہے ایک بات کہتا ہوں اور اگر مروان نے قشم نہ داائی ہوتی تو نہ کہتا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رمنی الله عنها **اورام سلمه** رصی الله عنها کی**روایت بیان کی۔ <sup>بم</sup>** 

ا کیک بارر سول اللہ ﷺ نے حضرت جاہر بن سلیم ﷺ کوچند تقییحتیں کیس جن میں ایک یہ تھی کہ نسی کو برا بھلانہ کہووہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے انسان توانسان اونٹ اور بَرِي کی نسبت بھی ناملائم الفاظ استعمال نہیں *گئے۔* ج

ا یک ہار حصرت شداد بن اوس ﷺ سفر میں تھے منزل پر اترے توغاہ سے کہا کہ تیھری لاؤائ ہے تھیلیں چونکہ یہ فعل عبث تھالو گوں نے اس پر نکتہ چینی کی بولے کہ جب ہے میں اسلام الما بجزاس كلمد كے جو بات كہتا تھااس كولگام اور مبار دونوں لگاليتا تھاسوتم لوگ ميرياس یات کونه ماد کرو<sup>سیک</sup>

اگر سحابہ کرام ﷺ کی زبان ہے کوئی سخت لفظ نکل جاتا تھا تواس بران کو سخت ندامت ہوتی تھی ایک بار حضرت ابو بمر رہ ہے، نے حضرت رہید اسلمی میں کوایک تخت کلمہ کہدویا جس بران کو سخت ندامت ہوئی اور حضرت رہید ہے اس کہاکہ تم بھی مجھ کوالیابی کلمہ کہو تاکہ بدلہ ہوجائے انھوں نے کہامیں ایبا نہیں کر سکتا ہوئے تو پھررسول اللہ ﷺ کی خدمت

استيعاب تذكره معفرت حلاث بن بشام بن مغيرهه

بخارى كماب السوم إب الصائم الصح ميزار

استیعاب مذکر و معنرت جابر بن سلیم .. مندا بن حنبل ج ۳ صفحه ۱۲۳\_

میں شکایت کروں گاانھوں نے اب بھی انکار کیا معاملہ آپ تک پہنچا تو آپ نے حضرت ربید ۱۶۶۰ سے کہا کہ تم نے بہت امپھا کیا نمین ابو بکر عظمہ کیلئے استعفار کروا نھوں نے ان کیلئے دیا مغفہ مند مانگی توووروتے ہوئے واپس آئے۔ ا

ایک بار حضت می جیند اور حضرت ابو بکر جینی میں سخت کلائی ہوگئی بعد کو حضرت ابو بکر بینید کو تدامت ہوئی اور حضرت نمر جینید سے معافی ما تکی انھوں نے معافی سے انکار کیا تو کسیر انڈ ہوئے آپ نے نمین بار فرمایا خدا تر بہاری مفضرت کر سوئے آپ نے نمین بار فرمایا خدا تربہاری مفضرت کر سدات میں حاضر ہوئے آپ نے نمین بار فرمایا خدا تربہاری مفضرت کر سدات میں مفضرت ابو بر سینید کے گھ آئے ان سے ما قامت نہ ہوئی تو رسول القد بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا کہ تر بہاری معفیر ہے۔ اس حالت میں دکھی کرخوہ حضرت ابو بکر ہیں۔ کے دل میں خوف پیدا ہواکہ مہادہ معفیرت میں سائے دوزانو بھنی کر کہ مہادہ میں آبات اس کے دوزانو بھنی کر کہ میں ابو بکر ہیں۔ اس کے دوزانو بھنی کر کہاں سول القد بھیں آبات اس کے دوزانو بھنی کر کہاں سول القد بھی ہوں اللہ میں نے براظم کیا۔ ا

حضرت ابو بکر پہنچہ کواپنی زبان پر قابونہ تھااس کئے دہ بمیٹ اس پر نادم رہے تھے اور اس اصال کرتے تھے۔ ایک بار مصرت عمر پھٹھ نے دیکھا کہ وہاپنی زبان تھینچ رہے ہیں ہولے خدا آپ کی مغفرت کرے اس نعل ہے باز آئے ہولے اس نے توجھے تاہ ساہے۔'

عيب ٻو شي

ایک شخص ایک گن کامر تکب ہوتا ہے ہم لوگ اس کو افسانہ بزم وانجمن بنا لیتے ہیں لیکن سحابہ کرام پیٹر لوگوں کی برائیوں کو چھپاتے تھے اور ٹیکیوں کو تمایاں کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد میں دنیا کے سیاہ چبر بر عیب پوشی کی نورانی جودر پڑی ہوئی تھی ایک دن حضرت مقبہ بن عامر پیٹری سے ان کے میر منشی نے کہا کہ میبر سے پڑوی شراب چیتے ہیں میں نے ان کو منع کیا بازنہ آئے اب میں پولیس کو جلاتا ہوں انھوں نے کہا جانے دواس نے دوسری بار پھر میں گزارش کی بوٹے جاتے دواس نے دوسری بار پھر میں گزارش کی بوٹے جاتے بھی دومیں نے رسول اللہ پیلا سے سنا ہے۔

من رای عورہ فستر ها کان کمن احیبی مودہ ی<sup>ہ</sup> جس نے میوب پر پر دوڈ ااوواس شخص کے مثل ہے جس نے زندود رگور لڑکی کو جلالیا۔ حسرت ابو بکر عظیمہ کے پاس ایک آدمی آیااور زنا کاا قرار کیا بولے اور کسی ہے کہاہے؟ کہا

<sup>11 -</sup> منداین منبل جلد <sup>به مد</sup>فیه ۵۸ **۱۹**۵.

r جناری کتاب المهنا تب فضائل الی بکڑ۔

موطا المام، لك كماب الجاش باب ماجا، فيما يخاف من اللمان.

الله: الوداؤة كماب الواب باب السرّ عن المسلمّ.

نہیں فرمایا، خدا کی بار گاہ میں تو بہ کر واور اس پر خدا کا پر دہ ڈال لو، کیونکہ خدا بندوں کی تو ہہ قبول کر تاہے، لیکن اس کو تسکین نہ ہو ٹی اور حضرت عمر پیڑھ کی خدمت میں حاضر ہوا،ا نھوں نے بھی یمی جواب دیا۔ '

حضرت ابو بکر ﷺ فرماتے تھے کہ اگر میں چور پکڑتا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی کہ خدااس کے جرم پر پر دوڈال دے۔ '

انتقام نه لينا

اگر و شمن کسی مصیبت میں جتاا ہو جائے تو ہمارے لئے انقام لینے کا اس ہے بہتر کوئی موقع نہیں مل سکتا، لیکن صحابہ کرام ﷺ کے ول میں خدااور رسول کی محبت نے بغض وانقام کی جُکہ کب چھوڑی تھی؟

حضرت عائشہ رضی الله علها اور حضرت زینب رصی الله علها میں باہم نوک جمونک رہتی تھی، لیکن جب حضرت عائشہ رصی الله علها پر انتہام لگایا گیااور رسول الله پاللہ نے حضرت زینب رضی الله علها سے ان کی اخلاقی حالت وریافت فرمائی تو بجائے اس کے کہ وہ انتقام لینیں ، بولیں کہ میں اپنے کان اور آنکھ کی پوری حفاظت کرتی ہوں، جھے انکی نسبت بھلائی کے سوا کچھ معلوم نہیں ہے، حضرت عائشہ رصی الله علها کو خود اعتراف ہے کہ:

و هي التي تصا ميني فعصمها الله بالورع.

اداً رجہ میری حریف مقابل تھیں، تیکن خدانے تورع کی دجہ سے ان کو بچالیا۔
انتقام تو بڑی چیز ہے سے اب کرام حق اپنے دشمنوں لے فض رکھنا بھی پہند ہیں کرتے تھے۔
حضرت معاویہ بن خدیج حق انتخاب کرام حق انتخاب کے بھائی محمہ بن الی یکر حضرت مائشہ وسی اللہ عبوا کے بھائی محمہ بن الی یکر حق قب کو قبل کر دیا تھا والیک بادوہ کسی فوٹ کے سیہ سالار تھے۔ حضرت عائشہ وسی الله عبوا نے ایک خض سے بوچھاکہ اس غزوہ میں معایہ کاسلوک کیسار ہا۔ اس نے کہائن میں کوئی عیب نہ تھا،
ایک خض سے بوچھاکہ اس غزوہ میں معایہ کاسلوک کیسار ہا۔ اس نے کہائن میں کوئی عیب نہ تھا،
سب لوگ ان کے مداح رہے، اگر کوئی اونٹ ضائع ہو جاتا تھا تو وہ اس کی جگہ دوسر الکوڑ ادے دیے تھے، اگر کوئی غام بھاگ دیتے تھے، اگر کوئی غام بھاگ جاتا تھا، تو وہ اس ایک جگہ دوسر انعا ہم دے دیے تھے، حضرت عائشہ دسی اللہ عبوا نے بیس کر جاتا تھا تو وہ اس ایک جگہ دوسر انعا ہم دے دیے تھے، حضرت عائشہ دسی اللہ عبوائی کو قتل کیا ہے۔
کہا، استغفر الله ، اگر میں ان سے اس بنا پر دشمنی رکھوں کہ انہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔
میں نے خود رسول اللہ پیٹ کو بید دعا یا تکتے ہوئے سنا ہے، کہ خداوند جو شخص میری امت کے میں نے خود رسول اللہ یکھی کو بیر دعا یا تکتے ہوئے سنا ہے، کہ خداوند جو شخص میری امت کے میں نے خود رسول اللہ یکٹور کو بیا تکتے ہوئے سنا ہے، کہ خداوند جو شخص میری امت کے

ا: ﴿ مَوْ طَالِمام محمد البواب الحدود في الزيّار باب الأقرار بالزيّار

الاسطيقات ابن سعد تذكره ذبيدتن المصليعيد

ع: . . فارق كماب الشرة الترباب تعديل السياء بعضهر لعبضار

ساتھ نری کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی کراورجوان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر<sup>ائ</sup> حلا

'فیض تربیت نبوی ﷺ نے سحابہ کرام ﷺ کو نہایت نرم خو ، حکیم اور برو بار بنادیا تھا، ایک بارا کیک شخص نے حضرت ابو بکر ﷺ کو برا بھلا کہا، وہ خاموش رہے اس نے دوسر کی بار پھر کلمات ناشائستہ کئے، وہ چپ رہے، تیسر کی بار پھر انکااعادہ، کیا تب اس کا جواب ویا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اسکو بھی پسندنہ کیا۔'

حضرت سلمان فاری پہند بداین کے گور نرہے، کیکن طلم و برد باری کابیہ حال تھاکہ ایک باررائے میں جارے تھے، ایک فخص بانس کا بوجھ لیے جارہا تھا۔ اس سے ان کابدن تھیل گیااس کے بیاس پھر کے آئے اور اس کا شانہ بلا کر کہا کہ ، جب تک نوجوانوں کی حکومت کا زمانہ نہ دکھے اور نہیں موت نہ آئے ، وہ عباور جا تھھیا یہن کر نکلتے تھے تو اوگ ان کود کھے کر کہتے وکر ک آمد کرک آمد دو بوچھتے کہ یہ کیا گئے بیں ؟ اوگ کہتے کہ آپ کوایک کھلونے سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن وویہ من کر صرف اس قدر کہتے کہ ان کا کوئی جرم نہیں نیکی آئے کے دن کے بعد ہے۔ اس قدر کہتے کہ ان کا کوئی جرم نہیں نیکی آئے کے دن کے بعد ہے۔ اس سے بہت نہیں جاتی، فرمات ، ان کو جانے دو، برائی بھلائی آج کے بعد ہے۔ یاس سے بہت نہیں جاتی، فرمات ، ان کو جانے دو، برائی بھلائی آج کے بعد ہے۔

ا کیک بار وہ کسی فوٹ کے سید سالار تھے، چند توجوان سپاہیوں کے سامنے سے گزرے تو وہ سب ان کو دیکھے کر بنس پڑے ،اور تنسخر آمیز کہتے میں کہا کہ یہی تمہارے سید سالار ہیں،ایک شخص نے کہا کہ دیکھئے توبہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ بولے، جانے بھی دو۔ م

#### مهمان نوازی

مبران نوازی الل عرب کے محاس اخلاقی کانہایت نمایاں جزو تھی، اسلام نے اس کواور بھی نمایاں کردیا تھا ،اس لیے صحابہ کرام ہے گئی کی زندگی میں مہمان نوازی کی بمثرت مثالیں ملتی میں در سول اللہ چھ کی خدمت میں ایک بار وفد بنو منتفق حاضر ہوا، سواتفاق ہے آپ گھر میں موجود نہ تھے، لیکن حضرت عائشہ سے الله عبدا نے فور افر سرو (عرب کا ایک کھاتا تھا) تیار لرنے کا تھم دیا، اور مہمانوں کے سامنے ایک طبق میں تھجوری رکھوادیں، آپ پھٹ تشریف

ا: ﴿ الله الغالبِ مَذَكُرُه تَعْرِت مِعَاوِلِيهِ بِنَّ فَعَدْ تَكَ ..

٢: - ابود اود و كماب الأوب باب في الانتصار

العنی ده میری طرح استکے متحمل نه بول کے۔

۴٪ طبقات ابن سعد تذکره معفرت سلمان فاریٌ۔

ائے تو حسب معمول سب ہے پہلے وریافت فرملیا کہ سکھ ضیافت کا سامان ہوایا نہیں۔ان لوگوں نے کہامیہ توہوچکا۔ ا

ا کیک بارا کیک مخص حضرت ابوذر رہائے۔ کی خدمت میں حاضر ہوا،انہوں نے باصرار کھاتا، منگولیا،ادر کباکہ کھاؤمیں روزہ سے ہوں۔ ک

آیک بار حضرت ابوالدرواء عظمہ کی خدمت میں ایک شخص آیا ،انھوں نے کہا کہ اگر آپ قیام کریں توہم آپ کے ناقہ کوچرنے کیلئے جھوڑ دیں اور اگر جاناچا ہیں تواس کو چارہ کھلاویں ،وہ بولا کہ میں جاناچا ہتا ہوں، فرملیا ، تو میں آپ کوایک زاور اود بتا ہوں۔ اگر اس سے بہتر کوئی زادراہ ہو تا تومیں اس کو تمہارے ساتھ کرویتا ہے کہہ کرایک حدیث بیان کی۔ ع

آنخضرت پیلائی کی خدمت میں وفد عبدالقیس حاضر ہوا تو آپ پیلائی نے انصار کی طرف مخاطب ہو کر فرملیا اپنے بھائیوں کی خاطر مدارت کرو، کیونکہ شکل میں صورت میں، وضع میں اور اسلام میں وہ تم ہے بہت یجھ مشابہ ہیں اور بلا جبر و کراواسلام لائے ہیں" انصار نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، صبح کے وقت وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ پیلائی نے فرملیا، تمہارے بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ بولے بڑے اچھے لوگ ہیں، بھارے لئے نرم بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ بولے بڑے اچھے لوگ ہیں، بھارے لئے نرم بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ بولے بڑے ایسے کی تعلیم دیتے رہے۔" آپ بھونے بچھونے بچھونے محمدہ کھانے کھلائے اور رات بھر کتاب وسنت کی تعلیم دیتے رہے۔" آپ نہایت خوش ہوئے اور ہر ایک نے بوچھ پڑھا تھا، اس کو سنلیا، " ایک شخص مدینہ میں حضرت ابو ہم رہے ہوئے کہ مہمان ہوئے اور انھوں نے جس طریقہ سے ان کی مہمان داری کی وہ اس کاؤ کر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

فلم رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشد تشميراولا اقوم على ضعيف منه في

میں نے صحابہ ﷺ میں ہے کسی کوان سے زیادہ مستعدات طریقہ پر مہمانی کرنے والااور مستعدات طریقہ پر مہمانی کرنے والااور مہمان کی خبر رکھنے والا منبیل بایا۔

حضرت ام شریک رصی الله عنها نهایت دو استند ادر فیاض صحابیه تھیں، انھوں نے اپنے مکان کو مہمان خانہ بنادیا تھا ،رسول الله ﷺ کی خدمت میں جو باہر ہے مہمان آتے تھے، دہ اکثران بی کہ مکان پر نفرتے تھے۔ گ

ابوداود كتاب الطبارية باب في الاهنشار.

الابالففردباب من قدم إلى ضيفه طعاما ففام يصلي.

٣: منذا بن مغبل جي م الأوار المساسل ١٠٠٠ مندا بن طبل جلد ١٠١٠ مند

الوواؤوكاب الكارياب ما يكره من ذكر الرحل ما يكون من اصا بنه اهله.

ن نسانُ تناب النكانِ باب الخطب في النكاتِ -

#### تحفظ عزت

منرت محمر بن مسلمہ عظی جب کعب بن اشرف عظیمہ کے قبل کو گئے،اوراس سے قبل کو گئے،اوراس سے قبل کے بیاتواس نے اپنی و نارت طبعی سے ان کی آل واولاد کو سرو کروانا جاہالیکن وہ بولے، سِجان اللّٰہ وگ بھار کی اولاد کو طعنہ دیں گئے کہ دود ستی نیلہ پر گرو تھے۔ ا

### صبر و ثبات

مر دول پر نوحہ وبکا کرنا، بال نوچنا، کپڑے بھاڑ ڈالنا، ید توں مرشیہ خوانی کرنا عرب کا قومی شعار تھا، لیکن فیض تربیت نبوی نے معابہ کرام ، پچھ کوصبر و ثبات کااس قدر خوکر بنادیا تھا کہ اسرت ابوطنعہ افسار ک کالڑ کا بیار ہوااور دہ جس کے وقت اس کو بیار چھوڑ کر باہر جلے گئے اور ان کی عدم موجود گی میں لڑکا ببان بجل شعایم ہو گیاان کی بی بی نے لوگوں ہے کہ دیاتھا کہ ابوطلحہ ان کی عدم موجود گی میں لڑکا ببان بجل شعایم ہو گیاان کی بی بی نے لوگوں ہے کہ دیاتھا کہ ابوطلحہ ان کی عدم موجود گی میں لڑکا ببان بوجی کہ بچہ کیسا ہے؟ ہوئیں پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے ہہ کہ سامنے کھانا لا میں اور انہوں کھانا کھایا، اس کے بعد معمول سے ذیادہ بن خوس نے سامنے آئی اور ان کے ساتھ ہم ہم ہم ہم ہم ہم جو گی ہواستعاریۃ کہا کہ آگر ایک قوم خوس کے دوئی چیز عادیۃ کہا کہ آگر ایک قوم کے دوئی جانس کے دو کہ رکھنے کا حق حاصل ہے۔ بولیں تو بھر اس کا مطالبہ کرلے تو کیااس کے دوک رکھنے کا حق حاصل ہے۔ بولیں تو بھر اسے خوس کرو۔ ع

ا - الإدافاء كاب الجهادياب في العدويو تي على عرة وتينسه مهم

ا - اسدا غابه من مروحفرت عبدالقد أن زييرًا

سل اوب المفروباب مطاماتنام اذاخاف شرو

سم مسلم التاب الواب استحبات تحييث المولو و عبد ولاوته و حمله الى صالح يحبكه و حوار نسمية يوم ولادة واستجاب الستمية بعيد الله و الراهيم وسائر اسمالابياء عليهم السلام وكتاب العصائل باب من ابي طلحته الإيصاري.

ر سول الله بیلی غزوہ احد ہے واپس ہوئے تو تمام تعمایات اسٹے اسٹے اعزادوا قارب کا طال

یو جینے آئیں انہی میں حضرت حملہ بنت بخش ، حسو الله عبدا مجمی تھیں، وو آئیں تو آپ نے

و بایا کہ حملہ اینے بھائی عبداللہ بن جیش کو صبر کرو، انہوں نے اٹاللہ پڑھا اور ان کیلئے ا عائے

مغفرت کی بھر فرمایا کہ اسپنے ماموں حمزہ بن عبدالمطلب جیٹی کو بھی صبر کرو، انہوں نے اس پر
انہیں اناللہ پڑھا اور و عائے مغفرت کرکے فاموش ہور ہیں۔ ا

حضرت عبدالله بن عمر حظه کے صاحبزادی واقد نے انقال کیا تو انہوں نے جہیز و شاخین، کے بعد بدووں کو بلایااوران میں دوڑ کروائی۔ اس پر حضرت افع عظی نے کہا کہ انجمی آپ واقد کور فن کر کے آئے اور انہمی بدؤوں میں دوڑ کروارے میں۔ فرمایاا نافع جب مشبت ایزدی ایناکام کر چکی، تواس کے نتائج کو سی نہ سی طرح جمالات دینا جائے۔

حضرت عبدالله بن زبیر بنجه جب عباق سے معرک آرابو کے آوان کی والد و حضرت اساء استان سلہ عبدا بیار تھیں او والن کے پاس آئے اور مزائی پرس کے بعد اولے کہ مرنے ہیں آرام بر ایس شاید تم کو میرے مرنے کی آرزو ہے لیکن جب تک دو باتوں میں سے آیات مو بائے میں مرنا پسند نہ کروں گی ماتم شہید ہو جاد اور میں تم کو صبر کرلوں یا لئے وظفہ حاصل کرد کہ میری آئیسیس شندی ہوں، جنائیج جب وہ شہید ہو بچ تو عبان نے ان کو سولی پر انکا رہ منز ساماء رحمی الله عبدا باوجود بیرانہ سالی کے عبرت کا بد منظر و کھنے آئیں، اور منجائے اس کے روتی بیٹیس جان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، کیااس سوار کیلئے انجی تک و قت نہیں اس کے کہ روتی بیٹیس جان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، کیااس سوار کیلئے انجی تک و قت نہیں اس کے کہ روتی بیٹیس جان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، کیااس سوار کیلئے انجی تک و قت نہیں آئیک اسٹی تک کے دوتی نہیں گیا کہ ایک تک و قت نہیں آئیک اسٹی تک کے دوتی نہیں گیا کہ اپنے گھوڑے سے نیجے اتر آئے۔ "

حضرت عبدالله بن عباس معظه ایک سفر میں تھے اس حالت میں اپنے بھائی عفرت فلم بن عباس عظیمہ کے انقال کی خبر سن، پہلے اٹالله پڑھا، پھر رائے ہے بٹ کر دور کعت نماز اوا کی، نمازے فارغ ہو کراہ نٹ پر سواراور یہ آیت پڑھی۔

و استعیبو ابالصبر و الصّلونه و انها لیکبیرته الا علی احاشعین. م (مسیبت میں)مبر اور نماز کا سہارا پکڑو نماز بچ خسوع و نعشوع کرنے والوں کے سب پر گرال ہے۔

ای مبر و ثبات کامیہ متیجہ تھاکہ جب کفار نے حضرت ضبیب ﷺ کوشہید کرنا جا ہا توانہوں نے دور کعت نماز پڑھی اور کہا کہ اگر تم کو یہ خیال نہ ہو تاک میں مرنے سے ڈر تا ہوں توان ر لعات کواور طویل کر تا۔ اس کے بعد میہ اشعار پڑھے۔

ا طبقات این سعد تذکر قاصرت من بین بخش به الله استاین سعد تذکر دواقد بن عبداند به استیاب تذکر دو مفرت قیم بن عبال ۱۳ استیاب تذکر د مفرت قیم بن عبال ۱۳

علی ای شق کان لله مصرعی او آگ مصرعی آواکی کیاپرواک میراو هزئس بل گرے گا بیاد ک علی اوصال شلو مسزع توان کے جو جوزوں پر برکت نازل کر مکتاب

ولست ابالی حین افتل مسلما اب علی مسلما اب علی سلمان اوکر مرام ہوں وذلک فی دات الا له وان بشاء یہ مرنا تو فدا کیلئے ہے آگر وہ بیاہ جر اُت و شحاعت

بڑر اُت و خُجا عت کا ظہار مجھی عقائد کے اظہار میں ہو تاہے مجھی میدان جنگ میں اور مجھی ظالم باو شاہوں کے سامنے، سحابہ کرام ، پھڑ میں یہ اخلاقی جو ہر موجود تھا، اس لیئے اس کا ظہور ان تمام موقعوں پر ہو تاتھا۔

حضرت ابوذر خفاری بیضد نهایت قدیم الاسلام صحابی بیل، ده مکه میل آگرایمان الئ تو رسول الله بیلی الله این جه اور این قوم کومیری رسول الله بیلی الله بیلی این و مبایت کی که اس و قت این و طن کو وائی جه اور این قوم کومیری بعثت کی خبر کرو لیکن انحول نے نهایت پرجوش لیج میں کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری بان ہے میں کفار مکہ کے سامنے ہی کلمہ تو حید کا علمان کروں گا حالت بیہ تھی کہ وہ فریب ابوطن شے مکہ میں کوئی ان کا حالی و مدد گانہ تھا، لیکن باای جمہ وہ مجد حرام میں آئے اور باواز بلند کہا، اشہد ان اور الله والا الله واشهدان محمد و سول الله ای آواز کا سناتھا کہ کفار فوٹ بڑے اور سخت زدو کوب کیا، لیکن انھوں نے دوسرے دان پھر ای جوش کے ساتھ خاند اعد میں اس کلے کا ملان کیا اور کفار نے پھر ای طرح بورش کے ساتھ خاند اعد میں اس کلے کا ملان کیا اور کفار نے پھر ای طرح بورش کے۔ ا

حضرت عبداللہ بن مسعود بی مسلمان بی ان بی ہے کہا کوئی مسلمان میں اسے بہلے کوئی مسلمان مکہ بی امائیہ تاوت قرآن کی جرات نہیں کر سکما تھا، لیکن وواسلام لائے توالیک روز تمام سحاب بھی نے جمع ہو کر کہا کہ اب بیک قرائن نے قرآن مجید کو کسی کی زبان سے علانیہ نہیں سنا، اس کی برات کون کر سکما ہے حضرت عبداللہ بن مسعود بی ہے کہا بی سحابہ کرام بی ہی نہا کہ انہ کو تر ہاری نسبت نوف ہے ہم ایسا آوی جائے ہیں، جس کا قبیلہ ہو تاکہ کفار حملہ کریں تواس کی طرف سے مدافعت کر سکے اور تھیک کی طرف سے مدافعت کر سکے اور تھیک بالے و و ضدامیری حفاظت کر سے گا، انسے اور تھیک بر بی ہی آئے خانہ کی ہی ہی قرائن انجمن آرا تھے مقام ابرائیم کے پاس بی کی کر آواز بلند کہا ہے۔ خور الله الرحمن الرحمن علم القران کفار نے سنا تو کہا کہ ابن عم عبید کیا کہنا ہے۔ خور الله الرحمن علم القران کفار نے سنا تو کہا کہ ابن عم عبید کیا کہنا ہے۔ خور کر نے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آئیش ہیں ،وفعتہ تمام کفار نوٹ پڑے ور (دو کوب کر نے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آئیش ہیں ،وفعتہ تمام کفار نوٹ پڑے ور (دو کوب کر نے اللہ الرخی نے کہا کہ ہم کوائی کا تو ڈر نے نے کہا کہ ہم کوائی کا تو ڈر نے نے کہا کہ ہم کوائی کا تو ڈر نے نے کے دو خوالی کا تو ڈر نے نے کہا کہ ہم کوائی کا تو ڈر نے نے کور نے نے کہا کہ ہم کوائی کا تو ڈر نے نے کے دو خوالی کا تو ڈر نے نے کہا کہ ہم کوائی کا تو ڈر نے نے کہا کہ ہم کوائی کا تو ڈر نے نے کے دو خوالی کانور نے نے کہا کہ ہم کوائی کا تو ڈر

على كَنْ تَبَابِ البِهِ إِبِ قُلِّ الامير . ٢٠ بَعْدَى كَنَّابِ المناقب إب املام الي ذرّ .

تھا، ہولے، خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے تبھی کمزور نظر نہیں آئے،اگر کبو تو کل بھی اس طرحان کواعلانیہ قر آن سنا آؤل۔'

حضرت عمر دولان کھولا تو کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں صابی ہو گیا، دہاں ہے ایک سر دار قرایش کے پاس نے دروازہ کھولا تو کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں صابی ہو گیا، دہاں ہے ایک سر دار قرایش کے پاس آئے اور دہاں بھی یہی گفتگو ہوئی دہاں ہے نگلے تو ایک آدمی نے کہا کہ ، تم اپنے اسلام کا اعلان کرنا جائے ہو؟ بولے ،ہاں، اس نے کہا، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب کفار خانہ کعبہ میں حجرا سود کے پاس جمع ہوں تو تم وہاں جاؤان میں ایک آدمی جو افتائے راز میں بدنام ہے اس کے کان میں یہ راز کہہ دودہ اعلان کردے گا، تھول نے خانہ کعبہ میں جاکر اس کے کان میں کہا تو دہ با واز باہم زدو کوب ہونے باند بالارام بن خطاب صابی ہو گیا یہ سنما تھا کہ کفار دفعتہ ٹوٹ پڑے اور باہم زدو کوب ہونے باند بالارام بن خطاب صابی ہو گیا یہ سنما تھا کہ کفار دفعتہ ٹوٹ پڑے اور باہم زدو کوب ہونے باند بان خران کے مامول نے اپنی آسٹین ہے اشارہ کیا کہ میں اپنے بھائے کو اپنی پناہ میں لیٹا ہوں اب کفار رک گئے۔ "

غزوات میں سحابہ کرام ﷺ نے جس طرح داد شجاعت دی صحابیات کے بہادرانہ کارنامے اس سے بھی زیادہ جیرت انگیز میں غزوہ حنین میں کفار نے اس زور وشور سے حملہ کیا تھا کہ میدان جنگ لرزا تھا ، کیکن حضرت ام سلیم رضی الله عنها کی شجاعت کا بہ حال تھا کہ باتھ میں نخبر لئے ہوئے منتظر تھیں کہ کوئی کافر سامنے آئے تو اس کا کام تمام کردیں، چنانچہ حضرت ابوطلحہ ﷺ نے ان کے ہاتھ میں نخبر دکھے کر بوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بولیں" چاہتی ہوں کہ کوئی کافر قریب آئے تو پہنے میں بھو کہ دی گر ہے جھا کہ یہ کیا ہے؟ بولیں" جاہتی ہوں کہ کوئی کافر قریب آئے تو پہنے میں بھونک دوں"۔"

غزدہ خندق میں رسول اللہ ﷺ نے تمام بیمیوں کو ایک قلعہ میں کردیا تھا ایک بیبودی آیا اور قلعہ کردیاتھا ایک بیبودی آیا اور قلعہ کے گرد چکر لگانے لگا، حضرت صفیہ نے دیکھا تو حضرت حیان دی ہے۔ کہا کہ ممکن ہے کہ بید پلٹ کر بیبودی سے ہماری جاسوی کر لے جاتا اور اس کو قبل کرو، بولے، تہمیں تو بیہ معلوم ہے کہ "میں اس میدان کامر د نہیں، اب حضرت صفیہ رضی الله عما خوداتریں اور خیمہ کے ایک ستون ہے اس کو ایسا مارا کہ وہیں شختہ اہمو گیا۔ "

تمام عرب حجاج کے ظلم وستم سے کانپتا تھا، کیکن جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر عظمہ کو پیمانی دی ادر ان کی والدہ حضرت اساء رضی اللہ عندا کو بلوا بھیجا، توانہوں نے آنے ہے انکار کیاد وسری بار آدمی بھیجا کہ اگر اب کی نہ آئمیں تو بال پکڑ کر گھسٹوا بلاؤں گا۔ انہوں نے پھر

از اسدالغابه تذكره حفزت عبدالله بن مسعودً ۴ اسدالغابه تذكره حفزت عمرً ا

٣٠ - الود الأدوكماب الجهاد باب في السلب يعطلي القاتل.

۶: اسدالغايه تذكره حفرت صفيهٌ بنت عبدالمطلب.

انکار کیااور کہ اکہ ان او گوں کو بھیج دوجو ہال پکڑ کر جھے تھیدے لے جائیں۔ مجبور انجائ خود آیااور کہ انکار کیااور کہ ان کے معاقم نے اس کی دنیا خراب کی ، کہا کہ دیکھاتم نے اس کی دنیا خراب کی ، کہا کہ دیکھاتم نے اس کی دنیا خراب کی ، اس نے تمہاری آخرت کو برباد کیا۔ جھے معلوم ہوا کہ تم اس کو ابن فو النطاقین کہتے تھے (دو بھوں دائی عورت کا لڑکا کہ خدا کی قتم ذوانطاقین میں ہی ہوں ، ایک پنکے میں میں نے جمرت کے وقت رسول اللہ پنگے اور حضرت ابو بکر پھید کا زاد راہ باندھاتھا اور دوسر ابنکا عورت کا معمول بندہ پنگے اور حضرت ابو بکر پھید کا زاد راہ باندھاتھا اور دوسر ابنکا عورت کا معمول بندہ بند نہیں ہو سکتی آپ نے فرملیا ہے کہ تقییف میں ایک کذاب اور بہد بالا کو بیدا ہوگا کہ تقییف میں ایک کذاب اور بہد بالا کو بیدا ہوگا کہ تقییف میں ایک کذاب اور بہد بند بالے کہ بلا کو تو ہے جات اٹھ کھز ابوااور بند دیا۔ ا

### اعتراف گناه

اُسرچہ سخابہ کرام ﷺ چھونے سے چھونے گناہ کو بھی بڑا سیجھتے تھے اور اس سے اجتناب آئر کے تھے پیانچہ حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں۔

الكم التعلمون اعمالاهي ادق في اعينكم من الشعران كنا لتعدها على عهداليبي ﷺ من الموبقات\_!

تم او آب بہت سے کام کرتے ہو جو حمہیں بال سے مجھی زیادہ باریک لینی حقیر نظر آتے۔ میں لیکن ہم او گ عبد نبوت ﷺ میں ان کو مبلک ترین گناہ میں شار کرتے تھے۔

ہم مقتضائے بشریت ان سے تبھی تبھی بعض گناہ سر زد ہو جلیا کرتے تھے لیکن ہم میں اور ان میں فرق سے ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو طرح طرح کے ریاکار لنہ طریقوں ہے اس کو چھپاتے ڈی ٹیکن سمحا یہ کرام سمجھ نہایت صدافت کے ساتھ رسول اللہ پھٹھ کی خدمت میں عاضر ان ٹرا ہے تا تا ہوں کا عمراف کرتے تھے اور طالب مغفرت ہوتے تھے۔

ایک بار ماہر مضان میں حضرت سلمہ بن صحر بھی نے اپی بی بی سے ظہار کیالیکن آیک روز لی بی رات کو مصروف خدمت تھیں ان سے مقاربت کرلی جو تکہ اس حالت میں مقاربت ناجار بھی روز لی بی رات کو مصروف خدمت میں ان سے مقاربت کرلی جو تکہ اس حالت میں مقاربت ناجار بھی ہے۔ پہلے اپی قوم کو اس واقعہ کی خبر کی اور کہا کہ مجھے رسول اللہ بھی کی خدمت میں لے بیاہ اور ایسا کی اور ایسا کا ایک نے انکار کیا ، توخود گئے اور آپ کو واقعہ سے اطلاع دی آپ بھی نے فرمنیا تم اور ایسا کا میں خدا کے حکم پر صابر رون کا دجو فیصلہ ہو صادر فرمائے۔ کا ایک بار روز سے کے دن حضرت میں خدا کے حکم پر صابر رون کا دجو فیصلہ ہو صادر فرمائی کی ایک بار روز سے کے دن حضرت میں خدا کے حکم پر صابر رون کا دو فیصلہ ہو صادر فرمائی کی گئی ہی کا بوسہ لے لیار سول اللہ کیلئے کی ایک بار روز سے کے دن حضرت میں خدا کے حکم سے اپنی فی کی کا بوسہ لے لیار سول اللہ کیلئے کی

المستم منكم المباالفائل بإب أكرا لذاب تتزيف فيماله

بخارى تتاب الراقاق باب بالتقى من محقر الت الذاؤب.

مع الوداؤد كماب الطلاق باب في الظهار.

فد مت میں آئے اور کہا کہ میں نے بڑا قصور کیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم روزے کی حالت میں کلی کرلو تو اس کی نبیت تمہارا کیا خیال ہے۔ بولے اس میں تو کوئی حرج نبیس ادشاد ہوا کہ اس طرح اس کو بھی جانے دو۔ ا

ایک بار رمضان کے دن میں رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرماتھ ایک سحانی نے آگر کبایار سول اللہ ﷺ میں توجل بھتا، آپ ﷺ نے پوچھا کیا حال ہے؟ بولے بی بی متار بت کربل۔

#### صداقت

حضرت عائشہ رسی الله عنها فرماتی ہیں کہ جھوٹ سے زیادہ کوئی طال اسحاب رسول اللہ ﷺ کے نزدیک مبغوض نہ تھا آگر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جھوٹ بول دیا تو آپ ﷺ کے خرد یک مبغوض نہ تھا آگر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جھوٹ بول دیا تو آپ ﷺ کہ وفتے ہوا تورسول اللہ ﷺ نے تمام مل غنیمت قریش کو دے دیا افسار کو خبر ہوئی تو بولی یا لاحد باری تموار واللہ ﷺ کے تمام اللہ غنیمت البیس کو دیا جارہ ہے آپ ﷺ کو معلوم ہوا تو تھے کہ نہایت و دو ہو گئے نہایت و دو باللہ کہ نہایت کے خوف منا ہوا تھے وہی ہوا تو باللہ کہ دیا کہ دیا کہ جو گئے آپ ﷺ کو معلوم ہوا واقعہ وہی ہوا سے حد بیت کے داوی حضر انس بن مالک وہ اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ حد بیت کے داوی حضر انس بن مالک وہ اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

به اقراراس بنابر تفاكه سحابه ﷺ جھوٹ نہيں ہو لتے تھے۔

غردہ ہوک کی عدم شرکت پر سول اللہ پیکٹ نے باز پرس فرمائی تو منا نقین نے جھوٹی چی معذرت کردی اور آپ نے اس کو قبول کر لیا لیکن حضرت کعب بن مالک عظیمت نے جج جج کہد دیا کہ اگر جس کسی د نیا وار آدمی کے پاس ہو تا تو چرب زبائی ہے اس کی تاراضی ہے نی جاتا لیکن اگر جس کوئی جھوٹا عذر کر کے آپ کی ناراضی ہے نی جاؤں تو ممکن ہے کہ خدا آپ پیلٹ کو جھوٹا کا رکب کے بدر بعد وحی اصل حقیقت سے خبر کر دے الیکن اگر سے بولوں تو کو جھوٹا کہ جھوٹا میں کے تاہم جھے کو خدا ہے عفوہ مغفرت کی تو قع رہے گی خدا کی قدا کی قدا کی قدا کی خدا کی حقی ہے گئی میں بالکل معذور نہ تھا خدا کی تم جس اس زیادہ سے زیادہ تبھی متمول اور چاتی و چست نہ تھا حتم جس بالکل معذور نہ تھا خدا کی قتم جس اس زیادہ تبھی متمول اور چاتی و چست نہ تھا

ا: ابود اود كماب الصيام بإب القبلة للصائم.

ایضایاب کفاره من اتی ملید فی رمضان .

۳: - منداین صبل جلدصفی ۱۵۴

آپ ﷺ نے فرمایا اس نے بچ کہا بلآ خر آپ ﷺ نے ان پر سخت ناراضی کا ظہار کیا لیکن جب غدانے ان کی توبہ قبول کر لی توان کوخوداس صداقت پر ناز ہواچنانچہ خود فرماتے ہیں۔ اما انعم الله على من نعمته قط بعدان هدائي للاسلام اعظم في نفسي من صدقي لرسول الله ان لااكون كذبته فاهلك كما ملك الذين كذبوا اسلام الانے کے بعد خدانے مجھ پر کوئی ایساا حسان نہیں کیا جسکی عزت میرےول میں اس سیانی ے زیاد و بوجس کا اظہار میں نے آپ ﷺ کے سامنے کیا اگر میں جموب بوالا تو ای طرح ہلا ک ہو جا تانسطرت وہ لوگ بلاک ہوئے جو حجوث بولتے بتھے لیعنی منافقین۔ الل عرب خاندانی عصبیت اور شرافت کابهت زیاده لحاظ رکھتے تنے لیکن ایک موقع پررسول الله ﷺ نے فرملیا کہ انصار کے خاندانوں میں سے بہتر بنو نجار ہیں پھر بنو عبدالا ہمل پھر بنو حارث بن خزرج، پھر بنو ساعدہ، تبیلہ، بنو ساعدہ کے بعض سر ہر آور دہ بزر گوں کو بیہ نا کوار گزراکہ آب بی نے انکوچو تھے نہر ہرر کھالیکن ای قبیلہ کے ایک بزرگ حفرت ابواسید کھی نے جب یہ روایت کی تو فرملیا کہ اگر میں جھوٹ بولٹا توسب سے پہلے اپنے قبیلہ بنوساعدہ کانام لیتیا۔ ج سحابہ کرام 🍇 مجھوٹ کو اپنے دامن کااس قدر بدنما داغ سمجھتے تھے کہ اگر ان پر مبھی كذب و دروغ كالتمام لگ جاتا توان كے گھر ميں صف ماتم بچھ جاتى ايك سفر ميں عبدالله بن ابي سلول نے اپنے رفقاء سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جوبدو ہیں ان کو مجھے نہ دویہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں،اب ہم اگر مدینہ کولوٹ کر جائیں تھے تو دہاں ہے معزز لوگ ذکیل لوگوں کو نكال ديں كے ، حضرت زيد بن ارقم مظاف نے سن ليااور اپنے پچاہے اس كاذ كر كياا نعول نے تو اس دانعہ کور سول اللہ ﷺ تک پہنچایا آپ نے عبداللہ بن الی کو بلا بھیجا تواس نے حلف اٹھایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، آپ ﷺ نے اس کے قول کا اعتبار کر لیااور حضرت زید بن ارقم ﷺ کی تکذیب کیاس کاان کواش قدر صدمه ہوا که عمر مجر مجھی نه ہواتھا یہاں تک که دواس صدمه پیس نانہ نشین ہوگئے اور فرط غم سے گردن جمک گنیاس کے بعد جب سورہ منافقون نازل ہوئی تو آپ ﷺ نےان کو طلب فرمایااور کہا کہ خدانے تمہاری تقیدیق کی۔ 🐣 وبانت

ایک بار حضرت الی بن کعب ﷺ نے سواٹر فیوں کا توڑ اپلیااور کمال دیانت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ان کا تذکرہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرملیا کہ ایک سال تک مالک کی

<sup>.</sup> خاری کتاب المغازی باب غزوه تبوک ...

٢ مسلم كماب القصائل باب في خير وورالانصار.

٣- ترندي ابواب تغيير القرآن يهتمير سورهالمنافقون \_

جبتو میں منادی کرتے رہوانھوں نے تعمیل ارشاد کی دوسرے سال پھر عاضر خدمت ہوئے آپ نے پھر میں منادی کرتے رہوانھوں نے تعمیل ارشاد کی دوسرے سال آپ آئے آپ ﷺ نے پھر میں ارشاد فرمایاجب اب کی بھی مالک نہیں ملاتو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بحفاظت رکھ اواکر مالک مل گیاتو خیر ورنہ فود فرج کرڈالو۔ '

ایک بار حضرت مقداد طفی بفتر درت بقیع خبید میں گئے دیکھا کہ چوہائل ہے اشر فیاں نکال کر ذھیر کر دہاہے انھوں نے گنا توافعارہ تکلیں اٹھالائے اور آپ کی خدمت میں چیش کر کے کہاکہ اس کاصدقہ لے لیجئے فرملیا خود تو تل ہے نہیں نکالا تھا۔ بولے نہیں ارشاد ہوا خدا تمہیں برکت دے۔ '

ایک بار حضرت سفیان عظیم بن عبداللہ تفقی نے کسی کا توشہ دان بایا تو حضرت عمر عظیمہ کے پاس لائے انھوں نے فرملیا کہ ایک سال تک اعلان کرواگر مالک کا پند نہ بیطے تو وہ تمہارا ہے سال مجر تک مالک میں تنہ ہمارا ہے سال مجر تک مالک کا پند نہ جلا تو وہ مجمر آئے حضرت عمر منظیمہ نے فرملیا تو وہ اب تمہارا ہے ہولے محصر ضرورت نہیں۔ آخر کار حضرت عمر منظیمہ نے اس کو بیت المال میں داخل کردیا۔ آ

ایک بار حفرت جریر ﷺ کاجرد لہاگایوں کوجراکر لایا توساتھ ساتھ کسی دوسرے کی ایک گائے بھی آگئی بولے بیر کس کی ہے؟ چرواہے نے کہا خبر نہیں گلے کے ساتھ آکر مل گئی فرمایا اس کو نکال دور سول اللہ پیلائے نے فرمایا ہے کہ بھولے بھٹکے جانور کوصر ف گمراہ پناددیتا ہے۔ ؟

ایک صحابی کی او نمنی کم ہوگئ اور انھوں نے دوسرے صحابی ہے کہد دیا کہ ملے تو بکر لیان کو او نمنی مل کئی لیکن اس کامالک کہیں چلا گیا انھوں نے او نمنی اپنے یہاں رکھ چھوڑی کہ مالک آئے تو حوالہ کردیں اس انتامی او نمنی بیار بڑی بی بی نے کہاؤ کے کر ڈالو نقر و فاقہ کی یہ حالت تھی کہ مر دار کھانے پر مجبور تھے چنانچہ او نمی مرگئی تورسول اللہ پھلا نے ان کواس کا کوشت کھانے کی اجازت بھی دے دی لیکن کمال دیانت سے ذرح کرنے پر راضی نہ ہوئے مالک آیا تو انھوں نے تمام سر گزشت کہہ سنائی اس نے کہاؤ کے کیوں نہیں کر ڈالار بولے تم سے شرم آتی تھی۔ ج

حضرت زبیر عظم کی دیانت کا بیر حال تھا کہ جب کوئی محف ان کے پاس آبانت رکھنا تو کہتے کہ مبادہ کہیں بیر ضائع نہ ہو جائے اس لئے ہم ہر بیہ قرض رہی اس طرح ان ہر کئی لاکھ کا قرض

<sup>:</sup> ابوداؤد كماب الملقط .

٠٠ - آية كتاب أكنز ماج والامارا بإب ماجاه في الركازر

٣: مندواري كتاب البوع باب اللقطيد

م: ابوداؤد كماب الملقط

الوداؤدكاب الاطعمال في المصطر إلى المتبتاء.

: و کیا۔ '' متعد دسجاب ﷺ نے ان کی حفاظت میں اپنامال دے دیا تھااور وہ اس دیانت ہے اس کی عمید اشت کرتے ہتھے کہ خود اپنے مال ہے ان کے اہل و عیال کے نان و نفقہ کاا جنظام کرتے ہتھے تکران کامال صرف نریس کرتے ہتھے۔''

ائید سی بی کے پاس کسی کی دراخت کامال محفوظ تھاانھوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہاکہ میں سے بہاکہ میں سی بی کہا کہ اس می دراخت کامال محفوظ ہے بی کسی از دی کو نہیں پاتا کہ اس میں سے پار قبیل کے ایک میں کسی از دی کو نہیں پاتا کہ اس کے حوالہ کروں ارشاد ہوا کہ جاؤا کیک سال تک خلاش کروا کیک سال کے بعد آئے اور کہا کہ شہیں مانا بھر یمی تھم ہواا کیک سال کے بعد بھر آئے اور کہا کہ نہیں مانا فرمایا کہ بہلے جس خزاعی کو یاوائی اوسونے دو۔ آ

معرف معنی بن الم طالب رہ میں ہے۔ غزوہ حنین سے پلئے تولی بی نے کہاکہ مال و غنیمت میں اللہ سے کا انھوں نے انکوایک سوئی دی کہ اس سے کیڑا سینا سے میں رسول اللہ ہے گئے نے منادی لروائی کہ دھاگا اور سوئی تک دے دوانھوں نے نور اسوئی لے باور مال غنیمت میں داخل کر دیا۔ اس کا فرصابہ کرام ہے کہ کی ہر چیز سے یہ بیانت صرف مال و دولت تک محدود نہ تھی بلکہ اس کا اثر صحابہ کرام ہے کہ کی ہر چیز سے نمایاں ہو تا تھا۔ حضرت ممر ہے گئے کا خیر وقت آیا توایک خاص ضرورت سے حضرت عائشہ میں اللہ عبدا کے پاس ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ عمر کا سلام کہوا میر المو منین نہ کہنا کے وَلکہ میں اللہ منین نہ کہنا کے وَلکہ میں اللہ منین نہ کہنا کے وَلکہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منین نہ کہنا کے وَلکہ میں اللہ منین نہ کہنا کے وَلکہ میں اللہ منین نہ کہنا کے وَلکہ میں اللہ منین نہیں ہوں۔ "

سخابہ کرام بی صرف خودی مندین نہ تھے بلکہ مندین لوگوں کے بہت بڑے فدروال ہمی شخابہ کرام بی صرف خودی مندین نہ تھے بلکہ مندین لوگوں سے نکلے ایک خداتر س جہی شخابی بار حضرت عبداللہ بن عمر بخشہ بدینہ کے اطراف میں سے نکلے ایک خداتر س جوں اب انھوں نے اس کو کھانے پر بلایا لیکن اس نے عذر کیا کہ میں روزے سے بوں اب انھوں نے اس کے درع و تقوی کے امتحان لینے کو کہاان بکریوں میں سے ایک بکری فرو ذب کر دوہ ہم جمہیں قیمت بھی دیں گے اور افطار کرنے کیلئے گوشت بھی لیکن اس نے کہا کہ بکریاں میری نہیں ہیں میرے آ قاکی ہیں انھوں نے کہا کہ تمہارا آ قاکیا کرے گا؟ اب چرواہے بکریاں میری نہیں ہیں میرے آ قاکی ہیں انھوں نے کہا کہ تمہارا آ قاکیا کرے گا؟ اب چرواہے نے پینے بھیرلی اور آسان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تو خدا کہاں چلا جائے گا؟ حضرت عبداللہ میری شخص کی تربی کو ہو گئے اور بار بار اس کو دہر انے گئے۔ مدینہ میں بیٹ کر آئے تو اسکواسکے آتا ہے می بکریوں کے فرید کر آزاد کر دیا اور بکریاں اس پر بہہ کردیں۔ '

ا المعاري من البهاد باب في بركية الغازي في ماله حياويتا المسالية من كروحضرت زبير بن العوام.

٣: الوداؤد وكتاب الفرائض باب في مير الشاذ وي الاهام. المهمان المعدالغاب تذكره فاطمه بنت شيب

ه مناري ترب الناقب.

<sup>1 -</sup> العدالغاية الذكرة «عفرات ميداللدين محلَّ

#### خاكسارى

اگرچہ دنیا صحابہ کرام ﷺ کی ناک پاکو آنکھ کاسر مہ بناتی تھی لیکن ہائی ہمہ دنہایت فرو تن، متواضح اور خاک سار تھے۔ایک محمہ بن حقیہ نے حصرت علی کرم القدوجہ سے بوچھا کہ ریول اللہ چھاؤ کے بعد کون مختص افضل الناس ہے؟ بولے ابو بکر چھٹھ پھر پوچھا کہ ان کے بعد ہولے عمر چھٹے، اس کے بعد وہ خود کہدا تھے کہ ان کے بعد آپ فرملیا میں تومسلمانوں کا ایک معمولی فرو: ول۔'

حضرت سلمان فارس ، پڑند ہداین کے گور نریتے لیکن طرز معاشر ت اس قدر سادہ رکھا تھاکہ کوئی پیچان نہیں سکتا تھاا یک بار کس شخص نے گھاس فریدی اور ان کو بیگار پکڑ کر گھیاسر پر او دی، وہ جلے تولوگوں نے کہا یہ امیر میں صاحب رسول اللہ ﷺ بیں اس نے کہا معاف فرمائے میں نے آپ کو بیچانا نہیں بوجھ سر سے رکھ و بیجے ، بولے شمیں اب تو تمہارے گھر پہنچا کرا تاروں گا۔'

حضرت عبداللہ بن ممر ﷺ نہایت خاکسارانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ایک باران کے پاس کسی نے بردی کپڑے ہو بیتے بھیے انھوں نے واپس کردیااور کہا کہ ہم غرور کے خوف سے اس کو نہیں پہن سکتے،اگر کسی مجلس میں جاتے اور کوئی ان کی تعظیم کواٹھتا تو وہال نہ بیٹھے۔ '' حضرت امیر معاویہ ﷺ کو جاہ پیند کہا جاتا ہے لیکن ایک بارا بن عامر ان کی تعظیم کیائے اشے توانھوں نے منع کیا۔ ''

عفوود ر گزر

معابہ کرام ﷺ کی زندگی اس آیت کی حقیقی تفسیر ہے وَ الْکاظمین الْغَبْظُ وِ الْعافِینَ عَنِ النَّاسِ۔ ﴿ لا مِهِ الْ) غصے کے منبط کرنے والے اور او گوں ہے در گزر کرنے والے ہیں

ایک بار حضرت صفوان رہے۔ مسجد میں کمبل بچھاکر سورہے متھایک شخص آیااوراس کوچرا کر چلتا ہوالیکن اوگ اس کو پکڑ کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں الے اور آپ نے اس کے ہاتھ کا شخص دیا، حضرت صفوان ﷺ کو خبر ہوئی تو حاضر خدمت : و کر عرض کیا کیا ہا در ہم (جاور کی بھی قیمت تھی) کیلئے آپ ﷺ اسکاہاتھ کا نے ہیں میں سے کمبل اسکے ہاتھ فروخت

١ - ابوداؤه كابالا وتعام باسنة باب في التفسيل.

الفيقات الين معد تذكره فيضرت سلمان فاركلًـ

البقائد ابن عديد أراد مقرت وبدائد بن قربه

١٠٠٠ طبحانوي في قيام الباس بعضا يعص و أداب المعرد أناب فيام الرحل لمرجل لعطيماً.

آرا یا ہوں قبت بعد کو اواکر دے گافر ملیا میر سپاس لانے سے پہلے ہی کیوں نہ معاف کر دیا۔ اُ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر کی حفاظت حضرت ابو ہر برہ ﷺ کے متعلق کی رات کو تین بار ایک چور آیا اور غلہ چرا کر لے چلا حضرت ابو ہر برہ ﷺ نے اس کو ہر بار پکڑا الیکن اس نے منت ساجت کی توجھوڑ ویاا خبر میں معلوم ہوا کہ دہ شیطان تھا۔ ''

حضرت عروہ بن مسعود ہو جہ نے جب رسول اللہ ہے ہے کہ مد مبارک سے مشرف باسلام ہو کراہے وطن طائف میں واپس آگرائی قوم کود عوت اسلام ہی تو وہ لوگ و شمن ہو گئے اور ان کے قتل کا تہیہ کرلیا چنانچہ صبح کے وقت انھوں نے افران دی تو قبیلہ بنو مالک کے ایک شخص نے تیر مارالور وی ذخم منجر الی الشہادہ ہو گیاان کے خاندان والوں کو خبر ہو کی تو ہتھیار سج سج شخص نے تیر مارالور وی ذخم منجر الی الشہادہ ہو گیاان کے خاندان والوں کو خبر ہو کی تو ہتھیار سج سج کے آئے اور کہا ہم ایک ایک کر کے مر جائیں گئے لیکن جب تک ان کے عوض میں بنو مالک کے آئے وی سر دارنہ قبل کرلیں ہم کو چین نہ آئے گالیکن حضرت عروہ ہو جہ نے فرمایا کہ میر بارے میں جنگ وجدل نہ کر دھیں نے انہی اصلاح کیلئے اپنے خون کو معاف کر دیا "۔"

حضرت عمر معظم اگرچ ند ہی معاملات میں نہایت سخت تھے لیکن ایک بار طائف کے دو شخصوں نے مسجد نبوی سخصوں نے ان کو طلب کیااور کہا کہ مسجد نبوی سخصوں نے مسجد نبوی سخصوں نے مسجد نبوی سخط میں شور کرتے ہواگر شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سز اویتا ہے۔

## عصبیت اور تومی حمیت

اسلام نے آگر جہ تمام سحابہ ﷺ کو بھائی بھائی بنادیا تھا تاہم ان میں مصبیت اور قومی ہمیت باتی بھی اور جب موقع آ جا تا تھا۔ تو و فعنہ یہ جنگاری سلگ اضحی تھی حضرت محلم بن جہامتہ اللیش میٹ نے قبیلہ اجھے کے ایک شخص کو قبل کر ڈالا، حضرت عتبیہ بن حصن قبیلہ انجھے کے سر دار تھے۔ اس لیے انھوں نے مقتول کی حمایت کی، حضرت اقرع بن حابس کا تعلق قبیلہ بولیث سے تھا، اس لئے دہ قاتل کی تمایت میں اسھے۔ باہم شخت شور و غلی ہوا، بلآخر سول الله بولیث نے فرملی، عینیہ دیت قبول کر لو۔ صحابہ کرام ﷺ اگر چہ آپ سے کی اطاعت کو فرض میں سمجھتے تھے، لیکن اس موقع پر عینیہ نے کہا، خدا کی قتم جس طرح اس نے ہماری عور توں کو سوگر دی تا ہماری عور توں کو سوگوا کر کے چھوڑوں کا سرک میں مبتلا کیا ہے۔ اس طرح میں اس کے قبیلہ کی عور توں کو سوگوا کر کے چھوڑوں کا بیک میں بتا کیا ہے۔ اس طرح میں اس کے قبیلہ کی عور توں کو سوگوا کر کے چھوڑوں کا بیکن بیک میں بتا کیا ہے۔ اس طرح میں اس کے قبیلہ کی عور توں کو سوگوا کر کے چھوڑوں کا بیکن بیک بیکر باہم سخت کھکش ہو گی، آپ ﷺ نے دھڑت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آبادہ کرنا چاہا کیکن ، بھر باہم سخت کھکش ہو گی، آپ ﷺ نے دھڑت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آبادہ کرنا چاہا کیکن ، بھر باہم سخت کھکش ہو گی، آپ ﷺ نے دھڑت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آبادہ کرنا چاہا کیکن ، بھر باہم سخت کھکش ہو گی، آپ ﷺ نے دھڑت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آبادہ کرنا چاہا کیکن

ا: ﴿ الوداؤد كمّاب الحدود باب من سر ق من حرزهه

٣ - بنلدي تباب او كاباب اذاو كل رَجَا فترك الوكيل هيند

النبقات ابن سعد تذكره حضرت عروه بن مسعوق

۴٪ بخاری کتاب العسلاه باب رفع الصوت فی السجد \_

ا نصول نے پھر وہی پہلا جواب دیاہ بلآخر آپ ﷺ نے خورد یت دلادی۔ ا

واتعدافک کے متعلق جب آپ نے فرطامن بعدرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اهلی تو مخرت سعد بن معاقرات فی اور فرطاہ خدائی فتم آگر وہ بھارے قبیلہ اوس کا ہوگا تو ہم اس کی گرون ازادیں گے اور اگر قبیلہ خزرن کا ہوگا تو آپ جو تھم دیں تعمیل ارشاد کریں گے ، حضرت سعد بن حبادہ قبیلہ خزرج کے سر دار تھے ،ان کی حمیت قومی نے جوش ارااور بولے جھوٹ بکتے ہو ،خدا کی قتم آس کے قبل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، حضرت اسید بن حفیر اوسی معطنہ کو بھی جوش آگیا ہوئے تم جھوٹ بکتے ہو ہم خدا کی قتم اس کو ضرور قبل کر ڈالیس گے بات اس قدر برخی کہ آگر آپ نہ روکتے تو دونوں قبیلوں میں مث بھیٹر ہوجاتی۔ آ

ایک فخص کا بینا مر جاتا ہے وولت لئ جائداہ تباہ ہو جائی ہے جائدہ و جائی ہے تو وہ ابتدا میں بد حواس ہو جاتا ہے لیکن ہایو ہی مجبور اصر کاخو گربادی ہے ہے الیاس احدی الراحمین لیکن جب خدالک اولد شخص کو بینادیتا ہے ایک مفلس کو دولت مل جاتی ہے ایک ذلیل محض معزز ہو جاتا ہے تو و فعنہ اس قدر معزور اور خود پہند ہو جاتا ہے کہ اس حالت میں اس کو خدایاد نہیں آتا۔ اس کے تو فعنہ اس کو خدایاد نہیں آتا۔ اس کے بعض صوفیہ کا قول ہے کہ صبر آسان اور شکر مشکل ہے لیکن اسلام کے تمام دور صحابہ کرام مند اور متمول ہوگئے تھے وہ بھی جس ہیں وہ خت مفلس اور محتاج تھے اور وہ بھی جس ہیں وہ دولت مند اور متمول ہوگئے تھے دور میں فداکا شکر اوا مند اور متمول ہوگئے تھے دور میں خداکا شکر اوا مسکینی کی حالت میں نشوہ نمایا کی مدی کی حالت میں نشوہ نمایا کی حدی کی حالت میں نشوہ نمایا کی حدی کی حالت میں نشوہ نمایا کی حدی خوان کی خوان کی حدی خوان ک

ابوداؤو كاب الديات باب العام يامر بالعفو بالدم

٢- يغاري كتاب الشهادات بأب تعد قل النساء بعضهن بعض

٣: سنن ابن ماجه ابواب الربول باب اجار والاجير على طعام بطهد.

<sup>؟:</sup> مؤطالنام الك كمّاب الجامع بأب جامع اجاء في الطعام والشراب

«عفرت سلمان فاری مفتید کھانا کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اس فعداکا شکر ہے جو ہمارا کفیل دو اادر ہمارے رزق میں وسعت دی۔'

ایک بار حضرت عمر منظار نے نیا کپڑا پہنا تو فرمایا کہ میں اس خدا کا شکر کر تاہوں جس نے فوج یو آپراپہنایا جس نے فوج کو کپڑا پہنایا جس سے میں اپنی شر مگاہ کوچھپا تاہوں اور زندگی میں زینت حاصل کر تاہوں۔ ا استغفاء

کیمیااگر خاک کو سونابنادی ہے تواستا طناہ اور بے نیازی سونے کے ڈیلے کو تووہ خاک بنادیتے ٹی سما بہ کرام ﷺ کو اس کیمیا کا نسخہ ہاتھ آگیا تھا اس کئے وہ ہوس پر ست کیمیا گروں کی طرح سونے کی حرب میں خاک نہیں چھانتے بلکہ ان کے سامنے لعل و گہر بھی آجاتے تھے توان کو ب نیروائی کے ساتھ سنگریزوں کی طرح تھکرادیتے تھے۔

آیک بار عبدالعزیز بن مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر رفظہ کو لکھاکہ میرے دربار میں اپنی ضرور تمیں چیئے انھوں نے جواب میں لکھاکہ رسول اللہ پیلٹے نے فرملاہے کہ اوپر کا باتھ ینچ کے ہاتھ سے بہتر ہے پہلے اس مخص کو دو جس کے تم کفیل ہونہ میں تم ہے کچھ مانگانا اور نہ اس رزق کو واپس کر تاجو ضدا بھھ کو تمہارے ذریعہ سے ویتا ہے۔

ایک بار حضرت واکل بن مجر ہو تھے۔ حضرت امیر معاویہ ہو تھے، کے پاس آئے انھوں نے نہا بت تیاک سے ان کاخیر مقدم کیااور ان کو عطیہ دینااور وظیفہ مقرر کرنا جاپالیکن انھوں نے کہا کہ جم اس سے بے نیاز ہیں جو اس کے ہم سے زیادہ مستحق ہیں وہ ایس کو قبول کریں گے۔ جم

ایک بار حضرت عثمان عظم نے حضرت عبدالله بن اوقع عظم کو تمی برار ورہم دینا

ا مع بنتات ابن سعد تذكره حضرت سلمان فاديخ.

۴ - تر فیب و تربیب حبلد ۴ سنجه ۸۵۸

٣- ابوداؤد وكتاب ألخران الإماره باب في بيان مواضع فتم الخمس و سبم ذي القربي .

۴. - منداین فنبل جلد ۳ سفی ۳.

۵٪ اختیعاب تذکره دائل بن حجر۔

جاہے مگر انھوں نے انکار کر دیا۔ <sup>ا</sup>

شرموحيا

حديث شريف مين آياب

الحياء شعبته من الايمان ـ (مدري كناب الإساد)

حیاایمان کی شاخ ہے!

سحابہ کرام ﷺ کے کشت دل میں ایمان کی بیشان اس قدر سر سبز وشاداب تھی کہ بہت سے سحابہ ﷺ کو بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوئے میں بھی شرم آتی تھی اور قضائے حاجت کی مالت میں بھی حیادامن کیر ہوتی تھی جنانچہ یہ آیت انہیں لوگوں کی شان میں نازل ہوئی الا انہم یٹنون صدور هم لیسنحفو المنه '

حضرت عثمان عظمه کی شرم و حیاکا بید حال تھاکہ گھر کاور واز وہند ہوتا تھا لیکن کبڑا اتار کر نہیں نہاتے تھے نہانے کے بعد ان کی بیوی کی لونڈی کیڑے بہنے کیلئے لاتی تھی تو کہہ ویے تھے کہ میری طرف نہ و کجمنا کیونکہ تہارے لئے بیہ جائز نہیں کے خود رسول اللہ ﷺ ان کی شرم و حیاکا فحاظ رکھتے تھے ایک بار آپ ﷺ کی خدمت میں حضرت ابو کر منظمہ اور حضرت عمر منظمہ آئے اس وقت آپ گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کی ران تھلی ہوئی تھی لیکن دسترت عثان منظمہ آئے تو آپ ہے تھے اور آپ کھی کی اس کو ڈھانک لیا حضرت عائشہ رسی الله عبد نے اس کی وجہ یو چھی تو فرمایا کہ عثمان منظمہ شرم لے آدی ہیں اگر میں اس حالت ہیں رہنا تو وہ ابنی حاجت نہیں کرتے۔ ق

حسرت ابو موئ اشعری طفہ اندھرے کھر میں نہاتے تنے تاہم شرم کے مارے سیدھے کھڑے نبیل ہوتے بنی ہوتے بنے بائی میں سیدھے کھڑے نبیل ہوتے بنے بلکہ سکڑتے رہنے تنے ایک دفعہ چندلوگوں کودیکھا کہ پانی میں ابنی تبید باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں بولے مجھے یہ پہندہ کہ مرکر زندہ ہوں پھر مروں پھر اندہ ہوں کھڑے دیائی پند نہیں،ان کو متر عورت کا مروں پھر مردل پھر مردل پھر اندہ ہوں کیکن یہ بے حیائی پند نہیں،ان کو متر عورت کا اس قدر خیال تھاکہ سونے کی حالت میں خاص کیڑے بہن لیتے تھے کہ مبادہ حالت خواب میں اشف عورت ہوجائے۔ ا

ا الينا تذكره عبدالله بناً القميه الله بناء قم الما بغاري شريف كماب النفير تغيير سوره بود باب تغيير بذه الآبيه

٣٠ منداين طبل جلدا صفحه مهاي مند مثان ١٠٠٠ طبقات ابن معد تذكره حضرت عثان ١٠٠٠

۵: مسلم كمّاب الهذاقب فضائل عمّانيًا.

ف معورت کے ان اعضا کے ہیں جن کوانسان شرم کی وجہ سے چھیا تاہے۔

ق: ليعني رات كوشكي زيو جائمي.

طبقات ابن سعد تذكره معزت ابومو ي شعري .

ایک بار حفرت عبداللہ بن عمر عظیم حمام میں گئے دیکھا کہ بچھ لوگ برہد نہارہ تھے آنکہ بند کرکے فور اوالی آئے، تمای کو معلوم ہوا تواس نے سب کو نکال کر اور جمام کو خوب پاک وصاف کر کے ان کو بلولیا اور کہا کہ اب جمام میں کوئی نہیں۔اندر داخل ہوئے تو پائی نہازیت کرم تھا بولے کتنا براگھر ہے جس سے حیا نکال دی گئی ہے اور کتنا اچھا گھر ہے جس سے آدمی عباب تو عبرت حاصل کر سکتا ہے لینی ووزخ کو یاد کر سکتا ہے ایک دن ان سے کس نے کہا کہ آب تمام کیوں نہیں کر تاک میری شر مگاہ پر کسی کی نگاہ پڑے اس نے کہا کہ آب تمام کیوں نہیں کر تاک میری شر مگاہ پر کسی کی نگاہ پڑے اس نے کہا تھا ہے کہا تہ نہیں کر تاک میری شر مگاہ پر کسی کی نگاہ پڑے اس نے کہا تو تہیند نہیں کر تاک میری شر مگاہ پر کسی کی نگاہ پڑے اس

حضرت عبداللہ بن عامر حفظہ ایک روز عسل کررہے تھے ان کے والد حضرت عامر ایک بیٹے۔ ایک پیٹے کی پرورش کرتے تھے وہ بھی ساتھ نہارہا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے بدن برپائی ڈال رہے تھے حضرت عامر حقظہ نے دیکھا تو کہا کہ ایک دوسرے کی شر مگاہ کو دیکھے برے بوضدا کی قشم ہم ہم ہم کم کواپنے آپ ہے اجھے سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ بدلوگ عبد اسلام میں بیدا ہوئے بین جادا کی قشم ہم کم لوگ عبد اسلام میں بیدا ہوئے بین جادا کی قشم تم لوگ بڑے ناخلف ہو۔ ا

#### طہار ت و نظافت

سحابہ کرام ﷺ نہایت طبارت د نظافت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اہل عرب عموما قضائے عاجت کے بعد پانی ہے آبدست نہیں لیتے تھے لیکن سحابہ کرام ﷺ میں اہل قبا بانی ہے آب دست لیتے تھے اور عرب کی حالت کے لحاظ ہے یہ ایک ایس عظیم الشان فضیلت تھی کہ اس کے متعلق قرآن پاک میں ایک خاص آیت نازل ہوئی۔

فيه رحال يحبون ان يتطهر واوالله يحب المتطهر بن ـ ع

مسجد قبامیں ایسے نوگ رہتے ہیں۔ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور خدا بھی طبارت کرنے وانول کو محبوب رکھتاہے۔

ان کے علاوہ اور صحابہ ﷺ بھی طبیارت کا نہایت خیال رکھتے تھے۔

دهزت ابوموی اشعری منظه کوطبلات کااس قدر خیال تفاکه شیشے میں بیٹاب کرتے تعداور کہتے تھے کہ " بنواسر ایکل کے جسم پراگر پیٹاب کی چھینیس پڑجاتی تھیں تواس کو قینی ہے کتردیتے تھے " ہے"

ا: ﴿ الصِّلَا مُرَّهِ تَصَرِّتْ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَمِّرٍ ﴿

٣٠ مؤطاام محمد أيواب السير باب الرجل ينظر الى عوره الرحل.

٣: ابوداؤد كماب الطبارة باب الاستنجاء بالاحديث بس اس آيت كا آخرى ككرانبس بهم في برهادياب.

٣ مسلم كتاب الطهارة باب المستح على الخفين.

حضرت عثمان حظیر کوطہارت کااس قدر خیال تھاکہ جب ہےاسلام لائے معمولاً ایک بار روز لنہ عنسل کرتے ہتھے۔ <sup>ا</sup>

حفرت صرمہ بن انس ہے کہ کہارت بسندی کابیہ حال تھاکہ جس گھر میں کوئی دنب مرد یاجا کھنیہ عورت ہوتی تھی اس کے اندر نہیں جاتے تھے۔'

۔ سحابہ کرام ﷺ آگرچہ نہایت مادہ زندگی بسر کرتے تھے تاہم عنسل و طہارت کیلئے حضرت انس ﷺ کے گھر میں ایک حمام موجود تھا۔

نجاست کی حالت میں رہنا صحابہ کرام کھی کواس قدر گراں تھا کہ جب یہ حالت زاکل ہو جاتی تھی تو کویاان کے سر کابار اتر جاتا تھا۔

حضرت ابوذر وظید مقام ربزه میں اونت اور بکریاں چراتے تھے جو نکہ میدان میں پانی میسر نہیں آ تا تھا اور ان کویہ معلوم نہ تھا کہ حالت جنابت میں بھی تیم کیا جاسکتا ہے اس لئے جب ان کو عنسل کی حاجت ہوتی تھے کیکن ان پر نجاست کا یہ زماند اس قیدر شاق گزر تا تھا کہ جب ان کور سول اللہ ﷺ نے اس غلطی پر تنبیہ کی اور پانی منگواکر نہلولیا توال کو محسوس ہوا کہ

فكاني القليت عني حيلا ـ <sup>م</sup>

گویامجھ پرایک پہاڑلداہواتھ جس کواب میں نے اپنےاو پر سے بھینگ دیا۔

بخت سے شخت خوہ فراموشانہ مصیبت میں بھی سحابہ کرام میں کو طہارت و نظافت کا خیال رہتا تھا۔ کفار جب حضرت خبیب من کا کر فقاد کر کے لے گئے اور قبل کر فاچاہا تو انھوں نے اس آخری و قت میں سب سے پہلے استر و طلب کیا۔ ق

حفرت ابوسعید فدری کے نزع کا وقت آیا تو نئے کپڑے منگا کر پہنے اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملاہے کہ جو مخص جس کپڑے میں مرے گائی میں اس کاحشر ہوگا۔ اللہ علیہ کرام کی کوزیب و زینت کی پروانہ تھی تاہم وہ طبارت و نظافت کی وجہ سے بالکل راہبانہ زندگی بھی بسر کرتا پہند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو قادہ انصاری کے بال رکھ چھوڑے تھے۔ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ میں بالوں میں تنگھی کروں فرملا بال تنگھی کر دو فراران میں کروں فرملا بال تنگھی کر دو فراران میں کروں فرملا بال میں کہ دو باران میں کروں فرملا بال تنگھی کے دوران میں الوں میں کئی کہ دو باران میں کہ دو باران میں دو باران میں دو باران میں دو باران میں کہ دو باران میں دو باران میں دو باران میں کہ دو باران میں دو باران میان دو باران میں دو باران میا

ا: مندابن طبل جلدام في ٦٤ مندعان من النسائد الماب تذكره حفرت صرمه بن النسائد الماب تن كره حفرت صرمه بن النسائد الماب المناب الم

ابود اود کتاب البمائز باب المریض یوخذ من الفقاره عاصید.

ابوداؤه كتاب البحائز باب تعلمير شاب الميت.

تیاں اگاتے تھے۔ جھزت مر ہے، ریز ہائے مشک کا استعمال کرتے تھے۔ کا زندہ ولی

اسلام نے سیابہ کرام بی کھڑ کے جذبات کو ترو تازہ اور شکفتہ کردیا تھا اس لئے ان میں زندہ دلی باتی تھی، اور دہ مختلف طریقوں ہے اس کا اظہار کرتے تھے، تمام سیابہ بی عید کے دن نوشیاں مناتے تھے دعو تمس کرتے تھے اور ہمسایوں کو کھانا کھلاتے تھے قربانی نماز کے بعد کی جاتی بندگی ایک سیانی سیانی نے نماز سے بہلے ہی قربانی کردی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ لئانے بینے کادن تھا اس لئے میں نے جلدی کی خود کھلا بچوں اور ہمسایوں کو کھلا یا۔

میر کے دن معمولاً چیو کرے اور چیو کریاں رسول اللہ ﷺ کے پاس جمع ہو کر ہاہے حاتے تھے اور مسرت کے ترانے گاتے تھے۔ ؟

ا خیر زمانہ میں جب اس کاروائی جاتارہا تو حضرت قیس بن سعد عظمہ نے فرملیا آب ﷺ نے عہد کی کل چیزیں مجھ کو نظر آتی میں بجراسکے کہ میں عیدے دن بچوں کو گاتے بجاتے نہیں و مَینا حضرت عیاض اشعر کی عظمہ انباد میں تھے عید کاون آیا تو تعجب سے بوچھا کہ جس طرح آپ پچڑ کے عہد میں نچے گاتے بجاتے تھے ای طرح تم اوگ کیوں نہیں گاتے بجائے۔ ف خود رسول اللہ ﷺ کے سامنے صحابہ کرام عظمہ زیانہ جا طیت کے واقعات کاذکر کرتے

جھزت ریات عظمہ ایک صحابی تھے جو عرب کی ایک کے بڑے ماہر تھے ہوہ ایک سفر میں حضرت عبدالرحمن بن عوف عظمہ کے ساتھ تھے انھوں نے الاپناشر وع کیا تو حضرت مبدالرحمٰن بن عوف عظمہ نے کہا یہ کیا؟ بولے کوئی ہرت نہیں اس سے دل بہلاتے ہیں اور راستہ کی کلفت دور کرتے ہیں۔

ایک بار حضرت عمر سخته سفر حج میں تھے قافلہ کے ساتھ حضرت ابو نعبیدہ بن الجرال اللہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہے، مجھی تھے الوگوں نے حضرت خوات رہے۔ اللہ سند اللہ منزار بن خطاب کے اشعار گاؤ، حضرت عمر رہے، بولے کہ ان کوائے بی متیجہ افکار سنانے

أو طاله مهالك تناب الجامع باب اصلات الشعراء...

ا مؤطاامام محد ابواب السير باب الطبيب للرجل .

٣ - ابود او وكتاب الإضائي باب ما يجوز من السن في الضحايل

م الفاري كتاب العيدين باب سنة العيدين لل الإسلام.

تمن ابن اجركتاب الصلوة ما ما حاء في التقليس يوم العيد بعارى.

١ شائل زندى باب اجاء ق صفية كلام رسول الله الشعر ...

<sup>2:</sup> اسدالغابه جلد السفحة ١٢٠ تذكر وريان بن المعترف.

دو پنانچہ وہ صبح تک متصل گاتے رہے مبع ہوئی تو حضرت عمر ہاتھ نے فرمایاب بس کرو۔ ا کہ تبھی بھی یہ زندہ دلی سنجیدہ ظرافت کی صورت اختیار کرلیتی تھی۔

ایک بار حفرت صبیب رہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عاضر ہوئے سامنے روئی اور مجور رکھانے گئے مجور استے روئی اور محبور رکھانے گئے مجور اس کی تقی آپ کے اس بلاکر ان کو شریک کرلیا دو محبور کھانے گئے مجور آ شوب ہوئے اس لئے آپ نے لوکا کہ تمہاری آ تھوں میں آ شوب ہولے بار سول اللہ ﷺ آ تھے کے اس گوشہ سے کھاتا ہوں جس میں آ شوب نہیں آپ ﷺ مسکر اور ہے۔ "

غزوہ تبوک کے زمانے میں آپ ﷺ ایک چڑے کے فیے میں مقیم سے، ایک سحائی آئے سلام کیا۔ آپ ﷺ نے جواب سلام کے بعد فرملیا ندر آ جاؤ ہو لے، اپنے پورے جسم کیما تھ یار سول اللہ ﷺ بیٹنی اس میں پہ ظریفاتہ تعریض تھی کہ خیمہ اس قدر تنگ ہے کہ بوراجیم بیشکل اس کے اندر آسکتا ہے۔

م میمی بھی بہم دوڑ میں مر دانہ دار مسابقت کرتے تھے ،ایک انصاری سحابی تھے جن کادوڑ میں اولی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا،ایک غزوہ میں دہ فخریہ لیجے میں بار بار کہدر ہے تھے کیا کوئی مدینہ تک دوڑ میں میر امتنابلہ کرے گار کیا کوئی مقابلہ کرنے دالا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع خفی کے کان میں یہ آواز مینچی، تو بولے تم کسی معزز فخص کی عزت نہیں کرتے؟ کسی شریف آدی ہے نہیں ڈرتے؟ کسی شریف آدی ہے نہیں ڈرتے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ پینا ہے سواکس ہے نہیں، بلاآ فر حضرت سلمہ بن اکوع منہیں، فرتے بھی ہے ابازت لے کردوڑ میں ان کامقابلہ کیا اور بازی جیت لی ہے۔

مبھی بھی سیر وشکار بھی کر لیتے تھے، حضرت ابو قبادہ عظیہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر خ میں تھے، لیکن احرام نہیں باندھا تھا، راہ میں ایک جنگلی گدھا نظر آیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، باتھ میں برجھالیااور گدھے کو جاکراہیا برجھال راکہ ووڈ میر ہو کررہ گیا۔ ف

ُ عضرت مفوان بن محمد ﷺ نے ایک بارود خر کو شول کا شکار کیااور ان کو پھر سے ذیح کیا، آپ ﷺ سے دریافت فرمایا تو آپ ﷺ نے ان کو طال قرار دیا۔ '

ا اصابه تذكره معرت خوات بن جبيرً -

و منداین طبل جلد ۳ مفداله

۳ مسلم كتاب البعهاد باب غزوة ذي قرود غير بله

ابود اودو کتاب المناسب باب کم الصید ملح م...

د کتاب الاضائی باب فی الذیجند بالمروق.

ابر داود كتاب الاشاحي باب في الصيد ..

صحابہ کرام ﷺ میں حضرت عدی بن حاتم ﷺ اور حضرت ابو تغلبہ بھٹی مشہد مشہور شکاری تھے، اس غرض ہے باز اور کتے پال رکھے تھے اور ان کواس فن کی تعلیم دی تھی، تیرو کمان ہے بھی شکار کرتے تھے اور تین تین دن تک شکار کے بیچھے بیچھے دوڑتے رہتے تھے، لیکن میہ زندہ دلیان کواس فن کی تعلیم دی تھی، لیکن میں زندہ دلیان وقت تک تھی جب تک کوئی تہ ہی کام پیش نہ آتا، لیکن جب کوئی نہ ہی کام پیش آ جاتا تو یہ تمام چیزیں خواب فراموش ہو جاتیں اور صحابہ کرام چین اس کی ذمہ دار یوں کی گرانبادی ہے بدحواس ہو جاتے، اوب المفرویس ہے۔

لم يكن اصحاب رسول الله ﷺ متخرقين ولا متمارتين وكانواتينا شدون الشعر في محالسهم ويذكرون امرجا هليتهم فاذا اريد احدمنهم من شي من امرالله دارت حما ليق عينيه كانه محنون،

اصحاب رسول الله مر ده دل اور خشک مزاج نه تھے اپی صحبتوں اشعار پڑھتے اور جاہلیت کے واقعات کا تذکرہ کرتے تھے لیکن ،جب کوئی ند بھی کام آپڑتا تو ان کی آئکھیں اس طرح الٹ جاتمی کویاد میاکل ہیں۔'

بإبندى عبد

معامرہ ایک تازک رشتہ ہے جس کو صرف اخلاقی طائت ہی مضبوط بنا سکتی ہے ، صحابہ کرام ایک میں یہ اخلاقی طاقت موجود تھی ،اس لئے وہ نہایت مضبوطی کے ساتھ اس دشتہ کو قائم رکھتے تھے ایک دفعہ امیر معاویہ خیجا نے رومیوں کے ساتھ معاہرہ کیا تھا، ابھی مدت معاہرہ گذر نے بھی نہ پائی تھی کہ حملہ کی تیاریاں کردیں کہ مدت گذر نے کے ساتھ بی حملہ شروع کر دیا جائے ، فوج روانہ ہوئی تو حصرت عروبن عنب رہیں ہے کھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور فرمایا اللّٰہ اکبرہ فاکرنی چاہئے ہے وفائی اور بدعہدی سراوار نہیں۔ اللّٰہ اکبرہ فاکرنی چاہئے ہے وفائی اور بدعہدی سراوار نہیں۔ ا

امید بن خلف اسلام کے الد الاعدائل تھااس شما اور حضرت عبد الر تمان بن عوف دیجانہ میں تحریری معاہدہ ہوا تھا کہ دہ مکہ بٹس ان کی جان دمال کی حفاظت کرے گا، اور دہ لہ بنہ بٹس اس کی جان دمال کی حفاظت کرے گا، اور دہ لہ بنہ بٹس اس کی جان دمال کی حفاظت کریں ہے ، غز دہ بدر پیش آیا، اور اوگ سو گئے تو دہ اس کی حفاظت کو نکلے مخر ت باال دیجانہ نے امیہ کو دکھے لیا، اور انصار کی ایک مجلس بٹس آ کے کہا کہ اگر امیہ نیج کے نکل گیا تو میری جان کی خیر نہیں ، انصار کے بچھے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، اب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف دیجانہ گھر ایئے کہ کہیں وہ لوگ بار بہاس نہ بہنچ جائیں، مجبور نامیہ کے عبد الرحمٰن بن عوف دیجانہ گھر ایئے کہ کہیں وہ لوگ بھے دیری، انصار نے اسکو قبل کر کے ان

ا: الوبالمفروباب الكبر-

الإواؤوكاب الجمهاوباب في الا مام يكون بينه و بين العدد العهد فيسير و اليه.

لوگوں کا پیچھا کیا، امیہ نہایت فربہ آدمی تھا، جب وہ لوگ پاس آگئے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عرف کی ہے۔ اور کا اس کے اور ڈال دیا، لیکن صحابہ ایک عرف کی تھا۔ کی تعلقہ کیا تواپ آپ کواس کے اور ڈال دیا، لیکن صحابہ بھر نے ان کو بیا کر اوھر اوھر سے تلواریں لگا کیس بہاں تک کہ اس کو تنل کر دیا، اور خود الن کے باؤں میں زخم آئے۔ ا

معاہدہ توایک بڑی چیز ہے صحابہ کرام ویک معمولی ہے معمولی وعدے کو بھی لازمی طور پر پیراکر تے تھے ایک مرتبہ حضرت ابو موکی اشعری دیائی نے حضرت انس دیائی ہے کہا کہ میں فلال دن سفر کرنے والا ہوں ، میرے سفر کا سامان کر دو ، انہوں نے سامان کرنا شروع کیا ، جب روائی کا وقت آیا تو ہولے کہ ذرای کسر رہ گئی ہے ، اگر آپ تضہر جاتے تو میں اس کو پورا کر دیا، ہولے میں گھر کے لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ میں فلال دن سفر کروں گا، اب اگران سے جموٹ ہولیس سے ، ان سے خیات کر تاہوں تو وہ بھی جھے سے جموٹ ہولیاں گئی میں ہے وعدہ خلائی کریں گے ، چنانچہ وہ نے دوائی میں اور ہو تھی جھے سے خیات کر تاہوں تو وہ بھی جھے سے خیات کر تاہوں تو وہ بھی جھے سے دیات کریں گے ، چنانچہ وہ دوائی ہوگاں سے دیات کریں گے ، چنانچہ وہ دوائی ہوگاں ہے۔ ان سے وعدہ خلائی کریں گے ، چنانچہ وہ دوائی ہوگاں ہے۔ تا دوائی ہوگاں اس کی بچھ پر وادنہ کی کہ سامان سفر کھل ہے۔ تا

#### رازداري

رازداری ایک انت ہے اور و نیامیں بہت کم لوگ ہیں جواس انت کابار اٹھا سکتے ہیں، لیکن سحابہ کرام ﷺ کا سینہ راز کا مدفن تھا جس سے وہ قیامت تک باہر نہیں نکل سکتا تھا ایک دن حضر تانس بن مالک وظیفہ بچول کے ساتھ کھیل رہے تھے، رسول اللہ پنگائی آئے اور ان کو کسی ضرورت سے بھیج دیا اس کے پورا کرنے مین و رہوگئ، گھر آئے تومال نے پوچھا کہال رہ گئے تھے ؟ بولے آپ پنگائی نے ایک ضرورت سے بھیجاتھا، بولیس، وہ کیا ؟ انہول نے وہ ایک راز کے تھے ؟ بولیں، آپ پنگائی کاراز کسی سے نہ کہنا، چنانچہ حضرت انس بن مالک وہ ہے نہ اس کواس خر رہ محفوظ رکھا کہ جب حضرت ثابت وظیفہ سے مید واقعہ بیان کیا، تو فرملیا کہ ہیں نے اگر وہ راز کسی سے بیان کیا ہو تاتو تم سے ضرور بیان کر تا۔ "

ایک دن آپ یک کے خدمت میں تمام ازواج مطیرات رضی الله عنون جمع تھیں ، حضرت فاطمہ رضی الله عنون جمع تھیں ، حضرت فاطمہ رضی الله عنوا بھی ای حالت میں آگئیں آپ یک نے ان کو مر حبا کہا، اور ایٹ پہلومیں بٹھالیااور آہتہ ہے ان کے کان میں ایک بات کی، وہ چی ار کرروپڑیں، پھر آہتہ ہے ایک بات کی جس سے وہ بنس بڑیں آپ یک سے لیے گئے تو حضرت عائشہ رضی الله عنوا سے ایک بات کی جس سے وہ بنس بڑیں آپ بی سے لیے گئے تو حضرت عائشہ رضی الله عنوا

ا: علائي كتاب الوكالة ماب اذا وكل المسلم حربيا في دارا لحرب وفي دارالاسلام حاز

ا: طبقات ابن معد تذكره حضرت ابو موى اشعرى ّ

۳٪ منداین عنبل جلد ۳صفحه ۳۵۳.

ئے اس کی وجہ یو جیمی بولیں ، آپ ﷺ کی زندگی میں میں آپ ﷺ کار از فاش نہیں کر علق۔ ا حضر مفصد رصی الله عبها بیوه بوئمی توحضرت عمر دیاه نے حضرت عمال سے انگی مثلنی ار نی جائے نیکن انھوں نے کہا میں اس سے معذور ہوں اب انھوں نے حضرت ابو بکر معظمہ ے ارخواست کی وہ خاموش ہورہے حضرت عمر ﷺ کو پہلی ٹاکامی کے بعد دوسر کی ناکامی کا بہت رنج ہوااس کے چند روز کے بعد رسول اللہ ﷺ نے خود نکل کا پیغام بھیجا نکاح ہو گیا تو " منرت مر دیجہ نے حضرت ابو بر بیجہ ہے اینے رنج کاؤ کر کیا توانھوں نے کہا کہ اس کی وجهاصه ف بيه تقمي كه رسول الله ﷺ في حفصه رصي الله عنها كاذ كر مخفي طورير كياتها ليكن مين أب كاراز فاش كرنابيند نبيل كرتا تفاءاكر آب ﷺ فكان ندكرتے تومين ضرور أكاح كرليتا ر سول الله ﷺ في تمام صحابه ﷺ من من فقين كے نام صرف حضرت حذيف ﷺ كو تائے تھے۔اسلے ووصاحب سررسول اللہ ﷺ کے لقب سے ممتاز تھے۔ اللے ووصاحب سر رسول اللہ ﷺ کے لقب سے ممتاز تھے۔ اللہ ﷺ نے اس داز کو عمر بھر فاش نہیں کیاا یک بار حضرت عمر ﷺ نےان ہے او جھا کہ میرے ممال میں کوئی منافق بھی ہے ہو لے ایک شخص ہے لیکن نام نہ بتاؤں گا۔'' ایک بارانھوں نے کہا کہ اب صرف جار منافق رہ گئے ہیں ایک ہمونے کہا آپاوگ اصحاب رسول اللہ ﷺ ہیں ہم کو ان کی کھے خبر نبیں ہے۔ آب ہم کوان کے نام بتائے آخر کون لوگ ہیں جو ہمارے گھرول میں انقب نگاتے میں اور اسباب چرا لے جاتے میں ؟ ہو لے یہ تو بد کار لوگ میں منافق صرف حیار میں جن میں ایک اس قدر بوزها: و گیاہے کہ اگر شندایاتی بھی ہے تب بھی اس کواس کی شندک کا المهائن شد بويه

جانورول پر شفقت

م سخانہ کرام ہے۔ جس طرح انسانوں کے در و دکھ کو تنہیں دیکھ سکتے تھے ای طرح ان کو بالا روں کی افریت و کلیف بھی گوارانہ تھی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم منزل براتر تے تنجے تو پہلے او نول کا کجاوہ کھول لیتے تنجے پھر نماز پر ہےتے تنجے۔ ا

ا کیک و فعد جسّرت عبدالله بن تم منظم نے کیماکہ ایک چرواہالیک جگد اپنی بمریاں چرارہا ہے۔ ان کو دوسری جکہ اس سے بہتر نظر آئی تواس سے کہا کہ وہاں لے جاؤ کیونکہ میں نے

م المسلم أنهاب النها في من قب في شميل المسلم النهاب الفيقات ابن العد تما كره «طفرت وفصله

۳۰ رفاري كناب المعيدان باب من القي الدوساديد

م المدالغاء للأروائم ت عديدًا

٥٠ - يخارِي كَمَابِ النَّفِيدِ أَعْسِمُ أَنْ وَإِنَّا رَائِهُ أَهْسِمُ وَ فَأَنَّالُو أَنْسُتُهُ الكفر

الود اود ترب الجهاد باب مايوم به من القيام على العدواب والبهائم...

ر سول الله ﷺ سے سناہے کہ قیامت کے دن ہر رائی سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا ا جائے گلہ ا

ایک دن آپ ہے ایک صحابی نے کہایار سول اللہ ﷺ مجھے بکری ذرج کرنے پر رحم آتا ہے فرمایا گراس پر رحم کرو کے تو خداتم پر بھی رقم کرے گا۔ ع

ایک دن کچھ لوگ حضرت عبیداللہ عظمہ اور حضرت عبداللہ بن بشر عظمہ کی خدمت میں آئے اور ہو جھاکہ ایک متعلق میں آئے اور این کو کوڑا مار جا ہے اس کے متعلق آپ نے دسول اللہ علیہ سے کوئی دوایت سی ہے بولے نہیں اندر سے ایک خاتون بولیس خدا نود کہتا ہے۔

و ما من دابة فى الارض و لا طائر بطير بعنا حيه الا امم امتالكم. زين كے جانوراور مواكى چزياں بھى تهبارى بى طرح ايك امت بيں۔ ليمنى وہ بھى قابل رحم بيں۔ دونول نے كبابيہ بمارى برى بين بيں۔

### فيرت

سحابہ کرام ﷺ آگرچہ کخر وغرورے خت نفور تنے تاہم انھوں نے نہایت غیور طبیعت پائی تھی ایک بار رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی الله عنها کے جمرے میں جلوہ افروز تنے مضرت زینب رضی الله عنها نے آپ ﷺ کیلئے ایک پیالے میں کھانا بھیجا حضرت عائشہ رسی الله عنها نے آپ ﷺ کیلئے ایک پیالے میں کھانا بھیجا حضرت عائشہ رسی الله عنها نے اس کو فیک دیااور وہ چور چور ہو گیااس پر آپ نے فرملا۔

غارت امکم۔ تمباری ماں کو غیرت آخمی۔

حضرت عمر حظید اس قدر غیور تھے کہ ایک بار آپ پیلائے نے فرمایا کہ مجھے خواب میں بنت نظر آئی جس میں ایک محل کے کوشے میں ایک عورت وضو کرری تھی میں نے پوچھا کہ بیت نظر آئی جس میں ایک محل کے کوشے میں ایک عورت وضو کرری تھی میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے۔ جواب ملاکہ عمر حظید کا میں نے اس میں داخل ہونا جابالیکن عمر حظید کی بیوی حضرت عالمکہ رسی الله عنها نماز فیر ست کے خیال سے واپس آیا گا، مصرت عمر حظید کی بیوی حضرت عالمکہ رسی الله عنها نماز فیر اور نماز عشاجماعت کے ساتھ مسجد میں واکرتی تھیں اور حضرت عمر حظید کو یہ سخت ناگوار

المساوب المفرد باب من اشار على احيه وال لم يستشر به

ا - منداین طبل جلد۵ سخه ۳۳ ر

۳: امسابه تذكره حضرت عبيدالله بن بشرٌ الماز في ـ

٢٠ بغاري كتاب الزكات باب الملغيرة.

تفاتا ہم چونکہ رسول اللہ ﷺ نے عور تول کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کئے منع ہمی نہیں کر سکتے تھے۔ اس خطرت اسا، رصی الله عنها کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر حضرت زہیر منظم کے گھر کا تمام کام خود کرتی تھی چنانچہ ایک باردہ بڑی دورے سر پر تھجوروں کی تکھلی اور بھی راستہ میں رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوگئ اور آپ ﷺ نے مجھ کوا بے پیچھے سوار کرلینا جاہا لیکن میں حضرت زہیر منظم کی غیرت کے خیال سے سوار نہیں ہوئی۔ اس حدار کرلینا جاہا لیکن میں حضرت زہیر منظم کی غیرت کے خیال سے سوار نہیں ہوئی۔ ا

والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين حلدة ولاتقبلو الهم شهادة ابدا.

جواد گیا کہ دامن بیبیوں پر تہت لگا کیں اور جار گواہ نہ لا سکیں ان کواس کوڑے مار واور آئندہ ان کی شہادت بھی نہ قبول کرو۔

تو حضرت سعد بن عبادہ عظمہ نے کہایار سول اللہ ای طرح یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ نے انصارے کہاد یکھو تمہارے سردار کیا گئے ہیں انصار نے کہایار سول اللہ ان کو طامت نہ سیجئے وہ سخت غیور آدمی ہیں باکرہ عورت کے سواکسی دوسر کی عورت سے نکاح نہیں کیااور جب کس عورت کو طابا آل دی تو ان کی غیرت کے خیال ہے ہم میں کس نے اس سے نکاح کرنے کی جرات نہیں گی۔ حضر ت سعد بن عبادہ عظمہ ہو لیار سول اللہ بخد المجھے یقین ہے کہ یہ آیت حق ہو اور خد اکی جانب سے نازل ہوئی ہے لیکن مجھے تعجب اس پر ہوا کہ میں ایک عورت کو دیکھوں کہ اسے ایک محف اپنی ران پر بٹھائے ہے اور اس کو میں اس وقت تک پچھو نہ کہہ سکول جب تک جارگواہ نہ جمع کر لوں۔ "

٢ مسم ماب الطام بات حواز اوداف المراه الاحسبة اذاعبت في الطريق.

٣ - مند ديووادر الطيالي صفحه ٤ ٢٣ م.

# حسن معاشرت

صلدرحم

ترن کی ابتداء ورحقیقت صلہ رحمی ہے ہوتی ہے آگر باپ بینے کو بیٹا باپ کو بھائی بھائی کو چھائی بھائی کو چھوڑ دے تو نوع انسان جانور وں کا ایک ربوڑ بن جائے اس بناپر قر آن و صدیت و نول میں صلہ رحمی کی نہایت فضیلت بیان کی گئی ہے اور صحابہ کرام حظی میں یہ فضیلت عمو باپائی جاتی ہے۔ حضرت مسطح حظیمہ حضرت ابو بکر حظیمہ کے قرابت وار تھے اس لئے وہ ان کی کھالت کر سے تھے۔ کو خرت حضرت دید بن عطاب حظیمہ کی بنی کو مربح کیلئے دے ویا تھا۔ آ

ایک صحابی تھے جوابے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی اوراحسان کرتے تھے اوران کے ساتھ صلہ رحمی اوراحسان کرتے تھے اوران کے ساتھ حلم و بردباری کے ساتھ ہیں آتے تھے۔ گر او هر سے تمام چیزوں کا جواب الناماتا تھا انھوں نے رسول اللہ چکاؤ ہے اس کی شکایت کی تو فرمایا کہ جب تک تم اس حالت کو قائم رکھو کے خداکی جانب ہے ان کے مقابل ہی تمہاراا یک مدد گازر ہے گا۔ "

حضرت زینب رصی الله عنها این اعزودا قارب کے ساتھ نہایت سلوک کرتی تھیں حضرت عائشہ رسی الله عنها فرماتی ہیں۔

ولم ارامراه قط خيرافي الدين من زينب واتقى الله واصدق حديثا واوصل للرحم \_ ع

میں نے زینب رصبی اللہ عندا سے زیادہ دین دار زیادہ پر بینز گار زیادہ کچی اور زیادہ صلہ رحی کرنے دالی عورت نہیں دیکھی۔

ایک بار حضرت عمر ﷺ نے ان کی ضد مت میں ان کاسالانہ و ظیفہ جس کی مقدار بارہ ہزار در ہم تھی بھیجاتوانھوں نے بیرر قم این اعزہ کو تقسیم کردی۔ ف

اخاری کتاب انشهادات باب تعدیل انساه بعضهن بعضار

المستموطاليام الك كتاب الانتفيه باب عدفي القصائي العرى

٣ - اوب المفرد باب فعل صله الرحم

٣ - سلم كآب العصائل باب فعثل عا تشر.

د: اسدالغایه تذکروهفرت زینت بن بخش.

حضرت عثمان ﷺ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے اعزہ دا قارب کے ساتھ جو فیاضیاں کیس ان کا محرک میں صلہ رحمی تھی جس کا ظہار انھوں نے عام طور پر کردیا تھا۔ '

معرت اساء رضی الله عنها ہجرت کر کے مدید تکئیں توان کی والدہ جو کافرہ تعیں ان کے پاک آئیں اور مالی مدوما تکی، حضرت اساء رضی الله عنها نے رسول الله ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا وہ ان کے ساتھ صلدر حمی کر سکتی ہیں آپ ﷺ نے فرمایا ہاں۔ ف

حضرت عصد رصی الله عنها نے اسپے ایک بیودی قرابت دار کیلیے ایک جائد او کی وصیت استی- ا

### ماں باپ کے ساتھ سلوک

صحابہ کرام ﷺ والدین کی خدمت اطاعت اعانت اور اوب واحرام کا نہایت لحاظ کرتے سے ایک سحابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاکہ میر سے ہاں دولت ہے اور میر اباب اس کا مختاج ہے ارشاد ہوا کہ تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے باپ کے ہیں۔ میر اباب اس کا مختاج ہے ارشاد ہوا کہ تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے باب کے ہیں۔ میں ایک دوسرے سحابی نے ایک باغ کو عمر جرکیلئے اپنی ال یرو تف کر دیا۔ میں

ال مندابن صبل جلداصفی ۱۲ مندی کماب اب باب باب الواحد الجماعة -

٣ - الرب المفرد باب آغر قد بين الاحداث . من ابود اؤد و كماب الصلوة باب اللبس للجمعه ..

٥ معي مسلم كماب الركوة باب فعل النفقه والعدق على الا قرابين.

۲ مندداری کالب او مایاب اوسید الل الذمند.

ابوداؤدوكتاب الميوع في الرَّجل ياكل من الداهد ٨: اليشاباب من كال فيه ولعقبه.

ایک بار کفار نے رسول اللہ ﷺ کی گردن میں او تن کی او جھ ڈال دی حضرت فاطمہ دسی اللہ عنها دوڑ کے آئیں اس کو آپ ﷺ کے اوپرے اتار کر بھینک دیاور کفار کو بر ابھال کہا۔

ایک محانی نے خانہ کعبہ تک پابیادہ چلنے کی نذر مانی تھی نیکن بوھا ہے کی وجہ ہے بغیر سبادے کے نہیں چل کئے تھے اسلے ان کے دونوں لڑ کے ان کو ٹیک کر لائے اور جج کرفیاد سول اللہ ﷺ نے دیکھا تو فر ملیا کہ سوار ہو جاؤ خدا کو تمہاری اور تمہاری نذرکی ضرورت نہیں۔

ایکبار رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہاکہ میر اشوہر میرے لاکے کو چھین لینا جاہتا ہے حالا نکہ وہ جھے فائدہ پہنچا تا تھا اور میرے لئے کنویں سے پانی بحر لا تا تھا۔
آپ ﷺ نے تھم دیاکہ قرعہ اندازی کرلوباپ نے کہا کہ میرے لڑکے میں کون دعوی وار ہوسکتا ہے۔ آپ ﷺ نے لڑکے کی طرف فاطب ہو کر فرمایا یہ تمہار اباپ ہودیہ تمہادی میں ہے۔ وریہ تمہادی میں ہے۔ جس کا اتھ جا ہو پکڑلولڑکے نے ال کا اتھ پکڑلیا۔ ع

خعرت عبدالله بن عمرو بن العاص عظیه اگرچه جنگ صفین میں معزت علی کرم الله وجه کے خلاف حصہ لیمنا پسند نہیں کرانتے تھے تاہم جب ان کے والد نے اصرار کیا تواطاعت کے خیال سے مجور آشریک ہو مجے۔

ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے اس کی وجہ ہو جھی تو ہوئے مجھ سے
رسول اللہ ﷺ نے فرایا تھا کہ روزہ رکھو نماز پڑھو سوۃ اور اسینے باپ کی اطاعت کرہ تو صفین کی
شرکت کیلئے میر باپ نے مجبور کیا اسلئے علی شریک ہوائیکن نہوار اٹھائی نہ نیز ہارا نہ تیر چلایا۔ علی محر کے معرت علی نہوا نہ تیر چلایا۔ علی محرت علی نہوا نہ تی کی لیکن ایک بار
حضرت اسامہ بن زید منظف نے مجبور کے ایک در خت میں شکاف کیا اور اس سے جمار نکالا
حضرت اسامہ بن زید منظف نے ہو مجبور کا در خت تیں شکاف کیا اور اس سے جمار نکالا
نے مجموسے اسکی فرمائش کی تھی اور جہاں تک ہو سکتا ہان کی فرمائٹوں کی تھیل کر تاہوں۔ فیلے
نے مجموسے اسکی فرمائش کی تھی اور جہاں تک ہو سکتا ہان کی فرمائٹوں کی تھیل کر تاہوں۔ فیلے توان
مر وان اکثر حضرت ابوہر برہ منظف کو اپنا خلیفہ مقرر کیا کر تا تھا اس تعلق سے دہا یک بار ذی
اکلیفہ میں مقیم شے اور ان کی والمہ والگ دوسر سے گھر میں تھیں جب وہ اپنے گھر سے نگلتے توان
کے گھر کے درواز سے پر کھڑ ہے ہو کر کہتے السلام وعلیم یا احتادور حمتہ اللہ وہرکا ہوں فرمائی میں وعلیک
یائی ور حمتہ اللہ وہرکا ہو بھر وہ فرمائے ضدائم کو اسی طرح حمد کرے جس طرح تم نے بچین میں جھ

ا: خارى تاب العلوة باب الراء تفرح عن المعلى شيامن الاذى ـ

٢: مسلم كتاب انذرباب من نذران بيفى الحالكعية .

الاواؤدوكماب الطلاق باب من احق بالولد.

٣٠ الدالغاب تذكره معفرت عبدالله بن عمر بن العاص ١٠٥ ابن سعد تذكره معفرت اسامه بن زيدً

کو پالاوہ جواب دیتیں کہ خداتم پر بھی اسی طرح رخم کرے جس طرح تم نے بڑے ہو کر میرے ماتھ سلوک کیاجب گھر میں داخل ہوتے تب بھی اسی طرح آ داب بجالاتے۔ ا ماتھ سلوک کیاجب گھر میں داخل ہوتے تب بھی اسی طرح آ داب بجالاتے۔ ا ان کی دالدہ جب تک زندہ رہیں انھوں نے ان کو جھوڑ کر بچ کرنا پہند نہیں کیا۔ ا باپ کے تعلق سے باپ کے دوست داحباب بھی قائل تعظیم و مستحق خد مت ہو جاتے ہیں اس کئے حدیث شریف میں آیا ہے۔

ابرالبران يصل الرجل و دابيه\_

۔ بے نیادہ حسن سلوک ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوست سے بھی سلوک کرے۔
سما بہ کرام حقیقہ اس حدیث پر اس شدت سے عمل کرتے تھے کہ ایک بار حضرت
عبد اللہ بن عمر حقیقہ سفر میں تھے راہ میں ایک بدوطاانھوں نے اس کو اپنا عمامہ عنایت فر ملیا اور
اس کو اپنے گدھے پر سوار کر لیالو گوں نے کہا یہ تو بدد میں ذرائی چیز میں راضی ہو جاتے میں
بولے اس کا باپ ابن خطاب کا دوست تھا اور حدیث میں ہے کہ باپ کے دوست کی اولاد کے
ساتھ سلوک کرنا بڑی نیکی کا کام ہے۔ ت

حفرت ابوالدرداء مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حفرت بوسف بن عبداللہ بن سلام سفر کرکے ان کی عیادت کو گئے انھوں نے بوج پھاکہ اس شہر میں کیوں آئے۔ بولے صرف اس لئے کہ آپ میں اور میرے والد ہیں دوستانہ تعلقات تھے۔ ''

### بھائی سے محبت

صحابہ کرام منافر میں کیوں سے نہایت محبت رکھتے تھے حضرت عبدالرحمٰن بن الی بکر منظمیہ کامقام عبشی میں انقال ہوااور لاش مکہ میں دفن ہوئی تو حضرت عاکشہ رضی اللہ عبدا فرط محبت سے ان کی قبر کی زیادت کو آئیں اور ایک مشہور مرجے کے بیدا شعار پڑھے۔

و كنا كندمانى حذيمة حفية من اللهر حتى فيل لن بتصدعا اور ہم دونوں ایک مدت تک حذیمہ کے دونوں ہم نشینوں کی طرح ساتھ رہے بیان تک کہ لوگوں نے کیا کہ ان میں مجمع جدائی نہ ہوگی۔

تلما تفرننا كاشى و مالكا

الاب المفرو باب جزا والوالدين.

٣: - مُسَلَّمُ لَنَّابِ اللَّهُ يَمَانَ ماب نواب العبدد احرد ادامصح سيدد و احن عبادة اللَّه.

٣٠ - " ملكم كمّاب البروو لصله ولأواب باب فضل اصد كاء الأبوالام المحوزمان

٣ - منداً بنتبل جلد ٢ سفيه ٥٠ ٣ \_

لطول احتماع لمم تبت لبلة معا الكن جب جدائى بوئى تواليى كركوا بم في اور مالك في باوجود طويل لما قات كے ايك رات بمى ساتھ بر نبيس كى تقى۔ أ

حضرت عمر ﷺ کواپے بھائی زید ہے اس قدر محبت تھی کہ وہ غزوہ بیامہ میں شہید دے تو عمر بھران کاداغ دل ہے۔ مث سکافر ملیا کرتے تھے کہ جب پر واہوا چلتی ہے تواس ہے جھے زید کی خوشبو آتی ہے۔ '

دھرت حزہ بھی غزوہ احدیث شہید ہوئے اور ان کی بہن دھرت صفیہ رہے اللہ عنها ان کا حال معلوم کرنے آئیں تو حضرت علی بھی اور دھرت زبیر جھی ہے ملاقات ہوئی لیکن ان او گول نے یہ ظاہر کیا کہ ہم کو ان کی نسبت پچھ معلوم نہیں۔ رسول اللہ کے پاس آئیں تو آپ بھا کا کہ ہم کو ان کی نسبت پچھ معلوم نہیں۔ رسول اللہ کے پاس آئیں تو آپ بھا کو خوف بیدا ہوا کہ اس واقعہ سے کہیں ان کی عقل نہ جاتی رہے۔ اسلے ان کے سید یہا تھ رکھاور ان کیلئے دعا کی انھوں نے اناللہ پڑھے اور رونے لگیں۔ ا

#### محبت اولاد

اولادانلہ تعالی کی بڑی نعمت ہے۔ اس کئے صحابہ کرام عظم اولاد سے نہایت محبت رکھتے ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے بی ہی کو طلاق دی اور بچے اس سے لینا جاہا وہ رسول اللہ عظم کی محمد میں حاضر ہو کی اور کہا کہ میر انہین اس کا ظرف میری جھاتی اس کا مشکیزہ اور میری اور میری اور کہا کہ میر انہین اس کا ظرف میری جھاتی اس کا مشکیزہ اور میری اور اس کا گھر و ندا تھااور اب اس کے باپ نے جھے طلاق دی اور اس کو جھے سے جھینا چاہتا ہے آپ نے فرمایا جب کے کی سب سے زیادہ مستحق ہو۔ ؟

ایک بار حفرت عائشہ رصی اللہ عبد کے پاس ایک عورت آئی انھوں نے اس کو تمن کھجور ہے ہی ور ہے ایک بی کھور کھا چکے کے درکھ چھوڑی بی کھجور کھا چکے سے میں اور ایک ایک بی کی طرف دیکھنے گئے اس نے اپنے حصے میں ہے بھی دوقا شمیں کیں اور ایک ایک بی کو رکھا جے دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عندا نے آپ چلا ہے بیدواقعہ بیان کیا تو فر ایا تمہیں تعجب کیا ہے اس کے دحم کے جہلے جواس نے اپنے بی کو ل پر کیا خدا نے اس پر بھی رحم کیا۔ فی ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عندا بخار میں جہتنا ہو ہی، حضرت ابو بحر من اللہ عندا بخار میں جہتنا ہو ہی، حضرت ابو بحر من ہے اس کے عال ہو جھااور مند جوم لیا۔ فی

ا: تنفى كتاب الجنائز باب اجاء في الزيار وللقور للنسام

٣: الداافاب جلد اصفي ٢٣٩ تذكره زير بن خطاب ١٣ طبقات ابن سعد تذكره معرف مزقد

المن الوداؤد وكتاب الطلاق باب من اخف بالود . ` ادب المفرد و بار الوالدات دهيمات .

ابودلؤد كماب الاوب باب في قبلة الخذب

ایک صحابی کابچہ جاتار ہاان کو سخت صدمہ ہواانھوں نے حضرت ابوہر رہ معطانہ سے کہا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے رہے نم غلط ہو جائے بولے آپ ﷺ نے فرملیا ہے کہ "نے جنت کے اینرے ہیں"۔ اُ

ایک صحابی آپ کی خدمت میں اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئے اور اس کو چمنانے لگے آپ نے فرملیاتم کو اس سے محبت ہے۔ ابولے ہاں فرملیاس سے زیادہ تم سے ارحم الرحمین کو محبت ہے۔ محضرت عثمان حقطہ کاعام قاعدہ سے تھا کہ جب ان کے کوئی لڑکا پیدا ہو تا تواس کو متکاتے اور فرط محبت سے سو تکھتے۔ ؟
فرط محبت سے سو تکھتے۔ ؟

حضرت عبداللہ بن عمر رہ ہے۔ کواپے بینے سالم کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ لوگ ان کواس شیفتگی بر ملامت کرتے لیکن دوان ملامتوں کو سن کر فرماتے۔

یلوموننسی فسی سالسم و السومسهسم و و حسلسله بیسن السعیسن والانف سسالسم بچھ لوگ سالم کے بارہ میں الامت کرتے ہیں اور میں لوگوں کو المامت کرتا ہوں کیو ککہ سالم کا چرہ آنکھ اور ناک کے در میان تمام عیوب سے پاک ہے۔

ای محبت کی بنا پر سحابہ کرام ﷺ کو بچے کے پیدا ہونے کی بڑی تمنار ہتی تھی۔ حضرت "بیل بن حظلیہ ﷺ ایک سحانی تصد جو ترک دنیا کر کے بالکل عزامت گزیں ہو گئے تھے۔ تاہم اولاد کی اس قدر خواہش تھی کہ فرماتے تھے کہ اگر میرے ایک او طور ایچہ بھی پیدا ہو جاتا تو مجھے دنیاوما فیہا ہے زیادہ محبوب ہوتا۔ ق

اگر کوئی مختص اپنی اولاد ہے محبت کا اظہاد نہ کرتا تو صحابہ کرام ہے۔ اس کو نہا ہت برا جھتے۔ ایک بار حضرت عمر ہے ہا ہیں ہے ایک مختص کو عامل مقرد فرملیاس نے کہا میر ہے متعدد لا کے بیں محریس نے کسی کو نہیں جو مابو لے ضداصرف محبت کیش آدمیوں پر دحم کرتا ہے۔ یہ محبت صرف اپنے بی بچوں کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ صحابہ کرام ہے۔ محمونہ بچوں سے نہایت محبت رکھتے تھے حضرت مجداللہ بن عمر ہے۔ ایک رائے ہے گزرے تو دیکھا کہ صبتی لا کے کھیل رہے بیں ان کودودر ہم دیں۔ ع

انھوں نے ایک لونڈی کو جس ہے ان کو ہڑی محبت تھی آزاد کر دیا تھالیکن جباس کے بچہ بید اہوا تواس کو گود میں لے کر چو ماادر کہا کہ وادواداس ہے اس لونڈی کی خوشبو آتی ہے۔ ؟

طبقات ابن سعد تذكره معرت عثان . مهم: طبقات ابن سعد تذكره ساكم بن عبدالله .

۵ استیعاب تذکروحضرت سبل بن حظالہ ۱۵ اوب المفرد باب من لا برحم لم برحم ...

الينها باب لعب الصبان بالجوز . ٨٠ ﴿ ﴿ عَلِمُعَاتِ ابْنِ مُعَدِّيَّةٌ كُرُهُ حَفَرْتُ عَبِدَ اللَّهُ بن عمر له

# بچوں کی پرورش

صحابہ کرام ﷺ بچوں کی پرورش میں اپ عیش و آرام کو بھی فراموش کردیتے تھے حضرت جاہر بن عبداللہ کے والد نے متعدد صغیر الس لڑ کیوں کو چھوڑ کر انقال کیا تو حضرت جاہر ہے ہے ان کی پرورش کی غرض ہے ایک ثبیہ عورت سے شادی کی در سول اللہ پیکا ہے نے فربلیا کنواری لڑکی ہے کیوں نہیں شادی کی وہ تم ہے کھیلتی تم اس سے کھیلتے تو ہولے باپ شہید ہوااور صغیر الس لڑکیاں چھوڑیں اگر ان بی کی مسن عورت سے شادی کرتا تو وہندان کو شہید ہوااور صغیر الس لڑکیاں چھوڑیں اگر ان بی کی مسن عورت سے شادی کرتا تو وہندان کو اکٹھا اوب سکھاتی۔ نہان کی خر کیری کی کس کے ایس عورت سے نکاح کرتا پہند کیا جو ان کو اکٹھا رکھے ان کے بالوں میں تنگھی کرے ان کے مرسے جو کیل نکالے ان کے کپڑے چھٹ جائیں تو ان کوئی دے اور ان کی اصلاح و تحر انی کر ہے۔

حفرت ام سلیم رضی الله عنها بیوه ہوئی تو حفرت انس بن مالک طفی ہے تھے اس کے انھوں نے یہ عزم بالجزم کرلیا کہ جب تک ان کی نشوہ نماکا ل طور پر نہ ہو جائے گا۔ وہ دمر انکاح نہ کریں گی۔ چنانچہ انھوں نے اس ارادہ کو پوراکیا حضرت انس طفیہ خود سپاس گزارا نہ کہ میں اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالی میری ماں کو جزائے خیر دے کہ اس نے میری والایت کا حق اداکیا۔

یہ وصف آگر چہ تمام صحابیات رضی الله عنهن بیس عموماً پلیا جاتا تھالیکن اس بیس قریش عور تیس فاص طور پر ممتاز تھیں اس لئے رسول الله ﷺ نے قریش عور توں کی اس فسیلت کو فاص طور پر بیان فرملیا۔

حيىر انساء ركبن الابل نساء قريش احناهن على ولدفي صغره وارعاه على النزوج\_

عرب کی عور توں میں قریش کی عور تمل سب ہے انچھی ہیں کہ بچوں ہے ان کے بچپن میں نہایت محبت رکھتی ہیں اور شوہر دل کے مال واسیاب کی تمہداشت کرتی ہیں۔ صحابہ کرام رہاتھ نیہ صرف! نی اولار کی ملکیہ اسٹے اعز واسٹے متعلقین ملکہ غیر ول کی اولاد ک

صحابہ کرام رہ نے نہ صرف اپن اولاد کی بلکہ اپنے اعزہ اپنے متعلقین بلکہ غیروں کی اولاد کی پرورش بھی ای د سوزی ہے کرتے تھے۔

حفرت سعید بن اطول عظف کے بھائی نے انقال کیااور تین سودینار اور چند صغیر السن

ان مسلم كاب الميوع باب نيج المبيع واستثناء كوب...

٢: ابينا كتاب العلاق باب استحاب ككام البكر ومسندا بن حنيل جلد نمبر ١٣ صفحه ١٣٥٨ -

٣: طبقات ابن سعد تذكره معزرت ام سليم.

سم: تقدي كماب المقات باب حفظ المرأه زوجها في ذات يده والنفقه عليم

ہے جیموڑے انھوں نے اس قم کوان بچوں کی برورش میں صرف کرناجا ہالیکن بھائی براو گوں کا قرین تھااسلئے رسول اللہ ﷺ کے ارشاد ہے پہلے اس کوادا کیا۔ ا

حضرت حارث بن بشام نے طاعون عمواس میں انقال کیا تو حضرت عمر اعظامہ نے ان کی بوی فاطمہ بنت ولید ہے نکال کر لیا اور ان کے بینے حضرت عبدالر حمٰن بن حارث عظمہ کو ایٹ آ نوش تربیت فرمائی کہ خود حضرت ایٹ آ نوش تربیت فرمائی کہ خود حضرت میدالر حمٰن کا بیان ہے کہ میں نے عمر بن خطاب حظمہ سے بہتر کوئی مربی نہیں دیکھا۔ ''

جب حضرت زید بن حارث خینه که میں ہے حضرت عمزہ بھی، گی صاحبزالا کی توال نے تو الن کی برورش کے متعلق حضرت علی حظی اور حضرت بعض حظیہ میں اختلاف ہوا، حضرت بعض بھی، کی ہے اور ایر ہے نکائی میں اختلاف ہوا، حضرت بعض بھی، کی ہے اور ایر ہے نکائی میں اس کی صاحبزالا کی ہے اور ایر ہے نکائی میں اس کی صالہ ہے، جو بمز لدمال کے ہے۔ حضرت علی جھی، فرماتے تھے کہ وہ میر ہے بھی بہا کی ساحبزالا کی جی جو لڑکی کی سب سے زیادہ سے اس کی صاحبزالا کی جی جو لڑکی کی سب سے زیادہ سے تھی۔ خشرت زید ہمی مدعی ہو گئے اور کہا کہ میں اس کا مستحق ہوں میں نے اس کیے سے شرعی جو از کی کی سب سے زیادہ سے تاریخ ہیں اس کا مستحق ہوں میں نے اس کیے سے شرعی ہو گئے اور کہا کہ میں اس کا مستحق ہوں میں نے اس کیے حق میں فیصلہ کیا۔ \*

ایک عورت نے آپ کی خدمت میں زناکا قرار کیا اس کے گود میں بچہ تھا آپ نے فرمایا بچہ دودھ جھوڑوے تو آتا بچے نے دودھ جھوڑ دیا تو وہ آئی اور کہا کہ مجھ پر حدشر عی جاری فرمائے۔ آپ بھٹا نے فرمایا تمہارے بچہ کی پرورش کون کرے گا؟ایک انصاری بولے میں یار سول اللہ اللہ آب آب بھٹا نے اس کے سنگسار کرنے کا تھم دیا۔ آ

اُر کوئی محتفق پرورش اوالا سے آزادی جابتا تھا تو سحایہ کرام ، ﷺ اس کو سخت احمنت و ملامت کرتے کسی خص کے متعدد لڑکیال تھیں اس نے ان کی موت کی آرزا کی تو حصرت مبداللہ بن مم بیشے، سخت برہم ہوئے اور کہاکیا تم ان کوروزی دیتے ہو۔ ہ

پرورش يلمی

تیموں کی پرورش بوئ کی کاکام ہے حدیث شریف میں آیا ہے۔ انا و کافل الینیم کھاتین فی الحنة۔

ا: ﴿ مَسْدَا بِن عَبْلِ جَلِد ٣ صَلَّى ١٣ ٢ : ﴿ طَبْقَاتَ إِبْنَ سَعَدَ تَذَكَّرُهُ وَمُعَزِّتُ عَبِدالرحشِّي بن حارث به

r . بغارِ بُ كماب المعفازي باب عمره القصامع فتح الباري.

م: وارقطني صفحه ٢٠ ١٠ كناب الحدود ..

ه ... او بالمقروباب من كره ان يتمنى موت البنات.

ہم اور تیموں کی پرورش کرنے والے جنت میں اس قدر قریب ہوں مے جس قدر یہ دونوں انگلیاں قریب ہوں مے جس قدریہ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔

صحابہ کرام عظام کواللہ نعالی نے اس نیک کام کی توفیق دی نقی اس لئے وہ اپنے بچوں کی طرح بنیموں کی برورش کرتے ہتھے۔

حضرت ذینب رصی الله علیا متعدد بتیمول کی پرورش کرتی تعیم ایک باررسول الله ﷺ فی خدمت میں حاضر ہو کیں اور حضرت بلال ﷺ کے ذریعہ سے دریافت کروایا کہ دوائے شوہر ادران بتیموں پرصد قد کریں تو جائز ہے۔ ایک دوسری صحابیہ بھی ای غرض سے دردولت پر کھڑی تھیں۔ حضرت بلال ﷺ نے فر بلاکہ ان کودوہر اتواب پر کھڑی تھیں۔ حضرت بلال ﷺ نے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فر بلاکہ ان کودوہر اتواب ہے گاا یک قرابت کالوردوسر اصد قد کا۔ '

ایک بیتیم حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ کے ساتھ شریک طعام ہواکر تاتھاایک دن انھوں نے کھانا منگولیا تو اتھا تی ہو وہ آیا انھوں نے اور کھانا منگولیا تو اتھاتی ہے وہ موجود نہ تھا کھانے سے فارغ ہو چکے تو وہ آیا انھوں نے اور کھانا منگوانا چاہا مگر گھرسے جواب آیا۔ اب ستواور شہد لائے اور کہالو کچھ نقصان میں نہیں رہے۔ بیم منگوانا چاہا مگر گھرسے عائشہ رضی اللہ عنها کے بھائی محمد بن الی بحر دیا جہ کی لڑکیاں بیتیم ہوگئی تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ان کی پرورش فرماتی تھیں۔ ا

برورش کے علاوہ صحابہ کرام وہ اور طریقوں سے بھی بیموں کے ساتھ سلوک کرتے ہے۔ ایک بیتم نے ایک فخص پر ایک نخلتان کے متعلق دعوی کیالیکن رسول اللہ پیلا نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ روپڑا آپ بیلا کو اس پر رحم آگیا اور مدعا علیہ سے فرمایا کہ اس کو یہ نخلتان دے ڈالو خداتم کو اس کے بدلے میں جنت میں نخلتان دے گالیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضر ت ابوالد حداج حیات ہمی موجود تھے انھوں نے اس سے کہاکہ تم میرے باغ کے عوض حضر ت ابوالد حداج حیات کہا ہاں وہ رسول اللہ کیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جو نخلتان آپ کیلا میں نے کہا ہاں وہ رسول اللہ کیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جو نخلتان آپ کیلا میں نے کہا ہاں وہ رسول اللہ کیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جو نخلتان آپ کیلا میں دے دول تو اس کے عوض مجھے جنت میں نخلتان ملے گلہ اورشاوہ والا ہاں ۔ ع

عام قاعدہ ہے کہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شاوی یتیم بچوں سے کرنا پیند نہیں کرتے لیکن سے اس قاعدہ ہے کہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شاوی یتیم بچوں سے کرنا پیند نہیں ترجے دیتے تھے سے اس قدر محبت تھی کہ وہ اس معالمہ میں انہیں ترجے دیتے تھے

ان بخاري تماب الزيوة باب الزيوة على الزوج واليمام في الحجر...

٢: اوب المفرد باب فضل من بقول بتيما بين ابوييه.

٣: مؤطأامام الك كتاب الزكوة باب الازكوه فيد من الحلي والمتر والعلم .

۴ استیعات مذکره حضرت ابوالد حدال<sup>۳</sup> به

معنرت صالح عظیم کی صاحبزادی ہے مطرت عبداللہ بن عمر عظیمہ نے متعنی کی ان کی ہوی ہمی اس نے سے متعنی کی ان کی ہوی ہمی اس نسبت کو پسند کرتی تھیں لیکن انھوں نے انکار کردیااور ایک پیٹیم بیچے کے ساتھ جوان کی تربیت میں تھاصا جبزادی کا نکاح کردیا۔ ا

تیموں کی پرورش کے ساتھ صحابہ کرام ﷺ نہایت دیانت کے ساتھ ان کے مال کی نمبداشت بھی کرتے تھے اور اس کو ضائع ہونے سے بچاتے تھے بلکہ اس کو ترقی دیتے تھے، مفرت عمر ﷺ کاعام تھم تھا۔

اتحر و افي اموال اليتامي لا تا كلها الزكوة\_

تیموں کے مال ہے تجارت کرو کہ ز کو قاہے کھانہ جائے۔

حضرت عائشہ رسی اللہ عبد جن نتیموں کی پرورش کرتی تھیں ان کے مال لوگوں کودے دیتی تھیں کہ تجارت کے ذریعیہ ہے اس کوترتی دیں۔ ا

# شوہر کی محبت

سحابیات اپ شوہروں سے نہایت محبت رکھتی تھیں، حضرت زینب رسی الله عبها کی شادی ابوالعاص سے ہوئی تھی وہ حالت کفر میں ہے کہ بدر کاواقعہ ہیں آگیااور وہ کر فرار ہو گئے۔

آپ ہے نے امیر ان جنگ کو فعریہ لے کررہاکر ناچاہااور تمام اہل مکہ نے اپ اپ بھیج تو حضرت فعریہ رضی الله تو حضرت زینب رضی الله عنها کے پاس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فعریجہ رضی الله عنها نے باس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فعریجہ رضی الله عنها نے باس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فعریجہ رضی الله عنها نے باس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فعریجہ اس ہو کہ مشورہ سے میں بھی بھیج دیا آپ پھی جھیج دیا آپ پھی جھیج دیا آپ پھی ایک کے مشورہ سے ان کو آزاد کر دیااور ہار بھی واپس دے دیا۔ آ

حضرت حمنہ بنت جش رسی اللہ عبدا کے شوہر شہید ہوئے اور انہیں ان کی شہادت کی خر معلوم ہوئی تو فرط محبت سے جیخا شھیں۔ ؟

حضرت على كرم القدوجه كالتقال بوااور حضرت الم حسن عليه السلام فليفه بوئ توان كى بى حضرت عائشة الخليفه الخعمه وسى الله عنها في كم اآب كو حكومت مبارك بوء مخت برجم بوئ وادر كباكه تم مجصے امير المو منين كے انقال بر مبارك بادديق بواور اى خصه كى حالت ميں طابات بائن دے دى انھول في منه وصاحک ليا اور كباكه ميں في توبيه نيك متى ت كباتھا بعد كو

ا. - مند جلد ۲ صنحه ۹۷ ـ

٣ موَطالهم الك كتاب الزكوة زكوة اموال البثمي والتجارة لهم فيهار

٣٠ - ابوداؤد وكتاب الجهادياب في فدامالاسير والمال.

٣٠ - سغن ابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاه في الريكاء على المتيصد

انھوں نے مہر وغیر ہ کی رقم بھیجی تواس کو دیکھ کروہ روپڑیں اور کہا کہ جدا ہونے والے دوست کے مقابل میں یہ نہایت حقیر چیز ہے۔ ب

حضرت عمر عظینہ کی فی بی حضرت عاسکہ رصی اللہ عندا روزے کے دنوں میں فرط محبت سے ان کے سر کا بوسد کتی تھیں۔ ع

حضرت عاتکہ رضی اللہ عندا کواپنے پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن ابی بکر ﷺ سے نہایت محبت تھی چنانچہ جب غزوہ طاکف میں شہید ہوئے تو حضرت عاتکہ رضی اللہ عندا نے ایک پردرد سر ثیر لکھا جس کا لیک شعر یہ ہے۔

خالیت لاتسنفات عنینی حزیسته عسلیات و لا ینفات جلدی اغیرا میں نے فتم کمالی ہے کہ تمیارے فم میں میری آنکھیں ہیشہ پرتم اور جم ہمیشہ غیار آلودرےگا۔

اس کے بعد حضرت عمر منظانہ نے ان سے شادی کی اور دعوت و لیمہ میں حضرت علی منظانہ کو بھی شریک کیا تو انھوں نے حضرت علی منظانہ کو بھی شریک کیا تو انھوں نے حضرت عائم کہ رضی اللہ عندا کو بیہ شعر یاد دلایا اور وہ رو پڑی۔ حضرت عمر منظانہ کی شہادت ہوئی تو ان کا بھی نہایت پر در دمر ثیر ککھلہ اس کے بعد ان سے حضرت زبیر منظانہ نے شادی کی اور دو بھی شہید ہوئے تو ان کا بھی نوحہ ککھلہ ا

شوہر کی خدمت

صحابیات شوہر کی خدمت کو اپنافرض سمجھتی تھیں اور نہایت پابندی کے ساتھ اس فرض کو بچالاتی تھیں ازواج مطہر ات رصی الله عنهن میں حضرت عائشہ رضی الله عنها رسول الله علی کو نہایت محبوب تھیں نیکن اس محبوبیت کا کوئی اثر رسول الله ﷺ کی خدمت پر نہیں پڑتا تھا بلکہ سب سے زیادہ ان بی کو آب ﷺ کا شرف خدمت حاصل ہو تا تھا۔

رسول الله ﷺ كمال طبارت كى وجدت مسواك كو ببلي وحوليا كرتے تصاور اس پاك خدمت كو حضرت عائشه رضى الله عنها اوافر ماتى تقيين ي

ایک بار آپ ﷺ کمبل اوڑھ کر مجد یں آئے ایک سحانی نے کہایار سول اللہ ﷺ اس پر دھبہ نظر آتا ہے آپ ﷺ عنها کے پاس دھبہ نظر آتا ہے آپ ﷺ خنها کے پاس

دار قطنی صفحه ۲۳۸ کتاب الطلاق.

ا موطاكتاب العيام باب اجاء في الرفعية في القبلة المعمالم

٣: المدالغابه تذكره مفرت عايتك".

۴: ابوداؤد كماب الطهاره بأب عسل السواك.

بھیج دیا کہ دھوکر خشک کر کے میرے پاس بھیج دیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کورے میں پانی منگایا خودا ہے اس بھیج دیا۔ ا میں پانی منگایا خودا پنے ہاتھ ہے دھویا خشک کیااوراس کے بعد آپ بھی کے پاس بھیجے دیا۔ ا جب رسول اللہ بھی احرام حج باند ھتے تھے اوراحرام کھولتے تھے تو دہ جسم مبارک میں خوشہوا گاتی تھیں۔ ا

جب آپ ﷺ خانہ کعبہ کوہدی سمجھے تھے تووہان کے گلے کا قلاوہ بنتی تھیں۔ '' صحابہ کرام ﷺ جب تمام دنیا کی خدمت واعانت سے محردم ہو جاتے تھے تواس بے کسی کی حالت میں صرف ان کی بیویاں ان کا ساتھ ویتی تھیں۔

رسول الله ﷺ تخلف غزوہ تبوک کی بنا پر حضرت باال بن امید دھات سے ناراض ہوئے اور اخیر میں تمام مسلمانوں کی طرح ان کو لی لی ہے بھی تعنقات کے منقطع کر لینے کا تھم دیا۔ دہ حاضر خدمت ہو کمیں اور کہا کہ وہ بوڑھے آدمی ہیں ان کے پاس نو کر جاکر مہیں اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ ﷺ ناپسند فرمائیس کے۔ارشاد ہوا نہیں۔ آ

# شوہر کے مال واسباب کی حفاظت

ايسنا إب الإعاده من النجاسته تكون في الثوب...

لا اليناكتاب الهناسك باب المطيب عندالاحرام.

r: اليغنا إب من بعث بهديه وا قام-

۳: بخاری کماب المفازی باب غزوه تبوک.

تھیں اجازت دے دی جو انہا ہت فیاض تھیں۔ اس کئے صدقہ و خیرات کرنا بہت پند کرتی تھیں لیکن شوہر کے مال میں بلا اجازت تصرف نہیں کر سکتی تھیں۔ یکن شوہر کے مال میں بلا اجازت تصرف نہیں کر سکتی تھیں۔ مجور آرسول اللہ ﷺ ہے دریافت فرملیا کہ میں زبیر ﷺ کی آمدنی میں ہے کچھ صدقہ کروں تو کیا کوئی گناہ کی بات ہے۔ اوشاد ہو کچھ ہو سکے دوئی ایک دفعہ دسول اللہ ﷺ نے عور تول ہے بیعت کی تو ان میں ہے ایک خاتون انھیں اور کہا کہ ہم اپنے باپ، بیٹے اور شوہر کے محتاج ہیں ان کے مال میں سے ہمارے کئے کس قدر لینا جائز ہے۔ آپ ﷺ فرمایاں قدر کہ کھائی لواور ہویہ دو۔ آ

اگر چہ یہ وصف عموماً تمام صحابیات رضی اللہ عندن میں پلاجا تاتھالیکن اس باب میں قریش کی عور تمی خاص طور پر ممتاز تھیں چنانچہ خودر سول اللہ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے ان کی اس خصوصیت کو نملیاں کیا۔

نساء قریش خیرلنساء رکین الابل احناه علی اطفل و ارعاه علی زوج فی ذات بدرع

قریش کی عور تیں کس قدراجھی ہیں بچوں سے محبت رکھتی ہیں اور شوہروں کے مال و اسباب کی عمرانی کرتی ہیں۔

شوہر کی خوشنووی

صحابیات اپ شوہروں کی رضامندی اور خوشنودی کا نہایت خیال رکھتی تھیں، حضرت و لا عطر فروش تھیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رصی الله عنها کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ میں ہر رات کو خوشبولگائی ہوں بناؤ سنگار کر کے دلہن بن جاتی ہوں اور خاصة لوجہ الله اپنے شوہر کے پاس جاکر سور ہتی ہوں لیکن پھر بھی وہ متوجہ نہیں ہوتے اور منہ پھیر لیتے ہیں پھر ان کو متوجہ کرتی ہوں اور وہ اعتراض کرتے ہیں دسول اللہ پھی آئے تو آپ پھی ہے ہی اس کا ذکر کیا آپ پھی نے فرمایا جاؤاور اپ شوہر کی اطاعت کرتی رہو۔ فی

ایک روز آپ ﷺ نے حصرت عائشہ رضی الله عنها کے ہاتھ میں جاندی کے چھلے وکھے فرمایا عائشہ رضی الله عنها ) یہ کیا ہے؟ بولیس میں نے اس کو اس لئے بنایا ہے کہ آپ

مسلم كتاب الادب باب جوازار واف المروالا نعيد اذ العيت في الطريق.

٣ - مسلم كتاب الركوة باب الحث على الصنفه دلوبا التطيل.

۳ - ابود اوُد و کتاب الرکو ة باب الراه سعید آل من دمیت زوجبار

<sup>🕜</sup> مسلم كاب النعداكل باب من فعناكل نساد قريش.

لا: اسدالغايه تذكرو معرت حولائد

ایک سحابیہ آپ پیل کی خدمت میں حاضر ہو کمیں ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ پیل نے ان کے پہننے ہے منع فر لما بولیں اگر عورت شوہر کیلئے بناؤ سنگار نہ کرے گی تواس کی نگا ہے کر جائے گی۔ آ

بی بی کی محبت

جس طرح صحابیات اپنے شوہروں سے بے حد محبت رکھتی تغییں ای طرح صحابہ کرام کی بھی بیویوں سے نہایت محبت رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرا پنی بیوی کواس قدر چاہتے تھے کہ جب حضرت عمر میں نے ان کوطلاق دینے پر مجبور کیا توانھوں نے صاف انکار کردیا۔ معاملہ رسول اللہ پیلا کی خدمت عمل چی ہوا تو آپ پیلا نے اطاعت والدین کے خیال سے ان کوطلاق دینے کا تھم دیا۔ ت

ایک بار وہ سفر میں تھے معلوم ہوا کہ ان کی بیوی سخت بیار ہیں ان کے پاس آنے کیلئے نبایت تیزر فاری سے کام لیااور عشامومغرب کی نمازا یک مماتھ جمع کی۔ ع

ایک بار حضرت الم حسن منظید نے آئی ہوی حضرت عائشہ بنت الحلیفہ الشمیہ کو غصہ کی حالت میں طابق بائن دے دی۔ بعد کو مہرکی رقم بھیجی تودہ اس کود کھے کر روپڑی اور کہا کہ جدا ہونے دالے دوست کے مقابل میں یہ نہایت حقیر چیز ہے۔ قاصد نے حضرت الم حسن منظیہ کواسکی خبر دی تو ہا اختیار روپڑے اور فرایل کہ اگر طلاق بائن نددے چکا ہو تا تورجعت کر لیتک و حضرت عبد الله بن المی بکر منظیہ کوائی ہوئی ایول عائمہ رصی الله عنها سے اس تدر محبت تھی کہ ان کے عشق میں جہاد تک کو ترک کر دیا تھا اس خیال سے حضرت ابو بکر منظیہ نے ان کو طلاق دینے پر مجود کیا پہلے تو انھوں نے ٹالا لیکن جب ان کی طرف سے سخت اصراد ہوا تو اطلاق دینے کے خیال سے طلاق دی اور بیا اشعار کہے۔

اعاتك لا انساك مادر شارق ال عاتك جبكاً ورج كل عائك جبكاً ولم الرمنلي طلق اليوم مثلها ما ناح قمرى الحام المطوق اور قرى بولتى رہے كى بي بي بجولوں كا

ا: ابود اوُد وكتاب الركوة باب لكنز ما بهو وزكوة التلحد ٣: نماني كتاب الرينة صفي ١٥٧٥ ـ

٣: الود الأد وكمآب الادب باب في برالوالدين

٣ علي كاب الجهاد إب السرعة في المبر

اور قطنی صنی ۸ ۳۳۸ کتاب الطلاق۔

حضرت ابو بحر طفی پران اشعاد کا سخت اثر بوااور انہوں نے رجعت کرنے کی اجازت دے دی، مخرت مغیث طفی ایک غلام تھے، اکی شاد کی حضرت بریرہ رضی الله عنها ہے ہوئی تھی، حضرت بریرہ رضی الله عنها آزاد ہو گئیں، تو حضرت مغیث طفی ہے قطع تعلق کرنا چاہا، رسول الله یکھ نے ان کو اس ارادہ سے روکا، لیکن بولیں، کیایہ آپ کا تکم ہے۔ فرملا بنیں میں سفارش کرتا ہوں بوہ راضی نہ ہو کمیں۔ حضرت مغیث ان کے فراق ہے بدحواس بوگئے، ان کے رخساروں پر آنسووں کی چاور دو کھے کر آپ کھی نے حضرت عبال طفیہ ہے فرملاء مغیث طفی کی محبت اور بریرہ کا بغض تم کو عجیب نہیں معلوم ہوتا۔

ایک بار صحابہ کرام میں تج سے واپس آرے تھے مذوالحلیفہ کے پاس پہنچ تو انصار کے لڑکے استقبال کیلئے نکلے ،ان بی صحابہ میں حضرت اسید بن حفیر میں ہو ہوں کے مان کے فائدن کے بچوں نے ان کو بی بی کے انتقال کی خبر سائی تو وہ منہ ڈھانگ کررونے لگے۔ حضرت خاندن کے بچوں نے ان کو بی بی کے انتقال کی خبر سائی تو وہ منہ ڈھانگ کررونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنبه نے کہا، آپ قدیم الاسلام صحابی ہو کرایک عورت کیلئے ،اس طرح روئے ہیں، بولے رہے ہے سعد بن معاذ کے بعد مجھے کسی بریوں رونا نہیں جائے۔

اس محبت کابی نتیجہ تھا کہ سحابہ کرام وہ عورت کے حق صحبت کااس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ عورت کی درشت خوئی بھی اس کو فراموش نہیں کراسکتی تھی، حضرت تقیط بن صبر ہ دفتہ بو مشغق کے ساتھ آپ میں کی فد مت میں حاضر ہو ہے اورا پی بی بی کی بدزبانی شکایت کی آپ میں نے نربایا تو پھر طلاق دے دو۔ انہوں نے کہایار سول اللہ میں مدت کاساتھ ہے اور اس سے ایک بچہ بھی ہے فربایا کہ اس کو نصیحت کرو، اگر راور است پر آجائے تو بہتر ہے ورنہ اس کو لونڈی کی طرح نہ مارو۔ "

ان اسدالغابت تذکره معترت عائک بنت زید ۳: ابو داود و کتاب الطلاق باب فی المملوک تعتق دی تحت حراد عد ۳: ابوداود کتاب الطبازی باب فی الاستشار،

### ہمسائیوں کے ساتھ سلوک

سخابہ کرام ہے۔ ہمایوں کے ساتھ نہایت عدہ سلوک کرتے تھے،اور اس بین،کافرو مسلم کی تفریق ردا نہیں ررکھتے تھے۔ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ ایک بکری ذک کی۔ بنیوس میں ایک ببودی ہتاتھا گھر والوں ہے ہوچھا کہ تم نے ہمارے ببودی ہمسایہ کے پاس کو شت بھیجایا نہیں۔ رسول اللہ پہلا نے فرملیا ہے کہ جر بل نے جھے کو ہمسائیوں کے ساتھ مسن سلوک کی اس شدت ہے وصیت کی کہ میں سمجھا کہ اس کو شریک درافت بنادیں گے۔ است سن سلوک کی اس شدت ہے وصیت کی کہ میں سمجھا کہ اس کو شریک درافت بنادیں گے۔ است ساتھ ہوں کے ماتھ میں سمجھا کہ اس کو شریک درافت بنادیں گے۔ است ساتھ ہوں کو کھلاتے تھے،ایک بار حضرت منابہ کرام پہلے خود بھو کے رہتے تھے اور اپنے ہمسایوں کو کھلاتے تھے،ایک بار حضرت نے میں اور اپنے ہمسائے اور اپنے جھاز او بھائی کیلئے نہیں بار نامیا ہے۔ است کی میکھڑی دیکھی، تو ہوئے ، کیاتم لوگ اپنی بھوک کو ایسے ہمسائے اور اپنے جھاز او بھائی کیلئے نہیں بار نامیا ہے۔ ا

آر کوئی مخض ہمسایوں کے ساتھ براسلوک کرتا تو صحابہ کرام ﷺ اس کو نہایت برا سمجھتے، ایک بازایک مخص نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ ، میر ایزوی مجھے ستاتا ہے، آپ ﷺ نے فرملا، جاؤ، اور گھرے ابنا تمام اسباب نکال کر باہر ڈال دو، اس نے تقبیل ارشاد کی او گول نے دیکھا تو ہو جھا کیا محالمہ ہے؟ بولا، میرے پڑوی نے جھے ستایا ہے، تمام صحابہ ﷺ نے کہااس پر خدا کی لعنت ہواس نے سنا تو کہا کہ " گھر ہیں چلونب نہ ستاوں گا"۔ ت

## غلا • وں کے ساتھ سلوک

سحابہ کرام عظی غلاموں کے ساتھ ہالکل مساویانہ بر تلؤکرتے تھے اور جوخود مینتے تھے دہی ان کو بھی بیبناتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر عظیہ اپنی لڑکیوں کی طرح اپنی او تد یوں کو بھی سنبرے زیورات مینتے تھے، ت ایک بار کچھ لوگ ان سے ملنے کو آئے مدیکھا کہ ان کے غلاموں کے گلے میں سونے کا طوق پڑا ہے، ہر ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا، بولے، تمہاری نگاہ برائیوں ہی بر بڑتی ہے۔ ق

ایک بار حضرت ابوذر غفاری فظیم ایک حله پہنے ہوئے تھے ،اور غلام کو بھی ویابی پہنایا تفاء اس کا سبب دریافت کیا گیا تو بولے ، میں نے ایک غلام کو ایک دفعہ برا بھلا کہار سول الله تعلیم نے ایک غلام کو ایک دفعہ برا بھلا کہار سول الله تعلیم نے فرملا کہ ابوذر فظیمہ اہم میں اب تک جالمیت کا اثر باتی ہے ، یہ نوگ تمبارے بھائی ہیں خدا نے ان کو تمبارے ہاتھ میں وے دیا ہے ، تو جس کا بھائی اس کے ہاتھ میں ہو دواس کو وہی

ا ابوداوه و كمآب الأوب باب في حق الجوار\_

٢٠ مؤطالهام مالك كتاب الجامع باب ما جاه في اكل اللحم .

٣ - مؤطالام الك كتاب الركوة باب مالا زكونة فيه من الحلي والتبرو العنبر

٥ - اوب المفروباب فعنول التطريه

، كملائ بإن يوخود كها تابييات. أ

ایک باررسول اللہ ﷺ نے ان کوایک غلام دیااور یکی تصیحت کی توانہوں نے اپنا کیڑا پھاڑ کر آدھانلام کودے دیا۔

ایک بار حضرت ملی کرم اللہ و جہہ نے گاڑھے کی دو قبیطییں خریدیں، ساتھ میں ان کا غلام بھی تھا، یو لے اس میں تمہیں جو پسند ہو لے لو،اس نے ایک لے لی<sup>و</sup>

آیک بار حضرت ابوالیسیر رفتی، کے جم پر دو مختلف قتم کے کپڑے ہے اور انکے غلام کے بدن پڑھی ای قتم کے مختلف کپڑے ہے ایک خص نے کہاکہ اگر آب لوگ ایک ایک کپڑلاو سرے بدل لیتے تو ہمرنگ ہو کر پوراحلہ بعنی جو ڑا ہو جا تا، بو لے رسول اللہ پھالئ نے فرملیا ہے کہ ناا موں کو وی کھلاؤ جو فود کھاتے ہو اور وی پیناؤ جو فود پہنتے ہو ، یعنی اس طریقہ سے دونوں کپڑے ہمرنگ تو ہو جاتے ، لیکن اس سے کپڑوں ہیں افسان ہو جاتا اور مساوات ذائل ہو جاتی ۔ کپڑے ہمرنگ تو ہو جاتے اور مساوات ذائل ہو جاتی ۔ سحابہ کرام ہو ہا تھا موں کی زدو کوب کو نہایت برا سجھتے تھے ایک بارایک فخص نے اپنے مالام کے مند پر طمانچہ مارا، حضرت سوید بن مقران چھنے نے فرملیا، طمانچہ کیلئے تم کو صرف اس کا چبرہ بی مثن اتحادہ ہمارے بھائیوں میں ایک نے غلام کو ماراتھا تو آ تخضرت پیلئے تم کو صرف اس کے کرنے کا تھم دیا تھا۔

زدو کوب تو ہوی بات ہے سیابہ کرام ﷺ لونڈیوں اور غلاموں کو آو می بات ہمی کہنا بہند نہیں کرتے تے ،ایک بار رات کو عبد الملک اٹھا اور اپنے خلام کو آواز دی ،اس نے آنے میں دیر لگائی تو اس نے اس پر لفت بھیجی۔ حضرت ام الدر داواس کے محل میں تعیم ۔ مسیح ہوئی تو کہا کہ تم نے رات اپنے خلام پر لفت بھیجنے والے تم نے رات اپنے خلام پر لفت بھیجنے والے قیامت کے دن شفعامیا شہداہ نہ ہوں گے۔ ت

ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود عظی اپنے ایک دوست سے ملنے آئے وہ موجود نہ سے ،ان کی بی بی سے بانی انگاماس نے لوغری کو عسامہ کے گمر بیجاکہ وود وہ مانگ لائے لوغری نے آئے میں دیر لگائی تواس نے اس پر لعنت بیجی، حضرت عبداللہ ابن مسعود عظیہ محرے نکل آئے ،ان کے دوست آئے تو کہا، آپ سے کیا پر دہ تھا، گھر میں آگر بیٹے ہوتے کھایا بیا ہو تا،

ا: بخارى كتاب الايمان باب المعاصى من امر الجابلية ..

r محتج الباري ين اص ۸۱ ـ

٣: المدالغابته مذكره معفرت عليَّه

من ادب المغروباب أكسوبكم مما تلبون.

د: مسلم كتاب النفور باب صحبته المحاليات كفاره من لطم عبده \_

١: مسلم كماب البروالصلة وآواب بإب البني عن لعن الدواب وغير بار

ہولے سب بچھ کرلیا، لیکن آپ کی بی نے لونڈی پر لعنت بھیجی اور رسول اللہ علیہ نے فرملا ہے کہ اگر لعنت بے محل ہوتی ہے توخود لعنت بھیجے والے پرلوث اتی ہے۔ اسٹے مجھے خوف پیدا ہوا کہ شاید لونڈی معذور ہواور وہ لعنت آپ کی بی برلوث آئے اور میں اس کا سبب بتوں اس خیال سے محرہ ہاہر نکل آیا۔'

سحابہ کرام ﷺ غلاموں کے آرام و آرائش کا نہایت خیال رکھتے تھے،ایک بار جھنرت عبداللہ بن عمر طاقہ کے گرکا ختام آیا تو انہوں نے پوچھا،غلاموں کو کھانا دیایا نہیں، بولا، نہیں، فرملیا جاتواور دو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ ،یہ تو بڑے گمناوی بات ہے کہ آدمی غلاموں کی روزی کوروک رکھے۔ آ

صحابہ کرام ﷺ غلاموں ہے مجمعی شختہ کام نہیں لیتے تھے،ایک بار ایک فخص حضرت سلمان فارس ﷺ کے یہاں آیاد یکھاکہ جیٹھے ہوئے آٹا گو ندھ رہے ہیں،اس نے کہا کہ غلام کہاں ہے؟ بولے ہم نے اسکوایک کام کیلئے بھیجاہے،اس لئے یہ پہند نہیں کیا کہ اس سے دورو کام لیں۔ ''

حضرت عثمان رات کواٹھ کرخود و ضوکا پائی لے لیا کرتے تھے، لوگوں نے کہا،اگر آپ کسی خادم سے کہدہ گا ہے گئی خادم سے خادم سے خادم سے کہددیتے تووہ میر کام کردیتا، بولے نہیں رات ان کے آرام کیلئے ہے۔ سے

ای حسن سلوک کا یہ نتیجہ تھا کہ غلام صحابہ کرام ہیں۔ پر جان دیتے تھے اور ان کے ارشادات کی، بطیب خاطر تعمیل کرتے تھے ،الکج نامی دھنرت ابوابوب انساری ہیں ہود جس انہوں نے اس کو مکاتب عاکر آزاد کرنا جا اتو تمام لوگوں نے اسکو مبارک باود کی، لیکن بعد جس دھنرت ابوابوب انساری ہیں کہ الم بھیا کہ حضرت ابوابوب انساری ہیں حالمہ کا بات کو سے کرنا جا بادر اس کے یہاں کہلا بھیجا کہ حمیمیں مثل سابق کے غلامی کی حالت جس رہنا ہوگا، اللح کے الل وعیال نے کہا کہ تم پھر غلام بغنا بہند کرو کے ؟ حالا نکہ خدانے تم کو آزو کردیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ جس ان کی کی بات کا انگار نہیں کر سکتا، چنانی خود اس محالم ہو کو سے کردیا۔ اس کے چند بی دنوں کے بعد حضرت ابوابوب انساری چینہ نے اس کو آزاد کردیاور کہا کہ جو مال تمہارے یاس ہووہ کل تمہار اسے ہو۔

<sup>):</sup> مستداین هنبل جلداصغیه ۸ و سمسند عبدالله این منعبودیه

المملوك.
 المملوك.

۳ طبقات این معدیذ کرو معزت سلمان فاری 🗝

سم المبقات ابن معد تذكره حضرت عمان ً

۵: طفات ابن سعد تذکره افلح ـ

### بالبمى محبت

سحابہ کرام 🦚 باہم نمایت الغت و محبت رکھتے تنے اس لئے بسب کسی صحابی کوکسی تشم کا د کہ در دبینچاتھا، تودوسرے محابہ کھ کے دل مجر آتے تھے، معزت عمر ﷺ کوجب ابن لو لونے زخمی کیاتو تمام محابہ دی کواس قدررنج ہوا کہ کویان پر مجمی الی مصیبت نہیں آئی تقى وحفرت عائشه رضى الله عنها الكروري تغين وعنرت مهيب عظه ياس أعاوروا اخیاه وا اخیاه که کررو<u>نه لگه <sup>ک</sup></u>

حضرت عمر على كانقال مواتوتمام محابه الله في في ان كے تابوت كو كمير ليا ماور عائيں 

خعرت علی 🚓 نے یاس 🕉 کر کہا، خداتم پر رحم کرے جھے تو تع ہے کہ خداتم کو تمبارے دونوں رفقار (مفرت ابو بحر ﷺ ورسول اللہ ﷺ ) کی معیت عطاکرے گا، کیونکہ ر سول الله ﷺ اکثر کهاکرتے تھے کہ عمل ایو بکر کھ عمر کھ تھے بھی نے ایو بکر کھ عمر 🚓 نے پہ کام کیا تھا۔ ع

صحابہ کرام 🚓 معفرت عمر 🚓 کی جمینر و تعفین سے فارغ ہوئے توسب کے سامنے وستر خوان بچیلیا عمیا، لیکن رخ وغم کی وجہ ہے سی نے کھانے کو ہاتھ لگانا پند نہیں کیا، بلآخر مفرت عہاں ﷺ کے سمجانے سے سب نے کھاتا کھلاھ

۔ ایک بار محابہ کرام کھ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شہداء کے سرار کی زیارت کو نکلے ربہاڑ برچڑھے تو قبریں نظر آئیں ،محبت کے کہے میں بوے میار سول اللہ ﷺ ،یہ ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں، فرملاہمارے اسحاب کی قبریں ہیں۔<sup>یک</sup>

ا يك بارواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عطيه ،حفرت أنس بن مالك عليه كي خدمت بيس حاضر ہوئے انمول نے نام پوچھا، اور سلسانسب میں حضرت سعد بن معاد دی کانام آیا تو فرمایا، تمہاری مبورت سعد کھنے سے مشابہ ہوہ سب میں بزے اور کیے نتے سے کہ کررویزے۔ ا کے بار حضرت عبدالرحمن بن عوف على كائے كائے آيا،ان كوابتدائے اسلام کافلاس یاد آمکیا۔ بولے مصعب بن عمیر عظمہ مجھ سے بہتر تھے ،وہ شہید ہوئے اور ایک جادر

بخارى كتاب المناقب باب تضيية الميعة والانفاق على عفان بن عثان. نسائى كتاب البمائز باب النياحة على الميت. من استنسان من ابن ماجه باب فضل اني بكر العنديق.

طبقات ابن سفد تذكره مفرت عباس بخدى كتاب المنا قُبُ فضا كُل الى بكر".. :1

ابود اود كماب المناسك باب زيار تدافقور :1

نسائى كتاب الزمانة باب لبس المديباج المنوح بالذبهب وترغدى كتاب لملهاس بالبيس الحرير في المحرب

کے سواان کو کفن میسر نہ ہولے حمزہ رہ ہے۔ یا کو گیاور صحابی جو مجھ سے بہتر تھے شہید ہوئے اور ایک حیادر کے سواان کو کفن نہ ملام شاید و نیابی میں ہم کو ہمارے طیبات مل گئے، یہ کہد کر رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ '

### بالجمى اعانت

سی ہہ کرام ﷺ مصیب میں، آفت میں، کھکش میں ایک دوسرے کی اعانت فرماتے سے۔ جنگ کی حالت میں ہم فخص کو اپنی ہی جان کی فکر رہتی ہے لیکن سحابہ کرام حظہ اس موقع پر بھی دوسر دل کی اعانت کیلئے اپنی جان تک کو خطرہ میں ڈال دیتے تنے حضرت ابو قادہ سیجہ کابیان ہے کہ میں نے حنین میں دیکھا کہ ایک کا فرایک مسلمان پر غالب آنا جا ہتا ہے، میں پیکر دے کر آیا، اور اس کی پیٹت کی جانب ہے کر دن پر ایک تکوار ماری وہ میری طرف برحا اور مجھ کو اس طرح دیوج لیا کہ مجھے موت کی خوشبو آنے گئی، اور پھر مرتی کے مجھوڑ لے جھے موت کی خوشبو آنے گئی، اور پھر مرتی کے مجھوڑ لے جھوڑ لے اس طرح دیوج لیا کہ مجھے موت کی خوشبو آنے گئی، اور پھر مرتی کے مجھوڑ لے جھوڑ لے اس

قبیلہ اشعری کے لوگ مرینہ میں ہجرت کرکے آگئے تھے ،ان لوگوں میں باہم اس قدر قعاضد و تعاون تھا کہ جب غزوات میں ان کا زاور او ختم ہو جاتا تھا بیا خود مدینہ میں جتاائے فقر و فاقہ ہو جاتے تھے ، تو ہر مخفس کے گھر میں جو پچھ ہو تاتھا ،ووالا کر سب کے سامنے رکھ ویتا تھا اور یہ سب لوگ اس کو ہرا ہر تقسیم کر لیتے تھے۔ "

ہمسامیہ عور تیں اپنی پڑد سنوں کو ہر قتم کی مدود بنی تھیں۔حضرت اساء رصی اللہ عنها کو روفی پکاتا نہیں آتی تھی، کیکن ان کی پڑو سنیں ان کی روفی پکادیا کرتی تھیں۔ ج

آیک دن کچے مفلوک الحال نوگ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی فتر مت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی فتم نہ ہم کو نفقہ ملکنہ سواری ملتی نداسباب ملی، بولے ،اگر چاہو تو خدا جو تو فیدا جو تو فیل دے ہم ہم دیں ،ورنہ باوشاہ کے در بار میں تمہاری سفارش کر دیں ،اور اگر جی میں آئے تو صبر کر دی و نکہ ،رسول اللہ مظلم نے فرمایا ہے کہ فقر اور مہاجرین امر اور ہے چاہیں سال پیشتر جنت میں داخل ہوں ، سے ،ان لوگوں نے کہا ،ہم مبر کرتے ہیں ،اور کچھ نہیں استجے۔ فی

حفرت زبیر حفظہ نے لاکھوں روپے قرض جھوڑ کرانقال فریلیاتھااور حفرت عبداللہ بن زبیر حفظہ اس کواداکرنا چاہتے تھے،ایک بار حضرت حکیم بن حرام حفظہ سے ملاقات ہوگئ تو انہوں نے کہا،یہ قرض کیو نکراداکرو کے۔اگر مجبور ہو جانا تو مجھےاعات کی درخواست کرنا، میں

ا بخاری کتاب بخا تزباب الگفن من جمیع المال مع نتح الباری ـ

م ابوداود و كماب الجهاد باب في السلب يعطى القاحل.

٣ مسلم كتاب الغصائل باب من فضائل الاشعرين.

٣ - مسلمُ كتابُ السلام باب أرداف المراته الاجرية الوَّاراعيت في الطريق. - ١٥ - مسلم كتاب الزيد.

اعانت کروںگا، بیہ صرف زبانی دعوے نہ تھا، بلکہ انھوں نے چار لاکھ سے ان کی اعانت بھی کرنا عابی، نیکن انھوں نے قبول نہیں کیا۔ <sup>ا</sup>

جب عور تول کوشکایت پیدا ہوتی تھی، تووہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کی خدمت میں ماضر ہو کر اپنادر دود کھ کہتی تھیں، وہ رسول الله علیہ کی خدمت میں نہایت پر زور طریقہ سے ان کی سفارش کرتی تھیں، ایک ہاران کی خدمت میں ایک عورت سبز دوپتہ اوڑھ کر آئی اور جسم کھول کرد کھلیا کہ شوہر نے اس قدر مادا ہے کہ بدن پر نیل پڑھئے ہیں، رسول الله پالیہ تشریف لائے تو حضرت عائش نے کہا کہ مسلمان عور تمیں جو مصیبت برداشت کر رہی ہیں ہم نے وایس مصیبت نہیں و کیھے اس کا چڑا اس کے دو ہے سے زیادہ سبز ہوگیا ہے، بخاری کی روایت میں ہے۔

والنساء بينصر بعضهن بعضا

عور تول کی بے فطرت ہے کہ ایک دوسرے کی اعانت کرتی ہیں۔

ایک مجنس کی لی بی ارتضی، دو حضرت ام الدرداد رضی الله عنها کے پاس آے انھوں نے حال پوچھا توانھوں نے کہا بیار ہے، انھوں نے ان کو بٹھلا کر کھاتا کھلایا اور جب تک ان کی لی لی بیارر میں حال یو چھت اور کھاتا کھا! تی رمیں۔ ع

حضرت ربید کمی طاف نہایت مفلس صحابی تھے، انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے تھم کے سے، شادی کرتا جابی لیکن خود ان کے پاس مہراور وعوت ولیمہ کا کوئی سامان نہ تھا، اس لئے ان کے قبیلہ کے لوگوں نے اعانت کی اور تمام سامان ہو گیا۔ پی

ایک کے رنج ومسرت میں دوسرے کی شرکت

ا: بخارى كماب الجهاد باب بركته الغازى في ماله حياد يمنامع فتح البارى

ع بخاری کیاب اللهای باب اثیاب انفر - مست من الدب المفرد باب صفی مه ک

ام: منداين منيل جلد م مع في ٥٨ \_

۵: کرندی تغییرالقرآن تغییر سوریدالهنافتون.

مرارہ بن رئے ہے۔ کی توبہ مقبول ہوئی، اور رسول اللہ ﷺ کی نارامنی کا خاتمہ ہوا تواس بارے میں جو آیت نازل ہوئی حضرت اسلمہ رسی اللہ عنها نے رات بی کو حضرت کعب بن مالک حظیمہ کو اسکی اطلاع و بی جا ہے ہیں آپ نے فر ملا کہ اسکہ اگر تم نے ایرا کیا اتولوگ ٹوٹ پڑیں گے اور سوناد شوار ہوجائے گا۔ اسلئے آپ نے نماز نجر کے بعد اس کا علان کیا ماسوقت حضرت کعب بن مالک حظیمہ کو شے کی حجست پر سخت پریشانی کی حالت میں جیٹھے ہوئے سے موفعاً آواز آئی کہ مزدہ باو و یا قد کو شے کی حجست پر سخت پریشانی کی حالت میں جیٹھے ہوئے تھے موفعاً آواز آئی کہ مزدہ باو و یا تھا کہ لوگ جو ق در جو ق مبادک باو دینے کیلئے چلے آرہے ہیں، ایک محالی محالی و در آئے ہوئے کہنچ ماور پہاڑ پر چڑھ کر بشارت دی ہوگ کروہ از اس سجد ہوئے تو حضرت طلحہ بن عبداللہ حظیمہ نے دوڑ کر مصافحہ کیا اور مبادک باودی کے دورا قبل سجد ہوئے تو حضرت طلحہ بن عبداللہ حظیمہ نے دوڑ کر مصافحہ کیا اور مبادک باودی کے حدوث کر بے دھائے اس محد ہوئے تو حضرت طلحہ بن عبداللہ حظیمہ نے دوڑ کر مصافحہ کیا اور مبادک باودی کے حدوث کر بے دھائے اسکا کی اور وائی محابد رصی اللہ عنه اس آئیس اورائی بہ حالت و کھی کر بے اختیار رو پڑیں۔ حسن رفاقت و کھی کر بے اختیار رو پڑیں۔ حسن رفاقت حسن رفاقت

الله تعالى في الله جنت كي شاك بين فرمايات:

وَحَسُنَ أُوَلِيْكَ رَفِيُعًا. بهلوگ کیائ ا<u>صح</u>ے رفق جی۔

صحابہ کرام ﷺ مجمی اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے تے ،اس لئے انہوں نے عملاً دنیای میں ایناو پر اس آیت کو منطبق کر لیا تعلد

حضرت رافع بن عمرہ عظیم نے ایک غزدہ میں رفیق صالح کی تلاش کی جس اتفاق ہے دعفرت رافع بن عمرہ عظیم نے ایک غزدہ میں رفیق صالح کی تلاش کی جس اتفاق ہے دعفرت ابو بکر حظیم کاشر ف رفاقت حاصل ہو گیا،ان کا بیان ہے کہ وہ جھے اپنے بستر پر سلاتے سے اپنی جادر از معاتے ہے بھی فا کدہ دے ، بولے خدا کو بوجو ، کسی کو اس کاشر کیک نہ بناو ، نماز پڑھو ،اگر مال ہو تو ، صدقہ دودار الکفر ہے جمرت کر و اور دو محضول کے بھی حاکم نہ بنو۔ "

بزر گول کااد ب

مديث شري<u>ف ج</u>س آياسے ز

<sup>:</sup> عَمَارِي كَمَابِ التَّعْيِرِ لَهُ مِيرِ سورت قوبه باب قوله وعلى المشر الدين خلفوا الخ

المغة كياب غزوه تبوك.

بخاری کتاب اشهادت باب تعدیل انساه بعضین بعضله ۱۳۰۰ اصابه تذکره دافع بن عمرو بن جابراً.

من لم يرحم صغيرنا و يعرف حق كبيرنا فليس مناء

جولوگ ہار کھوٹوں پر مجاور ہار کوں کا ہمیاں کے وہ ہم میں ہے مہیں ہیں۔

اس لئے صحابہ کرام عظی بزرگوں کا نہایت اوب کرتے تھے ایک بار مجلس نہوی میں معضرت ابو بھر حظیت و حضرت عمر عظی میں ہوئے تھے ، آپ بھلا نے فرملیا کہ جھے کواس مدخرت ابو بھر مسلمانوں ہے مشابہ ہے ، ہر سال پھلتا ہے اور بھی اس پر فزال نہیں آئی ، معضرت عبدالقد بن عمر حظی کے دل میں آیا کہ وہ مجور کا در خت ہے ، لیکن ان دونوں بزرگوں معضرت عبدالقد بن عمر حظی کو معلوم ہوانو کہا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم کے دوب ہو تہ ہوئے کو مناس فلاں چیز وں ہے بھی زیادہ مجبوب ہوتا، بولے جب آپ اور معضرت ابو بکر حظی کہ ہمراہ ہے ، کسی ہوئے ، کسی ہوئے کہ ہمراہ ہے ، کسی ہوئے کہ ہمراہ ہوئے ، کسی ہوئے کہ ہم شرف رف د فاقت حاصل کیااب دہ بالکل کنارے ہوئے ہوئے ۔

ایک بار حفرت عبداللہ بن قیس تمین نخرمہ ﷺ ،مسجد قبابیں نماز پڑھ کر نچر پر سوار ہو کر نکلے ،راہ میں جفرت عبداللہ بن عمر ﷺ مل مکے ،انہوں نے دیکھاتو فور اُہڑ پڑے اور کہا کہ چیاجان اس پر سوار ہو کیجئے۔ ج

حفرت عبداللہ بن عباس معلیہ حفرت عمر علیہ کے خاص تربیت یافتہ تھے ہوہ ایک سال سے ان سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا، مگر آپ کے خوف سے ہمت نہیں پڑتی تھی یہ حسن اوب تھا، کیکن حفرت عمر طفانہ نے بھی یہ شفقت آمیز جواب دیا کہ ،ایسانہ کرواگر یہ تمبدارایہ خیال ہوکہ میرے پاس کی چیز کاعلم ہے تو پوچھ لیا کرواگر عمل جانتا ہوں گا تو ضرور بتادوں گا تو ضرور بتادوں گا۔

د وستوں کی ملا قات

الما قات ازویاد محبت کا نهایت موثر ذراید بے صحابہ دیک میں باہم محبت تھی اور دہ اس

ا: بخاری کماب الادب باب اگرام الکیر۔

۴ - منداین طبل جلد ۲ منورار

ال كامحاني بونا مخلف فيه ب

ا مندابن منبل جلد المنتج ١١٩.

٤٠ - مسلم كتاب العلاق باب في الإيلام واعتزال النساء و تخير بهن ء قول تعالى دان تطاهر اعليه -

محبت کوترقی دینا جاہتے تھے اس لئے دوستوں سے اثر ملاقات کرتے تھے ،حضرت ام الدر داء رصی اللہ عمل شام میں رہتی تھیں لیکن ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رہیں ہاپیادہ مدائن ہے ان کے ملنے کو آئے۔'

ایک دن بہت ہے صحابہ ﷺ حضرت جابر مظلمہ سے ملنے آئے،انھوں نے رونی اور سر کہ بہترین سالن ہے،وہ شخص سر کہ بہترین سالن ہے،وہ شخص بلاک ،و جائی جس کے بہترین سالن ہے،وہ شخص بلاک ،و جائیگا جس کے پاس اس کے احباب آئیں اور وہ اس چیز کو حقیر سمجھ کران کے سامنے بیش نہ کرے جو اس کے گھر میں موجود ہو اور احباب بھی ہلاک ہو جائیں گئے جو اس کو حقیر خیال کریں۔ '

ایک و فعہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ اپنے ایک دوست (عالبًا صحابی بول مے) سے طنے آئے ، وہ گھریں موجود نہ تھے ، آئے توان کو گھر کے باہر دیکھ کر بولے ، آپ سے کیا پر دہ تھا گھرمیں آگر بیٹھے ہوتے کھلاپیا ہو تا۔''

#### مربي<sub>ة</sub> دينا

#### عيادت

صحابہ کرام ﷺ مریضوں کی عیادت کواپنا فرض خیال کرتے تھے ،ایک بار حضرت سعد ابن عبادہ ﷺ بیار ہوئے، تور سول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم میں کون ان کی عیادت کرتا ہے۔

ا: اوبالمفرد باب الزيارية ـ ۴ منداين عنبل ٣ مغه ٣٥٠ ـ

٣: مندابن بل جلداصفيه ٨٠٧٠

c . بغارى كمّاب الزكوة باب اذا تحولسة العدق.

مسلم تآبال الوقاب اباحه الهديه النبي ولبني هاشم و بني عبدالمطلب و ان كان المهدئ ملكها بطريق الصدخه.

باوجود میکہ غربت وافلاس سے صحابہ کرام ہو اللہ کے پاول میں جوتے نہ تھے، موزے نہ سے بر پر ٹونی نہ تھے، موزے نہ سے سے سر پر ٹونی نہ تھی بدن پر کیڑانہ تھا، لیکن بایں ہمہ دس پندرہ بزرگ پھر لی زمین میں نگلے پاوس اور کھلے سر مسئے اور ان کی عمیادت کی۔ ا

ایک دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم میں آج کون روزے ہے ؟ تم میں آج کی نے جنازے کی مشائعت کی ہے؟ تم میں آج کس نے مسکین کو کھلایا ہے؟ تم میں آج کس نے مسکین کو کھلایا ہے؟ تم میں آج کس نے مربض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر کھٹا کی زبان ہے ہر سوال کے جواب میں بال نکلی تو آپ کھٹا نے فرملیا، جس مخص میں یہ تمام چیزیں جمع ہوجا میں وہ جنت میں ضرور واضل ہوگا۔ آپ کھٹا نے فرملیا، جس مخص میں یہ تمام چیزیں جمع ہوجا میں وہ جنت میں ضرور واضل ہوگا۔ ایک بارایک سحالی بھارتھ ، حضرت ام الدروا رضی الله عنها اونٹ پر سوار ہو کر آئیں اور ان کی عیادت کی۔ ع

ایک بار حضرت شداد بن اوس شام کے وقت کہیں جارہے تھے، کسی نے بوجھا کہال کاارادہ ہے؟ بولے بہیں ایک مریض بھائی کی عیادت کوجا تا ہوں۔ ع

#### تيار داري

صحابہ کرام ﷺ نہایت داسوزی ہے مریضوں کی تیار داری کرتے تھے۔ مہاجرین کے قیام کے متعلق جب قرید کے ذریعہ فیصلہ کیا گیاتو حضرت عبدالله بن مظعون شخصہ حضرت ام العلل رضی الله عنهد کے جصے میں آئے ،دہ بیار ہوئے توان کے تمام خاندان نے نہایت دسوری ہے تیار داری کی۔ ان کا انقال ہوا تو کفن پہنانے کے بعد حضرت ام العلاء رضی الله عنها کی حبت کے لیج میں کہاتم پر خدا کی رحمت ہو میں شہلات ویتی ہوں کہ خدانے تمہاری عزت کی ۔ و

حضرت زینب رضی الله عنها مرض الموت میں بیار ہو کمیں توحضرت عمر طاق ہے ازواج مطہرات رضی الله عنها مرض الموت میں بیار ہو کمیں توحضرت عمر طاق ازواج مطہرات رضی الله عنها سے بوجھولیا کہ کون ان کی تیارواری کرے گارتمام بیوبوں نے کہا ہم۔ لا

ا: مسلم كماب البنائز باب في عيادة الرضي\_

ع مسلم کتاب الز کور باب من جمع الصدقه واعمل البر مند جلد ۳ صفی ۱۸ بی به واقعه معزت عمر کی طرف مشوب ہے۔ طرف مشوب ہے۔

٣٠ الاب المفرد باب عمادية التساءالر جل البريض - ١٣٠٠ منداين منبل جلد ١٢٥٣ منحه ١٢٣٠ ا

۵ بناري كماب الفيادات باب القرعد في المعتكات.

طبقات ابن سعد تذکر وحضرت زینب رمنی الله عنها بنت فحش۔

#### عزادار ی

سحابہ کرام ﷺ رنج وغم میں ایک دوسرے کے شریک تنے ،اس لئے عزاواری کو اپنا فرض بنالیا تھا،ایک بارر سول اللہ ﷺ ایک سحائی کو وفن کر کے آرہے تنے ،راوش دیکھاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عبوا جاری ہیں ہوچھا کھرے کیوں تکلیں؟ بولیں، ای کمر میں عزاواری کیلئے گئی تھی۔ '

حسرت انس بن مالک عظف کی متعدد اولاد غرزوه حرد میں شہید ہوئی، تو حسرت زید بن او تم نے خط کے ذریعہ سے رسم تعزیت اواکی <sup>ئے</sup>

عرب میں ایک عزاو آری ہے تھا کہ عور تیں براوری میں جا کرئم ووں پر نوحہ کرتی تھیں۔ یہ جالمیت کی رسم تھی لیکن اسلام نے اس کو منادیا۔ چنانچہ جب عور تیں اسلام لاتی تھیں توان ہے اس کا بھی معاہدہ لیاجا تا تھا۔

ایک باررسول الله ﷺ نے حضرت ام عطید رصی الله عنها سے بید معامدہ لینا جا ہا تو بولیس فلاں فلاں خاندان نے زمانہ جا بلیت میں جمارے مردے پر نوحہ کیاہے ، جھے اس کا معاوضہ کرنا ضروری ہے ، چنانچہ آپ ﷺ نے ان کواس کی اجازت دی۔ ع

## سلام کرنا

السلام علیم ،اگرچه نهایت مختصراور ساده فقره به بسبن جلب محبت کیلئے، عمل تسخیر کا تشم رکھتاہے،اس بناپر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کی سخت تاکید فرمائی ہے۔

واذا حييتم تحية فحيوا باحسن منها يا ايها الذين امنو الاقد خلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسو او تسلمو اعلى اهلها.

جب تم کوسلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طریقہ ہے اس کا جواب دومسلمانو! اپنے مگر کے سواکسی دوسرے کے مگر میں اس وقت تک ندواخل ہو جب تک تم ان سے مانوس ند ہو جالااوران کو سلام نہ کرلو!

اورای بنا پررسول اللہ ﷺ جب اول اول مدیند منورہ میں تشریف لاے توسب سے پہلے میں تعلیم دی۔

یا ابھا الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام تدخلوا الحنة بسلام یک لوگو! باہم سلام کرواور کھانا کھلاواور جب لوگ سور ہے ہوں تو نماز پڑھو، تاکہ اس کے

ا: اوو او و کتاب البحائز بایب فی اتم سید

r رَمْدَى كَمَابِ لِعَدَا كُل فَعَلَى الانصار و قريش.

٣٠٠ مسلم كتاب المحاكزياب التشديد في النياحتد ٣٠٠ ترخري صفحه ٣٠٩ .

بدله میں جنت میں اطمینان ہے داخل ہو جاؤ۔

اس کے محابہ کرام 🗥 ہرکہ دمہ کوسلام کرتے تھا یک بار معزت ابو بکر 🚓 اونٹ برسوار جارب منے جولوگ راویں ملتے اور دوان کوسلام کرتے تو مرف السلام علیم کہتے لیکن دو جواب بیں السلام علیم در حمتہ اللہ کہتے اب وہ مجمی اس کا عادہ کرتے وولوگ اور اضافہ کے ساتھ السلام علیکم در حمته الله و بر کاد کہتے آخر فرملیاکہ بیانوگ ہم سے بہت بڑھ کے رہے۔ ا حضرت انس بن مالک ﷺ بھر ہ میں نکلتے توراستے میں ہر مخص کوہاتھ کے اشارے سے

ملام کر<u>تے۔</u>

حضرت عبدالبلد بن عمر هي كامعمول تعاكه بازار من جات اور برووكان دار بر مسكين اور ہر مسافر غرض ہر مخص کوسلام کرتے ایک مخص نے بوجیما کہ بازار میں آپ نہ بھاؤ تاؤ کرتے، نہ سوداسلف خرید تے نہ کہیں بیٹھتے ، پھر کس کام ہے آتے ہیں ہولے مرف سلام کرنے کیلئے۔ ج جب ووسلام کاجواب دیتے توسلام کرنے والے کے جواب میں بعض نقرے کا اضافہ کردیتے ایک بارایک مخض نے بار باران ہی کے اضافہ کے ساتھ سلام کیا تواخیر ہیں انھوں نے جو جواب دیاده بهت طویل تفایعی السلام علیکم در حمته الندو بر کانندو طیب مسلومه <del>م</del>

آگر محابہ 🚓 کے در میان ایک در خت مجی حائل ہو جاتا تواس کی آڑے نکلتے کے بعد جب دوباره سامنا بوتا توباهم سلام کرتے۔ ھ

مصافحه

سب سے بہلے الل مین جو نہایت محبت کیش ہر قبق القلب اور مخلص اوگ تے،مصافحہ کا تخدد دبار دسالت میں لے کر حاضر ہوئے تھور محابہ کرام 🚓 نے اس پر اس شدت سے عمل کیا کہ حضرت انس بن مالک مرف دوستوں ہے معمافی کرنے کیلئے روزانہ ہاتھوں میر · خوشبودار تیل ملاکرتے <u>تھے</u> کے

معاوضه احسان

قر آن مجید میں ہے:

هَلُ حَزَاءُ الْإحْسَانِ إِلَّا الْإحْسَانِ.

ادب المغروباب فصل السلام

اوب المفرد باب من خرج يسلم ويسلمه عليه. باب من سلرا شارة . :r

٥: اليناباب حق من مسلم واقام أ الاب المغروباك. \*\*

الود اؤد كماب الادب باب في المصافحة .

ادب المفرد باب من ومن يده للمصافحته

احسان کابدلہ صرف احسان ہے۔

صحابہ کرام ﷺ کی زئدگی اس آیت کی عملی تغییر تھی ایک غزوہ میں صحابہ کرام ﷺ بخت تشنہ لب ہو کرپائی کی جبتی میں نظلے توالیک عورت ملی جس کے ساتھ پائی تھا۔ صحابہ کرام بیٹر اس کو استعمال میں لائے اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو معاوضہ ولولویالیکن باوجود معاوضہ دیے کے صحابہ کرام ہے گائی کے اس احسان کو یاور کھاچنا نچہ جب اس کے گاؤں کے یاس حملہ کرتے تھے تواس کے گھول کے یاس حملہ کرتے تھے تواس کے گھول نے چھوڑد ہے تھے۔ ا

سیاس گزاری

مدیث شریف میں آیاہے

من لم یشکر الناس لم بشکر الله جولوگ انسانوں کا شکر ہیدادا نہیں کرتے وہ خدا کے بھی شکر گزار نہیں ہوتے۔

اس بنا پر صحابہ کرام ﷺ اپنے محسنوں کے نہایت سپاس گزار رہتے تھے رسول اللہ ﷺ کے بجرت کرنے سے پہلے بہت ہے صحابہ ﷺ مدینہ بہتجے گئے۔ آپ ﷺ تشریف لائے تو انھوں نے عرض کیا میار سول اللہ ﷺ اہم نے انصار سے زیادہ فیاض اور عمکسار قوم نہیں دیکھی انھوں نے ہمار ابار انھالیا، ہم کو اپنا شریک بنالیا ایسانہ ہو کہ کل تواب دی لوٹ لیں ارشاد ہواکہ جب تک ان کیلئے خدا سے دعا کرتے رہو گے ، ان کی تعریف میں ترزبان رہوگے ،ایسانہ ہوگا۔ \* حسن ظن

سیابہ کرام ﷺ ایک دوسرے کی نسبت ہمیشہ نیک گمان رکھتے تھے ایک دفعہ کو فہ والوں نے حضرت مر ﷺ کی خدمت میں حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ کی شکایت کی کہ وہ نماز سیح طریقہ سے نہیں پڑھاتے انھوں نے ان سے دریافت کیا تو ہولے میں بالکل رسول اللہ ﷺ کا تباع کر تاہوں انھوں نے کہا تمہاری نسبت ہی گمان تھا۔

ایک فخص جس کے ہاتھ پاؤل چوری کے جرم میں کاٹ ڈالے میے تھے حضرت ابو بھر میں گاٹ ڈالے میے تھے حضرت ابو بھر میں گاٹ ڈالے میے تھے حضرت ابو بھر میں گاٹ پڑھتا ہے تو بولے کہ تمہاری دات تو چوروں کی میں معلوم ہوتی۔ تمہارے ہاتھ پاؤل کس نے کائے۔ اس نے کہا بعلی بن منیہ نے یہ خلم کیا ہے۔ فرمایا میں اس کی نسبت ان کو تکھوں گا۔ اس کے چند بی دنوں بعد حضرت اسام دے یہ نائم کیا ہے۔ فرمایا میں کا ایک زیور غائب ہو گیااس کی تحقیقات کی گئی تو ایک سنسار کے پاس

ا: - بخاري كتاب النيمم باب الصعيد الطيب وضو المسلم يكفيه عن الماء ـ

۴ - رّنه محابواب الزمِر

m: ابوداؤد كتاب الصلوة باب تحفيف [[ خرص .

ما وہ حاضر کیا گیا تواس نے کہا کہ اسی وسلت و پابریدہ فخص نے مجھے کویہ زیور دیا۔ حضرت ابو بکر «پڑھ نے کہائیہ چوری کوئی بڑی چیز نہیں۔البتہ اس نے مجھے کواپنے نہ ہبی تقدس کی بنا پر جو فریب دیاوہ بہت بڑا جرم ہے اس کے پاوس کاٹ ڈالو۔''

واقعہ افک کو منافقین نے اگر چہ بے حد شہرت دی تاہم محابہ کرام ﷺ کو ازواج مطہرات دی تاہم محابہ کرام ﷺ کو ازواج مطہرات دصی اللہ عنهن کے ساقعہ جو حسن ظن تھالی کی بنا پر متعدد صحابہ ﷺ نے ساف ساف کہددیا کہ

سُبُحَانَكَ مَانِكُوْ لُ لَنَا أَنُ نُتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبُحَانَكَ هذا بُهُنَاقُ عَظِيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ م سِمَانِ اللهُ ، حادے لئے اس كاؤكر ، جائز شیس ، سِمَانِ اللّهِ بِهِ تَوْبِيت بِرَامِبَانِ ہِد

بخاری میں ہے کہ اس جملہ کو ایک انساری نے کہا تھا لیکن فتح الباری میں اور سحابہ علیہ کے تام بھی گنائے ہیں۔

مصالحت وصفائي

بہ مقتضائے فطرت انسانی اگر سحابہ کرام میں اہم شکرر نجی ہوجاتی متی تو وہ نہایت طلوص کے ساتھ باہم مشائی کر لیتے تھے اور چندروزہ تا کواری پران کواس قدرافسوس ہو تا تھا کہ جب اس تا کوار صالت کا تذکر میا اس کا خیال آتا تھا تو آنکھوں سے بے افقیار آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک معاملہ میں حضرت عائشہ رضی الله عنبا حضرت عبدالله این ذہیر معلی ہے اس قدر ناراض ہو کئیں کہ بول چال تک کی قشم کھالی کین عفو تقمیر کے بعد جب ان کویہ قشم یا و آتی تھی توان تھیں کہ دویٹہ تر ہو جاتا تھا۔

ابتدا بی اگرچہ دھزت علی کے خدرت ابو بکر کے کہاتھ پر بیعت نہیں کی لیکن بعد کوانھوں نے خود دھزت ابو بکر کے کوائ فرض ہے بایااور کہا کہ اے ابو بکر کے ہم کو تہاری فعنیات کااعتراف ہو اور اگر خدانے تم پریہ احسان (خلافت) کردیا تو ہم کوائ پر رشک نہیں ان کی اس مخلصانہ تقر بر کا دھزت ابو بکر ھے، پریہ اثر ہوا کہ آبدیدہ ہو گئے اور فر بلا کہ اس خاصانہ تقر بر کا دھزت ابو بکر ھے، پریہ اثر ہوا کہ آبدیدہ ہو گئے اور فر بلا کہ اس خاصانہ تقر بری جان ہے میں میری جان ہے۔ رسول اللہ کے کی قرابت مجھ کو خود ابنی قرابت سے زیادہ عزیز ہے ہمارے اور تہارے در میان جن معاملات میں اختلاف ہو گیا تھا ان میں حق ہے مر مو تجاوز نہ کروں گا۔ رسول اللہ بیک نے جو بچھ کیا ہے ای کے مطابق عمل کروں گا۔ باہی صفائی کے بعد دھزت علی حق اللہ کے بیعت کیلئے سہ پہر کاوقت مقرر فر بلیا۔ ظہر

ا: ﴿ وَارْقُطْنَى كَمَابِ الحدودُ صَفِّحَهُ مُبِرِ ١٥ ٣٠ـ

ع: بخاري كماب الاعتصام بالكباب والمسنة باب تول الله وامر جم شوري يعنهم

٣ - بخاري كماب الادت باب الجحرف

کی نماز ہو چکی تو حضرت ابو بکر میں نے منبر پر کھڑے ہوکر ان کے تمام عذرات ہو عدم

بیعت کا سبب سے بیان کئے۔ اس کے بعد حضرت علی میں نے تقریر کی جس بھی حضرت

ابو بکر میں نے تمام فضائل و حقوق فلافت کا عزاف کیاور کہاکہ بھی نے تھو کچھ کیاوہ اس بناپر

نہ تھاکہ بھے کو حضرت ابو بکر میں کے ساتھ حسدور شک تھایا بھی ان کے فضائل کا مشر تھا

مرکیان ہم اپنے آپ کو فلافت کا مستحق سمجھتے تھے ہاس لئے ہم کواس پر رنج ہوا اس اعلان سے تمام

مسلمان فوشی کے ادے کھل کے اور حضرت علی میں ہے ہو عام ناراضی پیدا ہوگئی تھی وہ یک فرد یک سے دور اس میں ان کے تھی ہوگئی۔ ا

معاصرين كي فضيلت كااعتراف

ایک دفعہ کوفہ میں ایک مخص نے معزت ابو موی اشعری کے سے ایک فتولی ہو چھا انھوں نے جو جواب دیاس پر معزت عبداللہ بن مسعود کے نے اعتراض کیا۔ اگر اس زمانہ کے ملاء ہوتے تو باہم لڑ میضے لیکن معزت ابو موی اشعری کے انہاکہ الل کوفہ جب تک یہ چیز (عبداللہ بن مسعود کے )تم میں موجود ہے جھے سے فتولی نہ ہو چھو۔ ع

مساوات

صحابہ کرام کے ہرکہ دمدے مساویات برتاؤ کرتے تھے اور ان کے ساتھ مساویات،

<sup>:</sup> مسلم كناب الجهاد وقول النبي لانورث ماتر كنافيو معدقد

٣: ﴿ رَمْدِي رَابِ السَّاقِبِ مِناقِبِ عبداللَّهِ بن سلامٌ ـ

٣٠ - ترندي كتاب المناقب مناقب عبدالله بن مسعولاً.

٣: - مؤطاله مهالکٌ کتاب الرضاع باب ماجه فی الرضاعیة بعد الکبر۔

معاشرت کھتے تھے ایک بار حضرت صفوان بن امیہ طلبہ ایک بزے پیالہ میں کھاتا لائے اور ، حضرت عمر طلبہ کے سامنے رکھ دیا انھول نے فقیروں اور غلاموں کو بلایا اور سب کو اپنے ساتھ کھانا کھلایلہ اس کے بعد فریلا خداان لوگوں پر لعنت کرے جن کو غلاموں کے شاتھ کھانا کھانے میں عار آتا ہے۔'

ایک بار حضرت عمر عظیمت سی چوراکر کے روٹی کھارے تھے۔ ایک بدو کو بلایا اور اپنے ساتھ شریک طعام کیا وہ القمانا تھا تو بیائے کی سیخے شک سمیٹ لیٹا تھا فر بلاتم بہت ہی مفلس معلوم ہوتے ہو بولا مد توں سے نہ تھی دیکھانہ کوئی تھی کا کھانے والا نظر آیا تحط کا زمانہ تھا مضلس معلوم ہوتے ہو بولا مد توں سے نہ تھی دیکھانہ کوئی تھی کا کھانے والا نظر آیا تحط کا زمانہ تھا مضرت عمر عظیمت نے فرملا بدب تک بارش نہ ہوگی تھی نہ کھاؤں گا۔ "

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر طاف مدینہ کاطراف میں نظے ، ساتھ ساتھ بہت سے دہا ہے۔ اللہ بن عمر طاف میں نظے ، ساتھ ساتھ بہت سے دہا ہے دستر خوان بچھایا گیا توایک چروہا آنکا اس نے سلام کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر طاف نے اس کو شریک طعام کرنا چاہا س نے عذر کیا کہ میں روزے سے جوں ، بولے ایسے کرم دن میں روزور کھتے جواور پھر بکریاں چراتے ہو۔ ع

زمانہ جاہلیت میں حضرت جاب دھی اور حضرت بال میں دونوں غلام رہ چکے تھے کی ایک بار حضرت بلال میں دونوں غلام رہ چکے تھے کی ایک بار حضرت خباب میں حضرت عمر میں کے پاس آئے توانھوں نے ان کو اپنے مرے پر بھایا اور کہا کہ ایک محف کے سواکوئی ان سے زیادہ اس جگہ کا مستحق نہیں۔ انھوں نے حجماوہ کون یا میر المومنین؟ فرمایا بلال میں ۔ ع

ایک دن سر داران قریش می حضرت ابوسفیان بن حرب منظیر اور حضرت حادث بن نام منظیر و غیرہ حضرت عمر منظیر کی خدمت میں حاضر ہوئے استیذان کے بعدانموں نے بسے پہلے الل بدر کو جن میں حضرت میں حاضرت علی ، حضرت بلال منظیر اور حضرت عمار بیان بھی تھے۔ شرف باریانی بخشا حضرت ابوسفیان کے دماغ میں اب تک زمانہ جالمیت کا غرور یا تھا۔ اس کے انھوں نے سخت ناکواری کے ساتھ کہا کیا قیامت ہے کہ ان غلاموں کو تو اؤن ا اب اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے مند تھتے ہیں۔ حضرت سہیل بن عمرہ حفظ بھی ساتھ تھے کے تہار نے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے مند تھتے ہیں۔ حضرت سہیل بن عمرہ حفظ ہمی ساتھ تھے کے آثار نااہر ہور ہے ہیں لیکن تم کو خود اپنے اور خصد کرنا ہے اسلام نے سب کے ساتھ تم کو بھی بلایا لیکن یہ لوگ آسے بڑھ کے اور تم بچھے رہ کے ہے۔

اوب المغرد باب بل مجلس خاومه معد اذاكل - ٧: موطالهام محمد ابواب المسير باب الزمد والتواضع - اسد الغاب تذكره حضرت عبد الله بن عرث -

طبقات ابن سعد تذکره حضرت خباب بن الارستد اسد الغابه تذکره حضرت مهل بن عمرة ـ

یہ لوگ فتح مکد میں اسلام لائے تھے اور حضرت صبیب عظیمتہ وغیرہ سابقین اسلام میں ہے تھے۔ یہ آئی کی طرف اشارہ تھا۔

آر کوئی مخص ابیا طرز عمل اختیار کرتاجو اخلاقی حیثیت سے مساوات کے خلاف ہوتا تو سحابہ کرام پیٹھ اس کو سخت نالبند فرماتے ایک بار حضرت مغیرہ بن شعبہ بنظیم تو ایک شخص نے کہا السلام علیم ایباالا میر ورحمتہ اللہ اس کے بعد تمام لوگوں کی طرف خطاب کر کے کہاالسلام علیم ہوئے صرف السلام علیم کافی تھا ہیں بھی توان ہی ہیں ہے ہوں۔

حضرت ُرویفع ﷺ مظاہل کے گور نرتھے۔ایک شخص نے آگر ان کواس طرح سلام کیا۔السلام علیک ایہاالا میر انھوں نے کہا گرتم ہمیں سلام کرتے تو ہم سب تمہاراجواب دیے تم نے گویامسلمہ گور نرمصر کوسلام کیاجاؤو ہی جواب بھی دیں گے۔ ل

حضرت سہیل بن عمر و سر داران قریش میں سے تھے اور زمانہ جاہلیت میں انسار کواپنے سے کم رتبہ سمجھتے تھے لیکن وہ برابر معاق بن جبل کے پاس قر آن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے جاتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ آپ اس خزرجی کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ اپنے قبیلہ کے کسی آدمی سے قر آن پاک کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے ؟ بولے کہ اسی فخر وغر ورنے تو ہم کوسب سے چھے رکھا۔ ''

فرق مراتب كالحاظ

صحابہ کرام عظی اگرچہ آزادی اور مساوات کے پیکر مجسم تھے تاہم انھوں نے ان تمام انتیازات کومٹانبیس دیاتھا جن کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں قائم کیا ہے۔

وَ فَضَّلْنَا يَعْضِهُمُ عَلَى يَعْضِ

اور ہم نے بعض کو بعض پر فعنیات دی ہے۔

اس لئے دہ ہر شخص ہے اس حیثیت کے موافق ہر تاؤ کرتے تھے ایک بار حفزت عائشہ رصی الله عبدا کی خدمت میں ایک فقیر آیا انھوں نے اس کورونی کا ایک مکرادے دیا۔ پھر ایک خوش پوشاک آدمی آیا تو انھوں نے اس کو بھاکر کھانا کھلایا لوگوں نے اس تفریق کی وجہ پوچھی تو بولیس کہ رسول اللہ پینلائے نے فرملائے

انزلوا الناس على منازلهم على برخص كواس كه درجه يرركمو-

<sup>:</sup> اوب المفروياب التسليم على الإمير-

ا: المدالغابه تذكر ومضرت مسل بن عمروبه

الله البوداؤد كتاب الادب باب في تنزيل الناس منازلهم.

آیک بار حضرت ام سلمہ رسی اللہ عنها کو اون صاف کروانے کی ضرورت ہوئی توایک کنتب کے مدرس کے پاس آدمی بھیجا کہ غلاموں کو بھیج دولیکن آزاد لڑکے کو نہ بھیجنل<sup>ا اوج</sup> الباری میں ہے کہ اس سے آزاد کا اعزاز مقصود تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک لونڈی نے آزاد عور نوں کی ہوضع اختیار کی تھی حضرت عمر صفح اختیار کی تھی حضرت عمر صفح نے دیکھا توان کو تاکوار ہوا حضرت حفصہ رضی اللہ عبد کے پاس سے اور کہا کہ جس نے تمہارے بھائی کی لونڈی کودیکھا کہ آزاد عور توں کی دضع جس او حراو حراج مردی ہے۔ ا

بخارى كماب الدائت باب من استعان عبد اوصعيا

ا: موطالام الك كآب الجامع إب اجاه في الملوك وبيد .

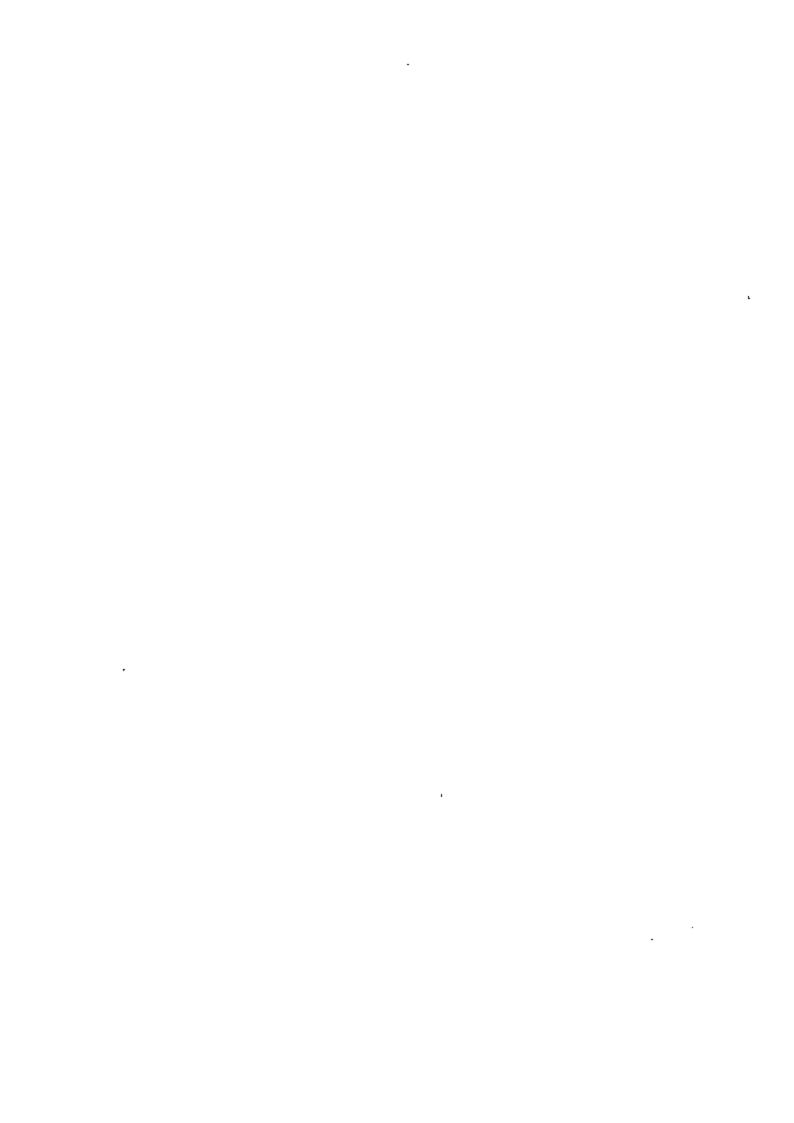

# حسن معاملت

ادائے قرض کاخیال مدیث شریف میں آیاہے:

خیار کم احاسنکم قضاع۔ زرمدی کاب دیوج تم ی بہتر دولوگ ہیں جو قرض اواکرنے میں بہتر ہیں۔

یہ صدیث عملی حیثیت ہے صرف سحابہ کرام ﷺ پرصادق آئی ہے حضرت ذہیر ﷺ بب معرکہ جمل حیث میں شریک ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زہیر ﷺ کوبلاکر کہاکہ آج صرف طالم یا مظلوم میں ہوں میں میں اخیال ہے کہ میں بھی مظلومات شہید ہوںگا، بھے کو سب سے زیادہ اس کی فکر ہے ہماری جائیداد فرد خت کرکے سب سے پہلے قرض اداکر تا اور اگر تم مجور ہو جانا تو ہمارے مولا (خدا) سے مدد جاہئد ا

حضرت عبدالله بن زبیر علیه نے نمایت دیانت کے ساتھ اسکی تیل کی چنانچ جبباپ کا کل قرض او اکر بچکے توان کے بھائیوں نے کہا اب ہاری میر استی میم کرولیکن انحول نے کہا کہ در بیر کمٹ کرولیکن انحول نے کہا کہ در بیر کر جس کا قرض آتا ہو وہ ہم کے جس کے اور سال تک موسم نے جس یہ اعلان نہ کرلوں گاکہ ذبیر پر جس کا قرض آتا ہو وہ ہم سے آکر لے لے دورافت تقسیم نہ کروں گا۔ چنانچہ جار سال تک برابریہ متاوی کرتے رہے۔

حضرت عبدالله بن عمره بن حرام على غرده الله تلك تفل توات بينے حضرت جابر عليه كوبلاكر كہاكہ بنى ضرور هبيد بول كا مجمد پرجو قرض ب ان كو اواكر نااور اپ بھائيول كے سلوك كرنا چنانچ دهرت عبدالله عليه نے چوائركياں جبوڑى تعمی، جن كى كفالت كابار حضرت جابر عليه پر تھاليكن جب فصل خرماتيار بوكى توانحول نے سب بہلے اپ باپ كا قرض اواكياكہ وہ خود فرماتے بين كہ عمل اس پر راضى تھاكہ مير ب

اور میں اپنی بہنوں کے پاس ایک سمجور لے کر بھی نہ پاٹوں۔ ع

ا بندى كتاب الجهاد باب يركة المفادى في الدحياد جتامع الني

٢ طبقات ابن سعد تذكره معزت ذير ـ

ع: اسدالغابية كروحفرت عبدالله بن مروبن حرام.

٣: ﴿ يَخْدُ كُوهُ كُرُخُرُوهُ احديابِ اذْ هَمَتَ طَائفُتَانَ مَنْكُمُ انْ تَقْتُلَا وَاللَّهُ وَلِيهِما الآيه

ایک بار حفرت ابوالملیح بن عردہ بن مسعود کے نے رسول اللہ کیا ہے ہو چھاکہ میں ایپ بار حفرت قارب بن اسود کے اپنے باپ بی نے فرملیا اللہ حضرت قارب بن اسود کے اپنے کہا تو اسود کا قرض بھی اوا کیجئے آپ بیل نے فرملیا لیکن اسود نے شرک کی صالت میں انتقال کیا تھا حضرت قارب ہے کہاان کا بیٹا یعنی میں تو مسلمان ہوں ان کے قرض کا بار مجھ پر کیا تھا حضرت قارب ہے کہاان کا بیٹا یعنی میں تو مسلمان ہوں ان کے قرض کا بار مجھ پر ہے اور مجھی کے اس کا تقاضا کیا جائے۔

جب حضرت عمر رفی کوز نم لگاوران کوزندگی ہے مایوی ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رفی کہ دیکھ کوبلا کر یو چھاکہ دیکھو جھ پر کس قدر قرض ہے حساب لگایا گیا تو چھیای ہر او نکلا فرملیا کہ اگر اللہ عمر رفی ہے درخواست اعانت کرنا، اللہ علی اللہ ہے اوا ہو جائے تو خیر ورنہ بنو عدی بن کعب ہے درخواست اعانت کرنا، انگی اعانت سے بھی کام نہ چلے تو قریش ہے درخواست کرنا لیکن ان کے علاوہ کی جے نہ ما مگنا۔ حضرت ابن حدرد رفی ہے ہودی کے جاردر ہم قرض تھے اس نے رسول اللہ پھلا کی خدمت میں استفاقہ کیا تو آپ پھلا نے تین بار فرملیا کہ اس کا حق دیدوا نموں نے کہا میرے باس کی خدمت میں استفاقہ کیا تو آپ پھلا نے تین بار فرملیا کہ اس کا حق دیدوا نموں نے کہا میرے بال کی خود میں آپ پھلا خاموش ہوگئے تو وہ خود اٹھے بور بازار گئے سر سے اتار کر عمامہ کا تہبند بالیا اور اپنے تبیند کو جارد رہم پر فرو خت کر کے اس کا قرض اوا کیا۔

حضرت عائشہ رضی الله عنها اکثر قرض لیا کرتی تھیں ان نے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں۔ بولیس کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ جو بندہ اپنے قرض کے اوا کرنے کی نیت رکھتا ہے خدا پی جانب سے اس کامد دگار مقرر کردیتا ہے تو میں اس مددگار کی جبتو کرتی ہوں۔ " رسول اللہ ﷺ جب قرض اوا فرماتے تھے تو بہترین مال دیتے تھے ایک بار آپ ﷺ نے کسے اونٹ لیا تھا ،صدقہ کے اونٹ آ ہے تواس کوائی سے بہتر اونٹ دیا اور فرمایا

خيار الناس احسنهم قضا\_<sup>هي</sup>

بہترین لوگ دہ میں جو قرض احصے طریقے ہے اواکرتے ہیں۔

صحابہ کرام ﷺ کا عمل بھی ای حدیث پر تھا، ایک بار حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ نے کسی سے چند درہم قرض لئے، قرض اواکیا تواس ہے بہتر درہم دیے اس نے کہا آپ کے درہم تو میرے درہم سے ایچھے ہیں بولے مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے بخوشی دیے ہیں۔ لئے میں ایک بارانھوں نے کسی سے دوہز ار درہم قرض لئے اواکیا تو دوسود رہم زیادہ دیے اس نے ایک بارانھوں نے کسی سے دوہز ار درہم قرض لئے اواکیا تو دوسود رہم زیادہ دیے اس نے

ا. اسدالغابه تذكره حضرت قارب بن اسود من الناقب بلائ كتاب المناقب باب قصة المبيعة.

س: اصابه تذكره حضرت عيدالله بن الي حدرة . ١٠٠٠ منداين طلبل جلد لا منحه ٩٩٠ م

ابوداؤد كتاب المبيرع باب في حسن القصاء ٢٠٠١ مؤطالام محد كتاب العرف وابواب الربواه باب
 الرجل يكون عليه الدين فيفضى افضل مما احده.

کہاکہ آپ کے دوسودر ہم زیادہ ہیں بو لےوہ تمہارے ہیں۔<sup>ا</sup>

قرض داروں كومېلت وينا

قرض داروں کو قرض ادا کرنے کیلئے مہلت دینا بڑے تواب کا کام ہے اور خود قر آن مجید نے اس کی ہدایت کی ہے۔

فنظره الى ميسرف

اگر قرض دار بیحدست ہو تواس قدر مہلت دو کہ وہ فراخ دست ہو جائے۔

لین اس کی توفق ان ہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کے دلوں ہی لطف و محبت اور رحم و شفقت کا بادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے صحابہ کرام جا کہ کے قلوب کوان جذبات ہے معمور کرکے ان کواس کار خیر کی توفیق عطافر مائی تعی ایک فخص پر حضرت ابو قادہ دیا۔ کا قرض آتا تعادہ تقادہ تقاضے کو آتے ہے تو غریب کھر ہیں جیپ جاتا تعاصن اتفاق ہے ایک دن آئے اور اس کے بیچے ہے پوچھا کہ دہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کھر ہیں کھاتا کھار ہے ہیں بلاکر پوچھا مجھ سے کیوں چھپتے تھے۔ بولا سخت میک دست ہوں میر ہے ہاں کھی خیم نہیں ہے ، حضرت قادہ دیاہے آ بدیدہ ہو گئے اور کہا کہ رسول اللہ عنظائی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے قرض دار کو مہلت دیتا ہے یا قرض معاف کردیتا ہے دہ قرض معاف کردیتا ہے دون عرش کے سایہ ہیں ہوگا۔

حفرت ابوالیسر منظ پر حفرت سمرہ منظ کا قرض تعاوہ تقاضے کو آئے تووہ جہب کے حفرت سمرہ منظ ہوئے تو حفرت ابوالیسر منظ سمجھتے کہ وہ نکل کے جمالک کردیکھا توان ہے آئکھیں چار ہو گئیں، بولے کیا تم نے رسول اللہ تنظ ہے نہیں سا ہے کہ جو مخفی تنکدست کو مہلت دے گاللہ تعالی اس کواسینے سامیہ میں لیگ حضرت سمرہ منظ نے فرملایس کوائی دیناہوں کہ بی نے آپ سے یہ سناہے۔

وضعدين

سخابہ کرام ﷺ نہایت فیاض زم خواور دحم دل تصاسلے قرض کو معاف فرماویے تھے۔
ایک بار حعزت کعب بن بالک ﷺ نے مسجد نبوی ﷺ میں ایک سحانی پر قرض کا تقاضا
کیا شور وغل ہوا تو کا شائد نبوت ﷺ میں آواز پہنی آپ نے پردوا تھا کر فرمایا کعب آدھا قرض
معاف کردو ہوئے معاف ہے۔ ع

ان سعد تذكره حعرت عبدالله بن عربه

۲: منداین منبل مبلده منحه ۸ ۳۰۰

سن اصابه تذکره شمره بن رسید. هم: ابود اوُد کتاب الا تضیه باب فی الصلح.

حفرت زبیر عظف پر حفرت عبدالله بن جعفر کاچار لاک قرض تحاحفرت عبدالله بن زبیر عظف بردوند! در منظف فی او کر کاو تومعاف کردوند!

حضرت ام سلمہ رصی اللہ عندا نے ایک غلام کو مکاتب بتلیاس نے جب بدل کمآبت اوا کرنامیا ہاتو کہا کہ اس میں بچھ کی کرد بچتے انھوں نے کم کردیائ<sup>ع</sup>

ایک مخص پر حضرت اہام حسن ؓ کا قرض آتا تھا نموں نے گل قرض ان پرہیہ کردیا ہے د وسر ہے کی جانب سے قرض اد اکر نا

صحابہ کرام ﷺ اپنے قرض دار بھائیوں کو قرض کی مصیبت اور قرض خواہوں کے تشدد سے دلایا کرتے ہے ایک محالی سے دلایا کرتے ہے ایک بار رسول الله پیلا نے فربایا کہ فلاں قبیلہ کاکوئی فخص ہے! ایک محالی نے کہایار سول الله ہیں ہوں اوشاد ہوا کہ تمہارا بھائی قرض ہیں ماخوذ ہے انھوں نے اس کاکل قرض اواکر دیا۔ ف

ایک دفعہ ایک مخص کا جنازہ آیا جس پر تین دینار قرض تھا آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا تو معزت ابو قادہ انصاری ﷺ نے کہایار سول اللہ میں اس کا قرض اوا کردوں گا۔ اب آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ "

ایک محابی ﷺ نے باغ خرید اکوئی افتی آئی اور تمام پھل ضائع ہو کیا ماب قیمت کو تکراوا کرتے رسول اللہ ﷺ نے دیکھاکہ قرض سے گرانبلہ ہورہے ہیں تمام صحابہ ﷺ کو تھم دیا کہ سب لوگ اعانت کریں تمام محابہ ﷺ نے پکھے نہ پکھاس میں حصہ لیا کے

ا: بخاری کتاب الجهاد باب بر کنه الغازی فی ماله حیاو چنانه

۴: طبقات این سعد تذکره نصاح بن سر جس۔

٣٠ المدالغايه تذكره معزبة الوالسرية

سم: بخاري كتاب البهدباب الالومب بيناعل اجل.

۵: ابوداؤوكاب الموع باب في العصد يد في الدين.

١٠ - الخارى كماب الحوالت باب الااحال وين الميت على دجل جار

٤: الإداؤو كتاب المبوع باب في ومتع الجانحة -

### وصيت كالوراكرنا

ومیت جو نکہ وراشت ہے ہوری کی جاتی ہے اس کے اکثر ور ٹااس کو پورا نہیں کرتے کہ مال وراشت میں کی نہ آنے پائے لیکن محابہ کرام عظار نہا ہت دیانت کے ساتھ و میت کو پورا کرتے تھے عاص بن وائل نے و میت کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد سوغلام آزاد کیے جائیں اس کے بیٹے ہشام نے بچاس غلام آزاد کر دیان کے دوسرے بیٹے معزت عمرو بن العاص وزید نے ہشام نے بچاس غلام آزاد کر ناچا ہے تورسول اللہ بھی ہے دریافت کیا آپ فرملیا اگر وہ مسلمان ہو تااور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے صدقہ کرتے جو جم کرتے تو اس کو تواب مالی اللہ وہ سلمان ہو تااور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے صدقہ کرتے جو کرتے تو اس کو تواب مالی ا

## عور تول كامبراداكرنا

ہم نے عور توں کے تمام حقوق سلب کر لیے ہیں بالخصوص مہر توبالکل نسبا منسبا ہو گیا ہے، لیکن صحابہ کرام ہے۔ نہایت ویانتداری کے ساتھ عور توں کا مہر اواکرتے تھے اور ای طرح اواکرتے تھے، جس طرح اواکرتے تھے، جس طرح و قرض اواکیا جاتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے ایک محالی کی شادی کردی، مہر معین تھا اور اب تک عورت کو یکھ نہیں دیا تھا کہ موت کا پیغام آپنجاموت کے وقت وصیت کی کہ خیبر میں ہمارا جو حصہ ہے وہ عورت کو مہر میں دے دیا جائے عورت نے اس کو فروت کی مہر میں دے دیا جائے عورت نے اس کو فرو دے کیا توایک لاکھ در ہم تیت فی۔ ع

# بیو بوں کے در میان عدل کرنا

متعدد بيونول كدر ميان عدل كرنابوامشكل كام خودالله تعالى قرآن مجيد من فرماتاب

اورتم لوگ متعدد عور توں کے در میان عدل کرنے کی طاقت نہیں دکھتے۔ کین بعض محابہ ﷺ نے اس مشکل کو نہایت آسان کر دیا تھا حضرت معاذبن حنبل ﷺ کی دو بیویاں تھیں ،وہ ان دونوں کے در میان اس شدت کے ساتھ عدل کرتے تھے کہ جب ایک کی باری ہوتی تواس دن ند دوسری کے گھر کا پانی چٹے تھے نہ اس کے گھر کے پانی ہے وضو کرتے تھے۔ ''

ا: ابوداؤد كتاب بوصلاباب في دسية الحربي يسلم دوليد المزمدان منفذ بله

٣ الوواؤد كاب النكاح بأب فيمن تروح وكم يسلم صداقا حي ملت

٣: نُرْمَة الا برار في الاسامي ومنا قب الاخيار تذكر وعفرت معاد بن جبل .

### بيع وشرار ميں مسامحت

صحابہ کرام عظی نے وشراہ میں نہایت انسانیت مروت اور مساحب کام لیتے تھے حضرت عثمان عظی نے ایک سحانی ہے ایک قطعہ زمین فریدالیکن بھنہ کرنے میں ویر لگائی انھوں نے وجہی تو یو لیا گری سحانی ہے ایک قطعہ زمین فریدالیکن بھنہ کرنے میں ویر لگائی انھوں نے وجہی تو یو لے لوگ مجھ کو طامت کررہ ہیں کہ ٹھگ مجے ، یو لے اگر بھی بات ہے تو قیمت واپس کر لیجے اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ پیلا نے فرمایا ہے کہ فدا اس بندے کو جنت میں داخل کرے گاجو فرید وفرو خت اور واور ستد میں زم خوجو۔ ا

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر مظانہ نے ایک قیاص خرید کرواپس کرنا جابی لیکن دیکھاتواں میں خضاب کارنگ لگ گیا تھااس لئے اس کوواپس نہیں کیا۔ ا

تقتيم وراثت مين ديانت

جولوگ اپن اولاد بین کی زیادہ عزیز رکھتے ہیں اس کو زیادہ حقق عطا کرتے ہیں محابہ کرام عظائہ ہمی اپنی بعض اولاد کو زیادہ محبوب رکھتے تھے لیکن یہ مجبت ان کو مساوات فی الحقوق سے باز نہیں رکھ محتی تھی حضرت ابو بمر صدیق عظیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کو پچھ مال دیا تھا لیکن اب تک ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ اس لئے بہہ ناکھ لی تھا جب انقال کرنے گئے تو کہا کہ اے بیٹی ججھے اپنے بعد تمہارے تمول سے زیادہ کوئی چیز عزیز اور تمہارے افلاس سے زیادہ کوئی چیز ناکوار نہیں میں نے تم پر جو مال بہہ کیا تھا اگر تمہارا اس پر قبضہ ہو جاتا تو وہ تمہارا ہو جاتا لیکن آج وہال وراخت میں واض ہے جس کے وارث تمہار ہے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اس لئے کئی اندے موافق باہم تقسیم کرلو۔ بولیس آگر اس سے زیادہ اللہ ہو تاتو میں چھوڑد تی۔ تعلیم طفائم و غضب سے اجتمال

صحابہ کرام علی دوسرے کے حق ہے ایک ذرہ بھی لینا گوارا نہیں کرتے تھے ایک بار ایک عورت نے حضرت سعید بن زید بن عمرہ بن نعمیل پر ایک گھر کے بارے میں دعوی کیا بولے کہ کھر اس کو لیے لینے دو کیونکہ میں نے رسول اللہ انگلی ہے سناہے کہ جو مخص بلا استحقاق کی کی بالشت بحرز مین بھی لے لیے گا قیامت کے دن خداز مین کے ساتوں طبقوں کو استحقاق کی کی بالشت بحرز مین بھی لے لیے گا گا موت بنائے گا خدلیا گروہ جموثی ہے تواس کو اندھا کردے اور ای گھر میں اس کی قبر بنائے گا خدلیا گروہ جموثی ہے تواس کو اندھا کردے اور ای گھر میں اس کی قبر بنائے گا خدلیا گروہ جموثی ہے تواس کو اندھا کردے اور ای گھر میں اس کی قبر بنائے گا خور کہتی تھی کہ جمہ پر

ا: منداین منبل جلدامنی ۸۸ دمند مان بن عقال ".

ا: ﴿ خِفَاتِ ابْنِ سَعَدُ تَذَكُرُهُ مَعْرِتُ عَبِدَاللَّهُ بَنِ عَمِرَةٍ إِ

٣: مؤطالهمالك كّاب الماقضية بابسالا يحوز من النحل.

سعید بن زید کی بدد عار می ایک دن وہ انھی کمریس کنوال تھااس میں کر پڑی اور وہی اسکی قبر بندائے متن میں کھانے سے اجتناب

جولوگ خائن یا خداع ہوتے ہیں ان کو معاملات میں قتم کھانے ہے کوئی اجتناب نہیں ہوتا اس بنا پر اللہ تعالی نے رسول اللہ ﷺ کو تھم دیا۔

لَا تُطِعُ كُلُّ خَلَافٍ مُهِيْنِ

بات بات يرقهم كمآن والفوليل فخص كى بات مدان

میں وجہ ہے کہ مختلط لوگ نجی تم کھانے سے بھی احتر از کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ﷺ بھی زمدہ تورع کی بنا پر تنم کھانے سے اجتناب فرہاتے تھے۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن محر عظی نے ایک غلام آٹھ سودرہم پراس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی عیب نہیں فروخت کیا۔ بعد کو مشتری نے دعوی کیا کہ اس غلام میں ایک بیاری ہے حضرت عنان حظید کی فد مت میں مقدمہ چین ہوالور انھوں نے تتم لینا جاتی لیکن انھوں نے تتم کھانے ہے انگار کر دیالور غلام کو واپس لے لیاجب وہ اچھا ہو گیا تو پھر پندرہ سودرہم پر فروخت کیااس مدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ اس بات کا معاوضہ تھا کہ انھوں نے باوجود سے ہونے کے تتم کھانا کی بڑی بات سمجھا۔ ع

مروان نے ایک مقدمہ میں حضرت زید بن ثابت عظانہ سے منبر مسجد نبوی ﷺ پرفتم لیناجا بی انھوں نے اس کے سامنے توقعم کھالی لیکن منبر شریف پرفتم کھانے سے انکار کیا۔

المعين عباب غزراه لخف في جداد الجاري تفاري كتاب النعب مخضر في

الله مؤطالهم الك كاب الموع باب العيب في الرقيق مع زرقامي-

٣: مؤطالهم الك كاب الاقضيه باب ما حاء في البدر على المنبر

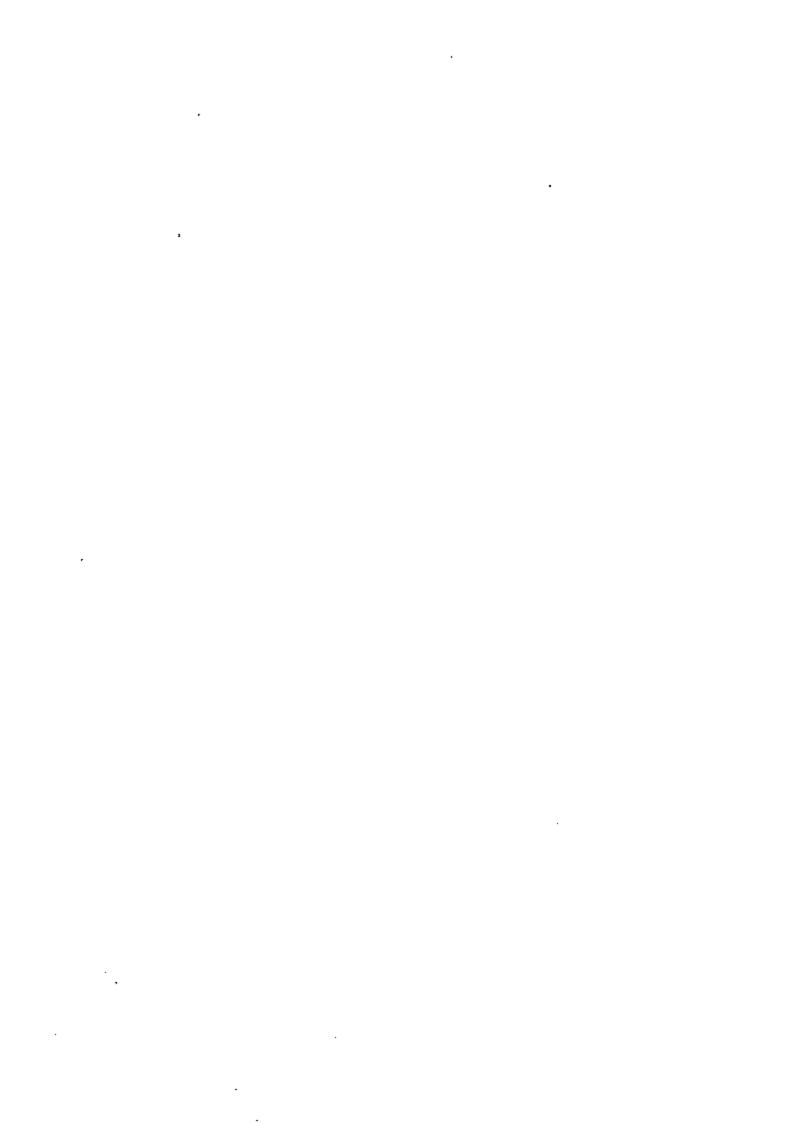

# طرزمعاثرت

### غربت وافلاس

محابہ کرام ﷺ نہایت فقرہ فاقہ اور غربت وافلاس کی زندگی ہر کرتے تھے۔ ایک سحائی فرایک عورت سے شادی کرنی جائی تورسول اللہ ﷺ نے فرملا پھر مہر کیلئے بھی ہے ، ہولے صرف یہ تہبند ہے۔ آپ نے فرملا اگر تم نے یہ تہبنداس کودے دیاتہ پھر تمہاری پر دہ ہوشی کو نکر ہوگ ۔ پھر اور تلاش کردواہی آئے تو کہا پھر نہیں ملا فرملا پھر نہیں تولوہ کی ایک انگو تھی ہی کہیں ہے لوئہ بھر اور حانیت کا فرانہ ساتھ تھا۔ آپ کہیں ہے لاؤ، ہولے دہ بھی نہیں ملتی یہ سب پھر تونہ تھا لیکن روحانیت کا فرانہ ساتھ تھا۔ آپ کیلائے نے قرآن مجید کی چند سور تول پر تکاح پڑھادیا۔

حضرت عبدالمطلب بن ربید نظام اور حضرت فعنل بن عباس دور فائدان نبوت سے تھے لیکن نکاح کاکوئی سلان نہ تھا۔ آپ ﷺ کی فدمت میں ماضر ہوئے کہ صدقہ وصول کرنے کی فدمت میں ماضر ہوئے کہ صدقہ وصول کرنے کی فدمت تھویش ہوجائے تواس کے معاوضہ سے مہروغیر وکاسامان کریں۔ آپ ﷺ فیرین شادی کادوسر اسامان کردیا۔ "

حضرت فاطمہ رسی الله عنها کے ساتھ حضرت علی کرم الله وجد کا نکاح ہوا توا کی زرہ کے سوامبر کیلئے کچھ نہ تھا۔ اس لئے اس کومبر میں دے دیا۔ ع

ان کی و عوت ولیمہ کی داستان نہایت درد انگیز ہے ان کے پاس مرف دولونٹیاں تھیں ایک بدر کے مل نئیمت کے حصہ میں کی تھی دوسری خمس ہیں ہے رسول اللہ ﷺ نے عطا فرائی تھی۔ دعوت کاسلان کرنے کیلئے جا اکہ ان او نٹیوں پر او فرایک متم کی محمال جس کو سنار جلاتے ہیں لاوکیلئے آئیں اور سناروں کے باتھ فروخت کر کے بچورو ہید پیدا کریں ، وہائی سامان میں معروف ہے کہ حضرت حزو کے شراب کے نشہ میں چور ہوئے اور او نٹیوں کو ذرائے کر اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہدنے دیکھا توان کی آئیموں میں آنسوڈ بذیا آئے۔ ع

حضرت سلم بن معو على كوايك بار كفاره دين كي مفرورت بين آئي، اس لئے رسول

ابوداؤو كملب النكاح باب في الترويخ على أعمل بعمل.

ایرداؤد کتاب الخراج والامارجاب فی بیان و اضع قسم النعمس و سهم ذی القربی۔

٣٠ - ايوداؤد كماب الكارياب في الرحل يدخل بامراته قبل ال يقدها

F: ايوداؤوكماب الخراج واللهادي باب في بيان موضع قسم الحمس

الله ﷺ نے ایک غلام کے آزاد کرنے کا تھم دیا، بولے میں توصرف اپنی ذات کامالک ہوں، اب آپ ﷺ نے ساٹھ مسکینوں کو صدقہ دینے کو کہا بولے ، رات فاقہ مستی، کیساتھ بسر کی۔ گھر میں کیادانہ بھی نہیں۔

ای طرح اور ایک صحابی کو کفارے میں صدقہ دینا پڑا، نیکن ان کے پاس کچھ نہ تھا، خود رسول اللہ ﷺ نے تھجوری عطافرہائیں کہ جاکر فقراء کودے دو، بولے کیا جھے ہے اور میرے اہل وعبال سے بھی زیادہ کوئی فقیر ہے۔ آپ نے فرملیا تواس کو تمہیں لوگ کھاجاتی۔ <sup>ا</sup>

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سر در کو نین ﷺ کے دللا تھے، لیکن نظرہ فاقہ کا یہ حال تھا کہ
ایک بار گھر میں آئے تو دیکھا، حضرت حسین اور حسن علیجاالسلام رورہ بیں، حضرت فاطمہ
رضی الله عنها سے بوچھا یہ کیول رورہ ہیں؟ بولیس بھوک سے ب تاب بیں گھرے نظے تو
بازار میں ایک پڑا ہواو بہار پایا، اس کا آٹا اور کوشت خرید الیکن محبت رسول ﷺ کا یہ عالم تھا کہ اس
حالت میں بھی رسول اللہ ﷺ کو مرعوکے ہوئے بغیر کھاتانہ کھایا۔ ع

اصحاب صفہ کے تمام فضائل و مناقب میں سب سے زیادہ نملیاں فضیلت ان کا فقر و فاقہ ہے ، ان کی بیر حالت تھی جب آپ ﷺ کے ساتھ نماز کیلئے کھڑے ہوئے تھے توضعف سے گریزتے تھے، بدود کیلئے تھے تو کہتے تھے کہ بیریا گل ہیں۔ ع

حفرت مصعب بن عمير عليه غزوه أحد مل شهيد بوئ توكفن تك ميسرن تها، بدن پر صرف ايك ميسرن تها، بدن پر صرف ايك چاور تحي اي كاكفن بنايا كيا، ليكن وه اس قدر مختفر تقي كه سر ذهكتے يتھے تو پاؤس كهل جا تا تعامپائل جمپاتے بتھے تو بر بر برجھ نہيں رہتا تھا، بلآخر آپ پاللا نے فرمایا كه چادر سے سر كو اور پائل كو كھائى سے چمپادو، عملیان اور شہدا كا احد كويد بھى نصيب نہ تعدا اسكے ايك چادر ميں متعدد محابہ علی و فن كئے محتے في

لباس

ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام کے گھڑوں کی نہایت تکلیف تھی، حضرت عتبہ بن غروان میں معابہ کرام کے گھڑوں کی نہایت تکلیف تھی، حضرت عتبہ بن غروان معطیت مالیان ہوں اس وقت یہ حالت تھی کہ میں نے ایک چاور ہائی تو تقتیم کر کے آدھی خود لی اور آدھی سعد کودی، لیکن آج ہم ساتوں میں ہر فحض کی

ايىناكتباطان باب نى العلاد ـ

الإد الإد الأو كماب المنقط

٣٠ - ترند ځابواب الريد باب اجار تي معيدية اصحاب النيک

۱۲: بخاری کتاب المفازی باب غزوه احدب

۵ ابود لؤو كتاب الجمائز باب في الشبيد يغسل

نه کسی شهر کاامیر ہے۔<sup>ا</sup>

اکثر محابہ اللہ کے پاس مرف ایک کیزاہو تاتھا، جس کو ملے سے باندھ لیتے تھے کہ تہبند اور كرتادونول كاكام دے ايك محالي عظم في رسول الله على سے دريافت فرماياكم ايك كيڙے ميں نماز جائز ہے انہيں۔ ارشاد ہون

> اولکلکم نو بان<sup>ع</sup> کیاتم میں ہر محص کے پاس دو کپڑے ہیں۔

حضرت عمرو بن سلمه 🚓 نهایت صغیراکسن محانی نتے، جن کو حفظ قرآن کی بنا پران کے قبیلے کے لوگوں نے اہلام بنایا تھالیکن ان کی جاور اس قدر جھوٹی تھی کہ جب جدے میں جاتے تنے تو کشف عورت ہوجا تا تھا،ایک محابیا نے بید مالت دیمعی تو کہاکہ ،

> ورواعنا عورته قارئكم \_ اینے قاری کی ستر عورت کرو۔

اس برلو گول نے ان کوایک قمیض خرید دی، قمیض کون می بزی چیز تھی۔ لیکن ان کواس پر اس قدر سرت ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد پھرانہیں بھی ایسی سرت ماصل نہیں ہوئی۔ مہاجرین کو کپڑے کی اس قدر تکلیف تھی کہ جب قرآن مجیدے ملقہ ورس میں شامل ہوتے تنے توباہم مل جل کے بیٹھتے تنے کہ ایک کاجسم دوسرے کے جسم کی پر دوہو ٹی کر سکے <sup>ع</sup> ان بزر گول كيان من جوت نه ته، موز ب نه ته، سر پر توني ند سمي بدن بر كريد نه تها، چنانچدایک بار معرت سعد بن عباده د بند بار بوے تو تمام محابد د ای حالت می ان کی عيلات كومحقد ه

حفر مصعب بن عمير 🚓 جب تک اسلام نہيں لائے تھے نہايت تازونعم كيسا تحد زندگی بسر کرتے تھے اور نہایت عمرہ جوڑے پہنتے تھے، لاکیکن ہجرت کے بعدیہ حالت ہو گئی کہ ایک روز جب رسول اللہ ﷺ نے ان کے بدن بر صرف ایک جادر دیکھی جس میں یوشیں سے ہوند لکے ہوئے تنے، تو آپ ﷺ کوان کی قدیم حالت یاد آئی اور چٹم عبرت آنسونکل آئے۔ عور توں کو زیادہ ستر ہوشی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ رمنی اللہ عنها مجگر

شاكل زند كاباب ماجاه في ميش النبي ين البي الدولؤد كتاب السلاة باب جماع اثواب يسلى فيه.

ابوداودباب من احق بالامات - سماد كتاب العلم باب في القصص - مسلم كماب المعلم باب في القصص - مسلم كماب المحمار باب في عمادية الرمني -

اصابه تذكره معترت مصعب بن عميرت

ترفد کی ابواب الربداصابه میں ہے کہ بدروایت کی قدر ضعیف ہے لیکن بخاری کی روانوں میں بھی ان کی فریت وافلاس کا پیده چانا ہے۔

کوشہ رسول ﷺ کی جادراس قدر جھوٹی تھی کہ آیک بارانھوں نےرسول اللہ ﷺ کے سامنے اوب دیا ہے۔ است اوب و سامنے اوب کی است اوب کی سامنے اوب کی است اوب کی است کی میں تو ہوں کھل جاتا تھا، پوس ڈھکتی تھیں تو سر کھل جاتا تھا، پوس ڈھکتی تھیں تو سر کھل جاتا تھا آپ ﷺ نے بیہ حالت دیکھی تو فرمایا کوئی حرج نہیں میں اوس فرمایا کوئی حرج نہیں میں اوس فرمایا کوئی حرج نہیں میں تو سرف تمہاد اباب ماور تمہاد افلام ہے۔ کی کے بیال تو سرف تمہاد اباب ماور تمہاد افلام ہے۔ کی سامنہ کے بیال تو سرف تمہاد اباب ماور تمہاد افلام ہے۔ کی میں کو اور تمہاد افلام ہے۔ کی سامنہ کی سامنہ کی سامنہ کی اور تمہاد افلام ہے۔ کی سامنہ کی کر سامنہ کی تو سامنہ کی سامنہ کی سامنہ کی سامنہ کی سامنہ کی تو سامنہ کی سامنہ کی کی سامنہ کی تو سامنہ کی سامنہ ک

بعض عور توں کو جاور بھی میسرنہیں تھی ،رسول اللہ ﷺ نے عور توں کو عید گاہ میں جانے کی اجازت دی، توایک صحابیہ نے کہا کہ ماگر کسی عورت کے پاس جادر نہ ہو تووہ کمیا کر لے ؟ارشاد ہوا کہ ماس کو دوسری عورت اپنی جادر اڑھا لے۔ ع

شادی بیاہ میں دلہن کیلئے غریب نے غریب آدمی بھی اچھاجو زابنوا تاہے لیکن اس زمانہ میں دلہن کو معمولی جو زابنو کی میسر میں ہوتا تھا، حضرت عائشہ رضی الله عنها کابیان ہے کہ میرے پاس کاڑھے کی ایک کرتی تھی، شادی بیاہ میں جب کوئی عورت سنواری جاتی تھی تووہ جھ ہے اس کو مستعار منکوالتی تھی۔ خوافظ ابن جمر ملح الباری میں اس مدیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رمنی الله عنها کا مقصد یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں محابہ کرام عظانہ نہایت تنظرت عائشہ رمنی الله عنها کا مقصد یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں محابہ کرام عظانہ نہایت تنظرت عائشہ رمنی الله عنها کا مقصد یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں محابہ کرام عظانہ نہایت تنظرت میں اس لئے معمولی چیزوں کو بھی بوی چیز سجھتے تھے۔

رومال نہایت معمولی چیز ہے لیکن محابہ کرام عظمہ کودہ بھی میسرنہ تھا، کھانا کھاتے تھے تو لکووں سے اتھ ہوچھ کیتے تھے۔ ع

حضرت عمر می این کے زبانہ میں اگر چہ مل ودولت کی کھڑت ہو کی اور متدن قوموں سے اختلاط ہوا، تاہم انھوں نے اسلام کی اس پر عظمت سادگی کو قائم رکھا، فقومات ایران کے زبانے میں عام عظم دیا کہ لوگ ایرانیوں کی وضع نہ افتیار کریں اور جمریرنہ پہنیں، لیکن بعد میں حالت اس قدر بدل کی اور وضع دلیاس میں ایسا عظیم الشان انقلاب پیدا ہو گیا کہ ایک دن حضرت ابو ہر یوہ حقالہ نے کہا کہ اور وضع دلیاس میں کیڑے زیب تن کئے توایک سے ناک معاف کر کے کہا کہ اداواد ادا وہ بروہ حقالہ آئے گئی کی میں ایک میں کی گڑے سے ناک بو چھتے ہو، حالا نکہ ایک دن وہ تھا کہ بوک کے مامنے میں وش ہوگ کے اور مرح میں دائے منبر اور حضرت عائشہ رسنی الله عنها کے جمرے کے سامنے ہیوٹ ہوگ ہوں کی اور مرح میں دائے منبر اور حضرت عائشہ رسنی الله عنها کے جمرے کے سامنے ہیوٹ ہوگر ہوگر ہے تھے کہ ابو ہر یوہ حقالہ کو جب سے تھا۔ اور مرح میں دیا ہوگر کی وجہ سے تھا۔ ہوگ کی وجہ سے تھا۔ ہوگ

الإداود وكتاب اللباس باب في العبر يظر الى شعر مولاة

٢: سنن ابن ماجه كتاب الصلوقة اجاء في محروج النساء في العيدين.

٣: بخدى كماب البهدباب الاستعارية للعروس عندالنبام

الما المعلم المركاب الاطعم باب مسح اليد بعد المعام

۵: ترندی ابواب از برو بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة به

یہاں تک کہ حضرت عائشہ رسی اللہ عنها کی جو کرتی دولین کیلئے عاریدہ جایا کرتی تھی،اس کی نبعت انھوں نے ایک محانی سے کہا، کہ اب میری لونڈی بھی اس کو بہنتے ہوئے شربائے گی۔

حضرت امیر معاویہ طاقہ کے زمانے میں اور بھی ترقی ہوئی اور حضرت عمر طاقہ نے جس مجمیف سے دوکا تھا مان کے محرمی اس کے مظر نظر آنے گئے ،ایک بار حضرت مقدام طاق ان کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ جانے ہیں کہ رسول اللہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ جانے ہیں کہ رسول اللہ میں تھا نے حربراور سونے کہا ہاں۔ سونے کے استعمال کی ممانعت فرمائی ہے اور جانور اس کی کھال سے روکا ہے۔ انھوں نے کہا ہماں۔ بولے لیکن میں یہ تمام چزیں آپ معانہ کے کھر میں دیکھا ہوں۔ ا

غربت دافلاس کی دجہ سے محابہ کرام ﷺ نہایت سادہ اور معمولی غذا پرزندگی بسر کرتے سے۔ ابتدائے اسلام میں کویاصحابہ کرام ﷺ کوبالکل فاقہ کشی کرنی پڑتی تھی، مفترت عتبہ بن غردان ﷺ کابیان ہے کہ میں ساتواں مسلمان ہوں ،اس دفت یہ حالت تھی کہ ہم لوگ در خت کے بیا کھا کھا کہ گذراو قات کرتے تھے ،جس کا نتجہ یہ تھا کہ ہمارے جبڑے بھٹ میں مسلمان کے بیٹے کھا کھا کر گذراو قات کرتے تھے ،جس کا نتجہ یہ تھا کہ ہمارے جبڑے بھٹ میں مسلم کے تھے۔ ا

اسلام نے توت حاصل کی توبہ تکلیفیں آگر چہ کم ہو تکیں تاہم پھر بھی عرب کی قدیم سادگی
قائم رہی تمام الل مدینہ کی عام غذا کمجور اورجو تھی اورجو لوگھی دو تشند ہوتے تھے ہوہ شام کے غلہ
فروشوں سے خاص طور پر اپنے لئے میدہ فرید لیتے تھے ، باتی تمام کمرجو اور مجمور پر زندگی بسر
کر تا تعلہ عجم جو کا آثا بھی چھنا ہوا نہیں ہو تا تھا، بخاری کہ اب الا طعمہ میں ہے کہ محابہ میاہ السیال کی مدنہ سے پھوک دیتے تھے۔ بھوی اڑانے کے
کھروں میں چھانی نہیں ہوتی تھی، جو کا آٹا ہیں کر منہ سے پھوک دیتے تھے۔ بھوی اڑانے کے
بعد جو بچھے نے رہتا تھا، اس کو کھالیتے تھے۔

حضرت عمر علیہ کے عہد خلافت تک یہ سادگی قائم ری لیکن جب فقومات کو وسعت ہوئی۔ متدن قوموں سے اختلاط ہو ہو ہور صحابہ علیہ کو اپنا فریفت نہ بنائے ،اس لئے ان کے عہد خلافت میں موائی سادگی قائم رہی، جانچہ فقومات ایران کے زمانے میں صحابہ کرام علیہ نے ملافت میں عمونا کہی سادگی قائم رہی، جانچہ فقومات ایران کے زمانے میں صحابہ کرام علیہ نے میں کہا تما حذہ الرقاع البیض یہ میدے کی چہاتیاں و یکھیں تو بہجان نہ سکے اور تعجب کے لیج میں کہا، ما حذہ الرقاع البیض یہ سفید فکرے کیے جی جی گیا بدائی جی جی گیا ہوگی ایک سفید فکرے کیے جی جی گیا ہوگی ایک المدین اللہ اللہ کا دواج ہوگیا، چنانچہ ایک سفید فکرے کیے جی گیا ہوگی ایک اللہ کی فنا ہوگی اور لطیف فنداوں کارواج ہوگیا، چنانچہ ایک

ا: ابود لؤد كماب لملهاس باب في جلود المور.

٣ - شائل ترندى اجاوبي عيش النبيك

ا: ترزی تغییر سورونسامه هم ۱۳۰۰ مبری معلی ۲۰۱۳ ـ

بار حضرت حسن عظی، حضرت عبدالله بن عباس عظی، اور حضرت جعفر عظی، ایک صحابیه کے پاس جور سول الله عظی کا کھانا بکائی تھیں آئے، اور کہا کہ جارے لئے وہ کھانا پکا، جور سول الله ﷺ کو پہندتھا، بولیس، اب وہ تمہیں پہند نہیں آسکتک ل

اس حدیث کی شرح میں لکھاہے:-

اى لسعة العيش وزهاب ضيفة الذى كان اولا وقداعتادلناس الاطعمة اللذيذة\_

لیعنی اس کئے کہ اب میش کے وافر سامان پیدا ہو گئے ہیں اور پہلی تک دستی زاکل ہو مخی ہے اور لوگ عمدہ نذاوں کے خو گر ہو چکے ہیں۔

مكان

غربت دافلاس کی وجہ ہے سحابہ کرام عظان کے مکانات نہا ہے مختمر، بہت اور کم حیثیت ہوتے ہے ،ان میں جائے ضرور تک کا وجود نہ تھا، کو روازوں پر پردے نہ تھے، کر اتوں کو کمروں میں چراغ کک نبیں جلائے جاتے تھے۔ بعد میں اگر چہ اس قدر ترقی ہوئی کہ دروازوں پر پردے لاکائے گئے ، فعم لیکن حضرت ابو بحر منظینہ کے زبانہ تک عام طور پر عرب کی قدیم ساوگی قائم رکھنا رہی۔ حضرت عمر منظینہ نے بھی اگر چہ عرب کی اس سادگی کو اس شدت کے ساتھ قائم رکھنا جا ہا کہ جب بھر و کو آباد کر لیا تو عام تھم دیا

لايزيدن احدكم على ثلثة ابيات ولا تطاولوافي النبيان والزموا السنة تلزمكمالدوله\_<sup>2</sup>

کوئی مخص تین کرے سے زیادہ نہ بنائے اور مکان کو بلند نہ بناؤ اور سنت ی قائم رہو تو تمہاری سنطنت بھی قائم رہے گی۔

تاہم لوگوں نے ان کے زمانے میں بلند مکانات بنانے شروع کیے اور یہ پہلاون تھاکہ عرب میں بلند عمار توں کے کنگرے نظر آئے چنانچہ مسند داری میں ہے۔ تطاول الناس فی البناء فی زمن عمر۔ بھ

ا: تأل ترلدي معشرت بإب اجاء في صفية ادام رسول الله ك

r معجع بخاري كآب المغازي قعمة الافك.

٣٠: البود تؤد كمّاب الادب باب الاستيذان في العورات المثلاث.

يه: مستمح بخاري كتب العلوة باب البطوع خلف المراهد

ابوداؤه كماب الادب باب الاستيذان في العورات الملاث.

۱: طیری متی ۲۸۸ میرو

<sup>2:</sup> مندوارى باب في ذباب العلم صغير به سار

الو کول نے حضرت عمر دیکھید کے زمانے میں بلند عمار تیں بنائمیں۔

حضرت عثان عنی کے عبد خلافت میں تدن نے اور ترقی کی۔ اس کے سحابہ کرام منی اسے معظم الشان مکانات ہوائے حضرت زہیر منی اللہ نے ایسرہ مصر کوفی اور اسکندریہ میں عمدہ مکانات تھیں تراث حضرت طابہ منی نے میں اینت اور پونہ سے بختہ مکان ولااوراس میں ساتھو کی نکریاں نکوائیں۔ حضرت معد بن افیاو قانس منی سے مقام منی میں ایک نہایت بلند و سخ اور پر فضا مکان تعمی سرولیاوراس کے اوپر منگرے بنوائے۔ حضرت مقد او منی سے مدینہ میں ایک میں ایک میں ایک نہایت مدینہ میں ایک میں ایک نہایت میں ایک میں ایک نہایت مقد او منی میں ایک میں ایک بنوائے۔ حضرت مقد او منی میں ایک بنوائے میں ایک بنوائے میں ایک بنوائے کی اوپر میں ایک بنوائے میں ایک بنوائے کے اوپر میں ایک بنوائے کی ایک بنوائے کی اوپر میں ایک بنوائے کی اوپر میں ایک بنوائے کی دوران میں بنوائے کی دوران میں بنوائے کی اوپر میں ایک بنوائے کی دوران میں بالک بنوائی کی دوران میں بنوائے کی دوران میں بنوائی بنوائے کی دوران میں بنوائے کی دوران

معنرت امیر معاویہ عظمہ کے زمانہ میں اور بھی ترقی ہوئی۔ انھوں نے ایک عظیم الشان ممل بولیا جس کانام قصر بی حدیثہ تھااور جو قلعہ کا بھی کام دے سکتا تھا۔

سامان آرائش

سحابیات نہایت معمولی لباس اور ساد وزیورات استعال کرتی تھیں احادیث کی کتابوں کے سختی واستقر اور سے صرف باز وہند کڑے ،بالی،بار،انگو تھی اور چھلے کا پیتہ چلتا ہے لونگ کا بار بھی ہمبتی تھیں جس کو عربی میں سخاب کہتے ہیں حضرت عائشہ رسی اللہ عبدا کا جو بار ایک سفر میں گم ہو گیا تھاوہ میرہ یمانی کا تھا۔ "

صحابیات سر مداور مہندی کا استعمال بھی کرتی تھیں زچہ خاند سے تکلتی تھیں تو مند پر درس (ایک قتم کی سرخ گھاس کا نام ہے) کا غازہ ملتی تھیں کہ چبرے کے داغ مٹ جا کیں۔ '' خو شبو میں سک (سک ایک قتم کی خو شبوہے جو ماتھے پر لگائی جاتی ہے۔ ) <sup>ہم</sup> پیشانی پر لگائی تھیں۔ ز مدو تقشف

فقوحات کی وسعت اور مال ودولت کی کثرت نے آگر چہ جیسا کہ او پر گزر چاہے سحابہ کرام ایس کی قدیم طرز معاشرت میں بہت کچھ تغیر پیدا کردیا تعلد تاہم اکثر صحابہ رہائی نہایت زام اند اور تلقشفانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رہائے الدت پندی ہے اس قدراحتراز کرتے تھے ایک بارانھوں نے کس سے پانی مانگا اور وہ شخصے کے پیالے میں لایا تو پہنے سے انکار کردیا۔ پھر لکڑی کے پیالے میں لایا تو پیااس کے بعد وضو کیلئے پانی طلب کیا۔ وہ طشت

ا: - مقدمه این غلدون صفحه ۳۲۵ به

r : خاری کناب الوصالیاب من تقعد ق الی دکیله مع فتح الباری.

ايوداؤد كتاب الطهارة باب التيمي

٣ - ايناباب اجاء في وقت النفسك

الشأكتاب العناسك باب ما يلبس المحرم.

میں لایا تو وضو کرنے سے انکار کر دیاد و بارہ مشکیزے میں لایا تو وضو کیا۔وہ زمد و قناعت کی وجہ سے کھی پیٹ بھی پیٹ بھر کھانا ہمنت کی وجہ کھانا ہمنت کے بعد کھانا ہمنت کی ہے۔ ایک باران کو کسی نے جوارش دی اور کہا کہ یہ کھانا ہمنت کرتی ہے بولے میں تو مہینوں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا تا مجھے اس کی کیا ضرورت ہے۔ جمام بھی اس لئے نہیں جاتے تھے کہ وہ بیش پسندی کی ایک صورت ہے۔ ا

ایک بار حضرت ابو جیفہ عرب کی ایک لطیف غذا کھا کر آئے اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے ڈکارلی آپ نے فرملیا۔

اکثر هم شبعافی الدینا اکثرهم حوعا یوم الفیامة جن لوگول کا پیٹ دنیا میں جس قدر زیادہ مجرے گاای قدر وہ قیامت کے دن مجو کے رمیں گے۔

اس کے بعد انھوں نے مبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایارات کو کھاتے تھے توون کو بھو کے رہتے تھے اور دن کو کھاتے تھے تورات کو فاقہ کرتے تھے۔ ج

زہدو تقتف کی وجہ سے بعض صحابہ کے گھر کھی بنانا پیند نہیں کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی منظ نے اپنے لئے گھر نہیں بنایا تھا بلکہ دیواروں اور در ختوں کے سامے ہیں بزے دہتے تھے۔ ایک بارایک مختص نے گھر بنانے پراصرار کیا تو پہلے راضی نہیں ہوئے راضی ہوئے واضی ہوئے اور پاؤں ہوئے بھی توالیے تک اور پہت گھر پر کہ جب کھڑے ہوں تو جھت سے مرلگ جائے اور پاؤں پھیلا کمیں توانگلیاں دیوار تک پہنے جا ہیں۔ عظم میں سلمان نہایت مختصر رکھتے تھے پینی صرف ایک بیالہ اور ایک لوٹالیکن اس کو بھی وہ زہد و تقض کے خلاف سمجھتے تھے چنانچہ ایک بار بیار ہوئے وان چیزوں کو دیکھ کر دونے گئے اور کہا کہ رسول اللہ پھیلے لیتا ہے حالا نکہ ہمارے پاس فرمائی تھی کہ دنیا ہے صرف اس قدر لینا جتنا ایک مسافر زاور او کیلئے لیتا ہے حالا نکہ ہمارے پاس یہ مرائی تھی کہ دنیا ہے صرف اس قدر لینا جتنا ایک مسافر زاور او کیلئے لیتا ہے حالا نکہ ہمارے پاس سامان جی ہے حضرت ابولر ہو خاتی میں تو ایک میں ان وار کہا کہ دوئے ہی سامان کی قیمت سودر ہم سے بھی لوگ حضرت ابولر ہا ہے خات کے گھر کے کل سامان کی قیمت سودر ہم سے بھی لوگ حضرت ابولر ہا ہد خات کے گھر کا سامان دو ور ہم سے زیادہ قیمت کانہ تھا۔ آئے میں دونہ بھی لوگ حضرت ابولر ہا ہے خات کے گھر کا سامان دو ور ہم سے زیادہ قیمت کانہ تھا۔ آئے میں ایک ہو گئے تھا۔ آئے میں واکہ گھر نہا ہے ہو سیام اور خود ان کااو ڈر ھنا بچھو نا بھنا پڑا ہے۔ گ

ا: طبقات ابن سعد تذكره حفزت عبدالله بن عمرً - عن اسدالغابه تذكره حفزت ابوجيفيّ -

٣: المتيعاب تذكره حضرت سلمان فارسيَّا.

٣: طبقات ابن سعد تذكره حصرت سلمان فارئ-

۵: طبقات ابن سعد تذكره حضرت عبدالله بن عمرً ..

۲: طبقات ابن سعد تذکره حضرت ابوذر غفار گار.

٤ - أبود اؤد ابواب تفريع شهرر مضان باب بحباب الترثيل في القراه.

مال دوولت دنیائی سب نیاد و لفریب چیز ہے اخیر میں صحابہ کرا اگر ہے۔ آگا گرچہ و نیا نے اپنا فراند اگل دیا کین انھوں نے اس آب دوال ہے اپنادا من تر نہیں کیا حضرت سعید بن عامر حقیقہ معمل کے گور زہتے لیکن جو بچھ وظیفہ ملتا تھاسب صرف کردیتے تھے اور خود فقیر اندزندگی بسر کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر حقیقہ معمل میں آئے اور عظم دیا کہ بہال کے محتاجوں کانام کھھا جائے فہرست چیٹ ہوئی تو اس میں حضرت سعید بن عامر کانام بھی تھانام دیکھ محتاجوں کانام کھھا جائے فہرست چیٹ ہوئی تو اس میں حضرت سعید بن عامر کانام بھی تھانام دیکھ کو تو جب سے پوچھا کون سعید بن عامر حقیقہ کو گوں نے کہا کہ ہمارے گور نر پولے تمہادا گور نر کون کردیتے ہیں؟

محترت عمر حقیقہ نے ان کی جو حالت کی تو روپڑے اور ان کے پاس ہزاد اشر فیوں کا توڑا مجبولا ہے۔ انھوں نے اشر فیاں دیکھیں تو اناللہ پڑھنے گئے۔ لی بی نے سنا تو کہا کیا امیر المومنین کی مجبولا ہے۔ انھوں نے اشر فیاں دیکھیں تو اناللہ پڑھنے گئے۔ لی بی بڑھ کرواتھ چیش آیا میر کے باس دنیا آئی میر سے پاس دنیا آئی میر سے پاس فتنہ آیا۔ لی بی نے کہا تو اس کو صرف میں الاسے انھوں نے اشر فیوں کو ایک فوت کو دے ڈالا۔ بی بی نے کہا بچھ تو اپنی ضروریات اٹھا کرایک تو بڑے کو دے ڈالا۔ بی بی نے کہا بچھ تو اپنی ضروریات

ا: اوب المفرد باب الرفق في المعيشة - ١٠ ادب المفرد باب الزيارة -

س: التيعاب تذكره حضرت سلمان فارئ . مع: طبقات ابن سعد تذكره حضرت عيدالله بن مخرّ

ن ابوداؤد كماب الترجل.

ابعض سحابہ ہے امراء ممال کے تعلقات کوزہد و تقشف کے خلاف سمجھتے تنے اور ان سے نہایت بے نیازی کے ساتھ ملتے تنے ایک بار حضرت ابو موی اشعری حظی آئے اور حضرت ابو از نفار کی حظیمت ابو در ان کواپنے اور رفار کی خفار کی حظیمت ابو در ان کواپنے بار مفار کی حظیمت ابو در ان کواپنے بار مفار کی حضرت ابو در ان کواپنے بار سے بناتے تنے اور کتے تنے کہ میں تمہار ابھائی نہیں ہوں، بھائی اس وقت تھا جب تم عامل نہیں ہوں، بھائی اس وقت تھا جب تم عامل نہیں ہون، بھائی اس وقت تھا جب تم عامل نہیں ہون ہے۔

حفرت نبیط بن شریط ، پڑھ ایک سحالی تھے ،ایک باران سے ان کے بیٹے نے کہااگر آپ باد شاہ وقت کے پاس جاتے تو آپ کو بھی فائدہ پہنچااور آپ کی بدولت آپ کی قوم بھی فائدہ انھاتی۔ بولے، کیکن مجھے خوف ہے کہ کہیں ان کی صحبت مجھے دوزخ میں ندڈ تھکیل دے۔ ایٹا کام خود کرنا

صحاً۔ کرام ﷺ ابناکام کاج خود کرتے تھے اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، حضرت عقبہ بن عامر ﷺ فرماتے ہیں:۔

کنا مع رسول الله ﷺ خدام انفسنا نتنا دب الرعاية رعاية ابلنا السيم سب رسول الله ﷺ خدام انفسنا فتنا دب الرعاية رعاية ابلنا الله علم سب رسول الله كم ساتھ خودائي فادم تعادر بارى بارى الله الله تقدر منظم، خودائي او تول كى جو كم تكالتے تھے۔ الله علم الله تقدر الله الله تعدر الله الله تعدر الله الله تعدر الله الله تعدر الله تعداد الله تعدر الله تعداد تعدر الله تعدر الله

حضرت علی کرم الله وجبه اپن او نشوں کو جارہ کھلاتے تھے اور آٹا کھول کر بلاتے تھے۔

ا: ۔ اسدالغابہ تذکرہ مضرت سعید بن عام 'اسدالغابہ بیں ان کے زید کے اور بھی بعض واقعات لکے کر لکھا ہے کہ را بحبار عبعیته فی رہدہ لانطول بدا کرہا،

٣ - نسانی کتاب الزمینة باب اتحاد الخاتم دامر کب. ٣٠ - طبقات این معد تذکره حضرت ابوذرْ۔

۴: طبقات این سعد تذکره مفرت بنط بن شریعاً به

ابود اوز کتاب الطبارة باب ایقول الرجل او اتوضاً.

١١ - مؤطالهام مالك كتأب الحج بأب، يجوز للمحر مران مفعله . - اين الينا كتاب الحج باب القران في الحج ..

ا يك بار حضرت عمّان وفي كيلي كهاناتيار كيا كيالور حضرت على كرم الله وجهه بهى مدعوك كنه. ان كياس آدى آياتود يكهاكه خود النياته ساونوں كيلئے چمال جهاز رہے بير۔

ایک بارا یک شخص حفرت ابوذر غفاری می کی کے مکان پر آئے اوران کی بی بی ہے ہو چھا، دہ کبال ہیں؟ بولیس کام دھندے پر سے ہیں ، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اونٹ پر مشک لاوے جوئے آرہے ہیں۔ ' ایک باروہ مشک لئے آرہے تنے ،ایک مخص نے پوچھا آپ کے کوئی اوا او نہیں ہے؟ بولے ، رسول اللہ چھا نے فرملاہے کہ جس مسلمان کے تمن لڑکے مرجاتے ہیں مفدال کو جنت دیتا ہے۔'

ایک باررسول الله عظی فقره فاقد میں جتا ہو گئے، حضرت علی کرم الله وجهہ کو معلوم ہوا تو ایک بہردی کے باغ میں آئے اور ستر ہ والی ان کے کھینچے، اور ہر وول کا معاوضہ ایک مجھور قرار پایا تھا، یہودی نے سترہ مجمورین دیں، ان کولے کر ضدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور ایک سحالی ای طرح تقریباد وصاع مجود کماکر لائے اور آپ کی ضدمت میں چیش کیا۔ ع

حعرت عبداللہ بن عمر رہ ہے، سفر میں ہوتے تھے تو جو کام خود کر سکتے تھے ،اس کو کسی دوسرے سے متعلق نہیں کرتے تھے۔ ج

حرمت خمر کے بعد بعض صحاب رہ نے جو سر د ملک کے رہنے والے تھے، آپ ﷺ کی، خدمت میں عرض کی کہ یار سول اللہ ﷺ ہم سر و ملک کے رہنے والے ہیں اور سخت مشقت طلب کام کرتے ہیں اس لئے گیروں کی شر اب استعل کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیاوہ نشیہ آور بھی ہے۔ بولے ہاں، فرمایااس کو چھوڑ دو۔ ت

عسل جمعه کے وجوب کاسب مرف ریے کہ نہ

كان الناس محهو دين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسحدهم فيقا مقارب السقف انما هو عريش فخرج رسول الله في في عرم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح اذى ذلك بعضهم بعضا فلما وحد رسول الله في تلك الريح قال ايها الناس اذاكان هذا ليوم فاغتسلوا وليمس احد كم افضل مابحد من دهنه وطيبه -

صحابہ کرام ﷺ سخت عکدست تھے، کمبل کے گیڑے پہنتے تھے، اپنی پینے پر بوجد لادتے

ا: ابودادد كاب المناسك باب محم الصيد للمحر م

٣ - اوب المفرد باب من قدم الى فليغد طعام فقام يعلى - ١٠ اوب المفرد باب ففل من الت لد الولد -

المنت منن ابن اجدابواب الربول باب الرجل ريستي كل داو بتم قديشتر طا بلديد.

۵ طبقات این سعد تذکره معفرت این عرب ۱۱ ابوداد و کتاب الاشریه باب النی عن المنکر

<sup>2:</sup> ابوداود كماب الطهارة بإب الضية في ترك الغسل ديوم الجمعه .

سنے ان کی مسجد نہایت تنگ تھی، مہت ہت تھی، یعنی اوپر صرف چھپر تھا ایک روز آنخضرت ﷺ نماز جمعہ کیلئے برآمد ہوئے دن نہایت گرم تھا، لوگوں کو کمبل کے کپڑوں میں ہین آیااوراس قدر ہو پھیلی کہ سب کو تکلیف ہوئی آپ چھٹ کو بد ہو کا احساس ہوا تو فرمایا کہ جب بدون آئے تو عسل کرلیا کرواور جہاں تک ممکن ہو عمدہ تیل اور عمدہ خوشہوں گاؤ۔

سحابیات رصی الله عبهی خاند داری کے کاموں کوخودا ہے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں،اور اس میں سخت سے سخت تکلیفیں ہر داشت کرتی تھیں، حضرت فاطمہ رصی الله عبها رسول الله اللہ کی محبوب ترین صاحبز اوی تھیں، لیکن چکی بیتے پیتے ہاتھ میں چھالے ہڑ گئے تھے مشکیز وں میں یانی لاتے لاتے سینہ داغ دار ہو گیا تھا، مجھاڑو دیتے دیتے کیڑے چیکٹ ہو گئے تھے۔ ا

حضرت اساء رسی الله عده حضرت ابو بحر منظه کی صاحبزادی تھیں اور ان کی شاوی دسترت اساء رسی الله عده حضرت ابو بحر منظه که ایک گلوڑے کے سواگھر میں بچھ نظا، حضرت اساء رسی الله عده خود اس گلوڑے کیلئے گلاس الی تھیں، حضرت ابو بحر منظیہ نے گھاس ال تحصی الله عده خود اس گلوڑے کیلئے گلاس ال تحصی مخات بالک د سول الله الله عدم الله عده الله به بجاتوا تحول نے اس خدمت سے نجات بالک د سول الله بھا نے حضرت زبیر منظه کو ایک قطعہ زبین بطور جا گیر کے دیا تھا جو دینہ سے تین فرسخ دور بھا نے حضرت زبیر منظم کو ایک قطعہ زبین بطور جا گیر کے دیا تھا جو دینہ سے تین فرسخ دور تھا۔ حضرت اساء رسی الله عده وہاں جا تھی اور وہاں سے تھور کی گھٹیال اپنے سر پر لا نیں اور ان و و من کر ان کی بائی تصنیخ وائی او انہ و کھلا تیں، گھر کے معمولی کاروبار ان کے علاوہ تھے ، خود پائی و و من کر ان کی بائی تھینے وائی او انہ کو مطل تیں ، گھر کے معمولی کاروبار ان کے علاوہ تھے ، خود پائی اور تیں کو مسیتیں، آنا گوند هستیں۔ ا

ازواج مطہرات رسی الله علی گرکاکام د صنداخود کرتی تھیں ،ایک دن حفرت عائشہ حسی الله علیا کی باری تھی، جو پسے ،اس کی روٹی پکائی اور د سول الله ﷺ کا انتظار شروع کیا آپ ﷺ کے آنے میں دیر ہوگئی تو سو گئیں ، آپ ﷺ آئے تو جنگیا۔ ع

## ذرائع معاش

جب حضرت ابو بریره عظمه پر کثرت روایت کاالزام لگایا گیاتوا تھوں نے اس کی یکی وجہ بتائی۔

ان اخوتی من المهاجرین کان یشغلهم الصفق بالا سواق و کنت الرم
رسول الله علی ملاء بطنی فاشهداذا غابو اوا حفظ اذانسواو کان
یشغل اخرتی من الانصار عمل اموالهم و کنت امراء مسکینا من مساکین
الصفقه اعی حین ینسون ۔ (معدی کند و بع

میر سے بھائی مہاجرین تجارتی کار دباریس مصروف رہتے تھے اور میں رسول اللہ ﷺ کی خد مت میں ہمہ وقت موجود رہتا تھا،اس نئے جب دہ غائب ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا۔ جب دہ بھول جاتے تھے تو میں یاد کر تا تھا اور میر سے بھائی افسار کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہتے تھے اور میں مسابین صفہ میں سے ایک مسکین تھا۔ اس لئے جب دہ لوگ بھول جاتے تھے تو میں آپ پھٹا کے اقوال کویاد کر لیٹا تھا۔

ایک بار حضرت ابو موئی خدری منظند نے ایک موقع پر رسول اللہ عظام کے ارشاد کا حوالہ دیااور حضرت عمر منظند نے اس کی تصدیق کرتاجا ہی اور حضرت ابو سعید خدری منظند نے اس کی تصدیق کی، توحضرت عمر منظند نے خود معذرت کی۔

میری قوم جانت ہے کہ میر اہیتہ میرے الل وعیال کی معاش کیلئے کانی تھا، لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیاہوں اس لئے میرے الل وعیال بیت المال ہے وجہ معاش لیں ہے۔

حضرت عثان عظم ، حضرت ربید بن حارث مظفه کی شرکت میں تجارت کرتے تھے۔؟

حضرت عبدالرجمان بن عوف ﷺ ہجرت کرکے آئے تورسول اللہ ﷺ نے حضرت معد بن الرئیج ﷺ کے ساتھ ان کی موافات کرادی۔ اس بناپر حضرت سعد ﷺ نے اپنے مال میں ہے ان کونصف دیناچا ہا، لیکن انہول نے کہا یہ مال تم کو مبارک جھے کوئی تجارتی ہازار بتاؤ،

ا: بغاري كتاب البيوع باب الحرون في التجارة ..

٢: الصاباب كسب الرجل و عمله بيده

۳۰ اسدالغابه تذکره حضرت دبیعهٌ بن حارث.

ا نھوں نے سو**ق ق**ینقائ کاراستہ بتاد یا موہال جا کرا نھوں نے بنیر اور بھی ٹی تجارت شروٹ مرد **ی او**ر چند ہی دنوں میں اس قیدر فائدہ ہوا کہ شادی کرنے کے قابل ہو گئے۔

اسلام ہے میلے عرب میں جو بازار قائم تھے، مثلا حکاظ ہذوا جمنہ ، دوالمجاز ، حیاث اسلام کے اعد بھی ان کی روائق آخر بیاا کیا۔ صدی تک قائم رہی <sup>او کی</sup>کن میہ بازار چو نند عمومازمانہ نے میں نکتے تنے اس لئے اول اول صحابہ کرام میں نے ان میں تجارت کرناجہ مت جی سے خلاف معجمان الیان انقد تعالی اینے نیک بندول کو این فضل و ہر گت ہے کیوں کر محروم کر سکتا تھا۔ جنانچہ وحی آ "انی نے سحابہ کرام ﷺ کوان بازاروں میں تجارت کی عام اجازت عطافرمائی،

> ليس عليكم جناح الاتبتغوا فصلامن ربكم زماند فج میں تجارت کرنا تمہارے کے گناہ کا کام خیرے

ان بازاروں کے علاوہ خود عبد اسلام میں بعض منے بازار قائم ہوئے، چنانچے خود رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ میں ایک جدید ہازار قائم کیا جس میں کوئی تجارتی محصول نہیں ای<u>ا جا تا تھا۔</u> " حفرت صحر ﷺ بہت بڑے تاجر تھے اور جو نکہ رسول اللہ ﷺ نے وعافر مائی تھی۔

الهم بارك لامتي في بكورها.

خداوند میری امت کو صبح کے تڑے میں برکت دے

اسلئےود بمیشہ اپنے سامان تجارت ً وسبح سو برے روانہ فرماتے تھے اور معقول نقع اٹھاتے تھے۔ ق حضرت ابو بكر ﷺ اكثرابنامال تجارت لے كربھر وجايا كرتے تھے۔ چنانچەر سول اللہ ہے!' کی و فات ہے ایک سال بیشتر مال تجارت کے کربھرے کو گئے تھے۔'

حضرت عمر ربط الله الميان ہے تجارتی تعلقات قائم کئے تھے، چنانچہ ایک بار رسول اللہ پیلاز نے ان کوایک رئیتمی جبد عنایت کیا۔انہوں نے لینے ہے انکار کیا تو فرملاکہ میں یہ نہیں کہتا که اس کو پینواس کوار میں فار س میں جھیج دو متہبیں مالی فائدہ حاصل ہو گا۔ ''

حضرت عطارہ سکی حفظہ ایک صحابی تھے جو عموماً سلاطین کے دربار میں (غالباً تجارتی

يُقارى كياب الملبع عناب فول الله تنارك و تعانى فاذا قضيت الصلوة الحد

فتخ الباري جلد الصفي الاعلم، الم على النباز ارول كے تاریخی طالات تنفیل فد كورين \_

يخاري كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله تبارك و تعالى هادا فصيب الصفواة فاختشروا هي الارص لاح

فتوت البلدان صغيه صغمه الآيا

ابود اؤد كآب الجهادياب في المابئكار في المغرب

سنن ابن اجه كماب الادب بالمزان.

مند جلد اضفی کے اس ارکین اس مدیث سے تطعی طور پر بیا عابت سیس ہو تا کہ ایران سے ان ک تجار نی تعلقات تھے کیو لکہ دوسرے تاجروں کے ذریعے ہے بھی یہ مقصد حاصل ہو سکتا تھا۔

تعلقات سے) عاضر ہوتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے ایک بار دہ ایک رہٹمی چوڑا لائے اور منرت عمر عظمہ نے اس کو بازار میں دیکھا تو فرملیامیار سول اللہ آپ اس کو فرید لیجئے اور جب و فود مرب آئیں توای کو پہن کران کے سامنے جیٹھئے۔''

نو س سیابہ کرام ہے کہ کا تجارتی وق اس قدرترقی کر گیاتھا، کہ وہ اس کے سواکوئی وہ سرا افراد ہو معاش بیند ہی نہیں کر سکتے تھے۔ حکومت کی وظیفہ خواری ایک ایسالقمہ تر ہے جس کے تصور سے بھی ایشیائی نداق کے منہ جس پانی بھر آتا ہے لیکن صحابہ کرام ہوگئ جس جو لوگ تجارت کی برکات سے واقف تھے ،وہ عرب کواس کا خوگر بناتا پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچ جب مطرت کی برکات سے واقف تھے ،وہ عرب کواس کا خوگر بناتا پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچ جب مطرت عمر ہوگئ نے بیت المال سے تمام مسلمانوں کا وظیفہ مقرر کرنا جا او حضرت ابوسفیان بن حرب ہو تھند نے فرملیا۔

اديوان مثل ديوان بنى الا صفر انك فرضت للناس اتكلوا على الديوان وتركو التحارة. <sup>7</sup>

کیار و میوں کے طرح ان کے نام بھی درج رجس موں سے ،اگر آپ نے لوگوں کے و طا نف مقرر کئے تو دواس پر اعتاد کر بیس ھے اور تعارت کو جھوڑ دیں گے۔

مباجرین کا مخصوص پیشہ اگر چہ تجارت تھا، مدید میں آگر وہ بھی دفتہ رفتہ ، کھیتی باڑی میں مصروف ہوگئے۔ چنانچہ جب اول اول مہاجرین مدید میں آئے توافصار نے رسول اللہ پیلا کی خدمت میں ورخواست کی کہ ہمارے نخلستان ہمارے بھائی مہاجرین کے در میان تقسیم فرما و بجئے ، نیکن آپ پیلا نے انکار فرمایا ، پھر انہوں نے کہا کہ وہ محنت مز دوری میں حصہ لیس ہم ان و بیدا اور میں شرکیل کرایا ۔ جم بعد میں ان و بیدا اور میں شرکیل کرلیا ۔ جم بعد میں ان و بیدا اور میں شرکیل کرلیا ۔ جم بعد میں ان موجد میں نے اسکو بخوشی قبول کرلیا ۔ جم بعد میں ان موجد میں نے اسکو بخوشی قبول کرلیا ۔ جم بعد میں ان میں شرکیل کر ایا جم بعد میں ان میں شرکیل کر ایا بیشہ بنالیا صحیح ان میں سے نہ کو اپنا پیشہ بنالیا صحیح بنائی پروینا شروع کے تو عموماتمام مہاجرین نے ذراعت کو اپنا پیشہ بنالیا صحیح بنائی ہو دینا شروع کی تو عموماتمام مہاجرین نے ذراعت کو اپنا پیشہ بنالیا صحیح بنائی ہو دینا شروع کے تو عموماتمام مہاجرین نے ذراعت کو اپنا پیشہ بنالیا صحیح بنائی میں ہے ۔

ما بالمدينة اهل بيت هجرة الايزرعون على الثلث والربع. مدينه مِن مباجرين كاكوني كم إنيانه تفاجوتها كي ياچوتها كي بيداوار پر نميتي شركتابو

حضرت ملی عظفه ، مصرت سعد بن مالک عظفه ، مصرت عبدالله بن مسعود عظفه وغیره ای طرح بھیتی کرتے تھے۔ م

<sup>:</sup> مسلم كمّاب اللباس باب تح يم استعال الاء الذبب والفضد

<sup>🗀</sup> فتوت البلدان صنحه ۲۳ ۳۰ ـ

٣- بخارى ابواب الحرشاوالمز ارعة بهاب نؤا قال الغني موية النخل.

٨ - صحيح بخاري ابواب الحرث والمزارعة بالشتر وتحوه

سیکن سیابی اللہ تعالی سے اسلے جس چھے سے رزق طیب حاصل ہو سکتا تھا۔ اس کے اسب حلال کی توفیق عطافر مائی تھی۔ اسلے جس چھے سے رزق طیب حاصل ہو سکتا تھا۔ اس کے اسلے جس چھے سے رزق طیب حاصل ہو سکتا تھا۔ اس کے اختیار کر لینے میں ان کو کسی قسم کا نگ وعار نہ تھا۔ خود حضرت سودہ رصی اللہ عنها طالف کاادیم بنائی تھیں اور اسکی وجہ سے ان کی ملی حالت تمام ازواج مطہر ات رصی اللہ عنه سے بہتر تھی۔ بنائی تھیں اور اسکی وجہ سے ان کی ملی حالت تمام ازواج مطہر ات رصی اللہ عنه رکوجہ معاش بیدا معاش بیدا کے کور نر تھے، تاہم جنائی بن کروجہ معاش بیدا کرتے تھے۔ ب

بعض سحابہ ﷺ محنت مز دوری پر اپنی او قات بسر کرتے تھے ایک سحالی ﷺ نے آپ ﷺ سے مصافحہ کیا تو آپ ﷺ نے فرملیا آپ کے ہاتھ میں نشانات کیسے ہیں؟ بولے پھر پر ہماوڑ اچلا تا ہوں اور اس سے اپنے اہل وعمال کیلئے روزی پیدا کر تا ہوں آپ ﷺ نے ان کے ہاتھ چوم کئے۔ ''

بعض سیابہ بید شہد کی مکھیوں کی مگہداشت کرتے تھے،اوران سے شہد پیداکرتے تھے دائی سیابہ بیداکرتے تھے دائی سیابی نے ایک بنگل رسول اللہ بیٹ سے اپ لئے مخصوص کرالیا تھا،اس سے شہد بیدا کرتے تھے اور اس کی ذکو قاد اگرتے تھے۔ یہ بنگل حضرت عمر میں نے محمد خلافت تک ان کے تبد عمر میں رہا۔ ایک قبیلے کیلئے آپ میلا نے ای قتم کے دو جنگل مخصوص کرد یے تھے اور وہ ان کی ذکو قدیتے تھے۔ ا

حصه اول تمام ہوا

اسدالغابه تذكره خليب

۴: استیعاب مذکره حضرت سلمان فاری ً ـ

٣ اسدالغابه تذكرهُ سعد الانصاريّ ف

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن سے راضی موااوروه الله سے راضی موسة

(انبیاء کرام کے بعد دنیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات )



اسوهٔ صحابه ا

## حصہ نتم

جس میں صحابہ دصحابیات (رضی الله عنبم المعنین) کی سیائ نمبی ادر علمی خد مات کی تعصیل کر کے دکھا یا گیا ہے کہ انہوں نے کیونکر اسلام کے عادل نہ نظام حکومت کو قائم رکھا ادر کیونکر فد ہب اخلاق اور اسلامی علوم ،علم وتغییر وحدیث، فقہ وتصوف و تاریخ وغیر و کی حفاظت واشاعت کی

تحریره زنیب جناب مولا ناعبدالسلام ندویٌ

دَارُ الْمُلْتُعَاعَتْ وَوَالِدُوا الْمُلْتُعَالَقُوا وَ الْمُلْتُعِلِينَا لَهُ وَالْمُلْتُعِلِينَا لَهُ وَالْمُلِينَا لَا وَالْمُلْتُعَالَقُوا وَالْمُلْتُعِلِينَا لَا مُوالِمُلْتُونِ وَالْمُلْتُعِلِينَا لَا اللّهِ وَالْمُلْتُعِلِينَا لِمُلْتُلُقِينَا لِمُلْتُلُقِينَا لِمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

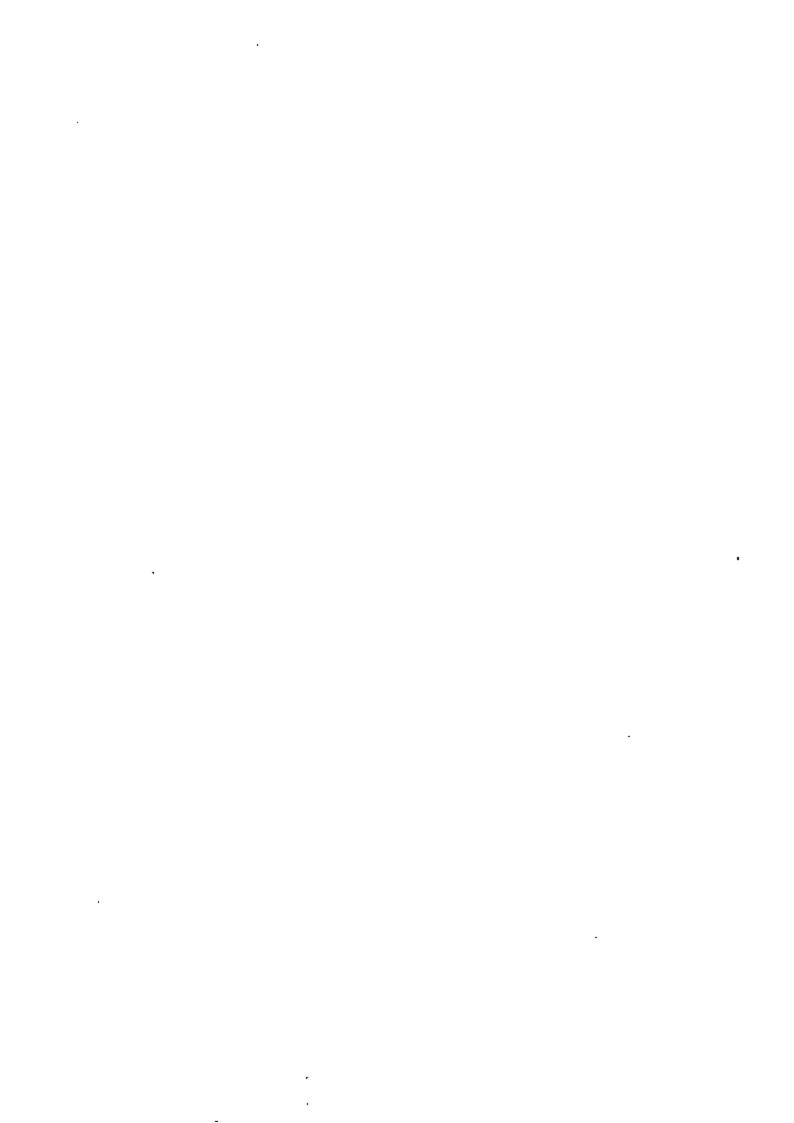

# ويباچيه

الحمد لله رب العالمين والصلوة على رسوله محمد واله واصحابه اجمعه:

جناب رسول الله ﷺ کی ذات پاک اور احادیث صیحے جی بہ تفصیل نہ کور ہیں۔ اسلے مجموعہ تھی۔ جن کے اصول و تواعد قر آن پاک اور احادیث صیحے جی بہ تفصیل نہ کور ہیں۔ اسلے آپ ﷺ کے وصال کے بعد ان عناصر اربعہ کا شخط و بقاء صحابہ کرام کے گا کا سب سے اہم فرض تھا اور انہوں نے اس فرض تھا اور انہوں نے اس فرض کے اس فرض کے اس فرض کے تفصیل ہے۔ اگر چہ بحثیت جاتشین دسول ﷺ کے خلفاء راشدین کے تاب کاب دھے ذیادہ ترض کے اواکر نے کا موقع اور تمام صحابہ کھی ہے زیادہ طالور اس لئے کتاب کاب دھے ذیادہ تو ضفاء راشدین کے تاب کاب دھے دیادہ ترکی ہے مثلا وی محد دی کارناموں کے مناخ اور سی انہام دی ہے مثلا وی محدوں کے مفتی سے اور اس میشیت سے ان کے عملی مظاہرے مساجد سے لے کر ایوان حکومت اور مسلمانوں کے مفتی سے اور اس میشیت سے ان کے عملی مظاہرے مساجد سے لے کر ایوان حکومت اور میدان جنگ تک جس کی بیال نظر آتے سے اس بناء پر خلفائے راشدین جنگ کے کارناموں کے ساتھ اور صحابہ جاتھ کے کارناموں کے مان مجموعہ بن گیا ہے۔

جو لوگ اس کتاب کے پہلے جھے میں خود صحابہ کرام عظاقہ کے نہ ہی ،اخلاتی اور معاشرتی فضائل د مناقب بڑھ بچے ہیں،ان کو اس جھے میں نظر آئے گاکہ جناب رسول اللہ علی اپنی تربیت سے کیو نکر صحابہ کرام عظام کو تدبیر وسیاست اور علم و معرفت میں بھی د نیا کیلئے ایک مکمل نمونہ بناکر جھوڑ مجے اور ان نمونوں نے اپنے زمانے میں کیو نکہ تمام د نیا کو آب چیل کی تعلیمات و تلقینات کے مطابق نہ جب،اخلاق اور سیاست کی صراط استقیم پر قائم رکھا۔

خدا کے اور پینمبروں نے بھی اپنے اصحاب کو ان تمام چیزوں کی تعلیم و تلقین کی ہے، لیکن اسحاب رسول اللہ ﷺ نے جس طرح ان کی حفاظت کی اور جس طرح ان کو قائم و ہر قرار رکھا

اس کی نظیرے تمام دنیا کی فد ہبی تاریخ خالی ہادر در حقیقت ایک ابدی فد ہب کے قیام وبقاء کیلئے اس کی نظیر سے تر گزیدہ ومتدین محافظ در کارتھے۔

عبدالسلام ندوی شبلی منزل اعظم گڑھ اجولائی ۱۹۲۲ء

## سياسي خدمات

خلافت إلني

وَعَدَالِنَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مُنْكُمُ وَ عَجِلُوا لَصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخَلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنِ مِنْ قَبِلهم وَ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُم وَ لَيْبِدِ لَنَّهُمْ مِنْ بِعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا \_ (نور)

خلافت اللي ايك مقدس فد بني المانت ب- اس كئاس كالتحقال صرف ايمان وعمل بى كريناء بريبدوبو سكناب ، ميمى وجه ب كه اول اول جب آسان براس كاعلان مواتو مقربان بار گاهالني في اينام الله ادان الفاظ من كيا-

واذ قال ربك للملتكة اني حاعل في الارض خليفة قالوا اتحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء و نحن نسبح يحمدك و تقدس لك (مزه)

جب تیرے پروردگار نے فرشتوں ہے کہا کہ تیں زمین میں ابنائیک خلیفہ مقرد کر تاجا ہتا ہوں توان سب نے کہا کیا توزمین میں اپنا خلیفہ اس فخض کو مقرد کر تاہے جواس میں فساد بھیلائے گااور خونریزی کرے گا۔ حالا تلہ ہم تیری تیلیج و تقذیس کرتے ہیں۔

صحابہ کرام علی ہے عقائد وائمال کی جو تفصیل پہلے جصے میں گذر پہلی ہے ان کو پڑھ کر اگر ہے ہم شخص تسلیم کرے گاکہ انہوں نے نہ ہمی اور اخلاقی حیثیت سے اپنے آپ کو خلافت اللی کا حقیقی مستحق بنالیا تھا، لیکن اس جصے میں ہم ان اخلاقی خصوصیات کو دکھاتا چاہتے ہیں جن سے نہایت وضاحت کے ساتھ ٹابت ہوگا کہ صحابہ کرام عظامی ماکم و محکوم اور رائی و مرئی دونوں کے مشتر کہ اخلاقی اوصاف نے خلافت کو کس مجھے اصول پر قائم کیا اور کس سمجھے طریقے براس کو قائم رکھا۔

صحابه 🌦 کوخلافت کی خواہش نہ تھی

الرت و حکومت آگر امر بالمعروف و النهی عن المدنکو کاذر بعیہ ہے تو وہ ایک مقدی فریف نیز نہیں۔ فریف نیز نہیں۔ فریف نیز نہیں۔ اس بناء پر ہر نظام حکومت کے متعلق سب سے پہلے بید پتہ لگانا چاہئے کہ اس کی بنیاد کس سطح پر رکھی گئی ہے۔ صحابہ کرام منظن کے دور کی اصلی خصوصیت بیر ہے کہ وہ لوگ ذاتی حیثیت سے ارکھی گئی ہے۔ صحابہ کرام منظن کی دور کی اصلی خصوصیت بیر ہے کہ وہ لوگ ذاتی حیثیت سے ارازت و حکومت کی خواہش نہیں رکھتے تھے ،البتہ جن مواقع پر وہ فد ہی خدمات اور فد ہمی اعزاز

ك ذرايد بوسكتي تقى ، دبال تمام سحاب على اس كومحبوب سمجھنے لكتے تھے، جب رسول اللہ عليہ نے غزوہ نیسر میں اعلان فرملا کہ "میں آج ہیر حجتندااس مخص کودوں گاجوانتداور ائتد کے رسول الله كودوست ركھا ہاور خدااى كى باتھ ير للخ نصيب كرے گا، تواس مذہبى شرف كے شوق ت تمام سحاب علی کے دل لیریز ہو گئے الیکن ان مواقع کے علاوہ ان کے ماک دل کو جھی اس ہو س نے آلودو نہیں <sup>ک</sup>یا، خود حضرت ممر ﷺ فرماتے ہیں۔

ما احبت الإمار ةالا يومئذ\_<sup>ل</sup>

نز وہ خیبر سے سوامیں نے مجھی امارت کی خواہش نہیں گ۔

مقیفه بنوساننده میں خلافت کامسئله چیش ہوا تو مهاجرین وانصار **میں ا**گرچه ایک طرح ک<sup>ک</sup> تشکش پیدا ہو گئی تاہم اس وقت بھی دور سحابہ انتظار کی خصوصیات نمایاں رہی اس وقت انصار مہاجرین کے حریف مقابل تھے، لیکن ان ہی انسار میں حضرت زید بن ثابت عظمہ بھی تھے، جنبول نے نہایت ایثارے ساتھ کہاکہ "رسول اللہ ﷺ مہاجرتھے،اسلے خلیفہ محمی مہاجری ہو گاہم جس طرح آپ ﷺ کے انساز تے ، آپ ﷺ کے خلیفہ کے بھی انسادر ہیں گئے ۔ خ یمی وجہ سے کہ خلافت راشدہ کے زمانہ تک ذاتی تفوق وانتیاز کی بنا، پر صحابہ کرام ﷺ ميں باہم كوئى نزاع نبيس قائم ہوئى۔

خلافت کی ذمه داریون کااحساس

حکومت یا الدت اگر ذاتی اغراض کاذر اید ہیں تو ان کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ،جتنا آیب جانورانی بھوک بیاس کاؤمددار ہے لیکن اگر ان کے ذریعہ سے و نیامیں نیکیوں کو پھیلانااور برائیوں کو استیصال کرنامتصود ہے تو وہ ایک ایبا بار امانت ہے جس کے بوجھ سے آسان و زمین تك كانب الصحة بين، سحابه كرام على كر ريبي بارامانت والأكيا تفاءاس لئے اس بوجه سے ان کے اعصاب بمیشد متز لزل رہتے تھے، حضرت ابو بکر حظامہ خلیفہ مقرر بوئے توانہوں نے ا پنا بہلا خطبہ جودیادہ صرف خلافت کی ڈمہ دار ہوں پر مشمل تھا، چنانچہ اس کے الفاظ بہ میں۔ باايها الناس لوودت ان هذا كفانيه غيري ولئن اخذ تموني سنته نبيكم ما اطيفهاان كان لمعصومامن الشيطان وان كان لينزل عليه الوحي من السماء يم او ً وامير ي خواہش يہ تھي كه اس بوجھ كو كوئي ووسر المحض اٹھا تاادر آلرتم مجھ ہے اپنے بغیبر کی سنت کااتبات جاہو کے تو میں اس کا متحمل ند ہو سکول گا ،کیونکہ وہ شیطان ہے محفوظ ومامون تصاوراو پر آسان ہے وحی نازل ہوئی تھی۔

مسلم كتاب الفلمائل باب من فضائل على بن الي طالب. مشدا بي صبل جلد ۵ مسفي ۱۸۱ به تا تا مشدا بن صبل جلدا مسفي ۲۰ به

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ "آگر کوئی دوسر المحنص اس بار کے اشعانے کی قوت رکھتا تو جھ پر یہ بہت آسان تھا کہ میں آ کے بڑھ جاؤں اور میری گردن لیزادی جائے۔" ایک بارج سے داپس آرہے تھے ،راومیں ایک مقام پر تھمبر سمئے اور بہت سی کنگریاں جمع

ایک بارنج ہے واپس آرہے تھے ،راہ میں ایک مقام پر تھبر طمئے اور بہت می کنفریاز کر کے جاور بچپائی اوراس پر جیت لیٹ کر آسان کی طرف ہاتھ اٹھاکریہ دعاکی:

اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي ناقضي اليك غير مضيع ولامفرط<sup>2</sup>

مداوندآب میراس زیادہ ہوا، بیر توئی ضعیف ہو گئے، میری دعلیا ہر جگہ بھیل مئی، ہیں جھ کو اس حالت میں انسان نیادہ ہوا، بیر توئی ضعیف ہو گئے، میری دعلیا ہر جگہ کی بیں جھ کو اس حالت میں انسانے کے تابر معول۔
ان کے مرض الموت میں جب لوگوں نے در خواست کی کہ "ابنا جانشین مقرر کرتے جائے تو ہو لئے کیا میں میہ ہوجھ موت وزندگی دونوں حالتوں میں افھاؤں، میری صرف یہ آرزو ہے کہ میں اس طرح الگ ہوجاؤں کہ عذاب و تواب برابر ہوجا کیں۔"

خلافت کی ذمہ دار ہوں کا بہی احساس تھاجس کی بناء پر انہوں نے عالت نزع میں ہر گروہ کی حفاظت حقوق کی طرف حفاظت حقوق کی طرف حفاظت حقوق کی طرف ایسان کی مہاجرین دانصار سے لے کر بدواور ذمی تک کے حقوق کی طرف این جانشین کو توجہ دلائی۔ چنانچہ بخاری باب قصتہ المیعتہ والا تفاق علی عثان میں یہ وصیت بہ تنصیل ند کور ہے۔

فرائض خلافت

الله تعالى نے محابہ كرام رہ كوائے فعل واحسان ہے اپناسب سے بزاعطيہ عطافر مايا تو ساتھ ساتھ ان كے فرائض مجى بتاؤ ئے۔

الذين ان مكنهم في الارض اقامو الصلوة واتوالزكونةو امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الإمور\_ (مج

دہ لوگ جن کو اگر ہم زمین میں متمکن کردیں سے تو دہ نماز کو قائم کریں ہے ،زکو قادی کے ، نیکی کا تھم کریں مے اور بدی ہے رو کیس سے اور ہر کام کا نجام صرف خداکیلئے ہے۔

یہ فرائض جلیلہ اصوافی تین قسموں میں منعسم کئے جاسکتے ہیں، نہ ہب، اخلاق، سیاست،
صحابہ کرام چھٹ نے اپنے عہد میں جس طرح یہ فرائض انجام دیئے ان کی تفصیل اس حصہ
کے مختلف ابواب و فصول میں آئے گی اس موقع پر صرف ان موثر مثانوں کا جمع کر تا مقصود ہے
جن سے اس جوش، اس خلوص، اس مسعد ی اور اس سرگری کا اظہار ہوگا، جو ان فرائض کے انجام

<sup>: -</sup> مؤطالهم محركياب النواور

٣ - مؤطالهم محد باب الرجم.

ویے میں سحابہ کرام کھ نے ظاہر فرمائی۔

ہمارے زمانہ میں بادشاہ کارات کو تنہا نکانا ایک غیر معمولی واقعہ سمجھا جاتا ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق عظیمہ جب خلیفہ ہوئے توسات مہینہ تک مقام نخ میں قیام فرمایا جو مدینہ کی اصل آبادی سے دور تھا، لیکن روز انہ وہاں سے بھی پاپیادہ اور بھی سواری پر مسجد نبوی میں آتے اور عشاء کی نماز بڑھاکر واپس جاتے تھے۔ ا

حضرت عمر عظف صبح تڑ کے اٹھتے تو پہلاکام بیدا نجام دیتے کہ جولوگ تہجد پڑھ کر سوجاتے تفےان کو نماز صبح کیلئے برگاتے۔ جمعشاہ کے بعدان کاسب سے آخری فرض بید تھاکہ مسجد کی دکھے بھال فرماتے جولوگ عبادت الہی میں مصروف ہوتے ان کے سواد وسرے بیکار آدمیوں کو نہ رہنے دیتے۔ ج

کین انجی انتے فرائض خلافت ختم نہ ہو جاتے بلکہ راتوں کواٹھ اٹھ کرمدینہ کا پہر اویتے۔

ایک دن حضرت عبد الرحمٰن بن عوف عظیہ کے ساتھ رات کو نکلے ، دفعالیک کھر جن چراغ کی روشنی نظر آئی، قریب آئے تو دیکھا کہ در واز ہند ہے اور پچھ لوگ شور و شغب کرر ہے جی دفخرت عبد الرحمٰن بن عوف عظیہ سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ کس کا کھرہے؟ یہ در جد بن امیہ کا کھرہے، اور دولوگ اس وقت شراب بی رہے ہیں، تمہاری کیارائے ہے۔ بولے کہ تخدانے ہم کو تجسس کی ممانعت فرمائی ہے۔ "اس لئے واپس آئے۔

مدید میں ایک عام لنگر خانہ قائم کیا تھا، دہاں جاتے تھے اور مسلمانوں کو خودا ہے ہاتھ ہے کھاتا کھانا کھانا کھانا ہے ایک قاصد درباد خلافت میں حاضر ہوا، تودیکھاکہ امیر الموسنین ہاتھ میں عصالے کے مسلمانوں کو خود کھانا کھلارہے ہیں جو عشاء کے بعد پھر پھر کے مسجد میں ہر شخص کا چہرہ ویجھتے اوراس سے پوچھتے کہ کھانا کھلا ہے۔ ایک کو خض بھوکا ہو تا تواسکو بھاکا کھلاتے۔ فوجوں کو دوانہ فراتے تو ہر دفت اس کے خیال میں مصردف رہجے، فرملاکرتے تھے کہ میں فوجوں کو دوانہ فرماتے تو ہر دفت اس کے خیال میں مصردف رہجے، فرملاکرتے تھے کہ میں نماز پر حتا ہوں اور قوج کے جیمجنے کا سمان کر تار ہتا ہوں، نماؤند کے معرکہ کاون آیا تو رات کر دو پہر تک سے میں ایرانیوں سے جنگ ہوئی تو صبح سے کے کر دو پہر تک سرف یہ مشغلہ تھاکہ جو شتر سواراد ھرہے آتے ان سے حالات دریافت فرماتے۔ میں میں ایرانیوں سے جنگ ہوئی تو صبح سے کے کر دو پہر تک

الهدالغابه مذكره مصرت ابو بكرصديق أيه الأستح فتوح البلدان صفي ١٧٨٨.

٣ - فاله : الوفاء بالبير المصطفح صفى ١٥٥.

اصابہ تذکر در بید بن امید اس قتم کی معدد مثالیں تاریخوں میں ذکور میں۔

د الطبري من المحال ١٥ المبتات ابن معد تذكرهام حبيب خول ا

ے طبری سنی ۱۹۱۸ء میں اور ۱۹ مطبری سنی ۱۳۱۷ء

رعایا کی خبر گیری کانہایت خیال رکھتے تھے، عمال کے یہاں ہے جو قاصد آتے ان ہے رعایا
کا حال پوچھے، ایک دن حضرت ابو موکی اشعری رہے ہے یہاں سے ایک آدمی آیا تواس سے
ر عایا کے حالات پوچھے۔ انجر میں تمام ملک کے دورے کا بھی اور عمال ان کی ضروریات کو جھے
ایک سال متصل دورہ کروں گا، رعایا خور جھ تک پہنچ نہیں سکتی اور عمال ان کی ضروریات کو جھے
تک نہیں پہنچاتے۔ دو مہینہ شام میں ور مہینہ جزیرہ میں ور مہینہ مصری ور مہینہ کرین میں،
ور مہینہ کوفہ میں اور دو مہینہ بھر ہ میں قیام کروں گائی لیکن صرف شام کے دورہ کی نوبت آئی۔
مدق میں بوروہ مہینہ بھر ہ میں قیام کروں گائی لیکن صرف شام کے دورہ کی نوبت آئی۔
مدق میں جو جانور آتے تھے ،ان کی گرائی اور حفاظت خود فرماتے تھے ،ایک ون خت
و کی موری کو ہے کہ و کے جارے ہیں، بو چھاکہ آپ اس وقت گھر ہے کیوں نکلے؟
ایک روز صد قے کے دو اونٹ چھوٹ کے تھے ،میں نے خیال کیا کہ ان کو چراگاہ میں پہنچا آؤں۔
ایک روز صد قے کے دو اونٹ چھوٹ کے تھے ،میں نے خیال کیا کہ ان کو چراگاہ میں پہنچا آؤں۔
ایک روز صد قے کے دو نوٹ آتے تو سریر چادرؤال کی اور خیال کیا کہ ان کو چراگاہ میں پہنچا آؤں۔
علی کرم اللہ وجہ ہے اس کا صلیہ قلمبند کر دولیہ حضرت عنمان منظ، بھی موجود تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ '' حضرت شعیب کی لاکی نے حضرت مو گی کی میات کما تھا۔

ان حیر من استاحرت القوی الامین جس کوتم نے مازم رکھاہے ووقوی اورائین ہے۔

کیکنوه قونیامین میرے <sup>سے</sup>

ایک دن صدقہ کے او نوں کے بدن پر تیل لگارہے تھے ،ایک فخص نے کہا"اے امیر المو منین کی غلام کے معلق یہ کام کر دیاہو تا۔ "بولے" مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتاہے؟بو شخص مسلمانوں کاوالی ہے وہ مسلمانوں کا غلام ہے "۔ "

بازار کی تکرانی کا خاص اہتمام رکھتے تھے ،اگرچہ اس کام کیلئے حضرت عبداللہ عظم اور کھتے تھے ،اگرچہ اس کام کیلئے حضرت عبداللہ عظمہ کو خاص طور پر مقرر کردیا تھا '' کیکن خود مجمی ہازار کا گشت انگایا کرتے تھے۔ایک دن بازار ہے گذرے تو دیکھاکہ ایک نی دکان کھلی ہے اسکو توڑ ڈالا،اگر تاجر

ا: - مؤخاامامهالك كتاب الاقصية القصاء فيمن ارتد عن الاسلام..

۲. طبری صفحه ۲۷۳۸

٣- اسدالغابه تذكرو مفزت ممرًد

n: کنزل العمال جلد ۱۳۳۰ می ۱۹۴۰

د - مؤطالام الك كتاب فوي ب

ا کیل جگہ جمع ہو جاتے توان کو کوڑے ارتے اور کہتے کہ راستہ نہ ند کرو۔ ا

ایک دن بازارے گذرے، حضرت عاطب بن ملیعید عظیمہ کودیکھاکہ منتے نظارے ہیں اِو لے یا بھاؤ بڑھاؤیا اس کواٹھاکر بازارے لے جاؤ۔ ع

بیت المال کے مسلمانوں کے جو و ظائف مقرر تھے ان کے کھروں پر جاجاکر تقیم کر آتے تھے، ہشام تعلی کا بیان ہے کہ دہ ہاتھ میں قبیلہ خزائد کار جسٹر لے لیتے تھے، پھر دہاں ہے متام قدیمہ میں جاکر ہر باکرہ و ثبیہ عورت کواس کا و ظیفہ خود اس کے ہاتھ میں وے دیتے تھے ، پھر دہاں ہے مقام عفان میں آگر و ظائف تقیم فرماتے تھے۔ ع

حضرت عثمان ﷺ نے بھی اس سنت کو قائم رکھا تھا، مسند امام احمد بن حنبل ہیں ہے کہ اور منبر پر تھے اور موذن اقامت کہدر ہاتھا، کیکن دواس حالت ہیں بھی لوگوں کے حالات اور بازار کا فرج ہے ہے۔ کا فرخ یوجید کر ہے تھے۔

حفرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ای جوش و خروش کے ساتھ فرائف خلافت اوا فرباتے سے استیعاب میں ہے کہ ہاتھ میں درہ لئے ہوئے بازاروں میں محوصے رہتے تھے اور لوگوں کو بہیز گاری، سچائی، حسن معاملت اور پورے بورے ناپ جو کھ کی تر غیب ہو ہے تھے، ایک دن بازار میں گئے ، دیکھا کہ ایک لونڈی ایک خرصہ فروش کی دکان پر دور ہی ہے، بولے کیا حال ہے؟ بول اس نے ایک در ہم پر میر سے ہاتھ محبور فروخت کی، لیکن میرے آتا نے اس کو واپس کردیا ابدہ پھیر نے پر راضی شمیں ہو تا۔ انہوں نے سفارش کی کہ محبور لے لواور اس کے دام واپس اب ورہ اس نے ان کو دھیل دیا، لوگوں نے کہا تھے خبر ہے۔ یہ امیر المومنین ہیں۔ اب اس نے اس کی محبور داپس کردی اور کہا کہ تعجور سے دیا میر المومنین ہیں۔ اب اس نے اس کی محبور داپس کردی اور کہا کہ تعجور داپس کردی اور کہا کہ تعجور جائے۔ " بولے "اگر لوگوں کا حق پورا نے اس کی محبور داپس کردی اور کہا کہ تعجور کہا گوگوں کے تو جمعے کی تو جمعہ سے زیادہ تم سے کردی تو جمعہ سے زیادہ تم سے کون داخش کی دور کردی ہو تھی کردی ہوگوں کے تو جمعہ سے زیادہ تم سے کون داخش کو دور کردی ہوگوں کے تو جمعہ سے زیادہ تم سے کردی کردی ہوگوں کی کہ تعجور کے تو جمعہ سے زیادہ تم سے کون داخش کو دور کردی ہوگوں کو تو کردی ہوگوں کے تو جمعہ سے زیادہ تم سے کردی ہوگوں کے تو جمعہ سے زیادہ تم سے کردی کردی ہوگوں کے تو جمعہ سے دیا جمعہ کردی ہوگوں کے تو جمعہ سے زیادہ تم سے کردی ہوگوں کے تو جمعہ سے کردی ہوگوں کے تو جمعہ سے کردی ہوگوں کو تو تو کردی ہوگوں کے تو جمعہ کردی ہوگوں کردی ہوگوں

ا کے دن بازار سے گذرے ، دیکھا کہ لوگ اپن اپن جگہ جھوڑ کر آگے بڑھ مجے ہیں اور لیے اپنے اپنے اپنے ہوں کا اس کے برھ مجے ہیں بولوگ اور کے مصلے کی طرح ہیں،جولوگ آج آج آگے بڑھ مجے ہیں دوکل اس کو جھوڑ دیں۔ کھ

وبانت

فلفاء کی حفاظت میں سب ہے زیاد وگرال قیمت چنے بیت الممال تھا، دنیوی باد شاہ سلطنت کا مال اپنے اور بیدر نیغ صرف کرتے ہیں، لیکن سحابہ کرام ہوائد نے اس خزانہ اللی کواس دیانت

ان سنزالعمال ص ١٥١٤ ٢٠ مند جلدا صفحه ١٦٤ نتوح البلدان صفحه ١٥٥٧ ٨٠.

س. مند جلداصنی ۳۷۳ و. ۵: استیعاب تذکره حضرت علی کرم الله وجبه به

الرياض النصرة في مناقب العشر وصفحه ١٣٦٠ عن التم العمال جلد ٣٠٠٠ عاد ١٤٦٠

کے ساتھ حفاظت کی کہ اپنے مصارف سے زیادہ اس میں سے ایک حبہ نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر پہنچہ نے فرائض خلافت کی مصروفیت کی بناء پر بہیت المال سے وظیفہ لیا تو اس کے ساتھ یہ تصریح کر دی کہ اس کے بعد ان کی تجارت کی آمدنی بیت المال میں منتقل ہو جائے گی۔

فسیاکل آل ابی بکر من هذا المال ویحزق للمسلمین۔ استقال المال ویحزق للمسلمین۔ اب آل ابو بکراس ال ہے وجہ معاش نے گیاور مسلمانوں کیلئے پیشہ کرے گی۔ انتقال کے وقت وظیفہ کی رقم بھی واپس کروی۔ ع

حضرت عمر وظائد کی حیثیت اس سے زیادہ نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے ایک مز دور خصا س کے بیت المال سے صرف ای قدر کیتے تھے، جتناا یک مز دور کولینا چاہئے اسدالغابہ جس ہے۔ و نزل نفسہ بسنزلذ الا حبرو کا حاد المسلمین فی بیت المال سے انہوں نے اہتا بیت المال سے صرف اس قدر لیا جس قدرا یک مز دور اور مسلمانوں کے عام افراد کا حق تھا۔

انہوں نے اپنے طرز عمل ہے ہر موقع پر ٹابت کیا کہ بیت المال مسلمانوں کا مشتر کہ خزانہ ہے۔ خودان کااس میں پچھ حق نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے ایک بار حضرت حذیفہ حق کو لکھا کہ مسلمانوں کے وظیفے تقسیم ہو جکے، لیکن بہت ساکہ مسلمانوں کے وظیفے تقسیم کردو۔ انہوں نے جواب دیا کہ وظیفے تقسیم ہو جکے، لیکن بہت سامال نے گیا ہے، حضرت عمر حق نہ نے ان کو دوبارہ لکھا کہ یہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کردو، ایک بار جج کو مجلے تو آمدروفت میں ۱۸۰رہم صرف ہو تھے، ان کواس قدرافسوس ہوا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے، یہ عمراور آل عمر کامال نہیں ہے۔ گ

مااجلَفنا ان تكون قد اسرفنا في مال الله تعالى. ه

یہ کس قدر نامناسب بات ہے کہ ہم نے اللّٰہ تعالیٰ کے مال میں نضول خرجی کی ہے۔

ایک بار بیار ہوئے اور دواکیلئے شہد کی ضرورت چیش آئی، بیت المال میں شہد کا پیسا تھا۔ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر تمام مسلمانوں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ "اگر آپ لوگ اجازت دیں توبیہ شہد لے لوں درنہ دہ جھے پر حرام ہے"۔"

ایک بار تمام مصارف کے بعد پچھ مال نے کیا تولوگوں سے مشورہ کیا کہ اب یہ کہال خرج کیا جائے؟ او کون نے کہارت کے کہا امیر المومنین ہم نے آپ کوزراعت و تجارت کے کاروبارے روک دیا

بخاری کتاب المبوع به ۱۳ طبری صفحه ۱۳۳۳۔

النا المدالغار جلدا منى المناه المال منى ١٥٨ من

٥: المدالغاب جلد ١٣ صفى ١٧ - ١٠ زبت الابرار في الاسامي ومناقب الاخيار تذكر ومعزت عرب

جداب وہ آپ کامال ہے۔ "انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف مخاطب ہو کر فربلا کہ تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا" او گول نے آپ کانام لیا ہے۔ "بولے" تمہیں کبور "انہوں نے کہا" ایک دن آپ میرے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گئے تو ہم نے آپ ﷺ کو افسر دہ بلاد وسرے روز گئے تو آپ ﷺ خوش تھے، ہم نے وجہ یو چھی تو آپ ﷺ نے فرملا کہ سیلے دن میرے پاس صدقے کے دو دنار رہ گئے تھے۔ اسلئے میں رنجیدہ تھااور آج میں نے ان کو تقیم کردیا اس کئے خوش ہوں۔ "حضرت عمر میں نے فرملا" تم نے کی کہا میں دنیاو آخرت دونوں میں تمبار اشکر گذار رہوں " یہ

خلافت کے بعد وہ خود مسلمانوں کے ہوگئے تھے اور اپنی ذاتی حیثیت فناکر دی تھی اس لئے ان کو جو پچھ ملتا تھا اس کو یا تو بیت المال میں داخل کر دیتے تھے یا اس کے قبول کرنے ہے انکار کر دیتے تھے۔

ایک بارشاہ روم کا قاصد آیا توان کی بی بی نے ایک اشرفی کا عطر خرید ااور اس کوشیشی میں بھر کر شاہ روم کی بی بی کے پاس ہدیمۂ بھیجا، اس نے ان شیشوں کو جو اہر ات ہے بھر کر واپس کر دیا۔ حضرت عمر حقظہ نے بیہ جو اہر ات دیکھے تو ان کو فرو خت کر کے ایک دینار اپنی بی بی کو واپس کر دیا، بقیدر قم بیت المال میں داخل کردی۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر عظی نے چراگاہ میں او نوں کو چراکر خوب فربہ کیااور بازار میں بیچنے کیلئے لائے ، حضرت عمر عظیہ نے دیکھا تو کہا کہ "اے امیر المو منین کے بیٹے یہاں آؤ"وہ آئے تو کہا کہ "امیر المو منین کا بیٹا سمجھ کر لوگوں نے تمہارے او نتوں کو خوب کھلایا پلایا ہے داس المال لے لوبقیہ او نتوں کو بیت المال میں داخل کردو۔

ایک بار حضرت ابو موئ اشعری عظیم نے ان کی بی بی عاتکہ رضی اللہ عنها کے پاس ہر نة ایک جادر بھیجی۔ انہوں نے اس کو بلا کر سخت تہتک کیااور جادر کو ان کے اوپر بھینک دیا کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں۔ '

حضرت علی کرم الله وجبہ کی دیانت کا بیہ حال تھا کہ ایک باران کے پاس اصبان سے پجمہ مال آیا جس میں ایک روٹی بھی تھی، انہوں نے مال کے ساتھ روٹی کے بھی سات کھڑے کئے۔ ہر حصہ پرایک ایک ٹکڑاروٹی کار کھا، پھر قرعہ ڈالا کہ کس کودیا جائے۔

ا کیک دن بیت المال کاکل مال تقتیم کر کے اس میں جھاز دولوائی، پھر اس بیس نماز پڑھی تاکہ قیامت کے دن لوگ ان کی دیانت کی شہادت دیں۔

ا: مند جلداصنی ۱۹۳ : ننه و الا برار تذکره حضرت عمر ا

ان کو جو چیزیں ہم بینۂ ملتی تھیں دوان کو مجی بیت المال میں داخل کر دیتے تھے، ایک دن انہوں نے ایک عطر کی شیشی د کھا کر کہا کہ " یہ مجھے ایک د بقان نے ہم بینۂ دی ہے۔ "پھر بیت المال میں آئے اور اس میں جو تچھ عطر تھاانٹہ یل دیا،اور فرملیا تکامیاب ہے دہ شخص جس کے پاس ایک قوصرہ : واور وہ روزاس کو کھائے "۔ '

ایک بارکی رئیس نے حضرت حسن و حضرت حسین علیماالسلام کودو چادری بریخ دیں،

انسرت علی کرم الله وجبہ جمعہ کا خطبہ وے رہے تھے ، چادروں پر نظر پر گئ تو ہو چھا کہ یہ کہاں

السے ملیں ؟ انہوں نے واقعہ بتایا توان کو بہت المال میں داخل کر دیا۔ ایک بار اسببان نے ان کے

پاس بہت سامال اور سامان آیا نہوں نے اس کو چند دیانت دار لوگوں کی حفاظت میں رکھوادیا۔ اس

میں سے حضرت ام کلثوم رضی الله عبه نے ایک مشکیز و شہد اور ایک مشکیز ہ تھی مشکوالیا

مشرت علی کرم الله وجبہ نے آکر گنا تو دو مشکیزوں کی کی معلوم ہوئی، انہوں نے پوچھا تو

مظافلت کرنے والوں نے کہا" ان کاحال نہ ہو جھے ہم ان کواد ہے چیں۔ "بولے" تم کواصل واقعہ

میان کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا" ہم نے ام کلثوم کودے دیا۔ "چتا نچہ فرملا" میں نے تو یہ تھم دیا

میکوائے اور ان میں سے جو بچھ صرف ہو چکا تھا اس کی قیمت لگوائی تو معلوم ہواکہ سادر ہم کی کی

میکوائے اور ان میں سے جو بچھ صرف ہو چکا تھا اس کی قیمت لگوائی تو معلوم ہواکہ سادر ہم کی کی

میکوائے اور ان میں سے جو بچھ صرف ہو چکا تھا اس کے یہاں سے سادر ہم میکوائے اور مشکیز دل کو تمام مسلمانوں میں تقسیم کردیا۔ "

یبی دیانت بھی جس نے صحابہ بیٹی کے دور خلافت میں جمہوری روح پھونک دی تھی۔ شخصیت در حقیقت بردیا تی ،خود غرض اور عیش پرسی کا نتیجہ ہے ،خود غرض اوک صرف اس بنا، پر شخصیت کی جمابت کرتے ہیں کہ سلطنت کے تمام افقیارات، سلطنت کی تمام دولت اور سلطنت کے تمام یہ افغانی کے ساتھ مزے سلطنت کے تمام یہ افغانی کے ساتھ مزے ازائیں ،لیکن جو لوگ دیانت کے ساتھ حکومت کرنا جا جج ہیں دہ تمام دنیا کو خود امور سلطنت میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ ان کے سرکا یوجھ ہکا ہو جائے اور ان کی ذمہ داریاں بہت میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ ان کے سرکا یوجھ ہکا ہو جائے اور ان کی ذمہ داریاں بہت ہے اور قور آخر میں مسلمانوں کو امور خلافت میں شرکت کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت عمر حقیق نے خران کے تعین کے متعلق تمام صحابہ عقید کو مشور سے کیلئے بلایا تو یہ انفاظ فرائے۔ فران کے متعلق تمام صحابہ عقید کو مشور سے کیلئے بلایا تو یہ انفاظ فرائے۔ ان کے مقانی تمام صحابہ عقید کو مشور سے کیلئے بلایا تو یہ انفاظ فرائے۔ ان کے مقانی تمام صحابہ عقید کو مشور سے کیلئے بلایا تو یہ انفاظ فرائے۔ ان کے مقانی تمام صحابہ عقید کو مشور سے کیلئے بلایا تو یہ انفاظ فرائے۔ ان کے مقانی تمام صحابہ عقید کو مشور سے کیلئے بلایا تو یہ انفاظ فرائے۔ ان کے مقانی تمام صحابہ عقید کو مشور سے کیلئے بلایا تو یہ انفاظ فرائے۔ ان کے مقانی تمام صحابہ عقید کو مشور سے کیلئے بلایا تو یہ انفاظ فرائے۔ ان کیلئے بلایا تو یہ انفاظ فرائے۔

استيعاب تذكره معفرت على كرم الغدوجبه به

الابرار تذكره حضرت على كرم الله وجبه "" كتاب الخراج صفحه ۱۳.

میں نے آپلوگوں کو مرف کیلئے تکلیف دی ہے کہ آپ میری کانت میں شریک ہوں۔ مساوات

جب کہ تمام عرب وعجم نے سیادت و حکومت کے ذریعہ ہے دنیا کو اپناغلام بنالیا تھا، اسلام نے صرف تفویٰ وطہادت کو انسان کا اصلی شرف قرار دیااور قر آن مجید نے تمام دنیا کے خلاف یہ صد اہلند کی۔

إِنَّ أَكْرُمُكُمُّ عِنْدَاللَّهُ عَتَقَنَكُم

تم میں زیادہ شریف وہ ہے جوسب سے زیادہ پر بیز گار ہے۔

صحابہ کرام ﷺ کواگر چہ خلافت البی نے اس شرف سے بھی ممتاز کیا جوروم وایران کا سب سے بڑاذر بعد تفوق والمیاز تھا، تاہم انہوں نے صرف ند بب واخلاق بی کو اہنااصلی شرف خیال کیا، مصرت عمر بن الحظاب عظامہ کا قول ہے۔

کرم المومن تقواه و دینه و حسبه و مرو ته و حلفه الم مسلمان کااصل مایه شرف اس کا تقویٰ ہے اس کا دین ہے اس کا حسب ہے ،اس کی مروت ہے اور اس کا خلق ہے۔

اس خیال کایہ متیجہ تھا کہ سیای میثیت سے خلیفہ وقت خود اپنے آپ کو تمام لوگوں کے برابر سمجمتا تھااور ہر محفص کے ساتھ مساویانہ ہر تاؤ کر تاتھا۔

ایک ون حضرت عمر طبی امور خلافت میں مشغول تھے کہ اس حالت میں ایک آدمی آیا اور کہاکہ "اے امیر المومنین مجھ پر فلال محض نے ظلم کیا ہے۔ "انہوں نے اس پر کوڑااٹھلیاور کہاکہ "جب میں فصل مقدمات کیلئے بیٹھتا ہوں تو تم لوگ نہیں آتے اور جب خلافت کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو تاہوں تو داور سی کیلئے آتے ہو۔ "وہار اض ہو کر چلا تو خودا ہے بایا اور اس کے سامنے اپناکوڑاڈال دیااور کہاکہ "مجھ سے قصاص لو۔ "اس نے کہا۔" نہیں میں خدا کیلئے معاف کرتے ہو تو خیر ورنہ آگر میرے لئے در گذر کے موتو خیر ورنہ آگر میرے لئے در گذر کرتے ہو تو خیر ورنہ آگر میرے لئے در گذر کرتے ہو تو جھے بتاود۔ "اس نے کہا" نہیں خدا کیلئے۔ " تا

اگر مجمی امراء و عمال ایک ساتھ اس م کابر تاؤکرتے جوان میں اور عام مسلمانوں میں تفریق والمیاز پیداکر تا تو سخت بڑم ہوتے اور اسکو تہدید فرماتے ایک بار حضرت متب بن فرقد دھے، نے اکی خدمت میں نہایت تکلف کیہاتھ ایک لذیذ غذا بھیجی ، فرملیاکل مسلمان بھی کھاتے ہیں۔ جواب ملائیس ، بولے تو پھر مجھے بھی نہیں جاہئے اسکے بعد ان کو لکھاکہ یہ تمہاری اور تمہارے

ا موطالهمالك كماب الجباد باب الشهداء في سبيل الله

۴. اسدانقابه تذكروحفرت عمرًه

باپ کی کمائی تہیں ہے، تمام مسلمانوں کوئی کھلاؤ جوخود کھاتے ہواور میش برتی ہے بچو "۔ ا ا کی بار حضرت عبدالله عضه اور حضرت عبیدالله بن عمر عظه عراق کی کسی مهم میں شريك بوئ ليك كربصره آئ توحفرت ابوموى اشعرى عظه في جود بال كے كور فرتھ، نبایت جوش کیساتھ انکاخیر مقدم کیالور کہا کہ "اگر میں آپ دونوں صاحبوں کو کوئی فائدہ پہنجا سکتا تو میں ضرور پہنچاتا، یبال میرے پاس تھوڑا ساصد قد کامال ہے جس کوامیر المومنین کی خدمت میں بھیجنا جا بتا ہوں، آپ لوگ بہال اس روپیہ سے اسباب تنجارت خرید لیں اور مدینہ باکراسکو فرو خت کریں، جو تقع حاصل ہو ،اس کوخود لیں اوراصل مال امیر المومنین کے حوالے كردين."بيه كهه كرروپيه انتكے حواله كرويالور حضرت عمر ﷺ كواسكى اطلاع دے دى، ان دونوں صاحبوں نے اس **برعمل کیا،لیکن جب روپیہ لے کر حفزت عمر ہن**ے ہی خدمت میں حاضر ہوئے توانبوں نے یو جما کیاابو موئ نے کل فوج کے ساتھ میں معاملہ کیاہے؟ بولے نہیں، فرملیا" میر الز کا سمجھ کر تمہارے ساتھ میہ رعایت کی ہے،اصل اور نفع و نوں دے دو''۔'<sup>ج</sup> ایک انہوں نے اپنے غلام کو مکاتب بتلاماس نے کہا کہ مماکر اجازت ہو تو میں عراق کو باؤس۔ "بولے" مكاتب ہونے كے بعد جہال جاہو جاسكتے ہو۔ "وورواند ہوا تو اور چند غلامول نے اسکی رفانت کرنا جابی اور کہا کہ "امیر المونین ہے ایک خط لے لو کہ تمام مسلمان جار کے ساتھ عزت ہے بیش آئیں۔ میں کواگر چہ معلوم تھاکہ ریدور خواست ان کونا کوار ہوگی تاہم اس نے بیہ ''نذارش کی بڑانٹ کر فرمایا"تم **لوگوں پر ظلم کر ناجا ہے ہو۔ تم تمام مسلمانوں کے برابر ہو''۔** اس طرز عمل نے تمام قوم میں مساوات کی روح پھو تک دی تھی ،اس لئے اگر کوئی مخف علفا، کے ساتھ کسی فتم کاغیر مساویانہ بر تاؤ کر تا تھا تو تمام لوگ برہم ہو جاتے تھے، مفرت امير معاويه عليه ميلي بارشام ے ج كو آئے تو ايك مخص نے كباك "السلام عليك ايهالاميرورحمة الله "تمام الل شام مرح اور كهاكه به منافق كون بجوصرف امير المومنين کوسلام کر تاہے۔<sup>ج</sup> زمدو تواضع

سلاطین و امراء کے جاہ و جلال ہے آگر چہ انسان دفعنا مرعوب ہوجاتا ہے لیکن حقیقی اطاعت اور اصلی محبت صرف زہد و تواضع ہے پیدا ہو سکتی ہے، محابہ کرام ﷺ کے دور

المسلم كاب المبائروالرواد باب تحريم استعال كالديب الغضة

٢٠ مؤطاله مهالك كتاب المهير ع بأب اجاء في القراض ..

٣ - طهاوي كماب الكاتب في الوضع عن الكاتب وبيد.

٣: اوب المغرد باب التسنيم على الامير .

خلافت میں اگرچہ و نیانے ان کے سامنے اپنے خزانے اگل ذکے تاہم انہوں نے اپنی قدیم سادگی اور خاکساری کو ہمیشہ قائم رکھلہ اس لئے عرب کی غیور طبیعتوں کوان کی اطاعت اور فرمانبر داری سے کبھی عار داستنکاف نبیں ہولہ

حضرت ابو بكر وظافت سے بہلے بكريال دوہاكرتے تھے، منصب خلافت سے ممثلا او ئے تواكي جھوكرى نے كہا" اب دہ ہمارى بكريال ند دو ہيں گے۔ "انہوں نے سنا تو ہو لے "خدا كى تشم ضرور دو ہول گا۔ خدانے جاہا تو خلافت ميرى قديم حالت ميں كوئى تغير نہ بيداكر ہے كى - "چنانچہ امور خلافت كو بھى انجام ديتے تھے اور ان كى بكرياں بھى دو ہے تھے، بلكہ اگر ضرورت ہوتى تھى توان كو چرا بھى لاتے تھے۔

ایک دن انہوں نے چنے کاپانی انگا تو لوگ شہد کا شربت لائے ، پیالے کو منہ سے لگا کر بہنا ایادر رونے گئے ، جو لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے، دہ بھی روپڑے، تھوری دیر کیلئے چپ ہوگئے ہم دد بارہ رونا شروخ کیا الوگوں نے بوچھا آخر آپ کیوں روئے؟ فرملا بیں ایک دن رسول اللہ پلا کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ آپ پلا کی آدمی کود تھکیل رہے ہیں حالا نکہ کوئی شخص آپ پلا کی آدمی کود تھکیل رہے ہیں؟ فرملاد نیا میر سامنے جسم ہو کر آئی تھی ہیں نے اس سے کہا کہ میر سے پاس سے بہت جاؤوہ بہت گی، مجر دوبارہ آئی اور مجسم ہو کر آئی تھی ہیں نے اس سے کہا کہ میر سے پاس سے بہت جاؤوہ بہت گی، مجر دوبارہ آئی اور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں بھے سے نے کر نکل جا تیں تو نکل جا تیں لیکن آپ پلا سے بہت ہوا کہ وہ کہیں بھے سے نے کر نکل جا تیں اور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں بھے سے نئی دانچہ یا وائی ہو سے نئی دانچہ یا وائی ہو سے نے کر نکل جا تیں اور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں بھے سے نئی دانچہ یا و آئی ااور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں بھے سے نئی دانچہ یا و آئی ااور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں بھے سے نئی دانچہ یا و آئی ااور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں بھے سے نئی دانچہ یا و آئی ااور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں بھے سے نئی دانچہ یا و آئی ااور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں بھے سے نئی داند میا دائی دلا ہوا کہ دانچہ یا و آئی اور میر سے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ کہیں بھی نے دند دائے۔ ا

حضرت عمر ﷺ تسری و قیصر کے خزانے کے کلید بردار تھے، لیکن زہد و تواضع کا یہ حال تما کہ ایک دن انہوں نے پینے کاپانی مانگا، لوگ شہد کاشر بت لائے، پیالے کوہاتھ برر کھ کر تمین بار فرملاکہ "اگر پی اول تواس کی مشاس جلی جائے گی اور تلخی (عذاب) باتی رہ جائے گی۔ "یہ کہہ کرایک آدمی کودے دیاادروہاس کوئی گیا۔

ایک باران کے پاک حفرت متبہ بن فرقد طفیت آئے دیکھاکہ زیون کے تیل کے ساتھ روئی کھاکہ زیون کے تیل کے ساتھ روئی کھارے ہیں۔ حفرت عمر طفیت نے ان کو بھی شریک طعام کرلیا، لیکن یہ لقمہ ہائے شک ان کے گئے ہے نہ از کے حفر ب کے ساز وبرگ دیکھ جے تھے۔ بولے "یامیر المومنین آپ کو میدے ہے رفیت ہے؟" فرملی"کل مسلمانوں کو مل سکتا ہے۔" انہوں نے کہا: "نبیس"۔ کیاتم چاہے ہوکہ عمل دنیای میں کھانے بینے کامز الزالوں؟

اسدالغابه تذكره حفرت ابو بكرميديق

"أيك دن حضرت هفعه رسى الله عنها كيبال آئے، انہوں نے سالن بي ذيون كا بيل آئے، انہوں نے سالن بي ذيون كا بيل وال بيل وال كرسائے وكا ديا ہو ليد" أيك برتن بي دودوسالن، تادم مرگ ند كھاؤں گا"۔ لا عين زمانہ خلافت بي ان كے سامنے مجوري ركا دى جاتی تھيں اوروہ سرى كلى مجوريں كا اٹھاكر كھاجاتے تھے۔ ي

لباس اس سے بھی زیادہ سادہ تھا، حضر ت انس بن مالک ﷺ کابیان ہے کہ میں نے زمانہ خلافت میں دیکھاکہ ان کے کرتے کے مونڈ ھے پر تذبہ تذبیع ندیکے ہوئے ہیں۔ ع

جادو جال کے موقعوں پر بھی بہی سادگی قائم رہتی تھی، شام کے ددرے کو گئے توشہر کے قریب جہنچ کر اپنے اونٹ پر علام کو سوار کرادیا اور خود غلام کے اونٹ پر سوار ہو لئے ، لوگ استقبال کیلئے چیٹم براہ متھے، قریب بہنچ تو حضرت سالم دیجائیہ نے لوگوں کو اشارے سے بتایا کہ امیر المو منین یہ ہیں۔ لوگ تعجب ہے باہم کانا بھوس کرنے گئے ، فرملیا "ان کی نگاہیں اہل عجم کے جادو چیٹم کو ڈھونڈر ہی ہیں۔ ل

ایلہ کو گئے تواونٹ پر بیٹے بیٹے گاڑھے کی قمیض بھٹ گئی،اس لئے دہاں کے پادری کودے دیا کہ اس کو دھو کر پیوند لگادے،وہ قمیض میں پیوند ڈگا کر لایا تواس کے ساتھ خودا پی طرف سے ایک نئی قمیض بھی دی، لیکن انہوں نے بیہ کہہ کر واپس کردی کہ "میری قمیض پسینہ خوب جذب کرتی ہے "۔ ف

ایک دن منبر پر چڑھ کر فرمایاکہ "ایک دن دہ تھا کہ میں اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھااور دہ اسکے عوض میں منھی بھر تھجور دے دیا کرتی تھیں برآئے میر اید زمانہ ہے۔ " یہ کر منبرے ہر آئے، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رہے ہے کہا یہ تو آپ نے اپنی شفیص کی، بولے " تنہا کی میں میرے دل نے کہا کہ تم امیر المو منین ہوتم ہے افضل کون ہو سکتا ہے۔ اس لئے میں نے بہا کہ اس کوا پی حقیقت بتادوں "۔"

ان کے دروازے پردربان اور ہبر ۔۔۔ دارنہ تھے۔ کوہ خود اپنے چیرای تھے، جہال ضرورت ہو آتے تھے، خود اپنے چیرای تھے، جہال ضرورت ہو آتے تھے، ایک دن حضرت زید بن ثابت می خود چلے جاتے تھے، ایک دن حضرت زید بن ثابت می انہوں نے ہو تا ہا ہوں ہے جو میں نکال رہی تھی، انہوں نے اس کو ہثانا چاہا ہو لیے دو۔ "انہوں نے کہا"یا امیر المومنین اگر آپ بلوا جھیجے تو میں خود حاضر ہوئے تھی دو۔ "انہوں نے کہا"یا امیر المومنین اگر آپ بلوا جھیجے تو میں خود حاضر

ا اسدالغاب تذكره حضرت عمرت المراك مؤطالام الك كماب الجامع باب جامع ماجاه في الطعام والشراب

ا: مؤطاله مالك كاب الجامع باب ماحاء في لبس النياب.

ا مؤطالهم محرباب الزيدوالتواضع ٥٠ طبري ملح ٢٥٢٣ ل

<sup>:</sup> ننمد الابرار مذكره حفرت عمر ي ك طبري صفحه ٢٥٥٨ ـ

ہو تا۔ "بولے" فخر درت کے تومجھ کو تھی "۔

حضرت عثمان عظی اگرچہ بذات خود دولت مند سے، لیکن زمانہ خلافت بیل نہایت سادہ زندگی بسر فرماتے سے، مسجد بیل سر ہانے جادر رکھ کرلیٹ جاتے سے ، اشھتے سے تو بدن بیل کنگر یول کے جیھنے کے نشان نظر آتے سے، لوگ دیکھتے سے تو کہتے سے کہ امیر المومنین ہیں۔ تنکر یول کے جیھنے کے امیر المومنین ہیں۔ تا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رسول اللہ چھی نے ابو تراب کا خطاب عطا فرمایا تھا اور خاکساری نے ان کواس لقب کا صحیح مصداق بنادیا تھا، تمام لوگ ان کی خدمت واطاعت کو اپنا فخر مسلم کھی تھے ، لیکن وہ خود بازار سے اپنا سوداسلف خرید کر لاتے سے ، ایک دن بازار میں تھجوری خریدیں اور خود اٹھا کر لے جانے، آدمی نے کہایا امیر المومنین میں پہنچادوں، بولے "بچوں کا باب بی اس کازیادہ مستحق ہے ، ایک آدمی نے کہایا امیر المومنین میں پہنچادوں، بولے "بچوں کا باب بی اس کازیادہ مستحق ہے "۔ ع

زبد و تورع کامیر حال تھا کہ اپنے لئے مجھی اینٹ پر اینٹ اور ہمتر پر شہتر نہیں رکھی، یعنی گھر نہیں جہلی بریت المال میں جو پچھ آتا ہی و تقییم کر دیے اور کہتے کہ اے و نیا بچھے فریفتہ نہ کرے فسے لہاس نہایت سادہ پہنچ جائی ہے فضص نے ویکھا کہ ان کے بدن پر ایک بھٹی پر انی تمین سے جب آسین کھینی جائی ہے تو ناخن تک پہنچ جاتی ہے،اور چھوڑ دی جاتی ہے تو سکڑ کر نصف کا اُن تک جاتی ہے،اور چھوڑ دی جاتی ہو سکڑ کر نصف کا اُن تک جاتی ہو ای ہے،اور پھوڑ دی جاتی ہو سے اور گر نے کیلئے باز اروں میں پھر اکرتے سے،ایک شخص کا بیان ہے کہ "میں نے دیکھا کہ گاڑھے کا تہ بند باندھے ہوئے اور گاڑھے کی جادر اوڑھے ہوئے باز ارمیں پھر رہے ہیں، ہاتھ میں درہ ہے اور لوگوں کو سچائی اور حسن معاملہ کا ختم دے رہے ہیں، لیکن بعض او قات یہ سادہ لباس بھی ہہ مشکل میسر ہو تا تھا،ایک دن منبر پر چڑھ کر فرملیا کہ "میری تملوار کون خرید تا ہے ؟اگر میرے پاس تہ بندکی قیمت قرض دیتے ہیں۔" پر خود خرد ان ایک خص نے اٹھ کر کہا" ہم آپ کو تہہ بندکی قیمت قرض دیتے ہیں۔" در بان اور پبریدار کا جھگڑ انہیں رکھا تھا تنہا نہتے اور میور کو چلے جائے۔ "

ایثار

خلافت النی ایک خوان نعمت ہے جس کواللہ تعالی خود اپنے ہاتھ سے دنیا کے سامنے جن دیتا ہے، لیکن بد بخت لوگ تمام دنیا کو بھو کار کھتے ہیں اور خود اپنا پیٹ بھرتے ہیں مگر خدا کے برگزیدہ بندے پہلے تمام دنیا کو کھلاتے ہیں پھر جو کچھ زیج رہتا ہے خود کھاتے ہیں، صحابہ کرام رہے۔ اللہ

ا: الابالمفروباب من كانته لدحاجة فهو احق ان يذهب البعد

r: الرياض النفر ة صفحه الله الكبر المغردات الكبر

مع: اسدالغابه تذكره حضرت على كرم الله وجهه .

ه: استعاب تذكره حضرت على كرم الله وجد ١٠٠٠ العناء

تعالی مے برگزیدہ بندے تھے ،اس لئے انہوں نے اس خوان نعمت کو تمام دنیا کیلئے وسیع اور اپنے کئے تک کر دیا تھا۔

ایک بار حضرت عمر رفظانہ نے مدینہ کی عور تول میں جادر تقسیم فرمانی۔ایک عمدہ جادررہ گئی توکسی نے کہا" اپنی بی بی ہم کلٹوم کو دے دیجئے۔" یولئے" ہم سلیط اس کی زیادہ مستحق ہیں کیونکہ وہ غزوہ احد میں مشک بھر بھر کریانی لاتی تھیں اور ہم کو پلاتی تھیں "۔'

ایک دن مسلمانوں کو صلّے تقتیم فرمارے تھے۔ ایک نہایت عمدہ صلّہ نکلا تولوگوں نے کہا" حضرت عبداللہ بن عمر عظیٰ کودے دیجئے۔ "بولے" نہیں مہاجر بن سعید، ابن عمّاب یا سلیط بن سلیط کودوں گا"۔"

انہوں نے اپنے عبد خلافت میں از واج مطہرات رصی اللہ عبد کی تعداد کے لحاظ ہے نو بیا لے تیار کرائے تھے اور جب میوہ یا کھانے کی کوئی عمدہ چیز آتی توان میں بھر کراز واج مطہرات کی خدمت میں بھیجتے ، لیکن سب سے آخری بیالہ حضرت حفصہ رصی اللہ عبد کے پاس بھواتے تھے، تاکہ جو کمی ہووہ ان کے حصہ میں آئے۔ ع

لوگوں کے وظیفے مقرر فرمائے تو لوگوں نے کہاکہ رجس میں پہلے اپنانام درج فرمائے ،بولے۔ "نہیں اپنے آپ کو وہیں رکھوں گاجہاں بچھ کو خدانے رکھا ہے۔ "چنانچہ قرابت داران رسول ﷺ کے نام پہلے لکھوائے ،اپ بیٹے حضرت عبداللہ بن غیر ہیں آگے نہیں اسامہ بن زید ہیں آگے مہم مقرر فرمایا، تو انہوں نے کہا" وہ بچھ سے کسی چیز میں آگے نہیں رہے "بولے" ان کے باپ تمہارے باپ سے اور وہ تم سے رسول الله پنالے کو محبوب تھے "۔ " امر ا، و عمال مقرر فرمائے تو اپنے فاندان کے کسی مخف کو کوئی عہدہ نہیں دیاان کے خاندان میں صرف نعمان بن عدی ایک ایسے بزرگ ہیں ، جن کو میسان کا عامل مقرر فرمایا تھا، کا نادان میں صرف نعمان بن عدی ایک ایسے بزرگ ہیں ، جن کو میسان کا عامل مقرر فرمایا تھا، کیکن تھوڑے بی دول کے بعدان کوایک جرم پر موقوف بھی کردیا۔ ق

اس سے بڑھ کر کیاا یار تغلی ہو سکتی ہے کہ اپنے بعد جن لوگوں کو خلافت کیلئے منتخب فرملیا ان میں اپنے جئے حضرت عبداللہ بن عمر عظمہ کی نسبت صاف تصریح کردی کہ خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، چنانچہ بخاری میں بیدواقعہ بہ تصریح نہ کورہے۔

أخار ق مّا بالجهاد باب عمل النساء الغرب الى الناس في العرد.

۴ - اصابہ تذکرہ متاہد

٣: مؤطاله ممالك كتاب الركوة باب جزيته اهل الكتاب والمحوس.

م فق البلدان صفيه ١٢ م.

د. - اسدالغابه جلد ۵ سفحه ۲۷ تذکره نعمان بن عدی.

### حق پبندی

اگر خود امراء و سلاطین میں حل پہندی کا مادہ موجود نہ ہو تو رعایا کی آزادی، نکتہ چینی اور حقق طبی بالکل بیکار ہے، لیکن صحابہ کرام رفیق کے دور میں خود ظلفاء میں حل پہندی کا اس قدر مادہ موجود تھاکہ ہر جائز نکتہ چینی کے سامنے سر تشکیم خم کردیتے تھے، اس لئے ایک طرف توان نکتہ چینیوں کے عملی نتائج نکلتے تھے ،دوسری طرف قوم میں جائز آزادی کا مادہ پیدا ہو تاتی، جو خلافت کے استحکام کا سب سے قوی سبب تھا۔

ایک بارحضرت عمر دیجه، نے خزاکن کعبہ کوتھیم کرناچابا، کین حضرت شیبہ دیجه، نے اسکی
خالفت کی اور کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ پیکٹ اور حضرت ابو بکر دیجہ آپ سے
زیادہ مختائ ہے لیکن انہول نے ایسا نہیں کیا، حضرت عمر دیجہ نے تقسیم سے فور آباتھ سمینے لیا۔

ایک بار حضرت عمر دیجہ نے فرملیا کہ "بی بی کو شوہر کی دیت ہیں ورافت نہیں التی، حضر
خاک ابن سفیان دیجہ نے کہا نہیں اشیم انصابی کی بی بی کورسول اللہ پیکٹا نے تحریری فرمان
کے ذراجہ سے اسکے شوہر کی دیت دلوائی تھی، حضرت عمر دیجہ نے فور آبائی رائے بدل دی۔

ایک پاکل عورت مر شکب زناہوئی الوگوں نے اس کو حضرت عمر دیجہ کی فدمت میں

ایک پاکل عورت مر شکب زناہوئی الوگوں نے اس کو حضرت عمر دیجہ کی فدمت میں
پیٹن کیا ، انہوں نے سحابہ کرام دیجہ کے مشورے سے رجم کا تھم دیا، لوگ اس کو صنگسار کرنے
پیٹن کیا ، انہوں نے سحابہ کرام دیجہ کے مشورے سے رجم کا تھم دیا، لوگ اس کو صنگسار کرنے
پیٹن کیا ، انہوں نے سحابہ کرام دیجہ کے اور کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ پاگل مر فوج القلم
پیڈ "۔ حضرت تمر منظی، کی فدمت میں آئے اور کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ پاگل مر فوج القلم
ہے، پھراس کو کیوں سنگسار کرتے ہیں ؟ انہوں نے اس کور پاگر دیا اور غلغلہ سحبیر بلند کیا۔

عب بھراس کو کیوں سنگسار کرتے ہیں ؟ انہوں نے اس کور پاگر دیا اور غلغلہ سحبیر بلند کیا۔

عب بھراس کو کیوں سنگسار کرتے ہیں ؟ انہوں نے اس کور پاگر دیا اور غلغلہ سحبیر بلند کیا۔

ایک بار حضرت ابوم یم عظی ازوی حضرت امیر معاوید عظی کے دربار میں آئے ان کو ان کا آنانا کوار ہوا اور بولے کہ "ہم تمبارے آنے ہے خوش نہیں ہوئے۔ "انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بھل ہوئے۔ "انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بھلائے اگر وہان کی حاجوں سے رسول اللہ بھلائے اگر وہان کی حاجوں سے آئی بند کر کے بردہ میں بیٹھ جائے تو خدا بھی قیامت کے دن اس کی حاجوں کے سامنے پردہ اللہ دند کرکے بردہ میں بیٹھ جائے تو خدا بھی قیامت کے دن اس کی حاجوں کے سامنے پردہ اللہ دیگا اللہ معاوید دائلہ معاوید دائلہ الربواک او کوں کی حاجت براری کیلئے ایک استقال شخص مقرر کردیا۔ آ

الوداؤد كتاب المناسك باب في مل اللعبية .

ا - ابوداود فی المراوترث من دین زوجبار

٣ - ابوداؤ؛ كتاب الحدود باب في الجحون يسر ق الايعميب.

الم الوداؤد كتاب الخرائ الواورة .

### رحم وشفقت

اُخلاقی کتابوں میں باوشاہ کورعایاکا باپ کہا گیاہ، لیکن دنیائے قدیم میں کتے سند آرائے سر پر سلطنت گذر ہے ہیں اور دنیاجدید میں کتنے مدعیان تخت و تائی ہیں، جنبوں نے اپنے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیراہے ؟لیکن صحابہ کرام حظی نہ صرف مجاز اُبلکہ حقیقتان بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے تھے اور ان سے واکی اطاعت کا خاموش معاہدہ لیتے تھے۔ دخترت ابو بکر حظہ کو بچے و کمھے تو دوڑ کر کہتے "اے باپ" وہ محبت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ لیجھو کریاں ہمیں کہ آپ ہماری بکریوں کا دودھ کیوں نہیں دو ہے ؟ وہ دودھ دوھ دیے اور ان کے دورہ کرائے ہوئے کہا کہ میں کہ آپ ہماری بکریوں کا دودھ کیوں نہیں دو ہے ؟ وہ دودھ دوھ دیے اور ان کے دورہ کرائے ہوئے کہا کہ میں ہماری بر صیار ہی تھی، کہ یہ ایک بر صیار ہی تھی، کہ یہ و باتے اس کی ضروریات انجام دے آتے۔ آجازوں کے دن میں چادرین خرید کر مدینہ کی بیواؤں میں تقسیم فریاتے۔ \*

حفرت نمر ہوشہ کادور خلافت آیا توان کی قدیم شدت وجلادت کے تصورے تمام سحابہ ﴿ کانب اٹھے اور کہنے لگے کہ دیکھیں اب کیا ہو تاہے ؟ حضرت عمر ﷺ کو خبر ہوئی توایک مام مجمع کیااور منبز پرچڑھ کر فرمایا:

" بجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میری تختیوں سے گھراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خودر سول اللہ پیلا کے زمانہ ہیں ہم ہم ہم ہم کی گرتے تھے، پھر حضرت ابو بحر حظیفہ خلیفہ ہوئے ہیں اس وقت بھی ہم ہم ہم ہم ہم ہم کی سے چیں آئے ،اب جب کہ دہ خود خلیفہ ہوئے ہیں تو خدا جانے کیا فضب ہوگا؟ "لوگوں نے یہ بالک کی کہا ہے، ہیں رسول اللہ پیلا کا ایک خادم تمالار آپ پیلا کی رحمت و شفقت کاور جہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ خدا نے خود آپ پیلا کی رحمت و شفقت کاور جہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ خدا نے خود آپ پیلا کی رحمت و شفقت کاور جہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ خدا نے خود آپ پیلا کو روف ور جہم کہا ہے، جو خود فدا کا تام ہے، پھر ابو بکر رہیں فادم اور مددگار آپ پیلا کو روف ور در گار نہیں۔ میں ان کا بھی ایک خادم اور مددگار تھے اس کے رفق و ملاطفت کا بھی آپ لوگوں کو انکار نہیں۔ میں ان کا بھی ایک خادم اور حددگار تھے تھے، کین اب جب میں خود خلیف تھے تو اس ہے وار کرتے تھے، در نہ میان میں فوال دیتے تھے، کین اب جب میں خود خلیف ہو گیا ہوں تو گیا ہوں تو گیا ہوں تو گیا ہوں کو گیلئے جو مسلمانوں پر ہو گیا ہوں تو گیا ہوں تو ہیں ان کیلئے اس سے زیاد و فرم ہوں جس قدر عبر ان کیلئے اس سے زیاد و فرم ہوں جس قدر و دباہم فرم خو ہیں۔

ا الرياض النفر وفي مناقب والعشر وجلد المستحد ٣\_

ا مدالغاب تذكره منز بدايو بكر

ه محتزامهال جلد ۳ سنجه ۱۳۱۱

سن الرياض النفر وفي مناقب العشر وجلد ٢ منخه س.

جن عور توں کے شوہر سفر میں ہوتے ان کے گھر خود تشریف لے جاتے، در وازے پر ایک سیم کو سلام کرتے اور کہتے شہیں کوئی ضرورت ہے؟ شہیں کی نے سٹایا تو شہیں؟ اگر سہیں سودے سلف کی ضرورت ہو تو میں ترید دول مجھے خوف ہے کہ تاج و شراء میں تم لوگ جنوب کہ نے دشراء میں اس اس کی خود ان کی خود ان کی اور غلاموں کا جمع من ساتھ ہوتے فوان لوغریوں اور غلاموں کا جمع من ساتھ ہوتے خودا تی گرہے دے بہتر من ساتھ ہوتے خودا تی گرہے دے بہتر من ساتھ ہوتے خودا تی گرہے دول کے باس لے کر جاتے اور کہتے کہ اگر کوئی بیت مجاد النہ ہوتو در واڑھ کے قریب آجاؤ میں پڑھ دول، قاصد فلاں دن جائے گا، جواب لکھوا بھوکہ ہیں جور نہ ہجے دول، مجر دور کی خود می کا غذود وات لے کر جاتے ، جن عور توں کے خطوط تیار ہوتے ان کو بھوکہ ہیں ہوتے دوائے اونٹ پر بھوکہ ہور میں گا ہوگا ہوتے ان کو بھی خود لکھ دول، سفر میں ہوتے توائے اونٹ پر ستو ، مجبور کر میں ہوتے توائے اونٹ پر ستو ، مجبور کر میں ہوتے توائے اونٹ پر ستو ، مجبور کر کر چاتے ، میں مور ت سے پاس آتے ان سے کہتے کہ لو سنو ، مجبور کر کر چاتے ، میں موائے ، اگر کوئی چیز کر می ہوئی تواٹھا لیتے ، اگر و نئی شخص کنگر الوان ہوتا اس کیلے کر ایے کا اونٹ کر دیے ، قافلہ روانہ ہوتا توائی ہوئی میں کوئی جو کر پر کر پر تی تواٹھا لیتے ، اگر کر پر ترتے تو گھندہ چیے جاتے ، کوئی چیز کر پر تی تواٹھا لیتے ، اگر کر پر تی تواٹھا لیتے ، اگر کر پر ترتے تو گھندہ چیز وں کی تلاش میں تو تو جی جی چیے جیتے کے کوئی چیز کر پر تی تواٹھا لیتے ، لوگ منز ل پر اترتے تو گھندہ چیز وں کی تلاش میں تو تو تو کہ تو کر کر کر تی تواٹھا لیتے ، لوگ منز ل پر اترتے تو گھندہ چیز وں کی تلاش میں

ا الدالغابه تذكره حطرت سعيد بن مربوع م

فتوح البلدان صغمه ٦٣ • ٣٠ ـ

خودامیر المومنین کے پاس آتے۔ <sup>یا</sup>

ایک باربازارے گزررے تھے کہ آیک نوجوان عورت آئی اور کہا کہ "یامیر المومنین میرا شوہر مرگیا ہے اور چھوٹے چھوٹے ہیں ہنہ دہ کوئی کام کر سکتے ہیں نہ ان کے پاس کھیتی ہے نہ مولی ہی جھے خوف ہے کہ ان کو در ندے نہ کھاجا ہیں ہیں خفاف بن ایماء الغفاری کی کھیتی ہے نہ مولی ، جھے خوف ہے کہ ان کو در ندے نہ کھاجا ہیں ہیں خفاف بن ایماء الغفاری کی لڑکی ہوں ، جور سول اللہ پیکا ہے کہ اتھ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے ، حضرت عمر معطی فورا تھ ہر گئے ، دہاں ہے بیلے توایک اونٹ پر غلہ لائے اور ہاتھ میں اونٹ کی مہاردے کر کہا "اس کو ہمکہ کے ، دہاں کو مہار ہے کہا "اے امیر المومنین ہیک کرلے جاؤ، جب یہ ختم ہوجائے گاتو خدا پھر دے گا۔ "ایک شخص نے کہا" اے امیر المومنین آپ نے اس کو بہت دیا۔ ہو لے "ارپ اور بھائی دونوں نے میرے سامنے ایک قلعہ کالم توں محاصرہ کیا اور اس کو فتح کیا۔ "

ایک بارسفر جج کو جارے تنے ،راو میں ایک بوڑھا ملا اور اس نے قافلہ کوروک کر ہو چھاکہ تم میں رسول اللہ ﷺ ہیں۔جب معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کاوصال ہو چکا تواس نے شدت گریہ و بكاكيا، پھر يو جماآب ﷺ كے بعد خليفه كون ہوا؟ معزت عمر ﷺ نے معزت ابو بكر ﷺ کانام بتلا بولاده تم میں جی جب اس کوان کی و فات کی خبر جوئی تو پھر ای طرح گریہ وزاری کی، بجربوجها كه ان كے بعد تس نے زمام خلافت ہاتھ میں لى؟ بولے عمر بن انتظاب ( ﷺ ) اس نے بوج عادہ تم میں ہیں؟جواب دیاتم سے وہی گفتگو کررہے ہیں،اس نے کہا" تو میری فریادری سیجے، مجھے کوئی فریادرس نہیں ملک شخصرت عمر ﷺ نے کہاکہ متم کون ہو؟ تمہاری فریادس لی گئی۔ "بولا" میراتام ابو عقبل ہے۔رسول اللہ ﷺ نے مجھے دعوت اسلام دی۔ میں آپ ﷺ رایان لایل آپ ﷺ نے مجھے ستو پایاور میں اب تک اس کی سیری وسیر انی کو محسوس کرتا ، بور، پھر میں نے بری کاایک گلہ خرید الوراب تک اس کوچ اتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور روزہ ر کھتا ہوں، لیکن اس سال بد بختی نے ایک عجری کے سوا پچھے نہیں چھوڑا تھا، مگر اس کو مجمی مجھیڑیا الفالے گیااب آپ میری دیکھیری فرمائے۔ "حضرت عمر عظانہ نے فرملاک "ہم سے چشمہ پر ملو۔" منزل پر مینیجے تو او نمنی کی نگام پکڑے بھو کے پیاے بڑھے کا انتظار کرتے رہے ،لوگ آ چکے توصاحب حوض کوبلا کر کہا کہ فلاں بوڑھا آئے تواس کے اوراس کے اہل وعیال کو کھلاتے باتےرہو یہاں تک کہ میں جے سے واپس آجاؤں۔ جے سے بلٹے توصاحب حوض سے اس کے متعلق دریافت فرملا اس نے کہا کہ وہ مبتلائے بخار آیا تھااور تمن دن کے بعد مر گیا۔ میں نے اس کود من کردیااوریاس کی قبرہے۔حضرت عمر کے نے فورااس کی قبریر نمازیر حی اوراس

ا الرياض العفر وفي مناقب العشر وجلد المني الدهر وايت الوحذيف.

٣ بخارى كماب المغازى باب غزوة الحديبير

ے۔ لیٹ کرروئے اور اس کے اہل و عیال کو ساتھ لے گئے اور تادم مرگ ان کی وجہ معاش کے متافل رہے۔ ا

حضرت علی کرم اللہ وجبہ بازاروں میں جاتے تو بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ و کھاتے، تمالوں کے سرپر بوجھ اٹھادیتے ،اگر کسی کے جوتے کا تسم گرجاتا تواہے اٹھا کروے دیتے اور یہ آیت پڑھتے۔

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ع

ہم نے دار آخرت کوان لوگوں کیلئے بنایا ہے جو زمین میں نساد اور غلب حاصل کرتا نہیں جائے اور عاقب صرف پر ہیز گاروں کیلئے ہے۔

حكم ويحفو

' حلم و عفو سیادت کاایک ایساضر وری عضر ہے کہ عرب کے ان پڑھ بدو بھی اس سے واقف نے ، چنانچہ ایک جابلی شاعر کہتا ہے ،

اذا شنت یوما ان نسوذ عشیرہ فبا لحلم سد لا بالنسرع والشنم اگر تم کسی قبیلہ کے سردار بننا چاہتے ہو توطم و ہردباری کے ساتھ سرداری کرونہ اشتعال وشتم کے ساتھ مس عرب کی مشتعل طبیعتوں پر تو صرف بجی ایک ایسی چز تھی جو چھیڈناؤال سکتی

بالخفوس عرب کی معتنعل طبیعتوں پر تو صرف بہی ایک ایسی چیز تھی جو چھینٹاڈال سکتی تھی،آگران کے ساتھ سخت ہر تاؤ کیا جاتا توروز بغاوت کے شعطے بلند ہوتے،اس لئے معالبہ کرام ﷺ نے نہایت معتدل اصول سیاست اختیار فرمایا تھا۔

كان عمر بن الحطاب رضى الله عنه يقول لايصلح هذا الامرالا بشدة في غير تجير ولين في غير دهن. <sup>ع</sup>

حفرت عمر هنظه فرمات تھے کہ خلانت اس وقت تک تعیم اصول پر قائم نہیں روسکتی بسب تک ایس ختی نے کہ نہیں روسکتی بسب تک ایس مختی نہ کی جائے جو بسب تک ایس ختی نہ کی جائے جو کہ دری ہے بنی ہو۔ کمزوری یہ بخی ہو۔

سکین میر شختی بھی حقوق العباد اور حقوق اللہ تک مند وو تعمی ورن ذاتی معاملات میں دوروئی

ا. الدالغام تذكرها يو عقبل.

۲ - الرياض الصروجلد ۲ صفحه ۲۳۳ س

٣- أنتاب الخران للقاضي الي يوسف.

کے گالے کی طرح زم ہو جاتے تھے ،حضرت عمر بھٹھنا نے حضرت خالد بن ولید بھٹھ کی معزولی کا علان کیا توالیک شخص نے کہا،

ما عدلت يا عمر لقدنز نزعت عاملا استعمله رسول الله ﷺ وغمدت سيقا سله رسول الله ﷺ ولقد قطعت الرحم وحدت ابن العم

یہ انفاظ بھی عام میں کے گئے تاہم حضرت عمر عظیہ نے ان کو من کر صرف اس قدر کہا کہ تم کو کم سنی اور قرابت مندی کی بناء پر اپنے چھاڑا و بھائی کی جمایت میں غصہ آگیا۔ ایک دفعہ وہ محبد سے آرہے تھے ، راہ میں ایک صحابیہ سے طاقات ہوگئی اور انہوں نے ان کو سلام کیا ، پر لیس ' اے عمر میں نے تبہار او دزبانہ و یکھا ہے ، جب تم کولوگ عکاظ میں عمر حظیہ کہتے تھے اور اب تو تبہار القب امیر المو منین ہے ، لیس وعیت کے معاملہ میں خداسے اُر و اور یقین کروک جو شخص عذاب خداو ندی سے ڈرے گائی پر بعید قریب ہوجائے گااور جو موت سے ڈرے گائی کو خوص عذاب خدوف لگار ہے تھے۔ "ایک محمض جو ساتھ میں تھے ہولے بی بی تم نے تو امیر فوت ہوجائے کا خوف لگار ہے تھے۔ "ایک محمض جو ساتھ میں تھے ہولے بی بی تم نے تو امیر المو منین کو بہت بھی کہد ڈالا، لیکن حضرت عمر حظیم بیں اور عبان کی بات من کی تھی ، پھر عبادہ این صامت کی بی بی ، اللہ تعالی نے سات آسان کے او پر سے ان کی بات من کی تھی ، پھر عمر کو تو اور سننا جائے۔ "

مساوات فى الحقوق

رعایااگرچہ بادشاہ کے تفوق وامتیاز کو کوارا کر لیتی ہے لیکن وہ باہمی تفریق وامتیاز کو مجھی کوارا نہیں کر سکتی ،اس لئے اگر کوئی بادشاہ تمام رعایا کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتا ہے تو اس کا سب سے برا فرنس یہ ہے کہ ان کے حقوق میں ہمواری اور مساوات پیدا کرے ،صحابہ کرام عظی کے دور خلافت کے ابتدائی زمانہ میں جواتفاق واتحاد قائم رہا،اس کا سنگ بنیاد خلفا، کا یہی مساویانہ طرز عمل تھا،اول اول حضرت ابو بحر پیچہ کے سامنے جب خراج و زکو ڈکامال آیا تو انہوں نے سب پر

ا 💎 اسدالغابه تذکر داحمه بن هفض مخزومی.

برابر برابر تقلیم کردیااور چھوٹے بڑے، آزاد غلام، مرداور عورت سب نے سات سات درہم سے باللہ تعالی ہے کچھ زیادہ بایا، دوسر سے سال اس سے زیادہ مال آیااور ہر شخص کو بیں بیں درہم سلے ،اللہ تعالی کے اس فضل و برکت کو دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے تمام لوگوں کو برابر کردیا ،حالا تکہ بہت سے لوگ ایسے بیں جن کے فضائل ان کی ترجیح کی سفارش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف ماٹ کامعالمہ ہے،اس انہوں نے صاف ماٹ کامعالمہ ہے،اس میں مساوات ہی بہتر ہے ۔ اُ

حفرت عمر ﷺ نے آگر چہ فضائل کے لحاظ ہے و ظائف کے مختف مدارج قائم کتے، تاہم ان کے دل میں بھی یہ ناہمواری ہمیشہ تھٹکتی رہتی تھی، چنانچہ اپنی خلافت کے اخیر زمانہ میں خود یہ الفاظ فرمائے۔

انی کنت تالفت الناس ہما صنعت فی تفضیل بعض علی بعض وان عشت هذه المسنته سادیت بین الناس فلم افضل احمر علی اسود ولا عربیا علی عجمی وصنعت کماصنع رسول الله و ابوبکر۔

علی عجمی وصنعت کماصنع رسول الله و ابوبکر۔

میں نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر جو ترجیح دی تھی اس کا مقصد صرف تالیف قلوب میں نے بعض لوگوں کو بیاوپر، عربی کو تھا، لیکن اگر اس سال زندہ رہا تو سب کے حقوق پر ابر کردوں گااور سرخ کو سیاوپر، عربی کو مجمی پر کوئی ترجیح نہ دوں گا،اور دبی طرز عمل اختیار کردں گاجور سول الله عظیم اور ابو بکر

🚓 نے کیا تعاد

### ر عایا کے حقوق کا علان

رعایاور بادشاہ کے تعلقات اس قدر نازک، مشتبہ اور پیچیدہ ہوتے ہیں، کہ آگر وضاحت کے ساتھ ان کا علان نہ کر دیا جائے تورعایا کے تمام حقوق و مطالبات پالی ہوجا ئیں، بہی وجہ ہے کہ ظالم سلطنتیں ان حقوق ہے دعایا کو عموما ناوا قف رکھنا چاہتی ہیں اور ان کا تفصیل اعلان تو عادل سے عادل سلطنت بھی نہیں کرتی، لیکن سحابہ کرام رفی دنیا ہیں معیار عدل کے قائم کرنے کیلئے آئے تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنے دور خلافت میں نہایت بلند آئیگی کے ساتھ ان حقوق کا اعلان کیا، چنانچہ حضرت عمر حقید نے خاص اس موضوع پر ایک خطبہ دیا، جس میں نہایت تفصیل کے ساتھ خلیا کے حقوق وافقیارات بتائے، انہوں نے فرملیا، صاحبوا کسی فخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ معصیت اللی میں اس کی اطاعت کی صاحبوا کسی فخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ معصیت اللی میں اس کی اطاعت کی

جائے صرف تین طریقے ہیں جن کے اختیار کرنے ہے یہ مال مال صالح ہوسکتا

ا: كَتَابِ الْحُراجُ لِلْقَاضَى الى يوسف صنى ٢٨٠

۴ - يغفوني مطبور يورب جلد ٢صفي ٧٤١.

ہے یہ کہ بحق کے ساتھ وصول کیا جائے ، حق میں صرف کیا جائے اور ناجائز طریقے ہے اس کونہ خرج کیا جائے ، میر کاور تمہارے مال کی مثال میتم کے ولی کی مثال ہے ، اگر میں متمول ہوں گا تو اس کے لینے سے احتراز کروں گا اور اگر مختاج ہوں گا تو نیک کے ساتھ اس کو بقدر ضر ورت اپنا اوپر صرف کروں گا، میں کسی کو یہ موقع نہ دوں گا کہ وہ کسی پر ظلم کرے ، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے چرے کو این یا گا کہ وہ کسی پر ظلم کرے ، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے چرے کو این یا گیا تو میں اس کے چرے کو این یا گا کہ وہ کسی پر آجائے۔

مجھ پر تنہارے چند حقوق ہیں، جن کو میں اس لئے بیان کر تاہوں کہ تم بچھ سے ان کامطالبہ کر سکو، میر افرض ہے کہ میں خراج اور خمس کامال جائز طریقہ ہے وصول کروں، میر افرض ہے کہ جب وہ مال میر ہے ہتھ میں آ جائے تواس کے مصارف صحیحہ میں صرف کروں، میر افرض ہے کہ تنہارے و ظائف کو بڑھاؤں اور سر حد کی حفاظت کروں اور میر افرض ہے کہ تم کو خطرے میں نہ ڈاٹوں۔ لیک میں جہ قرق کی عمل تھکیا نہ دیاتہ میں نہ والے سے انہ میں تھی ہوں۔ کہ منہ

کیکن ان حقوق کی عملی تھکیل زیادہ ترامراءو عمال کے ہاتھے میں تھی اس لئے ان کو مخاطب بر فہ ۱۱

الحجی طرح سن لو میں نے تم کو ظالم و جبار بناکر نہیں بھیجا۔ میں نے تم کوائمہ ہدی بنا کر بھیجا ہے کہ لوگ تبہارے ذریعہ سے سید ھی راہ یا تھی، پس فیاضی کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق و و بندان کو مارو کہ و و ذکیل ہو جا تمیں بندان کی مدح و ستائش کرو کہ ان کو تمہارے ساتھ گر دیدگی پیدا ہو۔ ان کے سامنے اپنے در وازے بند رکھو کہ قوی ضعیف کو نگل جائے اپنے آپ کو ان پر ترجیح دے کر ان پر ظلم نہ کرو مان کے ساتھ جہاد کرولیکن اس ساتھ جہاد کرولیکن اس معاملہ میں ان پر ان کی طاقت سے زیادہ ہو جھ نہ ڈالو، آگر وہ تھک جائیں تورک جاؤ معاملہ میں ان پر ان کی طاقت سے زیادہ ہو جھ نہ ڈالو، آگر وہ تھک جائیں تورک جاؤ مولی کو دین کی معاملہ میں ان پر مال غنیمت تقسیم کریں ان کے مقد مات کے فیصلے کریں اور آگر کوئی مشکل مسلمہ چیش آ جائے تواس کو میر سے سامنے چیش کریں۔ ت

مشوره

قرآن مجيد من الله تعالى فى مسلمانون كى يد خصوصيت بتائى ب، امرهم شورى بينهم

العقوبي مطبوعه بورب جلد اسفيرا ١٤٦

ان کے تمام کام مشورے سے چلتے ہیں۔

اور صحابہ کرام ﷺ کادور خلافت اس آیت کی عملی تغییر تھا، حضرت ابو بکر ﷺ سیاست کی مبتر اسان کی مبترا مسائل کے علاوہ مقد بات کا فیصلہ بھی مشورہ کے بغیر نبیس کرتے ہتے، مسندواری میں ہے،

کان ابو بکر افزاور د علیه المحصم نظر فی کتاب الله نم فی السنته نم سنتشار الدومنین

حضرت او بگر بھی کے پاس جب کوئی فریق مقدمہ لے کر آتا تو پہلے کتاب و سنت پر انظر ڈالتے ، بھر تمام مسلہ اول ہے مشورہ لیتے۔

انبول نے مباہرین وانصاری ایک مجلس شوری قائم کی تھی، جس میں حفرت عمر رہات اس انہوں نے مباہرین وانصاری ایک مجلس شوری قائم کی تھی، جس میں حفرت معاذ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وہ ای ، حضرت معاذ بن جبل وہ بی ، حضرت ابن بن کعب جی ، حضرت زید بن ثابت رہ بی ازی طور پر شریک کئے جاتے تھے۔ ' یہی مجلس شوری تھی جس کو حضرت عمر رہات عمر انہا یت ان بہا یت انہا جات تھے۔ ' یہی مجلس شوری تھی جس کو حضرت عمر رہات عمر انہا یہ کے جاتے تھے۔ ' یہی مجلس شوری تھی جس کو حضرت عمر انہا یہ کے دار ملک کی وسعت کی بناء پر اس قدر کشرت سے بحث طلب مسائل پیدا ہوئے کہ ان کشرت اور مری مجلس کی ضرورت پیش آئی ،اس لئے انہوں نے سجد نبوی پیلی میں ایک انہوں نے سجد نبوی پیلی میں ایک انہوں نے سجد نبوی پیلی میں ایک ایک و سری مجلس کی ضرورت پیش آئی ،اس لئے انہوں نے سجد نبوی پیلی میں ایک انہوں نے سے دور کی محل میں صرف مہاجرین شریک ہوتے تھے۔

چنانچه علامه بااذرى فتوح البلدان ميں لکھتے ميں۔

كان للمهاجرين مجلس في المسجد فكان عمر يحلس معهم فيه ويحدثهم عمانيتهي اليه من إمراه فاقيد "

متجد نبوی میں مہاجرین کی ایک تمجلس قائم تھی جس میں حضرت عمر رہ اللہ ان معاملات کے متعلق گفتگو کرتے تھے،جوان کی خدمت میں اطراف ملک سے چیش ہوتے تھے۔

ان مجالس کے ذریجہ ہے جو امور طے ہوئے وہ یہ تفصیل حدیث و تاریخ کی کماپوں میں پر کور ہیں۔

### نبوت وخلافت ميں تفريق وامتياز

جس طرح عدم تفریق واممیاز نے نبوت والوہیت کے ڈانڈے ملائے تصاور دنیا نے انبیاء کو صفات اللی کا مظہر قرار دے لیاتھا، اس طرح اگر نبوت و خلافت میں تفریق وامتیاز قائم نہ کی

ا كتاب الخرائ للقاصى الى يوسف صفحه ٢٢،٢٢ ـ

 <sup>&</sup>quot;تنزالعمال جلد ٣ صفحه ٣ ١٣ ابحواله طبقات ابن سعد...

٣: فتوح البلدان صفحه ٢٤٦\_

جائے تو دونوں کے حدود باہم مل جائیں، خلیفہ پیغیبر کا قائم مقام ہو تاہے، پیغیبر ہی کی طرح اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، خداخود فرما تاہے۔

اطبعو الله واطبعو الرسول واولى الامرمنكم فداك، فداك، فداكرول كادرامراه كاطاعت كرو

ال بنا، براگر فلیف اور پیغبر کی حیثیتیں الگ الگ ند قائم کی جائیں تو بھے دنوں ہیں دونوں الگ بوجا کے بوجا کی ادر شرک فی المنع قالی ایک جدید تشم بیدا ہوجائے، صحابہ کرام بھی نے خلافت اللی کو قائم کیا تو سب سے پہلے نبوت و فلافت ہیں تقریق واقمیاز قائم کر کے دنیا کوا یک عام غلا بہتی ہے محفوظ رکھا، اگر کو کی محض رسول الند پھی کو مورد سب دشتم بنائے تواس کی سز اموت ہا و خور آپ کے عہد مباد ک ہیں اس کی نظیر قائم ہو چک ہے۔ فلیف کے اوب واحرام کا قائم رکھنا ہمی اور دور جہ نہیں حاصل ہو سکتا، جو رسول اللہ پھی کر جہ امت کا فرض ہے، تاہم اس کواس معاملہ ہیں وہ درجہ نہیں حاصل ہو سکتا، جو رسول اللہ پھی کو حاصل تھا، حضرت ابو بحر جی تھے۔ ابہوں نے اس کا تو کسمجھا در نبوت و فلافت میں فرق واقمیا تا تائم کیا، ایک باروہ کسی شخص کو سخت بر ہم ہوئے سامنے ایک دو سرے صحابی بیٹھے ہوئے ہے۔ انہوں نے تیور دیکھ کر کہا" ارشاد ہو تو اسکی گردن اڑا و وں " دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے جھے۔ انہوں نے تیور دیکھ کر کہا" ارشاد ہو تو اسکی گردن اڑا و وں " وسرے صحابی بیٹھے ہوئے بیٹھے کے بعد کسی کویہ حق حاصل نہیں ہے " یا۔ " فرایا" خداکی قشم محمد پھی کے بعد کسی کویہ حق حاصل نہیں ہے " یا۔ " فرایا" خداکی قشم محمد پھی جد کے بعد کسی کویہ حق حاصل نہیں ہے " یا۔ ' فرایا" خداکی قشم محمد پھی جد کے بعد کسی کویہ حق حاصل نہیں ہے " یا۔ ' فرایا" خداکی قشم محمد پھی جد کے بعد کسی کویہ حق حاصل نہیں ہے " یا۔ '

ا كيب باركس في الكو خليف الله كما يولي "من خليف الله نهيس خليفية الرسول على مول".

خانه جنگی سے اجتناب

اخیر زمانے میں اگر چہ مسلمانوں کی تکواریں خود مسلمانوں کے خون سے سیر اب ہونے لئیں ،لیکن متعدد تربیت یافت گان عہد نبوت نے اپنے دامن کواس کی چھینٹوں سے محفوظ رکھا سب سے پہلے حضرت عثان عظیمہ کے زمانہ میں خانہ جنگی کی آگ بھڑکی ،لیکن جب بعض او گوں نے ان کو معرکہ آرا ، ہونے کا مشور ، دیا ، توانہوں نے صاف کہد دیا کہ "مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ رسول اللہ عظیمہ موں اور خود آپ ہی کی امت کا خون بہاؤں۔ " "

حفرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں یہ شعلے بلند ہوئے تو حضرت احف بن تیس عظیہ ان کی حمایت کیلئے اٹھے انفاق سے حضرت ابو بکرہ عظیمت سے ملا قات ہوگئی، انہوں نے ان کورد کا

ا: ابوداؤد كماب الحدود باب الحكم فيمن سب التبيّ

الستيعاب تذكره معزت أبو بكرا

۳: سنداین خبل جلدامنی ۲۲ سند عثمان ـ

اور کہاکہ "رسول اللہ یکھا نے فرملیاکہ "اگر دو مسلمان باہم جنگ کریں تو دونوں جہنمی ہیں"۔ اور کہاکہ "رسول اللہ یکھا نے جب حضرت سہل بن صفیف ہے ہرائزام لگلیاکہ دو جنگ کرنے ہیں لیت و لعل کرتے ہیں تو ہو لئے ہم نے جب کی مہم کیلئے کندھے پر تکوار رسمی تو فودا نے اس مشکل کو آسمان کر دیا البتہ یہ جنگ ایسی ہے کہ ہم مشک کا ایک منہ ہند کرتے ہیں تو فودا نے اس مشکل کو آسمان کر دیا البتہ یہ جنگ ایسی ہوتا دو سراکھل جاتا ہے (یعنی ایک کے طرفد او موکر لاتے ہیں تو فریق مخالف بھی مسلمان ہی ہوتا ہے۔ جس سے جنگ کر بتانا جائز ہے۔ کہا تھے میں ضبیں آتا کہ اس میں کیو تکر شریک ہوں۔ اسلی مولی تو حضرت و بداللہ بین عمر کھیا ہے باس دو مختص آئے اور کہا کہ لوگ جاہ ہوگئی ہوئی تو حضرت عبداللہ بین عمر کھیا کے پاس دو مختص آئے اور کہا کہ لوگ جاہ ہوگئے ، آپ عمر کھا ہے۔ جنے اور رسول اللہ کھیا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خداتے دیرے بھائی کا خون حرام کر دیا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خداتے خود کہتا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خداتے خود کو کہتا ہے۔ "دونوں نے کہا کہ خداتے کہا کہ خداتے کہ خداتے کہا کہا کہ خداتے کہا کہا کہ خداتے کہا کہا کہ خداتے کہا کہا کہ خداتے کہا کہا کہ خداتے کہا کہ خداتے کہا کہا کہ خداتے کہا کہ خداتے کہا کہ خداتے کہا کہا کہ خداتے کہا کہ خداتے کہا کہا کہا کہ خداتے کہا کہ خداتے کہا کہا کہ خداتے کہا کہ خداتے کے خداتے کے کہا کہا کہ خداتے کہا کہ خداتے کہا کہا کہا کہا کہ خداتے کہا کہا

فقاتلوهم حتى لاتكون فتنة چهادكروتاكه فتنه وفسادنه بوئے پائے۔

بولے اتنا تو ہم لڑ چکے کہ فتنہ دب گیااور دین خداکا ہو گیااور اب تم لوگ اس کے لڑنا جا ہے ہو کہ اور بھی فتنہ و فساد ہو اور دین خدا کے سواد وسرے کا ہو جائے۔ ع

متعدد سیابہ عرفی ایسے تھے جونہ صرف خود الگ رہتے تھے بلکہ دوسر وں کو بھی اس خانہ جنگی سے الگ رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ عجائے اور حضرت این زبیر عظیمہ میں جنگ ہوئی تو حضرت بند بن عبداللہ بخل عظیمہ نے معس بن سلامہ کے پاس قاصد بھیجا کہ تم لوگوں کو جمع کرو میں ان کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا۔ لوگ جمع ہوئے تو فرملیا کہ رسول اللہ پنگائی نے ایک سریہ بھیجا، مقابلہ ہواتو حضرت اسمامہ بن زید عظیمہ نے ایک کافریر کموار ماری ہاس نے فور آگہہ پڑھ لیا، کیکن انہوں نے اس کاکام تمام کردیا، آپ کو معلوم ہواتو وہ بڑار عذر کرتے رہے، لیکن آب کے معلوم ہواتو وہ بڑار عذر کرتے رہے، لیکن آب کی کہتے رہے کہ قیامت کے دن اس کے لاالہ الااللہ کا کیا بڑواب دو گے۔ ایک

عمر وبن سعید بزید کی جانب سے مدینہ کا گور نر تھا، تجاج اور عبداللہ بن زبیر حظی کے در میان جنگ ہوئی تواس نے مکہ کو فوج بھیجتا جات مطاب مطاب مطاب کے انصاری کے انصاری کی تھا کہا کہ دو گرا جازت ہو تو دہ صدیث بیان کروں جس کا آپ نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا تھا، آپ

العالم الحالية على المعاصى من امر الحالمية .

خارى كتاب المبغازى باب غروة الحد مدية

<sup>·</sup> على كتاب النفسر بأب توله قا مكو بم حى لا تكون الندو

٣٠ مسلم تاب الديمان باب الدليل على ان من بات لايشرك بالشد هيماد خل الجنته وان مات شركاد خل الناد\_

نے فرملا تھا کہ مکہ کو خدانے حرم بنلا ہے منہ کہ آدمیوں نے اس لئے کمی مسلمان کیلئے یہ جائز نہیں کہ اس میں خون بہائے۔ اگر عمرو بن سعید نے اس حدیث پر عمل کیا ہو تا تواس آگ کے ایند ھن میں کم از کم بہت کچھ کی آ جاتی۔ لیکن اس نے کہا" مجھے تم سے زیادہ اس کاعلم ہے ،مکہ نافر ماتوں اور خوندوں کوائی دامن میں بناہ نہیں دے سککہ ہ

جب این زیاد کور مروان نے شام بی اور حضرت ابن زبیر کے نے کہ بی اور قراہ نے بھر ہیں یہ طوفان اٹھایا تو بعض لوگ حضرت ابوبرزواسلی کے پاس آئے اور اس پر افسوس ظاہر کیا ، بولے مجھے قریش پر سخت خصہ آتا ہے ، اے کروہ عرب تم جس ذلت ، جس گرائی اور جس افلاس میں جالا تھے ، دہ تم کو معلوم ہے ، پھر خدا نے تم کو اسلام اور محمد کالے کے ذریعہ ہے ذریعہ ہے اس درجہ کو پہنچ ، باب دنیا نے پھر تم کو برباد کر دیا ہے جو کچھ شام میں ہورہا ہے خدا کی تم کوه صرف دنیا کیا ہے۔

اگر رعلیا میں کئی متم کی بے چینی اور اضطراب کے آٹار نملیاں ہوتے تو قبل اس کے کہ یہ پنگاریاں بھڑ کیس سحابہ کرام کے پندونسیعت کے چینوں نے ان کو بجھانے کی کوشش کرتے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ، حضرت امیر معاویہ کے کی جانب ہے کوفہ کے گور نر سخے ، ان کا انقال ہو اتور علیا میں بے چینی کے آٹار نمود اور ہوئے ، حضرت جریر بن عبداللہ کے ان کا دواری وقت ایک خطبہ دیا، جس کے الفاظ یہ جیں۔

عليكم باتفاء لله وحده لاشريك له والوقارو السكينة حتى ياتيكم امير فائما ياتيكم الان استعفوا لامير فانه كان ليحب لعفو\_ ع

تمہارے لئے اس حالت میں تقویٰ ہو قار ہور سکون لازم ہے، یہاں تک کہ دوسر اامیر آئے اوروہ آنیوالا ہے۔اپنے امیر کومعاف کرو، کو نکہ وہ معافی کودوست رکھتا ہے۔

متعدد صحابہ ولی نے اس کھٹا سے الگ ہو کر عزات کرنی اختیار کرلی تھی، حضرت ابن الخطلیہ دنیا ہے قطع تعلق کر کے دمشق میں کوشہ نشین ہو گئے تھے اور شب دروز نماز اور تسبع دہلیل میں معروف رہے تھے۔ ع

حضرت عثان على مهادت كے بعد حضرت سلم بن اكوم على ربذه من بطل مكاور مرب معرف وفات سے دوجار دوز بیشتر مدینه می آم سے عوال انہول نے

<sup>:</sup> يَخَارُى كتاب العلم البيلغ العلم الشاهدالفالب.

ا: بغارى كماب النتن-

r: عادي كتاب الإيمان باب قول الني العريب الصحير

الدواؤو كأب الماس باب اجاه في اسبال النازار

شادی ہمی کرئی تھی اور اوااد ہمی ہوئی ہمی ، ایک بار حجاج نے ان سے کہا کہ "اس کوشہ کیری نے ہم کو دائز اسلام سے خارج کر دیا"۔ بولے نہیں مجھ کور سول اللہ اللہ اللہ نے اسکی اجازت دی تھی۔ اسلام سے خارج کر دیا"۔ بولے نہیں مجھ کور سول اللہ اللہ اللہ اللہ کا جارت کی تھی ، تاہم حضرت مضرت محد بن و قاص بھی ہے آگر چہ عمر بحر فوجی زندگی بسر کی تھی ، تاہم حضرت مناوی مناوی ہے ، ان کے اور بھائی نے تر فیب دی کہ خود و عوی خلافت کریں، حضرت امیر معاویہ بھی ایک خود و عوی خلافت کریں، حضرت امیر معاویہ بھی نامات کی خواہش کی لیکن وہائے گوشہ عزامت سے نہیں نکلے۔ ا

حضرت حید بن عاص علیجہ نے نبھی فتنہ کے خوف سے بالکل عزالت گزی اختیار کرلی 4 ربٹگ منین وجمل کسی میں شریک نہیں ہوئے ت

دِنانچہ ‹عنرت بیرب ﷺ اس زمانہ میں مصرکے ایک وادی میں گوشہ نشین ہوگئے اور وہیں و فات بائی، دِنانچہ ال کے انساب سے ان کانام وادی ہیب پڑگیا۔ م

یزیر بن مواہ یہ بیجات نے حضرت ابواشعث صنعانی دیگی کو حضرت عبدالقد بن زیر است کہا کہ اس فقتہ کی مقابلہ کیلئے بھیجا تو وہ مدید میں ایک صحابی کے یہاں ابر ساوران سے کہا کہ اس فقتہ سے متعاق آپ کی کیارائے ہے۔ بولے میر سے دوست ابوالقاسم پیلا نے مجھے دصیت کی ہے متعاق آپ کی کیارائے ہے۔ بولے میر سے دوست ابوالقاسم پیلا نے مجھے دصیت کی ہے الراس فتم کے دائموات بیش آئیں تواحد پر جاکرا بی تکوار توڑ ڈاٹواور خانہ نشین بو جاؤ آگر کوئی حائموں تھے دائموں آپ تو بستر پر چلے جاؤ آگر بستر کی طرف بھی بڑھے تو گھٹوں کے حائم بیٹر جاؤ اگر بستر کی طرف بھی بڑھے تو گھٹوں کے الی بیٹر جاؤ الراس کی طرف بھی بڑھے تو گھٹوں کے الی بیٹر جاؤ الراس کے میا بول ایسے سر پر اواور دوز خیص چلے جاؤ الی بیٹر بیٹر والور دوز خیص چلے جاؤ اس کے میں نے میں نے میں نے مور نے دونوں کے میا بول اسے سر پر اواور دوز خیص چلے جاؤ اس کے میں نے میں نے میں نے مور نے دونوں کے میا بول اسے میں پر اواور دوز خیص جاؤ اس کے میں نے میں نے مور نے دونوں کے میا بول اور کے میں بوگیا ہوں۔ قو

#### اطاعت خلفاء

معسیت البی کے مواہر موقع پر سحابہ کرام کے گرونیں خلفاء کے سامنے جھک جاتی تشمیں ، سحابہ سرام پھڑ کیلئے روایت عدیث سے زیادہ محبوب اور داجب العمل کوئی کام نہ تھا، ایم جب مشمیل ، سحابہ سرام پھڑ کیلئے روایت عدیث سے زیادہ محبوب اور داجب العمل کوئی کام نہ تھا، ایم جب مشرب عمل مختلف کی اور انہوں ایم جب مشرب میں جولے کہ سامنے ایک عدیث بیان کی اور انہوں نے اس پر اوک دیا، تو کمال اطاعت گذاری کے لیجے میں بولے کہ سامے امیر المومنین اگر آپ فی مائیں تو میں بھی اس عدیث کی روایت نہ کروں "۔ انہ میں تو میں بھی اس عدیث کی روایت نہ کروں "۔ انہ میں تو میں بھی اس عدیث کی روایت نہ کروں "۔ انہ

فارى ماب أنتن باب أنع ب في المعند.

۱ - مراه فابه هم کره حضرت سعد بن و قامن به

٣ الدالغابه تذكره حفرت سعيد بن عاص الم

ا: حسن الحاضر وجلد اول صغمه ١٠٠٠

١٤ مندان منبل جلد ٣ صغير ٢٣٢ هـ ١٤ ابوداؤد كتاب الطبارة باب الشميم

ایک بار حضرت ابو بکر عظیہ ایک شخص پر سخت برہم ہوئے،سامنے ایک سحانی بیٹھے ہوئے تھے ،بولے ارشاد ہو تواس کی گردن ازادوں، خصہ فرد ہوا تو بو چھاکہ اگر ہیں تھم دیتا تو تم دا قعی اس 'کو قتل کرڈالتے ؟ بولے ہاں۔

ایک بار حضرت ابو موئی اشعری حظیمہ نے جج کے متعلق لوگوں کو فنوکی دیا، لیکن آیک آدمی نے کہاا بھی آپ تھہر جائے، کیونکہ امیر الموسنین (حضرت عمر حظیمہ )نے دوسر اتغیر کیا ہے، انہوں نے فور الوگوں ہے کہا کہ میں نے جو فتوکی دیاہے اس پر عمل نہ کرو، امیر الموسنین آرہے ہیں،ان کی اقتداء کرو۔ ''

> ولوامروا علی حشبا سمعت و اطعت <sup>ع</sup> اگرلوگ مجھ پر طبقی کو بھی امیر بناتے تومیں اس کی اطاعت کر تا۔

حضرت عمر معظی نے ایک انصاریہ سے نکاح کیا،اس سے بچہ بیدا ہوااس کے بعد طلاق دے دی، ایک دن قبامیں آئے دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے اٹھا کر اپنے سامنے اونٹ پر بٹھالیا۔ لاکے کی نانی آئی اور بچے کو چھینا چاہا، معاملہ حضرت ابو بکر صدیق معظی کی خدمت میں چیش ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق معظی کی خدمت میں چیش ہوا تو حضرت ابو بکر حظیم معظی نے فرملیا نکے کو عورت کے حوالے کردو، حضرت عمر معظیم چپ چاپ علی سے اور بھی جواب نہ دیا۔

بنوامیہ نے اسلام کے نظام سلطنت کو بہت کچھ بدل دیا تھا، تاہم حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے عبدالملک بن مروان کوایک خط میں لکھا کہ جہاں تک ممکن ہوگامیں تمہاری اطاعت ۔ ہے دریغینہ کروں گا۔ ﷺ

یہ اطاعت صرف خلفاء کی زندگی ہی تک محدود نہ تھی بلکہ ان کی دفات کے بعد بھی اس کا اثر ہو تا تھا۔

ا: ابوداؤد كتاب الحدود باب الحكم فيمن سب النبي \_

٢: مَالُ كَابِ أَنْ جِ إِبِ رَكِ التَّهْمِيةِ عَنْدَالًا إِلَالَ.

س بغارى كتاب الزكوة باب مادى ذكوة ـ

اله: مؤطالهم الك كمّاب الاقضير باب اجاء في المومث من الرجال ومن احق بالولد.

٤٤ مؤطالهم الك كتاب الجامع باب اجاء في البيعة.

ایک جذای عورت (غالباسی ابیہ ہوگی) خانہ کعبہ کاطواف کررتی تھی، حفرت عمر بن انخطاب حذاید کا گذر ہوا تو فر بالا گول کو فریت نددو، گھریں جائے بیٹھو، وہ جاکر خانہ نشین ہوگئ، حضرت عمر حظینہ کا انتقال ہوا تو ایک فخص نے جاکر کہا، تمہارے دو کئے والا تو مرگیا، اب گھر ہے باہر نکو، بولی میں ایک نہیں ہوں کہ زندگی میں ان کی اطاعت اور مرنے کے بعد نافر مائی کروں۔ اس خلو، بولی میں الی مدینہ نے بزیر بن معاویہ کی بیعت کو فنج کردیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رصی اللہ عبداللہ بن عمر رصی اللہ عبدا نے ایل و عمال اور نوکر چاکر سب کو جمع کیا اور کہا میں نے رسول اللہ علیہ سے سالہ عبدا ہے کہ ندر کرنے والوں کیلئے تیامت کے دن جمنڈ اقائم کیا جائے گا، ہم نے اس مخص کے ہاتھ پر اللہ اور میرے خیال میں اس سے بردھ کر غدر نہیں ہو سکتا کہ ایک مختص کے ہاتھ پر اللہ اور رسول کیلئے بیعت کی جائے جس کہ ایک ختص نے اس کی بیعت کی جائے جس کہ ایک منافی تعلق نہیں۔ ا

رسول الله ﷺ کی زندگی کا مقصد چونکه خلافت النی کو دنیا کیلئے منبع خیر و بر کات بناتا تھا، اسلئے آپ نے اطاعت امراکی ایک خاص حد مقرر فرماوی تھی اور معاصی منکرات کو اطاعت کے دائرہ سے الگ رکھا تھا،اور ایک موقع پر صاف صاف فرمادیا تھا کہ اطاعت کا تعلق صرف نیک کاموں ہے ہے۔ ''

سحابہ کرام عظام بے اطاعت ظفام کے متعلق ہمیشہ ای اصول پر عمل کیا ہمی وجہ ہے کہ ان کے عہد میں ظفاء جادہ اعتدال ہے سر مو تجاوز نہ کرسکے ،ایک بار حضرت عمر طفانہ نے منبر پر چڑھ کے کہا، "صاحبو!اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم لوگ کیا کرو سے ؟ایک شخص وہیں کھڑا ہو گیا اور مموان ہے تھینچ کر بولا، تمبار اسر ازادیں گے۔ حضرت عمر طفانہ نے اس کے آزمانے کوڈائٹ کر کہاتو میری شان میں بید لفظ کہتا ہے اس نے کہالی تمہاری شان میں، بولے ،الحمد لللہ تو میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ میں کچ ہوں گاتو مجھے سیدھاکرویں گے۔"

فلفائ راشدین ﷺ کے بعد جب خلافت نے سلطنت کا قالب اختیار کرلیا، تواس وقت بھی سحابہ کرام ﷺ میں اس اصول کو محفوظ رکھالور امر او کے ناجائزا حکام کے سامنے اپنی گردن خم نہ کی۔

ایک بار مدینه کی ایک مروانی گور نرنے حضرت سبل بن سعد عظمه کی زبان سے حضرت

ا: موطاله ممالك كمّاب التي باب جامع الحجيد

٣٠ - بخارى كتاب المعتمن باب اذا قال عند قوم شيعًا ثم عوج فقال معتلاف .

۳: بخاری کتاب المغازی

على ﷺ كوبرا بھلاكہلواتا جاہا، ليكن انہوں نے صاف انكار كرديا۔ ا

ایک بار حضرت عبادہ بن الصامت صفی نے حضرت امیر معاویہ صفی کی اعلانیہ خالفت شروع کی انہوں نے حضرت عثان حقی کو لکھ بھیجا کہ عبادہ نے شام میں سخت فقنہ دف ادبھیلا رکھا ہے آب ان کو بلا لیجئے ،ورند میں ان کو جلاد طن کردوں گا، انہوں نے ان کو یہ بند میں بلالیادور یو چھا کہ کیا معالمہ ہے، بولے کہ رسول اللہ میلی نے فربلیا ہے کہ میرے بعد کچھ امراء ہوں گے ،جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی بنائمیں سے ،اس لئے جو لوگ خدااور خدا کے رسول میں کے اس لئے جو لوگ خدااور خدا کے رسول میں کا فرمانی کرتے ہیں ان کی اطاعت تہیں کرتی جا ہے۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص مسجد میں حدیث بیان کر رہے تھے، حضرت عبدالرحمٰن حظیمہ ابن عبدرب الکعبہ آئے اور حلقہ میں شامل ہو مجے، جب وہ روایت کر ہیکے تو بو لے کہ آپ کا بھیجا معاویہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ باہم ناجائز طور پر اپنا مال کھائیں اور اپنے بھائیوں کو قبل کریں، حالانکہ خداوند تعالی فرمانا ہے۔

ما ايها الذين امنو الا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تحاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

مسلمانو!اپنے مال باہم نا ہائز طور پرنہ کھاؤ بجز اس صورت کے جب تم بیں ہاہم رضامندی کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم ہوں اور اپنے آپ کو قمل نہ کروخداتم پر مہر بان ہے۔ ہولے خدا کی اطاعت میں ان کی اطاعت اور خدا کی نا فرمانی میں ان کی نا فرمانی کرو۔ ع

حضرت معاویہ نے بزید کے ہاتھ پر بیعت اینا جائی، تو حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر عظامہ نے سخت خالفت کی اور کہا کیا ہر قل کی سنت جاری کی جائے گی، کہ جب ایک قیصر مرے گاتو درسر اقیصر اس کا جانشین ہوگا، خدا کی تشم ہم ایسا نہیں کریں گے، امیر معاویہ عظامہ نے ان کو دولت ومال دے کر ہموار کرنا چاہا اور اس غرض کے بان کی خدمت میں لاکھ روپے بیسچے لیکن انہوں نے یہ کہہ کرانکار کردیا کہ میں دین کو و نیا کے بدلے میں نہیں بچے سکنگہ ک

سلاطين وامراءكي عملي مخالفت

صحابہ کرام ﷺ کے دل میں خدااور رسول ﷺ کے سواکسی کاخوف نہ تھااسلے وہ امر او سلاطین کی دلیر لنہ مخالف ہوتی تھی، سلاطین کی دلیر لنہ مخالف ہوتی تھی،

<sup>:</sup> مسلم كتاب الغيساكل باب من فضائل على ابن **الجاطالب".** 

۲: منداحر بن طبل جلد۵ منو ۳۲۵ س

٣: مسلم كتاب الامارة باب الامر بالو فاصيحة الحكفاه الاول فالاول.

٣ - اصابه تذكره عبدالرحمان بن عبدالله

اس سے ان کوروکتے رہتے تھے، حضرت عثمان ﷺ نے متجد نبوی ﷺ کا قدیم نقشہ بدلنا جاہا تو تمام سحابہ ﷺ نے عام مخالفت کی، یہاں تک کہ ان کوا یک عام مجمع میں تمام سحابہ ﷺ کو ہموار کرنا پڑلٹ

اخیر زمانہ میں جب خلافت نے حکومت کی شکل اختیار کرلی اس وقت بھی سحابہ کرام ہے۔ نے اس جو ہر کو محفوظ رکھا۔

ایک بار حضرت عبدالقد بن عباس منظه نے مرفات میں کباکہ لوگ تلبیہ کیوں نہیں کتے ؟ حضرت سعید بن جبیر منظنه ساتھ منظے ہوئے کہ معادیہ کاخوف مانع ہے ،یہ سننے کے ساتھ بی خیمے سے نکلے اور تین بارلبیک کہناور فرمایا کہ ملی منظنه کے بغض سے انہوں نے سنت کو چھوڑویا ہے۔ '

مروان مدینه کا گورنر تھا،ایک بار حضرت ابوسعید خدری عظیم نماز پڑھ رہے تھے،مروان کالزکاسانے سے گذر الور انہوں نے پہلے اس کو ہٹایا،وہ نہ ہٹاتو مارا،وہ رو ۱ ہوام وان کے پاس آیا مروان نے ان کے ہاں کو ہٹایا،وہ نہ ہٹاتو مارا،وہ رو ۲ ہوام وان کے پاس آیا مروان نے ان کو نہیں بلکہ شیطان کومارا، مروان نے ان کو نہیں بلکہ شیطان کومارا، رسول اللہ پھڑی نے فرمایا اگر کوئی شخص حالت تماز میں کس کے سامنے سے گذر جائے تو پہلے اس کو ہٹانے آگر نہ ہٹے تو اس سے مقاتلہ کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ا

ا بک دن جمعہ کے روز مروان خطبہ دے رہاتھا، حضرت ابو سعید خدری ﷺ آئے اور خد ہے ہوئی ایک دن جمعہ کے روز مروان خطبہ دے رہاتھا، حضرت ابو سعید خدری ﷺ رخم کیا خد ہے ہو کر نماز پر ھنے گئے ، پولیس نے بٹھانا چابا، لیکن وہنہ بیٹھے او گوں نے کہاجب میں رسول الله ﷺ کے مرانہ وہ آپ کے ساتھ کتی ہے جی ہوں تو الله کا میں اور کعتوں کو نہیں جھوڑ سکتا، آپ خطبہ دے سے سامنے ایسا کرتے ہوئے دکھے چکا ہوں تو الن دور کعتوں کو نہیں جھوڑ سکتا، آپ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدی آیا آپ سامنا کا حاس مالت میں دور کعت پڑھنے کا حکم دیا۔ ع

#### تشتت واختلاف ہے اجتناب

صحابہ کرام ﷺ اگر چہ آزادی کی بنا پر خلقاء سے مناظرہ کرتے تھے مباحثہ کرتے تھے، رہ وقدح کرتے تھے،اختلاف کرتے تھے،لیکن اختلاف کو قائم نہیں رکھتے تھے،ایک بار حضرت جنان حظیمہ نے منی میں دپر رکعت نماز پڑھی،حضرت عبداللہ بن مسعود عظیمہ نے اختلاف

<sup>؛</sup> مسلم تباب المسلوق باب فعنس بنا والمسجد \_

٢ - نساني كتاب أنج باب التلويه بعرفة -

۳۰ نسائی کتاب الدیات والقصاص باب من اقتص حقه دوان السلطان و بخاری کتاب العطوق ، تغاری میں ہے۔ شاب من بی انی معیف

۴ - ترمّد ځايواب انجمعه باب في نر تعتمنا ذا جاءالر جل والا مام مخطب.

کیااور کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ یہاں دور کعت نماز پڑھی، حضرت ابو بکر منظمہ کے ساتھ دور کعت نماز پڑھی، حضرت عمر منظمہ کے ساتھ دور کعت نماز پڑھی، اس کے بعد تم نے اور رائے انتقاد کر لئے ہیں تو چار رکعت پر دو ہی رکعت کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد خود چار رکعت اوالی، لوگول نے کہا یہ کیا؟ انجمی تو آپ نے حضرت عثمان منظمہ پر دوو تد ت کی اور پھر بیار رکعت نماز پڑھتے ہیں، بولے اختلاف ہری چیزے۔

مفرت عبداللہ بن نمر ہیں، اگر چہ بے حد متبع سنت تصاور اس وجہ سے جب منی ہیں جہا نماز پڑھتے تھے، تو قصر کرتے تھے، لیکن جب امام کے ساتھ نماز کا تفاق ہو تا تواختلاف کے خوف سے حیار مہبی رکعت اوافر ماتے تھے۔ ''

سیابہ کرام میں اختلاف و تشت ہے اس قدر ؤرتے تھے کہ جن احادیث ہے مسلمانوں بیں اختلاف بید ابھو سکتا تھا۔ اس کی روایت ہے بھی احرام فرماتے تھے ، رسول بیلا نے جن سیابہ میں اختلاف بید ابھی کی نسبت ناراضی کے کلمات فرمائے تھے ان کو حضرت حذیفہ ہیں کہ دائن جل بعض لوگوں ہے بیان کرتے تھے تو ولوگ حضرت سلمان میں کہ کہاں آکران کی تصدیق کرنا بیض لوگوں ہے بیان کرتے تھے کہ حذیف بی کوان کا علم ہے ، حضرت حذیف میں کرتے ؟ حیات ہوا تو ووان کے پاس آکران کی تصدیق کون نہیں کرتے ؟ بولے کہ رسول اللہ بیلا جمعی بھی خفاہو جاتے تھے اور ناراضی کی حالت بیں اپنے اصاب کو بچو کہد دیا کرتے تھے ، تو آپ ان کے ذریع ہے ولوں جس بعض اصحاب کا بغض اور بعن اسحاب کی بھی بین اور اختلاف و تفریق کا سبب بغتے ہیں ،اگران کی روایت ہے بازنہ آئیں گے بحیت پیدا کرتے ہیں اور اختلاف و تفریق کا سبب بغتے ہیں ،اگران کی روایت سے بازنہ آئیں گے تو ہی حضرت عمر میں کو کھوں گا۔ آ

رحقوق طلى

جس طرح سلطنت کا فرض حقوق کادیناہے، ای طرح رعایا کا فرض حقوق کالیناہے، جب کسی نظام حکومت ہیں یہ دونوں عضر شامل ہو جاتے ہیں تو بیزان عدل کے لیے برابر ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام رہی ہاس کا سبب انہی دونوں عناصر کا اجتماع تھا، سحابہ کرام رہی ہاس کا سبب انہی دونوں عناصر کا اجتماع تھا، سحابہ کرام رہی ہا گرچہ نبایت بے نیاز تھے تاہم سلطنت ہے اپنے پورے حقوق کے لینے ہیں دریغ نبیں کرتے تھے ،ایک دفعہ حضرت عمر رہی کے مال خمس میں پورے حقوق کے لینے ہیں دریغ نبیں کرتے تھے ،ایک دفعہ حضرت عمر رہی ہا کے مال خمس میں ہے۔ اہل ہیت کا حق دیائے۔ انگار کردیا۔ میں معلوم ہوئی تو سب نے لینے سے انگار کردیا۔ میں معلوم ہوئی تو سب نے لینے سے انگار کردیا۔ میں معلوم ہوئی تو سب نے لینے سے انگار کردیا۔ میں

المراودة وكتاب المناسك بإب العسلوة بمني والمسلوة بالمسلوة باب قصر العسلوة بمني المسلوة باب قصر العسلوة بمني والمسلوة بالمسلوة بال

سوز ابوداؤو كتاب النة باب في النبي عن سيدا صحاب ريبول الندك

س: ابوداؤد كتاب الخران دالا مأرة بأب في بيان مو : ضع فسم الخمس و سبم في القربي \_

صحابہ کرام کے نہ مرف اپنے حقوق لیتے تھے۔ بلکہ جو گردہ ضعیف ہوتا قامال کے حقوق ہجی طلب کرتے تھے، عہد نبوت میں آر او شدہ غلاموں کا ایک لادر انداور بیکس گردہ تھا، اس لئے جب کہیں ہے مال آتا تو آپ سب سے پہلے ای کس میرس گردہ کو حصہ دیتے تھے، آپ کے بعد جب دفتر قائم ہوااور تمام و ظیفہ خواروں کے نام لکھ گئے توبہ گردہ بالکل نظرانداذ کر دیا گیا، جعزت عبداللہ بن عمر عظیہ نے ان کے حقوق کا مطالبہ کیا، اور خود حضرت امیر معاویہ دیا گئے، حدربار میں جاکران کے وظیفے طلب کئے۔

# امر اءوعمال

رسول الله ﷺ کے عہد مبارک میں صرف دو تھم کے عمال کا تقرر ہوا،حکام دولاواور محصلین ذکوہ جومحابہ 🚓 محصل ذکوہ بناکر دولتہ کئے جاتے تھان کو۔

۱) ایک فرمان عطابو تا تھا، جس میں بہ تصر سے بنایاجا تا تھاکہ کس متم کے مال کی کتنی تعداد میں منتی زکوہ لین ماہے انتخاب کرے یاحل سے زیاد مال لینے کی اجازت نہ تھی۔

ید لوگ جب زکوۃ وصول کرے لاتے تھے تو آب ان کا محاسبہ فرماتے تھے ، کہ مہیں کوئی

ناجائزر تم تونہیں ومول کی ہے۔

m) تمام ممال کو بعقد رضروت معاوضه ملاتفاد و مقد ارضر ورت کی تصویح آب نے خود فریادی تھی۔ من كان لناعاملافليكتمب زوجه فان لم يكن لم خادم فليكتسب خادما و ان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناو من اتحذ غير ذالك فهم غال ً جو مخص بمارعال مواس كوايك في في كرلينا جائية اكراس كے پاس لاز مند مو توايك لمازم ر کھ لینا جائے اگر تھرنہ ہو توایک تمر بنالینا جائے ، نیکن اگر کو گی اس سے زیادہ لے گا تووہ خائن بوگار

محابہ کرام 🚓 نے جس مدافت سراستبازی بدیانت اور ایٹار نغسی کے ساتھ ان احکام کی بابندی کی دون کے محاس اضاق کا طغرائے امتیازے، محسلین زکوۃ کولوگ بہترین منتف بلکہ بعض حالتوں میں اپناکل مال دے دیتے تھے ، کیکن وہ لوگ مرف دی مال لیتے تھے ،اور اسی قدر لیتے تھے جس کی رسول اللہ ﷺ نے اجازت دی تھی، چنانچہ زکوۃ کے عنوان میں اس کی متعدد مثالیں میلے دھے میں گذر چکی ہیں۔

خیانت کار تکاب توایک طرف بعض صحابہ رہے خیانت کے خوف سے اس ضدمت ہی کو تبول کرنا پیند نہیں کرتے تھے، چنانچہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو مسعود انصاری ﷺ، کومصدق بناکر بھیجنا جا ہاتو فرمایا کہ ایسانہ کرنا کہ قیامت میں تمہاری پشت پر کوئی صدقہ کا اونٹ بلبلاتا ہوا نظر آئے (لیعن خیانت نہ کرتا) ہولے کہ اب میں نہیں جاتا،ارشاد ہوا کہ میں تمہیں مجبور بھی نہیں کر تا۔ <sup>ع</sup>

ابوداؤد كماب الخراج باب في ارزاق احمل

ابوداؤد كماب الخراج باب في غلول العبدق.

ایکبار آپ ﷺ نے ارشاد فرملیا۔

يا ايهاالناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه قهو غل ياتي به يوم القيامة\_

لو مواجو قض جاراعا فل جووه اگرا یک دھاکہ بااس ہے بھی کم ہم سے چمپالے توبیہ خیانت کامال ہے۔اس کو قیامت میں حاضر کرنا پڑے گا۔

ایک سکائی جو عامل تھے ، یہ س کر بول اٹھے یارسول اللہ کھ کو اس فدمت سے سکدوش فرمائے۔ صحابہ کرام عظی کورشوت خوری سے اس قدر اجتناب تھا کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ وظی حسب معاہدہ یہود خیبر کے یہاں نصف پیدادار تقسیم کرنے کیا گئے گئے اور یہود بول نے رہاں نصف پیدادار تقسیم کرنے کیا گئے گئے اور یہود بول نے رہاں نصف پیدادار تقسیم کرنے کیا جاتا ہے ہور تول کے زبور جمع کر کے ان کے رشوت ہیں دینا جا ہا تو بولے یہ حرام ہے اور جم حرام مال نہیں کھا سکتے۔ ا

۴) وہ ممال کے تقرر میں کسی تشم کی رور عایت پہند نہیں کرتے تھے، یہی دجہ ہے کہ اس معاملہ

ان ابود او د كماب الا تصدية باب في مدايالعمال.

 <sup>\*</sup> مؤطاا ام الك كما بالساقات بإب اجاء في الساقاد.

٣: ابود اوُد كمَّابِ الرَّكُورُ بابِ في الاستعفاف.

۱۳ طیری صفحہ ۲۰۵۲ کی می می ۱۳۰۵۰ میری مستحد ۲۰۹۰

٢: استيعاب تذكره خالدين معيدين عاصُّ

میں رشتہ داری کا لحاظ ومروت نہیں کرتے تھے، چنانچہ حضرت بزید بن ابوسفیان ﷺ کو شام کا عامل مقرر کر کے بھیجا تو فرملیا کہ وہاں تمہاری قرابتیں ہیں، شاید امادیت کیلئے تم ان کو ترجی دور تبهاری نسبت مجھے بھی خوف ہے کیو تک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو تعنص مسلمانوں کاوالی ہوااور وہ رعایت ہے ان براسراء مقرر کرے تواس برخدا کی لعنت ہوگی۔ m) الل بدر کے متعلق حضرت ابو بکر مظاف ابور حضرت عمر مظاف کا طرز عمل بالک متضاد تھا، حضرت عمر منطقه ان سے ملک اور غد ہبی خدمت لیتے تھے، لیکن حضرت ابو بمر منطقه فرمائتے تھے کہ میں کسی بدری صحافی کو عامل نہ بناؤں گا،اوران کو موقع دوں گا کہ اپنے بہترین اعمال کے ساتھ خداہے ملاقی ہوں کیو تکہ اللہ تعالی ان کے اور صلحاء کے ذریعہ ہے امتوں کی مصیبت اور عذاب کواس سے زیاد ور فع کر تاہے، جتنی ان سے مدد حاصل ہو عتی ہے۔ س) عمال کی تمام ترکامیانی کادار و مداراس بر ہے کہ ان کے رعب وداب اور اثر داقتدار کو ہر ممکن طریقے ہے قائم رکھا جائے، بی دجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ امراء و عمال سے تصاص تبیں ليت تع بلكه ديت ولوات تع ، حضرت ابو بكر عظف كالمحى يى دستور تقاءايك بار حضرت خالد عظی فلطی سے بہت ہے او کول کو تمثل کروادیا، حضرت عمر ﷺ نے حضرت ابو بمر عظانہ کو تصاص کینے پر آمادہ کیا، لیکن انہوں نے کہا" جانے دواور خاموش رہو"۔ حضرت عمر عظم کے زمایے میں عبدوں کی تر تیب تقتیم میں اور مھی وسعت پیدا ہوئی، صوبول کی تقتیم جو پہلے ،و چکی تھیاس کے علاوہ انہوں نے ملک کی جدید تقتیم کی اوراس تقیم كى روى مكه ، مدينه ، شام ، جزيره ، عره ، كوفه ، مصر اور فلسطين كوالك الك صويد قرار ديااوران ش حسب ذیل محال مقرر فرمائے۔

> یعنی حاکم صوبه ایمنی میر خشی ایعنی و فتر فوج کامیر منش ایعنی کلکٹر ایعنی افسر نولیس ایعنی افسر تحزانه ایعنی صدر الصد در ادر منصف

والی کاتب کاتبدیوان صاحبالخران مساحباحداث صاحب بیتالمال قاضی

والی کا سناف نبایت و سنج ہو تا تھا، چنا نجیہ حضرت ممر عظمہ نے حضرت عمار بن یاس عظمہ کو کو فہ کا والی بناکر روانہ فرمایا تو دس ۱۰ آدمی الی کے اسناف میں دیئے۔ ع

از مند جلداسفه ۲- ۱۳ طبری صلی ۱۹۳۱ ۱۳ طبری صفحه ۱۹۲۲ از اسدالغایه تذکره قرظه ان عمال کے تقر رہیں حضرت عمر حفظہ اکثر موقعوں پراٹی فطری جوہر شنای سے کام لیتے بھے، عرب میں جو لوگ کسی خاص وصف میں عام طور پر مشہور تھے، مثلاً حضرت امیر معاویہ حفظہ حضرت عمر و بن العاس حفظہ ، حضرت مغیر و بن شعبہ حفظہ کہ اپنی سیاست دانی کی وجہ سے دہاۃ العرب کے جاتے تھے ، یا حضرت عمر و معدی کرب حفظہ اور حضرت طلحہ بن خالد حفظہ کہ فن حرب میں بے نظیر خیال کئے جاتے تھے ، ان لوگوں کو ملکی یا فوجی عہد وں کو دینے میں بہت زیادہ مکت شناک کی ضرورت نہ تھی ، ان کی شہر ت نے خودان کوان عہد وں کا مشخق بناویا تھا، کیکن ان کے علاوہ جن لوگوں میں ان کو کوئی خاص قابلیت نظر آئی ان کوان قابلیت نظر آئی۔

حضرت عبدالله بن ارقم ﷺ ایک سحانی سے جورسول الله ﷺ کاتب سے اور آپ کوان کی دیانت پراس قدراعت و تقاکہ جب وہ خط لکھ کے لاتے سے تو آپ اس کو پڑھوا کے سنتے بھی نہیں سے ایک بار آپ ﷺ کی خدمت میں کہیں سے خط آیا آپ ﷺ نے فرمایاس کا جواب کون لکھے گا؟ حضرت عبدالله بن ارقم ﷺ نے فرمایا کہ میں "چنانچہ خودا بنی طبیعت سے جواب لکھ کر لاے اور وہ آپ ﷺ کو نہایت پند آیا، حضرت عمر ﷺ بھی موجود سے ان کو براب لکھ کر لاے اور دہ آپ ﷺ کو نہایت پند آیا، حضرت عمر ﷺ بھی موجود سے ان کو اس کے لیا کہ میں آپ اور تدین کے لیا کا سے بیت اللہ کر اور جب خلیفہ ہوئے توان سے میر منٹی کا کام لیا اور تدین کے لیا کا سے بیت المال کا افر بھی مقرد فرمایا۔ ا

ایک بار حضرت عمر رہے، بیٹے ہوئے تھے ایک عورت آئی اور کہا کہ تمیر شوہر سے زیادہ افضل کون ہوسکت ہے ، دات بھر شب بیداری کر تاہے گرمیوں کے دن میں برابر دوزے دکھتا ہے ، حضرت عمر رہے ہے ۔ حضرت عمر رہے ہے ۔ حضرت عمر رہے ہے ہے موجود تھے ہولے یا امیر المو منین آپ نے عورت کا افساف شوہر سے نہیں دلولیادہ شکایت کرتی ہے کہ میر اشوہر مجھ سے داودر سم نہیں دکھتا، حضرت عمر رہے ہے ہے مورت کو دائیں بایااور اس نے اب صاف صاف اس کا قرار کیا، حضرت عمر رہے ہے کہ عبر اس نے اب صاف میں مقرد کرتے ہمیج دیا۔ ا

تمام عمال فاروقی میں صرف حضرت عمار بن یاس رکھی، ایک ایسے بزرگ تھے ،جو فن سیاست سے بالکل نا آشنا تھے اور باایں ہمہ نہایت معزز مکی عبدے پر ممتاز تھے، لیکن خود حضرت عمر کھانہ نے جب ان کو معزول کیا توصافہ ہر خب فرمادیا۔

لقد علمت ما اتت بعما حب عدر ، لكني تاولت و تريدان تمن على الذين

اسدالغابه تذكر وحضرت عبدالله بن ارقم".

٣ - اسدالغابه تذكره كعب بن سورً ..

استضعفو الارض ونجعلعهم آثمته وتحعلهم الوارثين

میں خود جانا تھاکہ تم مکی خدمت کے اہل نہیں ہو لیکن میں نے اس آیت کے معنی کی عملی تشر ترک کی ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پراحسان کریں جو زمین میں کمزور تھے اور ان لوگوں کوامام ادر دارے بنا کیں۔

ذاتی قابلیت کی عادہ خارجی اوصاف کے لحاظ سے بدول پر ہمیشہ شہریوں کو ترجیح دیے تھے۔ یہ اوراپ قببلہ کے کسی خص کو کوئی ملکی عہدہ نہیں دیے تھے اپ خاندان میں صرف نعمان بن عدی کو میسان کاعامل مقرر فرمایا، لیکن انکو بھی چند دنول کے بعد ایک حیلہ سے معزول کر دیا۔ یہ ملکی عہدول پر ہمیشہ سیجے اور تندرست او کول کو مامور فرماتے تھے، حضرت سعید بن عامر حقیقہ کی نسبت معلوم ہوا کہ ان پر بھی بھی عثی طاری ہو جایا کرتی ہے، تو ان کو طلب فرمایا اور جب انہول نے اس کی معقول دجہ بیان کی تو پھران کو خدمت مفوضہ پروائی کردیا۔ یہ جب انہول نے اس کی معقول دجہ بیان کی تو پھران کو خدمت مفوضہ پروائی کردیا۔ یہ غیر نداہب کے لوگوں میں صرف ابوزید کی نسبت اصابہ میں تکھا ہے کہ حضرت عمر حقیقہ غیر نداہب کے لوگوں میں صرف ابوزید کی نسبت اصابہ میں تکھا ہے کہ حضرت عمر حقیقہ

مال کے انتخاب کی مختلف مور تمی تغییر۔

نے ان کوعائل مقرر کیااوراس کے سواکسی میسائی کوعائل نہیں بتلا۔

ا) بھی حضرت عمر خیانہ خود صحابہ کرام کی کو جمع فرماتے اور ان سے طالب اعانت ہوتے،
پنانچہ ایک بارتمام صحابہ خیانہ کو جمع کر کے کہا کہ ''اگر آب اوگ میری مدونہ کریں گے تو
دوسر اکون کرے گا' تمام صحابہ خیانہ نے بخوشی آبادگی ظاہر فرما کی اور دھنرت عمر خیانہ
نے ای وقت حضرت ابوہر ہوہ خیانہ کو بحرین اور بجر کا فلکٹر مقرد کر کے دوانہ فرمایا، با اپنہ یہ
اس وقت مکی خدمت زیدو تقدیس کے ظاف سمجھی جاتی تھی، اس لئے حضرت ابوعبیدہ بن
جرف خیانہ نے کہا کہ عمر بہم نے اصحاب رسول اللہ تھی کو آلودہ و نیا کر دیا، حضرت عمر
خیانہ نے فرمایا آخر میں نے اس کے سواس سے مدولوں، بولے آگر ایسانی تو تخوانہ اس قدر مقرد کروکہ خیانت کی طرف اکل نہ ہونے ہائیں۔

9) بعض او قات صوبوں یا صلعوں کی طرف سے ہنتی ایجناس کو طلب کرتے ہتے ،اور ان کو وہاں کا عامل مقرر فرماتے ہتے ،ور ان کو وہاں کا عامل مقرر فرماتے ہتے ، چنانچہ ای طریقے کے مطابق حضرت عثان بن فرقد عظیمہ کوفہ کے ،اور حضرت معین بن بزید عظیمہ شام کے ،اور حجاج بن عفاط عظیمہ بصرہ کے کلکٹر مقررہوئے۔ ق

ا: طبری سنجہ ۲۶۷۸۔ ۳: فتوح البلدان منجہ ۳۵۱۔

٣ - معدالغابه تذكره نعمان بن عديَّه

۱۲: استیماب مذکره معرت سعیدین عامرً

۵: کتاب الخراج منحه ۲۵،۶۴۳ ـ

") حفرت عمر خیاہ کو عمال کے انتخاب میں ایک بڑی دشواری یہ چیش آئی کہ لوگ حق الخد مت لیمازید و نقد س کے خلاف سجھتے تھے۔ کیمن آگر اس ایثار پر سلطنت کے کاروبار کی بنیاد رکھ دی جاتی تو آئید و خلاف سجھتے تھے۔ کیمن آگر اس ایثار پر سلطنت کے کاروبار کی بنیاد رکھ دی جاتی تو آئید و خواریاں پیش آئیں ،اس لئے حضرت عمر حیاہ النے اس خلطی کو ہر ممکن طریقے سے ممانا جا با ایک بار حضرت عبدالله بن سعدی حیاہ الن کی خد مت میں جانم ہوئے تو فر بلا کیا بھے یہ فہر نہیں کہ تم بعض ملکی خد متیں انجام دیتے ہو اور جب تم کو معاد خد دیا جاتا ہے تو نالیائد کرتے ہو ؟ انہوں نے کہا" بال میر سے پاس کھوڑے میں اور میر کی حالت انہوں ہے۔ اس لئے میں جاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی خد مت جبتہ اللہ انجام دول ،بولے ایسا ہر گزنہ کر و میں نے بھی رسول اللہ چیلائے کے زمانہ میں ایسا کیا تھا۔ انجام دول ،بولے ایسا ہر گزنہ کر و میں نے بھی رسول اللہ چیلائے کے زمانہ میں ایسا کیا تھا۔ انگون آپ نے فرمایا کہ اس مال کولے کر دوات مند بنواور صدق کرو، جومال بغیر حرص و سوال کے مل بیائے اس کولے لواور جونہ طے اس کے چیلے نہ بڑو۔ ا

ان کے زمانہ میں جب عمال کا تقرر ہوتا تھا۔ تو ان کو متعدد صحابہ علی کے اسے ایک فرمان عطا ہوتا تھا، جس میں ان کی تقرری اور فرائض کی تصریح ہوتی تھی، یہ عامل جس مقام پر پہنچنا تھا، تمام رعایا کہ سامنے اس فرمان کو پڑھ کر سناتا تھا، چنا نچہ حضرت صدیفہ بن میان منظمہ کو جب مدائن کا عامل مقرر کر کے بھیجا تو فرمان میں یہ الفاظ تھے،

سمعو اله و اطبعوه و اعطوماسالکم ان کی سنو!ان کی اطاعت کرد،اور چو چه دها تکمیں ان کودور

انہوں نے یہاں آگریہ فرمان پڑھا تو لوگوں نے کہا آپ جو جا ہیں مانگیں ، بولے جب تک تمہارے یہاں رہوں اپنا کھاتا اور اپنے کمدھے کا جارد جا ہتا ہوں۔ ع

و ایا کیم و التنعم و زی اهل الشرك و لبوس الحریر. عیش و شعم ،الل شرك كی و تشع ، أور حریم سے احراز كرو.

اس بنار جب كى مخص كوعامل مقرر فرماتے تھے تواس سے يد معابدہ لے ليتے تھے كه

ترک کھوڑے پر سوار نہ ہوگا ا) چھنا ہوا آنانہ کھائے گا

۳) باریک کپٹرے نہ پہنے گا ۲۷) دروازے سے پردر بان ندر کھے گا (۳) اہل ماجت کیلئے درواز وجمیشہ کھلار کھے گا۔ ج

ا مندابن منبل جلدامتي عاوابوداؤو كناب الخراج باب ارزاق العمل

المساوالغابه تذكره مذاف بن اليمان وكتاب الخرائع من من اليمان

٣ مڪلوة منجه ٢٥٨ بروايت بيتي۔

اور جو عمال ان شرائط کی خلاف ورزی کرتے تھے ،ان کو فور آمعزول کردیتے تھے ،ایک دفعہ رائے بیں جارہ بے تھے ،دفعہ رائے ہیں جارہ بے تھے ،دفعہ علائے ہیں جارہ بے تھے ،دفعہ علائے ہیں جارہ بازی کا علیہ معاہدے جمہیں نجات دلا سکتے ہیں؟ حالا نکہ تمہاراعا فل عیاض بن عنم باریک کپڑے پہنتا ہے اور در بان رکھتا ہے ، حضرت عمر خطاند در واقعی نے جم بن مسلمہ کو جیجا کہ جس حال میں پاؤان کو پکڑ لاؤ،وہ آئے تو دیکھا کہ در واقعی در بان ہے اندر تھس کے تو دیکھا کہ جس حال جم پر باریک قیص ہے ،انہوں نے کہاامیر المومنین کی در بان ہے اندر تھس کے تو دیکھا کہ جسم پر باریک قیص ہے ،انہوں نے کہاامیر المومنین کی خد مت میں حاضر ہو ، بولے بدن پر قباؤال لوں بولے نہیں ،وہ ای حالت میں حضرت عمر خطاند کے سامنے آئے تو انہوں نے قبیص انز والی ،اس کے بعد اُون کا ایک کرتہ اور ایک عصا اور کر بیاں کا ایک کرتہ اور ایک عصا اور کر بیاں کا ایک کرتہ اور ایک عصا اور موت بہتر ہے ، بولے گھر انے کی بات نہیں تمہارے باپ کانام غنم ای لئے رکھا گیا تھا کہ دہ کریاں چرائے کر تا تھا۔ کہ کہ ایک کری کو کہتے ہیں۔

حضرت سعد کے نے جب کوفہ میں ایک عظیم الشان محل تغییر کر ایااور حضرت عمر کے کو معلوم ہوا، کہ ان کی وجہ ہے ان تک فریاد یوں کی آواز نہیں پانچ سکی تو محمد بن مسلمہ کو بھیج کراس میں آگر اگراوی۔ \*\*

معری معرض معزت خارجہ بن حذافہ رہے، نے ایک بالاخانہ تیاد کر دنیااور معزت عمر رہا کہ خان کو خبر معنی کو خبر ہوئی تو معزت عمر و بن العاص معنی کو لکھ بعیجا کہ مجھے معلوم ہواہے کہ خارجہ نے ایک بالا خانہ تیاد کر دلیا ہے اور اس کے ذریعہ سے اپنے مسائیوں کی پردودری کرناچا ہتا ہے، میر اخط جس دقت بہنچاس کو فور امنبدم کردو۔ ج

ایک بار حضرت بال طفہ نے شکایت کی کہ امرائے شام پر ند کے گوشت اور میدے کی رونے کی رہ سے کو شت اور میدے کی رونی کے سوااور سیجھ کھانا تی نہیں جانے ، حالا تکہ عام او کوں کو یہ کھانا میسر نہیں ہوتا، اس پر حضرت عمر حف نے شخت کرفت کی اور تمام عمال سے اقرار لیا کہ روزانہ فی کس دوروثی اور زینوں کا تیل تعتبیم کرنا ہوگا، اور مال غیمت کی تقتیم بھی مساویاتہ طور پر ہوگی۔ ع

ان کواس براس قدراصرار تھاکہ معنرت عتبہ بن فرقد عظیم نے استھیاس کھانے کی کوئی عدہ چیز ہدید بینجی توانہوں نے پوچھاکیا کل مسلمان یہی کھاتے ہیں، بولے نہیں، اس وقت ان کو لکھاکہ یہ تمہاری اتمہارے باپ کی کمائی نہیں جوخود کھاؤدی تمام مسلمانوں کو کھلاؤ۔ ف

ال داروكير كالتيجديد تفاكد عمل نهايت مادهاور تتفتفاندز تدكى بسركرت مي وينانيدايك بار

<sup>:</sup> كَيْلِ الْحَرَانَ مَنْ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٣: حسن المحاضره جلد امني المحد المعلم المحدد المعلم المحدد المعلم المعلم

<sup>:</sup> فتح البارى جلد المنفي الا مومسلم كتاب الماس والريط .

حضرت عمر دین سفایک عامل کو طلب فرمایاده آئے تو ساتھ میں صرف ایک توشد دان ، ایک عصابورا یک پیالد تھا، حضرت عمر دین ایک سفادرا کا کہ تمہارے پاس بس ای قدرا کا شہر بولے کہ تمہارے پاس بس ای قدرا کا شہر بولے کہ تمہارے پاس محالیتا ہوں۔ اُ

حفرت حدیفہ بن الیمان عظمہ مدائن کے عالی مقرر ہو کر آئے تولوگوں نے کہا جو جی چاہے طلب فرمائے بولے صرف اپنا کھاتا اور اپنے کدھے کا چارہ چاہتا ہوں۔ وہاں سے بلٹے تو جس حالت میں گئے تنے ،اس میں سر موفرق نہ آیا تھا، معفرت عمر عظمہ نے دیکھاتولیٹ مجئے کہ تم میرے بھائی اور میں تمہاد ابھائی ہوں۔ "

حفرت عمر عظفه شام عمل آئے اور حضرت ابو عبیدہ عظفہ کازم و تعفف دیکھا تو فرمایا ابو عبیدہ تمہارے سواہم میں ہے ہرایک کو دنیائے بدل دیا۔ ع

۱) جب کوئی عامل مقررہو تااس کے تمام مال واسباب کی فہرست تیار کرائی جاتی تھی اوراس کی ملاحات ہیں اس سے زیادہ جس قدر اضافہ ہوتا تھا وہ تقییم کرالیا جاتا تھا، چنانچہ اس قاعدے کی روسے بہ کثرت عمال کے مال کی قیم کی تخدہ عمرو بن العاص کور فر معرکو تکھاکہ اب تکھاکہ اب تمہارے ہاں بہ کثرت اسباب، غلام برتن اور موئی ہوگئے ہیں، حالا تکہ بیل نے جس وقت تمہیں معرکا کور فر مقرر کیا تھا، تمہارے ہاں یہ سامان موجود نہ تھے، انہوں نے عذر کہا کہ معمر میں ذراعت اور تجارت دونوں سے پیداوار ہوتی ہے۔ اسلے ہمارے ہاں بہت کی رقم بس انداز ہو جاتی ہے لین حضرت عمر حقطه نے ان کی دولت تقیم علی کرولئ ۔ مصر سے میں انداز ہو جاتی ہے لین حضرت عمر حقطه نے ان کی دولت تقیم علی کرولئ ۔ مصر سے میں انداز ہو جاتی ہے لین حضرت عمر حقطه نے ان کی دولت تعیم علی کرولئ ۔ مصر سے میں انداز ہو جاتی ہے لیکن حضرت عمر حقطه نے ان کی دولت تعیم علی کرون سے دوئیں آئے تواہد ساتھ بارہ ہر ادر دیسے لائے، حضرت میں حضرت ابو ہر برہ حقیقہ یکرین سے دوئیں آئے تواہد ساتھ بارہ ہر ادر دیسے لائے، حضرت میں حضرت ابو ہر برہ خطرت کی منظم نے حداکا مال چراہا ہے۔ شور حقیقہ نے کرین سے دوئیں آئے تواہد سے استھو بارہ ہر ادر دیسے لائے، حضرت میں حضرت کی دوئیں تھی نے دوئیں آئے تواہد سے اس تھی بارہ ہر ادر دیسے لائے، حضرت میں دیسے کرین سے دوئیں آئے تواہد سے استحد بارہ ہر ادر دوئیں تھی دوئیں آئے تواہد سے استحد بارہ ہر ادر دوئیں آئے تواہد سے استحد کیں سے دوئیں آئے تواہد سے استحد کیں سے دوئیں آئے تواہد سے دوئیں انہ کیا تھی کریں سے دوئیں آئے تواہد ہوئی انہ کی انہوں کہا تھی کیا دوئیں کی دوئی سے دوئیں کی دوئ

ایک بارایک مخفس نے ایک تھیدے میں بہت کے عمال کے تام منائے اور لکھا کہ ان لوگوں کے مال ودولت کاحساب ہوناچاہئے، حضرت عمر عظیمہ نے سب کی دولت تقلیم کروائی، یہاں تک کہ ان کے پاس صرف ایک جوت رہنے دیالورا یک خود لے لیا۔ ا

طبری اور یعقوبی نے اس فتم کے متعدد واقعات نقل کئے ہیں اور یعقوبی نے ان عمال کے نام مجمی ایک جگ ہیں۔ جن کے مال تقسیم کرالتے سکے ،اسد العاب تذکرہ محمر بن ام مجمی ایک جمع کر دیئے ہیں۔ جن کے مال تقسیم کرالتے سکے ،اسد العاب تذکرہ محمر بن مسلمہ عظینہ میں بھی احتالا اس قدر نکھا ہے۔

٣ - بسدالغاب تذكره مذيف بن اليمال

٧: فوح البلدان منحه ٢٧ س

<sup>:</sup> استیعاب تذکره حضرت سعیدابن عامر " ـ

٣ اسدالغاله مذكرها بوعبيده بن جراف

ه: فوح البلدان مني ٩٠ .

٢: - فتوح البلدان منى ٩٢٠ سور

و هو الذى ارسله عمر الى عماله لباخذ شطر اموالهم لثقته به \_ حفرت عمر طفظه في انبى كواس لئ بعيجاتها كه عمال كا آدها مال تفسيم كرلاكس، كونكه ان كے زديك وہ بهت زيادہ قابل اعماد تھے۔

2) عمال کی شکانتوں کی تحقیقات کیلئے حضرت محر بن مسلمہ منظیہ کو امور فربایا،جب کی عامل کی شکایت چیں ہوتی تعقیقات کیلئے امور کئے جاتے ہتے ،ایک بار کوف والوں نے حضرت سعد کی شکایت کی کہ وہ تحقیقات کیلئے امور کئے جاتے ہتے ،ایک بار کوف والوں نے حضرت سعد کی شکایت کی کہ وہ تحکیک طور پر نماز نہیں پڑھاتے تو حضرت عمر منظیم ، پہلے خود طلب فرماکران کا ظہار لیا،اس کے بعد ان کے ساتھ حضرت محمد بن مسلمہ منظیم کو بمیجااور انہوں نے جاکرایک ایک مسجد جس اس کی تحقیقات کی۔

۸) اس پر بھی سکیس نبیں ہوگی تو تمام عمال کو عظم دیا کہ جج کے زمانہ میں حاضر ہوں تاکہ مجمع عام میں ان کی شکایتیں چیں ہوتی تعمیں، چنانچہ معمولی سے معمولی شکایتیں چیں ہوتی تعمیں اور ان پر گرفت کی جاتی تھی، ایک بار حضرت عمر عظیہ نے مجمع عام میں خطبہ دیا جس میں فرمایا، ان پر گرفت کی جاتی تھی، ایک بار حضرت عمر عظیہ نے مجمع عام میں خطبہ دیا جس میں فرمایا، ان لم ابعث عمالی لیضر ہوا ابشار کم و الا لبا حفوا اموالکم فمن فعل به ذالك فلیر فعه الی اقصده منه

میں نے عمال کو اس لئے نہیں ہمیجا ہے کہ تہارے مند پر طمانیج ماری نہ اس لئے کہ تمہارالال چمین لیں، جس فخص کے ساتھ ایسا کیا گیاہے۔ اس کو اپنامعاملہ میرے سامنے چیش کرنا جائے تاکہ جس اس سے قصاص لوں۔

اس پر حضرت محروبن العائل رہے نے فرملاکہ اگر کوئی عائل رعایا کو تاہ بہتر اوے تب ہی آب اس نے اس سے قصاص لیں مے ، بولے "ہاں "اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کیوں نہ قصاص لوں گامیں نے رسول اللہ پیلئے کود کھا ہے کہ آپ سے خود قصاص لیا گیا ہے۔ کیوں نہ قصاص لفاظ بی الفاظ بی ہو ہے جسے مو کوڑے الم سے کوئی شکایت ہودہ کھڑے ہو کہ کہ ہو ہے کہ بی حضرت محروبالفائل بی سے کہا کہ ہو جائے گی، لیکن حضرت محروبالفائل بی خودر سول اللہ بیکٹ نے ایسا کیا کہ بلا فر حضرت محروبالفائل بیک نے مستخیف کوئی شرط بر راضی کیا کہ فی تازیانہ دواشر فیاں لے کرایے حق سے باز آ ہے۔ نے مستخیف کوئی شرط بر راضی کیا کہ فی تازیانہ دواشر فیاں لے کرایے حق سے باز آ ہے۔ نے مستخیف کوئی شرط بر راضی کیا کہ فی تازیانہ دواشر فیاں لے کرایے حق سے باز آ ہے۔ نے مستخیف کوئی شرط بر راضی کیا کہ فی تازیانہ دواشر فیاں لے کرایے حق سے باز آ ہے۔

ا مستمیح بخاری باب وجوب القر آ ولاامام والماموم ، بخاری میں محد بن مسلمہ کانام فرکور نبیس ہے۔ مگر لفخ البادی میں ان کانام لیا ہے۔

<sup>:</sup> ابوداؤد كياب الحدود باب التوويغير صديد. ٣٠ كياب الخراج مني ٢٦٠ ـ

9) اس کے علاوہ کیال کے حالات دریافت کرنے کیلئے مختلف طریقے اختیار کئے، جب کال کے پاس سے کوئی فخص آتا تو اس سے اس کا حال دریافت کرتے ایک بار حضرت جریر کھی حضرت میں بن الی و قاص کھی ہے کہ یہاں سے آئے تو حضرت عمر کھی نے ان کا حال پوچھا انہوں نے نہایت انشار دازان الغاظ میں ان کی تعریف کی۔ اُ

کال جبوالی آتے تو حضرت عمر طاق آئے بڑھ کر کمی جگہ جیپ جاتے اور خفیہ طور پران کامعائنہ کرتے حضرت حزیفہ بن انبہان طاق بدائن ہے والی آئے تو حضرت عمر طاق آئے بڑھ کر داوی جی جائے اور جب ان کی قدیم حالت میں کوئی تغیر خبیں پلیا توان ہے ب اختیار لیٹ محکے ، حضرت حذیفہ طاقہ اعلم بالمنا نقین سے یعنی بن کو تمام منافقین کے نام معلوم سے ،اس لئے حضرت عمرط ہے اپنے ممال کی نسبت بعض با تمی دریافت فر ملیا کرتے تھے۔ اعلی نسبت بعض با تمی دریافت فر ملیا کرتے تھے۔ ایک بارانہوں نے فر ملیا کہ میرے ممال میں کوئی منافق بھی ہے؟ بولے ہاں! ایک ہے مگر ایک بارانہوں کے فر ملیا کہ میرے ممال میں کوئی منافق بھی ہے؟ بولے ہاں! ایک ہے مگر ایک بارانہوں کے فر ملیا کہ میرے مال میں کوئی منافق بھی ہے؟ بولے ہاں! ایک ہے مگر ایک بارانہوں کے فر ملیا کہ میرے مناف نے باری کاخو دید لگالیا کوراس کو معزول کردیا۔ "

عمال کی معزولی

حضرت عمر ﷺ بمیت ملی عبد ان اوگوں کودیے تے بجوایہ طرف تواس خدمت کے انجام دینے کی قابمیت رکھتے تے دوسر ی طرف ان کادامن اخلاق بالکل بیداغ ہو تا تھااس لیے ان کام دینے کی قابمیت رکھتے تے دوسر ی طرف ان کادامن اخلاق بالکل بیداغ ہو تا تھااس لیے ان کو جس عامل بیل ان اوصاف کی بچھ بھی کی نظر آتی تھی اس کو فور آمعزول کردیتے تھے۔

ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری رہی ہے ہم موافق ان الفاظ بیس کی من ابو موسیٰ چو تکہ عربی قاعدے کی دوسے من ابی موکی کھتا جائے تھااس کئے حضرت عمر رہی ہے نے حضرت ابو موسیٰ اشعری وی کہ موسیٰ کہ من ابی موکی کھتا جائے ہے مرافق ان الفاظ بیس کی من ابو موسیٰ جو تکہ عربی اشعری وی کے کو الک کو زلار داور علیحہ و کردو۔ ت ماشعری وی خوب کو الک مقرر کیا تو آیک محض نے کہا کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ معلوم نہیں کہ آپ نے ان کو کہاں کاعامل مقرر فرملیا ہے، حضرت عمر ہی شان کے بعد مضرت ابو آپ نے ان کو معزدل کردیا، ت اس کے بعد مضرت ابو مونی اشعری دیات کو تا ہو کہا گیا تھر د فرملیا گین کو فہ دانوں نے ان کی شخامت کی کہ ان کاغلام تجارت کرتا ہے۔ جائیا۔ ف

<sup>:</sup> استيعاب تذكره جرير بن عبدالقد

اسدالغاب تذكره حذيف بن اليمان أـ

٣: فوح البلدان صغر ٣٥٣.

۱۲: طبری منی ۲۹۷۷ به

۵: طبری منجه ۲۷۵۸ س

حضرت نعمان بن عدى عظمه كوميان كاعامل بناكر بهيجا توانبول نے في في كو بھى ساتھ لے بانا جا بالكين اس نے الكار كرديا۔ وہاں بنج تولى في كے نام ایک خط میں سب ذیل اشعار لكھ بيسجے۔

|         | مبلغ حسناء ان حليلها     |               |              |                 |
|---------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| حليلها  | ان                       | حسناء         | ميلغ         | فمن             |
| وحنتم   | زجاع                     | فی            | لينقى        | بميسان          |
| ائے گا  | زحاع<br>د کون پینام پینج | پکیر حسن کو   | ے اس         | میری طرف        |
| مارہاہے | اور فم کے فم کنڈھ        | میٹے کے شختے  | میران میں    | كه اسكاشو هر هر |
| قرية    | دهماقين                  | ٠             | غننتح        | اذاششت          |
| المنهم  | کل                       | على           | تحدو         | وصناجة          |
| تے بیں  | ے لئے گیت کا۔            | بہائی لوگ میر | ا يمون تو دي | جب میں جاہر     |
| ے       | ئر بجاتا                 | تم کے         | 7.           | اور حآر         |
| اسقنى   | کیر                      | فبالا         | ندماني       | اذاكنت          |
| المتثلم | صغو                      | •             | الب          | ولايسقني        |
| ے پا    | یوے پالے ۔               | ט אי ע        | ں ہم تھی     | اور تو مير ک    |
|         | ہوئے کیالے               |               |              |                 |
| يسوقه   | منين                     | المو          | امير         | لعل             |
| لمتهدم  | سق ا                     | الحو          | منافي        | تناد            |
| 1       | (                        | امير المومنين | •            | شائد            |
| rī.     |                          | ت             |              |                 |

حفرت عمر ﷺ کوال خط و کتابت کاحال معلوم ہوا توان کو لکھا کہ میں نے تہارا آخری شعر سنادر حقیقت مجھے اس متم کی صحبت تا کوار ہے،اس کے بعد ان کو معزول کر دیا،ود آئے تو کہا کہ خدا کی حتم ہے کونہ تھا،صرف چند اشعار میری زبان پر جاری ہو مجھے تھے ور نہ میں نے مجمی شراب نہیں ہی، حضرت عمر عظمہ نے کہا میرا بھی بھی خیال ہے، لیکن پایں ہمہ اب تم مجمی میرے عال نہیں ہو سکتے۔ ا

جو عمال غلاموں کی عیادت نہیں کرتے تھے میان تک کز درلوگوں کا گذر نہیں ہو سکتا تھادہ معزول کردیئے جائے تھے۔ ع

اسدالغاب تذكره نعمان بن مدي هنم ١٦٠ كاب الخراج مني ١٢٠ ـ

تنخواه

تنخوا کا کوئی خاص معیار نہ تھا، بلکہ حالات کے لحاظ سے تنخوا بیں مختلف ہوتی تھیں مثلاً حضرت عیاض بن عنم منظیر تھے کا دوران کوروزاند ایک اشر نی اور ایک بحری ملتی مشرت عیاض بن عنم منظید مصلے میں جو ان میں میں جرار معاویہ معاویہ منظید اس عبدے پر مامور تنے اور ان کواس کے صلے میں جرار دیار ماہوار ملتے تنے۔ جو تنخوا میں دوہر مخص کیلئے کافی ہوتی تھی۔

حضرت علی نے آرجہ اس نظام بھی اس قدر تغیر کیا کہ تمام بڑے بڑے عہدے ہوامیہ کودے دیے تاہم انہوں نے کسی قدیم عامل کو معزول نہیں کیا، طبری میں ہے کہ دہ با اشکایت یا بغیر استعفا کے کسی عامل کو معزول نہیں کرتے تھے، "شام میں حضرت عرف فی کے معزول کر وجو عامل پہلے ہے موجود تھے ان کو اپنے اپنے عہد دل پر قائم رہنے دیا۔ جو باتی اس نظام میں اور کسی قشم کار دوبدل نہیں ہوا، حضرت علی کر ماللہ وجہہ کے عہد خلافت میں اس معاملہ میں دو منظیم الشان انقلاب پیدا ہوئے ، ایک تو یہ کہ انہوں نے حضرت ابو موکی اشعری کے سواتمام عمال حیال میں کہاں میں کہی تعقیمات کرائی ہوئے تھی مو توف کر دیا۔ ہو دوسر ہے یہ کہ انہوں نے تمام عمال کے طرز عمل کی عام تحقیقات کرائی ہوئے تھی مو توف کر دیا۔ ہو خود حضرت عمر منظیم کے دور خلافت میں مجمی تحقیقات کرائی " اور غالبًا یہ الی ترقی تھی ،جو خود حضرت عمر منظیم کے دور خلافت میں مجمی تبییں ہوئی تھی۔

ا: مدانغابه تذكره مطرت عياض بن عنم .

التعاب تذكره معرت المير معاويد

r: طبری صلح ۱۲۸۳ سنز طبری موسلامور

ه: يعتوني مغه ۲۰۸ ۲: سمّاب الخراج مغه ۲۷ ـ

## صيغهُ عدالت

اسلام میں میند قضاء اگر چہ عہد نبوت ہی میں قائم ہو کیا تھا، لیکن ابتداو میں یہ صیغہ اور صیفوں کے ساتھ مخلوط تھا، چنانچہ آپ نے حضرت علی معطانہ اور حضرت معاذبی جبل معطانہ کو یمن کاعامل مقرر فرماکر بھیجا تواور فرائض کے ساتھ بیہ خدمت بھی ان کے متعلق کی اوراس کے آئین واصول بتائے حضرت عمر معطانہ کے زمانہ میں اور سیفوں سے انگ کردیا اور مستقل طور پر قضاقا مقرر کر کے ان کی شخواہیں مقرر کیں۔ یہ

اصول و آئین عدالت

اس باب میں سب سے مقدم چیز اصول و آئین عدالت کا منفیط کرنا تھا، حفزت ابو بجر منظم کے ذمانے تک معنوت ابو بجر منظم کے ذمانے تک مید کی طرف منظم کے ذمانے تک مید کی طرف بجر حدیث کی طرف رجوع کرتے تھے اور سب سے اخیر میں مسلمانوں سے مشورہ لیتے تھے، ادبتهاد اور تیاس کو بالکل و خل نہیں دیتے تھے۔ ع

کین حفرت عمر خلفہ کے عہد خلافت میں جب تمدن کوزیادہ وسعت ہوئی توانہوں نے قضاء کو احتاع کور قاب سے موخرد کھا ہے اس قضاء کو احتاع کور قبیل سے موخرد کھا ہے اس کے ساتھ حضرت ابو موی اشعری حلفہ کے نام آداب قضائت کے متعلق ایک مفصل فرمان لکھاجو کنزام مال اور دار اقطنی میں ہو بلنظہ منقول ہے ماس فرمان میں قضائت کے متعلق جو احکام نہ کور ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

ا) قاضی کو تمام لو کوں کے ساتھ بکسال برتاؤ کرنا جائے۔

۲) بار فبوت مرف مر کی برہے۔

r) معاملید کے پاس آگر جوت باشاوت نہیں ہے تواس سے تم لی جائے گید

ا: ابوداؤد كمّاب القعنك

المستحكز العمال جلد المعتمدة ١٤٧٥ او ١٤١١.

ان واری منی ۱۳۴ه ۱۳۳ س

۱۱: مندواری صفی ۱۲ سل

د: کنزانعمال جلد ۳ صفحه ۴ مانور دار قطنی صفحه ۱۵۲۰

سم) فریقین بر مالت می سلح کر کتے ہیں لیکن جوامر خلاف قانون ہے اس میں سلح نہیں ہوسکتی۔

۵) قاضی خودا بی مرضی سے مقدمہ کے فیصلے کرنے کے بعداس پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔

٧) مقدمه ك بيشي كاك ارئ مقرر بوني ما بيا-

2) اگر مدعاعلیہ تاریخ معینہ پر حاضر نہ ہو تو مقدمہ اس کے خلاف فیصل کیا جائے گا،

۸) ہر مسلمان قابل ادائے شہادت ہے، لیکن جو سز ایافتہ ہویا جس کا جھوٹی گوائی دینا ٹابت ہو وہ
 آباب شہادت شبیں، ٹابت ہو وہ قابل شہادت شبیں۔

9) اخلاقی حیثیت سے قاضی کو غصه کرنااور گھیر انامبیں جاہئے۔ آن اس تمدنی زمانے میں بھی عدالت کے اساسی قوانین یہی ہیں۔

قضأة كاانتخاب

قضائت کے متعلق سب سے اہم کام قابل اور متدین ادکام کاا تخاب تھا، صحابہ علیہ ہواوگ افران ہے۔ مثل میں مسلم سے، مثل حضرت دید بن ثابت عظیہ ، حضرت عبداللہ بن مسعود عظیہ بان کے امتحاب کیلئے صرف بی کانی تفاکہ وہ خود مختب روزگار حضرت عبداللہ بن مسعود عظیہ اور لوگوں کو ملی تجربہ اور ذاتی استحان کے بعد مختب کرتے سے، چانچہ ہمنرت کعب بن سور ازدی عظیہ جو بھرہ کے قاضی سے ان کی تقر ری کاشان نزول ہے کہ وہ ایک بلاحضرت عمر دیجاء کے پاس بیٹھے سے کہ ایک عور آئی اور کہا کہ جس نے اپ شوہر سے ایک بلاحضرت عمر دیجاء کے پاس بیٹھے سے کہ ایک عور آئی اور کہا کہ جس نے اپ شوہر سے بہتر آرمی شہیں و یکھا، وہ دات مجر نماز پڑھتا آفوردن مجر دوزے رکھتا ہے، حضرت عمر دیجاء نے کہا ہو۔ اس کی توہر سے نہیں دلولیا، وہ ستندیث ہو کہ ایک سی اب حضرت عمر دیجاء نے کہا تھے ہو ہو کہا کہ جس سے بیا کہ تم کو یہ شکایت ہے کہا تھی اس کے شوہر کو بیجا اور میں کہا تھی ہے ہوں کہ کہا تھے ہیں کہ تم کو یہ شکایت ہے کہا تھی ہو ہو کہا کہ جس سے جھاء نے اس کے شوہر کو بیجا اور حس سے اور سی کیا تی ہے ہوں کہا کہ جس سے ہواور کہا کہ یہ کہا تھی ہے ہوں کہ توہر کو اس کی طوہر کو اس کے اس کے شوہر کو بیجا اور حس سی کھی ہو ہو کہا کہ بی سے اس مقدمہ کو سیجھا ہور کہا کہ جس می ہوئے کہان کو بھر وکا قاضی مقرد کر دیا نے ایس کے فیصلہ کیا تواسی مقدر کر دیا نواس نے فیصلہ کیا تواسی قدر خوش ہوئے کہ ان کو بھر وکا قاضی مقرد کر دیا۔ نواسی کے فیصلہ کیا تواسی مقرد کر دیا۔ نواسی مقدر کر دیا۔ نواسی مقدر کر دیا۔ نواسی کو ایسی کی کان کو بھر وکا قاضی مقرد کر دیا۔ نواسی کے فیصلہ کیا تواسی کی دور کو کر دیا نواسی کی کہا تواسی کے کہان کو بھر وکا قاضی مقرد کر دیا۔ نواسی کے کہا کہ کو کر دیا نواسی کے کھی کیا تواسی کے کہا کہ کو کی کو کر دیا تواسی کے کھی کیا تواسی کو کر دیا تواسی کی کر دیا تواسی کو کھی کیا تواسی کی کھی کی کو کر دیا تواسی کی کو کر دیا تواسی کو کھی کی کو کر دیا تواسی کے کھی کی کو کر کیا تواسی کو کھی کی کو کو کی گور کی کو کر کیا تواسی کی کو کر کر کے کہا کی کو کر کر کے کھی کو کر کو کی کو کر کر کی کو کر کی کو کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کو کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کر کے کر کر کر کے کر کر کر کے کر کر کر کر کو کر کر کر کے کر کر کر کر کے کر کر کو

قضائت کی ذیمه داریون کااحساس میسیمه میشید

عدیث شریف میں آیا ہے،

می و لی انقضاء فقد ذبع بغیر سکین۔ جو شخص قاضی بناؤ یادہ بغیر حمری کے ذرج کرد یا کیا، اوداؤد کتاب القعناء

البدالغابه تذكره حضرت كعب بن سورً

ای حدیث کی بنا پر بعض صحابہ رہا جو بہت زیادہ مخاط سے ، دومر سے سے عہد و قضائی کو قبائی کو قبائی کو تبول نہیں کرتے ہے ، چنانچہ حضرت عثمان رہا ہے ۔ خضرت عبداللہ بن عمر سطانہ کو قاضی مقرر کرنا چاہا تو انہوں نے مساف انکلا کر دیا۔ لیکن جن صحابہ جا کو اس عہدے کے قبول کرنے سے انکلانہ تھادہ بھی شدت کے ساتھ اس کی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہے ، حضرت ابوالدرداء رہا ہے ، جمعے معلوم ہوا ہے کہ تم طبیب نبیس بنا سکتی ، انسان کو صرف اس کا عمل مقدس بناتا ہے ، جمعے معلوم ہوا ہے کہ تم طبیب نبیس بنا سکتی ، انسان کو صرف اس کا عمل مقدس بناتا ہے ، جمعے معلوم ہوا ہے کہ تم طبیب انسان کو مارکر دوز نے جس نہ داخل ہو ، حضرت ابوالدرداء پر اس خط کا یہ اثر پڑا کہ مقدمہ فیصل انسان کو مارکر دوز نے جس نہ داخل ہو ، حضرت ابوالدرداء پر اس خط کا یہ اثر پڑا کہ مقدمہ فیصل انسان کو مارکر دوز نے جس نہ داخل ہو ، حضرت ابوالدرداء پر اس خط کا یہ اثر پڑا کہ مقدمہ فیصل ہو نے کے بعد فریقین داپس جاتے سے تواضیا طابا کر دوبارہ اظہار لیتے تھے۔ ن

### عدلوانصاف

خلفاء مقدمات کے فیمل کرنے ہیں کی فتم کی رعایت کو جائز نہیں رکھتے تھے ایک بار حضرت عمر ﷺ حضرت زید بن ثابت ﷺ کے یہاں خود فریق مقدمہ بن کر آئے توانہوں نے ان کواپنے پاس بنھانا چاہا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ پہلا ظلم ہے جوتم نے کہا، ہیں اپنے فریق کے ساتھ جیموں گا۔ ''

ایک بار حضرت علی کرم اللہ و جہد کے یہاں ایک مہمان آیادرانہوں نے اس کو کی دن تک مہمان در کھالیکن ایک دن جب وہ فریق مقدمہ ہو کر آیادوران کے سامنے عاضر ہوا تو ہو لے اب آپ تشریف لے جائے، ہم فریق کو صرف فریق کے ساتھ تھہر اسکتے ہیں۔ ج

ایک بارایک بہوری اور ایک مسلمان کا مقدمہ پیش ہوا، حضرت عمر عظیم نے بہوری کے حق میں فیصلہ کیا۔ فیصل

ر شوت ستانی کی روک ٹوک

حفرت عمر رہ اللہ نے صیعہ عدالت قائم کیا تورشوت سٹائی کے انسداد کیلئے سخت بندشیں قائم کیں اور عام طور پر تمام دکام کو لکھ بھیجا۔

<sup>:</sup> منداین ضبل جلداصنی ۲۲ ـ

٣ - مؤطاله ممالك كتاب الاقضير باب جامع الغضاء\_

الم كنزالعمال جلد ١٥مغه ١٤١٠

م: کنزاممال جلد ۳ منی ۱۷۲

ه: ﴿ مُوَطَالُنامُهَا لَكُ كَتَابِ اللَّهِ تَعْلِيهِ بِالْبِالتِّرْغِيبِ فَي القصَّاءِ بِالْحِقِّيهِ

احعلو الناس عند كم في الحق سواء قريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم واياكم والسرشي\_

انصاف بین تمام لوگوں کو برابر سمجمو، قریب و بعید بین فرق وہتیازند کرواور رشوت ہے بچو۔ اس کے ساتھ تضاہ کی بیش قرار تنخواہیں مقرر کیں اور قاعد و مقرر کیا کہ جو مختص معزز اور دولت مندنہ ہو دہ قاضی نہ مقرر کیا جائے اس کی دجہ بیہ تھی، کہ دولت مندر شوت کی طرف راغب نہ ہو گااور معزز آومی پر فیصلہ کرنے ہیں کسی کار عبوداب کااثر نہ بڑے گا

علانیہ رشوت خواری کے علاوہ بہت سے محفی طریقے ہیں جن کے ذریعہ سے رشوت دی جاسکتی ہے، مثلاً حکام کو آگر تجارت کی اجازت دی جائے تو وہ اس کے ذریعہ سے بہت کچھ ذاتی فوا کد حاصل کر سکتے ہیں، ہدیہ بھی رشوت خواری کا کیک مہذب ذریعہ بن سکتا ہے اور بنتا ہے، حضرت عمر طرفی نے ان تمام طریقوں کاسد باب کیا چنانچہ قاضی شری کو جب قضائت کے عہدے پرمامور کیا تو فرملیا۔

لا نشترو لا تبع و لا ترتش. ع شب*جه فزید*دوب*زیکم* تیجاورشر موت او

ہدیہ کی طرف ایک واقعہ کے اثر ہے ان کی توجہ مبذول ہوئی ایک فخص معمولاً ہرسال ان کی خدمت میں اونٹ کی ایک ران ہدیدہ بھیجا کر تاتھا، ایک بار دہ فریق مقدمہ ہو کر دربار خلافت میں ہ ضر ہوا تو کہا کہ امیر المومنین ! ہمارے مقدمہ کا ایساد وٹوک فیصلہ سیجئے جس طرح اونٹ کے ران کی بوٹیاں ایک دوسرے ہے جدا کی جاتی ہیں، حضرت عمر مقطاعہ اس ناجا کزاشارے کو سمجھ گئے اور اس وقت تمام عمال کو لکھ بھیجا کہ ہدید نہ قبول کر وکیو نکہ دور شوت ہے۔

ماہرین فن کی شہادت

ا: كنزاممال جلد مومني ١٤١٧ ا

r: - كنزاممال جلد موصفحه 240\_

تنزاعمال جلد ۳ منی ۱۷۷۔

س: اسدالغابه تذكرهزير قان به رـ

ایکبارایک بوہ عورت نے عدت کے دن گذار کے دوسر شخص ناح کرایا، لیکن وہ پہلے ہے حالمہ تھی۔ اسلے دوسر ہے شوہر کے پاس ساڑھے چار مہینے کے بعد اسکے بچہ پیدا ہولہ حضرت عمر حین کی خدمت عمل معالمہ پیٹی ہوا تو انہوں نے زمانہ جالمیت کی پراتم عور توں کا اظہار لیااور انہوں نے اسکی ایک ایک معقول دجہ بیان کی جس سے عورت بے تصور ٹابت ہوئی۔ اسلئے حضرت عمر حذات مر حالی ایک ایک معقول دجہ بیان کی جس سے عورت بے تصور ٹابت ہوئی۔ اسلئے حضرت عمر حذات میں تھوں نے کہ کو پہلے شوہر کی طرف منسوب کیااور دونوں میاں نی لی سے اسلئے حضرت عمر حذات میں تراکوئی تصور نہ تھا گیک اور مقدمہ چیش ہوا، جس میں دو محقق ایک بچے کے باپ ہونے کے می تھے اس کی نبست حضرت عمر حذات میں خایک قیافہ شناس کا اظہار لیا۔ ا

اس زمانہ کے تیرن کے لحاظ ہے اگر چہ مقدمات کا فیصلہ نہایت سادہ طور پر کیاجاتا تھا،اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تمام مقدمات کے نیسلے لکھے جاتے تھے تاہم مخص و جبتجو سے معلوم ہو تا ہے کہ بہت سے اہم مقدمات کے فیصلے لکھے جاتے تھے جو آئیندہ چل کر فریق مقدمہ کے کام آتے تھے۔

چانچہ ایک دفعہ حضرت رہاب بن حذیفہ حقیہ نے ایک عورت نکاح کیااور اس کے بطن سے تعین اولاد پیدا ہوئی، ان کے مرنے کے بعد حضرت عمر و بن العاص حقیہ نے جوان کے عصب تھے ان تمام بچوں کو شام بھی دیااور دود ہاں جاکر مر محان کے بعد در اثت کے متعلق فراع ہوئی تو حضرت عمر حقیقہ نے عصبہ کو در اثت دلوائی اور تحریر تکھواوی جس میں تمین محف بعنی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف حقیہ حضرت زید بن ثابت حقیہ اور ایک اور محض کے بعثی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف حقیہ حضرت زید بن ثابت حقیہ اور ایک اور محض کے بستی خط بطور شاہد کے جبت تھے ، چنانچہ ایک موقع پر جب ان او کوں میں فراع بوئی تو عبد الملک نے ایک تحریر کے مطابق فیصلہ کیا۔ فی

حضرت عمر ﷺ نے حضرت علی ﷺ اور حضرت عباس ﷺ کے مقابلہ میں سنایائے نبوی کی نسبت جو فیصلہ کیا تعاد دو بھی ایک شخص کے پاس لکھا: والمحفوظ تھا۔ ''

أخلاق كااثر مقدمات ير

مقدمات کی کثرت و قلت کوائیہ بہت بڑااخلاقی معیار قرار دیا باسکتا ہے جس ملک،جس قوم اور جس خاندان کی اخلاقی حالت نہایت بہت ہو باتی ہے اس میں ذراذ را سی بات پر نزاع

ان مؤطاله مالک تمای الاقضیة بایداه به است.

٣ - ابود او د کټاب الفر انفش باب في او آده په

m - ابود نوهٔ تتاب انگر انقاداندار<del>ة</del> باب كی صفایار سول انفرا

ہوتی ہے، مقدمات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر معالمہ کی نسبت لوگ جھوٹی تجی شہادت دیے کی شہدت دیے تار ہو جاتے ہیں، چنانچہ ایک بار جب سول اللہ ﷺ سے پوچھا گیاکہ کون لوگ بہتر ہیں تو آپ ﷺ نے فرملیا:

حیر امتی الفرن الذین یلونی ثم الذین یلو نهم ثم الذین یلو نهم ثم یحی
قوم تبدر شهاده احدهم یمینه و تبدر یمینه شهاده

رسد کتاب دیند،

مب سے بہتر زمانہ میر اے پھر سحابہ عظی کا پھر تابعین کا اس کے بعد ایک ایک قوم پیدا

ہوگی جو شہادت سے پہلے شم کھائے گی اور قتم سے پہلے شہادت دے گی۔

کین صحابہ کرام عظی کے زمانہ تک جھوٹی شہادت ایک ایسا جرم خیال کی جاتی تھی کہ

لوگ بچوں کو اس سے نیخے کی ہدایت کرتے تھے، ای حدیث میں ہے۔

قال ابراهیم کانوا بنهو ننا و نحن غلمان عن العهدو الشهادات ابراہیم کتے ہیں کہ بچپن میں لوگ ہم کوشہادت اور عمدے منع کرتے تھے،

ایک بار عراق کاایک مخص حضرت عمر رفظه کی خدمت جس حاضر ہوااور کہاکہ جس ایک ایسے معاملہ کیلئے آیا ہوں جس کانہ تو سر ہےنہ دم، ہمارے ملک جس جسوئی شہاد توں کارواج ہو چلا ہے، حضرت عمر حفظ نے نہایت تعجب ہے کہاکہ "ہاں ایسا ہے"۔ ا

مقدمات کی قلت کابے عالی تھا کہ حضرت سلیمان بن ربیعہ عظمہ بالی جو کوفہ کے قاضی سے ان کی نسبت ابو واکل کابیان ہے، کہ میں مستقل چالیس دن تک ان کے پاس آتا جاتا رہا، کیکن ان کے بہال کسی فریق مقدمہ کو نہیں دیکھا۔ ا

ا: مؤطاله ممالک كتاب الاتضيه باب الشهادت.

اسدالغاب تذكره سلمان بن ربيدً بالحل-

# صيغة محاصل وخراج

فتوحات کا سلسلہ اگرچہ حضرت ابو بجر ﷺ کے زمانہ خلافت میں شروع ہو گیاتھا، لیکن خراج کابا قاعدہ نظام حضرت عمر ﷺ کے عہد خلافت میں قائم ہوا، چنانچہ سب سے پہلے عراق کی فتح کے بعد رہے بحث پیدا ہوئی تو بہت ہے محابہ ﷺ نے کہا کہ مل ننیمت کی طرح زمین اور جائدادي بهى تجاهرين تقييم كردى جائي ليكن حضرت عمر عظيه كاخيل تعاكد أكرزيين بمحتقيم كردى كى تو آئندۇنىل كىلئے كيار وجائے كا؟سر حدى حفاظت كيونكر ہوسكے كى؟ يتيموں اور بيواؤں کی پرورش کاکیاا تظام ہوگا؟اس غرض ے انہوں نے تمام قدمامہاجرین کو مشورہ کیلئے جمع کیااور ان لو گول من حفرت علی خطانه ، حفرت طلحه خطانه ، حفرت عثان خطانه اور حفرت عبدالله بن عمر ﷺ نے حضرت عمر ﷺ کی رائے ہے اتفاق کیااور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے مخالف کروہ کی تائید کی۔ بلآخر حضرت عمر ﷺ نے ایک عام اجلاس کیا جس میں شر فائے انصارے دی، اوی سے پانچ ہاور خزرج سے پانچ بزرگ شریک ہوئے، حضرت عمر ﷺ نے کھڑے ہو کرا یک نہایت پرزور تقریر کی اور سب نے ان کی رائے ہا انفاق کر لیا۔ <sup>اِن</sup> اس مرحلہ کے طے ہو جانے کے بعد حضرت عمر مذہنہ نے بندوبست کی طرف توجہ کی اور صحابہ رہے کی طرف مخاطب ہو کر فرملا کہ اس خدمت کیلئے کون موزوں ہے؟ تمام صحابہ ولله في معرت عمان بن حنيف على كانام ليالور كماكه وماس سي مجى ابم قدمات كانجام و ہے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ عظرت عمر منطقہ نے یا پی در ہم اور ایک جراب آثار وزانہ کر کے حساب سے تنخواہ مقرر کی، حضرت حذیقہ بن الیمان عظم کوان کاشر یک کار مقرر فرمایا تا اور تھم دیا کہ نیلوں ، جنگلوں ، گذموں اور ان زمینوں کی جن کی آب یاشی ناممکن ہے بیائش نہ کی حائے اور تا قابل برداشت جع نہ تصفیص کی جائے ،اس اصول کے مطابق ان بزر کول نے پیائش كاكام ختم كيا توكل رقبه طول مي تين سوم مجمعتر ٣٧٥ ميل اور عرض مين ٢٨٠٠ ميل يعني كل تمیں برار ووروں سامیل کمٹ مخبر اماس میں پہلڑ صحر الور نہروں کو چیوڑ کر قابل زراعت زمین

ا: كتاب الخراج صفحه ١٣ ـ

٢٠ استيعاب تذكره معفرت منان بن صنيف.

٣: يعقوني جلد ٢ صفحه ١٤٢٤.

ف: ل<sub>مر</sub>بع ميل

تین کروڑ ساٹھ لاکھ جریب نکل ،خاندان شائل کی جاگیر ، آتش کدوں کے او قاف ،لاوار توں ،مغروروں اور باغیوں کی جا کداو دریابر آور و جنگل اور ان زمینوں کوجو سڑ کوں کی تیاری اور ڈاک کے مصارف کیلئے مخصوص تھیں ، حضرت عمر حظیمہ نے خالصہ قرار دیا۔ ' باتی تمام زمینیں مالکان قدیم کے قبضے میں دے ، می کئیں اور ان پر حسب ذیل بالکذاری مقرر کی گئے۔

گیبوں فی جریب یعنی پون بیکہ پختہ دو ۲ در جم سالانہ
جو فی جریب یعنی پون بیکہ پختہ ایک در جم سالانہ
نیشکر فی جریب یعنی پون بیکہ پختہ چید در جم سالانہ
دوئی فی جریب یعنی پون بیکہ پختہ پانچ در جم سالانہ
انگور فی جریب یعنی پون بیکہ پختہ دس در جم سالانہ
نخلتان فی جریب یعنی پون بیکہ پختہ دس در جم سالانہ
خلتان فی جریب یعنی پون بیکہ پختہ دس در جم سالانہ
خلتان فی جریب یعنی پون بیکہ پختہ آٹھ در جم سالانہ
خرکاری فی جریب یعنی پون بیکہ پختہ تین در جم سالانہ

جمع تشخیص ہو گئی تو دونوں بررگوں کو بلا کر ہو جہما کہ تم نے جمع سخت تو تشخیص نہیں کی؟ انہوں نے کہا" ابھی تو اس میں اضافہ کی اور بھی تنجائش ہے "بولے" پھر غور کر لو جمع نا قابل بر داشت تو تشخیص نہیں کی گئی" انہوں نے کہا" نہیں۔ "اب فرمایا کہ اگر زندہ رہا تو اپنے بعد عربت کی بیواؤں کو کسی دو سرے کامحتائ نہ ہونے دوں گا۔ '

خران کی تشخیص میں سب نے زیادہ عاد لانہ طریقہ یہ اختیار کیاذی رعایا ہے اس میں مشورہ لیا چنانچہ انہوں نے عراق کا بند دیست کرنا چاہا تو مشورہ کیلئے دہاں ہے دوجو ہدری طلب کے جن کے ساتھ ایک ترجمان بھی تھا،ای طرح مصر کی عامل کو لکھاکہ خراج کے معالمے میں مقوتس سے رائے لے لو، زیادہ واقفیت کیلئے ایک واقف کارقبطی کو مدید میں طلب فرمایا اور اسکا اظہار لیا۔ عمر ای کے سواحضرت عمر بھی نے اور کسی صوب کی پیائش نہیں کرائی، البتہ قدیم مطریقہ بند ویست میں جہاں جہاں خلطی دیکھی اس کی اصابی کردی، مثلا مصرے دوی خراج کے ملاوہ نی کی ایک مقد ارکیت وصول کرتے تھے جو سلطنت کے ہر صوبے میں فوج کی رسد کے ملاوہ نی کی ایک مقد ارکیت وصول کرتے تھے جو سلطنت کے ہر صوبے میں فوج کی رسد کے بازہ انہ کی باتی تھی اور خران میں محسوب نہیں ہوتی تھی، دھنرت خمر رہیں ہے ۔ وانوں بازران طریقے موقوف کر دیئے۔

و 💎 فتق الباريان صفحها ٧ سور

و العادي أناب لها قب باب قدر العيدة والانقال على وثمانً \_

۳ متر رق ناس ۱۵،۷۸ د.

زمیندادی اور ملکت کے متعلق انہوں نے سب بری اصلاح یہ کی کہ زمنیداری کے متعلق قدیم جابرانہ قانون کو بالکل مناویا، مثلاً جب رومیوں نے شام اور معربر قبضہ کیا تو تمام اراضیات اسلی باشندوں کے قبضہ سے نکال کرارا کین دربار کودے دیں، پچھے خالصہ قرار دیااور پچھ گر جوں بر وقف کر دیں، لیکن حضرت عمر رہانی سندہ کو مثاکریہ قاعدہ بنادیا کہ مسلمان کی حالت جس ان زمینوں پر قابض نہیں ہو کتے، بعنی اگر قبت دے کر بھی خرید تاجاجی تو خرید منبیں کے نہ جاری رہا، چنانچہ لید، بن سعد نے معربی پچھ زمین خریدی تو منبیں کتے یہ قاعدہ ایک مشلال مالک بنائع بن برید وغیرہ نے ان پر مخت اعتراض کیا۔ ا

حضرت عمر عظی نے صرف ای براکتفانیس کیابلکہ تمام فوجی افسروں کے نام تھم بھیج دیا کہ لوگوں کیلئے روزیئے مقرر کر دیئے مگئے ہیں ،اس لئے کوئی مخص زراعت نہ کرنے پائے، چنانچہ شریک تعطفی نامی ایک مخص نے مصر میں پچھ زراعت کرلی تو معفرت عمر وظی نے بلاکر مخت مواخذہ کیاادر فرملیا کہ " تھے کوالی سزاووں گاجودوسروں کیلئے عبرت انجمیز ہوگی۔ "

ا یک د فعہ عبداللہ بن الحرالعنسی نے شام میں تھیتی کی بور حضرت عمر ﷺ کو معلوم ہواتو اس کی کل جائد دار بر باد کرواوی۔ ''

ا: مقریزی ۲۹۵ می از حسن المحاضره جلد ا منحه ۲۸۰

اصاب تذكره عبدالله بن الحراللشيد

اوب المفروباب الابل غرالامبار

وفارالوفاء مُنفى ١٩٠٠ أن ١٤ ابوداؤد كتاب الركوة باب كم يودى في صدقتة الفطرية

# وصولى خراج كاطريقه

وصونی خراج میں حضرت عمر عظینہ نے سب سے زیادہ آسانی سے پیدائی کہ خودرعایا کوا فقیار

ایا کہ وہ وصولی خراج کیلئے بہترین اشخاص منتخب کر کے در بار خلافت میں روانہ کرے چٹانچہ کوف

والوں نے عثان بن فرقد کو، شام والوں نے معن بن بیزید کو، بھر وہ الوں نے تجاج بن علاط کو

منتخب کر کے بھیجااور حضرت عمر حظیہ نے ان کو عامل خراج مقرر کر دیا۔ خراج وصول ہو کر

آتا تھا تودس ثقتہ آدمی کوفہ سے ،اور اسی قدر بھرہ سے طلب کرتے تھے اور ان کا صلفیہ اظہار لیتے

منتھ کہ مالکذاری کسی ذمی یا مسلمان پر ظلم کر کے تو نہیں لی گئے ہے۔ ا

حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے بھی وصولی خراجم یں نہایت نرمی اختیار کی ،چنانچہ ایک بار کسی عامل کو وصولی خراج کیلئے مقرر فرمایا توبیہ وصیتیں کیں۔

لا تضربن رحلا سو طافي حباية درهم ولا تتبعن لهم ازقاولا كسوه شتاء ولا صيفاء ولا دابته تصعلون عليها ولا تقيمن رحلا قائما في طلب

در هم ہے۔ کسی مخص کو مالکنداری کے وصول کرنے میں کوڑا نہ مار دان کی روزی ،ان کے گرمی اور جاڑے کے کپڑے اور بار بر داری کے جانور نہ لواور کسی کو کھڑانہ کر د۔

اس نے کہا" تواے امیر المومنین ! یہ کہتے کہ میں یوں بی خالی ہاتھ واپس آؤں "فرملیایہ بھی سبی ہم کوصرف یہ تھم دیا گیاہے کہ فامنل مل سے مالکنداری وصول کریں۔ " - • •

*ילנ*י

جزید بھی خراج کی طرح نہایت نرمی کے ساتھ وصول کیا جاتا تھا، جولوگ لائی اور بیار
ہوجائے تھے، ان کاجزید معاف کر دیاجا تا تھا، اور ان کو بیعت المال ہے وظیفہ مل تھا۔ چنانچہ قاعدہ
حضرت ابو بکر میڑھ بی کے زمانہ میں مقرر ہو گیا تھا، اور حضرت عمر میڑے نے بھی اس کو قائم
ر کھاذمیوں کو کسی متم کی اویت دے کر جزید وصول کرنے کی اجازت نہ تھی، ایک دفعہ حضرت
عمر میڑھ نے دیکھا کہ دھوپ میں کھڑ اگر کے بچھ لوگوں کے سر پر زیتون کا تیل ڈالا جارہا ہے،
وجہ بو جھی تو معلوم ہوا، کہ جزید اولئہ کرنے کے جرم میں بدس ادی جاری ہے، فرمایاان کو جھوڑ
دو، رسول اللہ بھڑ نے فرمایا ہے کہ جولوگ دنیا میں بندوں کو تکلیف دیتے ہیں خداقیامت میں
ان کو عذاب دیتا ہے۔

۳: كتابالخراج مغير ٦٣ ـ

٣: كمّاب الخراج منحد ١٥ ـ

ا: اسدالغابه تذكره معترت على كرم الله وجهه .

محثر

غیر قومتوں ہے ایک اور تجارتی نیکس لیاجاتا تھا، جس کانام عشر تھا، یہ اسلام کی کوئی جدید
ایجاد نہ تھی بلکہ جالمیت بی کے زمانے میں اسکار واج تھااور حضرت عمر طبطہ نے اس کو قائم رکھا۔
ایسکے وصول کرنے کا طریقہ نہایت آسان تھا، کی کے اسباب کی تلاشی نہیں لی جاسمی تھی۔
اسکے وصول کرنے کا طریقہ نہیں لیاجاتا تھا، شام کے نہلی چو نکہ کیہوں کی تجارت کرتے
اسکے حضرت عمر طبطہ ان سے نصف عشر لیتے تھے کہ مدید میں اسکی در آمدزیادہ ہو۔
تھے۔ اسکے حضرت عمر طبطہ ان سے نصف عشر لیتے تھے کہ مدید میں اسکی در آمدزیادہ ہو۔
ترکو ق

ز کوۃ کے وصول کرنے ہیں بھی ہر قتم کی آسانیاں طحوظ رکھی جاتی تھیں، رسول اللہ ﷺ فیمال کو حکم دیا تھا کہ زکوۃ میں بہترین مال نہ لیا جائے، خلفائے راشدین حقیقہ بھی نہایت شدت کے ساتھ اس حکم کی پابندی کرتے تھے، ایک بار حضرت عمر حقیق نے اموال صدقہ میں ایک بڑے تھن والی بکری دیکھی تو فرملیا" اس کے مالک نے اس کو بخوشی نہ دیا ہوگا، اس طرح مسلمانوں کو نہ بدکاؤ"۔ "

# د يوان، د فتر، بيت المال

جزیہ، خرائی، عشور اور زکوۃ ہے جور تم وصول ہوتی تھی، حضرت ابو بکر منظنہ کے زمانے میں جب باقاعدہ تک علی السویہ تمام مسلمانوں توہیم ہو جاتی تھی لیکن حضر عمر منظنہ کے زمانے میں جب باقاعدہ نظام سلطنت قائم ہوا، تواس کیلئے دیوان ، وفتر اور بیعت المال قائم کیا گیا، خراج کا وفتر جیساکہ قدیم زمانہ میں فارس مثالی او تبطی زبان میں تھا حضرت عمر منظن کے زمانے میں کی قائم رہا کیو نکہ انجی تک اہل عرب نے اس فن میں اس قدر ترتی نہیں کی تھی کہ یہ دفتر عربی زبان میں تقل ہو سکتا۔ بیت المال کے رجم نہایت صحت اور تفصیل کے ساتھ مرتب کئے جاتے تھے چنانچہ صدقہ وزکوۃ کے مولی آتے تھے تو ان کے رنگ ، حیلہ نورس تک لکھے جاتے تھے۔ تبیت محدقہ وزکوۃ کے مولی آتے تھے تو ان کے رنگ ، حیلہ نورس تک لکھے جاتے تھے۔ تبیت المال میں جور تم جمع ہوتی تھی اس کا ایک براحمہ مسلمانوں کے وظیفے میں صرف ہو جاتا تھا، جن المال میں جور تم جمع ہوتی تھی اس کا ایک براحمہ مسلمانوں کے وظیفے میں صرف ہو جاتا تھا، جن کے سالانہ و ظاکف علی قدر مراتب حسب ذیل تھے۔

پانچ بزار در ہم سالانہ چار بزار در ہم سالانہ شر کائے غزوہ بدر مہاجرین حبش اور شر کائے غزوہ احد

r ، ا مؤطاله مهالک کتاب الز کوة باب عشور الل الذمه .

سؤطاله مهالک کتاب الرکوا باب النی عن آلفتیق علی الناس فی العدقد.

ا الدالغاب تذكره معرت فارول ا

ان اوگوں کے اہل عیال بلکہ غلاموں کے وظائف بھی مقرر تھے، چنانچہ مہاجرین اور انصار کی بوبوں کاوظیفہ دوسو ۲۰۰۰ ہے چار سو ۲۰۰۰ ہم تک اٹل بدر کے اولاد ذکور کاوظیفہ دو ۲۰۰۳ ہے بار سو ۲۰۰۰ ہم تک اٹل بدر کے اولاد ذکور کاوظیفہ دو ۲۰۰۳ ہم بزار در جم مقرر تھاان مصارف کے بعد صوبجات اور اصلاع کے بیت المال میں جور قم نج جاتی تھی۔ بخصی دو مدینہ منورہ کے بیت المال میں بھیج دی جاتی تھی۔ بنجی کے بن اوگوں کے وظیفے ملتے تھے ان کے نام مع ولد یت درج رجشر ہوتے تھے تمور ان کی تر تبیب کیلئے بڑے بڑے قابل لوگ مثلاً حضرت عقیل بن ابی طالب عظیمہ محرمہ بن نو فل اور جبیر بن مطعم دغیر ہا مور تھے۔

<sup>:</sup> كنز إلعمال جلد ٣٥ صفيه ٦٣ بحواليه ابن سعديه

۱۲ - منداین طنبل جلدامتی اسور

# ىپلىك در ك نظارت نافعه

اصطلاحی حیثیت ہے آگر چہ اس صیغہ میں صرف نبریں، سر کاری عمار تیں، بل، بند شفا ما اور کنو کمیں وغیر وداخل ہیں لیکن ہم نے اس میں صحابہ کرام کھی کے او قاف و صد قامینے جاریہ کو بھی شامل کرلیاہے، کیو نکہ او قاف وصد قات کامقصد بھی رفادعام کے سوا بچھ تبیں ہو تا۔ كنونين

رفاءعام کی چیزوں میں اگرچہ کنو کی اب نہایت معمولی در ہے کی چیز خیال کئے جاتے ہیں کیکن عرب میں دہ نہایت گراں قبت چیز سمجھے جاتے تھے ،ای بنا پر حدیث میں آیاہے کہ "سب ے اجھاصد قد بانی ہے "اسلام میں رفاہ عام کے کاموں کی ابتداسب سے پہلے اس معدقہ جاریہ ے ہوئی چنانجے جبر سول اللہ ﷺ فے جرت کی تومدین میں آب شری کی نہایت قلت محسوس ہوئی، آب شیریں کاصرف ایک کنواں تھا، جس کانامہ بیررومہ تھااس لئے آپ نے تمام مسلمانوں کی طرف خطاب کرے کہا کہ اینے لئے اور تمام مسلمانوں کیلئے اس کو کون خرید تا ے؟ حضرت عثمان علي كويد معادت نصيب موكى اور انہوں نے اس كوائے صلب مال سے خريد كرتمام مسلمانوں پروقف كرديا۔ ك

حضرت عثان ﷺ نے اور بھی متعدد کنویں ،مثلاً بیر سائب، بیر عامر ، بیرارلیں ، کھدوائے اور مسلمانوں پروقف کئے۔ <sup>ع</sup>

اس کے بعد اور صحابہ علی نے مجمی متعدد کنویں کھدوائے، حضرت سعد بن عبادہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہوا تور سول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یو جھا کہ ان کیلئے کون سا صدقہ بہتر ہوگا؟ ارشاد ہوا" یانی" چنانچہ انہوں نے مال کی یاد گار میں ایک کنوال کھدولیا، ملم مدینہ میں ایک اور کنواں جس کانام ہیر ملک تھا، حضرت علی کرمانند و جہد کی طرف ہے وقف تھا۔ <sup>عم</sup>

r: - وفاءالوفاض ۲۵۳.

نسانی کتاب الاحباس۔ ۲۰ وفاء الوفاص ۲۵۰۰۔ ابوواؤد کتاب الرکو ق فضل مقی الماء لیکن نسانی کتاب الاحباس میں ہے کہ انہوں نے بطور صدقہ کے س: وفاءالوفاءص ٢٥٨\_ متعدد باغ وقف کئے تھے۔

رسول الله ﷺ کے بعد جب سحابہ کرام ﷺ کے سرپر فلافت اللی کا تاج رکھا گیا تواس معدقہ جاربیہ کی طرف اور بھی توجہ ہوئی اگر چہ ہم کو بیہ معلوم نہیں کہ اس زمانے میں کتنے کو کمی کھودے گئے تاہم بعض واقعات سے معلوم ہو تاہے کہ خلفا، کواس کا نہایت اہتمام تھا، مجم البلدان ذکر تبوک میں ہے کہ وہاں ایک کیا کواں تھا جو ہمیشہ گر گر پڑتا تھا حضرت عمر ﷺ کے تھکم سے ابن عربیض نامی ایک بہودی نے اس کو بختہ کرادیا۔

چو کیاں اور سر انتیں

عرب کے لوگ اکثر سفر کیا کرتے تھے ،بالخصوص سال میں ایک بار تمام عرب کو جج کا احرام باند حمنا پڑھتا تھا با بنہمہ راستہ میں مسافروں کے آرام و آسائش کا بہت کم سامان تھا لیکن خلفاء کے عہد میں مسافروں کے آرام و آسائش کے تمام سامان مہیا ہو گئے چنا نچہ جولوگ راستے میں مسافروں کو پانی پلایا کرتے تھے ،انہوں نے حضرت عمر حقظت سے اجازت طلب کی اور مکہ اور مد اور مدین سر آئیں بنوانا جا ہیں، حضرت عمر حقظت نے اس شرطی اجازت دی کہ مسافر یا اور ممانی حسافر سے در میان سر آئیں بنوانا جا ہیں، حضرت عمر حقظت نے اس شرطی اجازت دی کہ مسافر یا اور ممانی سے زیادہ تحق ہوں گے۔ اُ

شادولی الله صاحب کی تصر تک سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت عمر عظیمہ نے اس سلسلہ میں متعدد کو کی بھی کھود دائے اور جو کئو کی بیٹ گئے تھے ان کوصاف کروایا۔ ا

انہوں نے مکہ اور مدینہ کے در میان ایسے اشخاص بھی مقرر کئے جومم کشتھاں قافلہ کو سیر اب راستوں ہے لیے جاکر منزل مقصود تک پہنچا آتے تھے، ت

مبمانخانے

اول اول حضرت عمر ﷺ نے مسافروں کیلئے کوف میں ایک مہمان خانہ قائم کیا، فتوح البلدان میں ہے۔

امر عسران بتحذ لمن برو من الآفاق داراف کانو ابنزلونها۔ میں معران بتحذ لمن برو من الآفاق داراف کانو ابنزلونها۔ مع معزت عمر طاقع، بنے علم دیا کہ جولوگ اطراف ملک سے مسافر خاندوارد ہوتے ہیں ان کیلئے ایک مہمان خانہ قائم کیا جائے چنانچہ جو مسافر آتے تھے ای مہمان خانہ میں افر تے تھے۔ اس کے بعد معزت عثمان طاق نے کوفہ میں ایک اور مہمان خانہ قائم کیا جس کی وجہ بیہ موئی کہ باہر سے لوگ تجارت کا غلہ لے کر آتے تھے وہ عموما پرائیو بیٹ مکانوں میں قیام کرتے

و: فتوح البلدان ص ١٠ ي ازالته الحقام

m: مقريزي جلد اول صلحه ١٦ م.

٣: فتوح البلدان صفحه ٢٨٦.

سے اس غرض ہے بعض نیاض طبع لو کوں نے بیدائظام کیا تھا کہ بازار میں منادی کرواویے تھے کے جس کے قیام کابند وہست نہ ہو وہ ہمارے مکان میں قیام کر سکتا ہے حضرت عثان میں کے خبر ہوئی توانہوں نے ان لو کول کیلئے ایک مہمان خانہ قائم کردیا۔ ا

حوص ادر نهریں

صحابہ کرام میں نے دفاہ عام کی غرض ہے جابجا کہ اور دینہ میں نہ کرت دوش اور جشمے تیار کرائے، حفرت عثان نے حضرت عبداللہ بن عامر میں کو بھر وکاعال مقرر قربایا توانہوں نے عرفات میں بہت ہے حوض بنوائے اور متعدد نہریں جادی کیں۔ جمی قید کے پاس حضرت علی میں نہیں میں انحل تعدد ترس میں میں میں میں انحل تعدد ترس علی میں بہت می جھوٹی جھوٹی نہریں وقف عام کی تھیں ، چنانچہ مقام سمج میں ان کے ذاتی طرح اور دو نہروں کو انہوں نے نہریں تھیں مانہوں نے سب کو وقف عام کر دیا۔ اس طرح اور دو نہروں کو انہوں نے تھرائے کہ یہ میں بوت کی جوٹی ایک بار حضرت المام حسین میں پر قرض ہوگیا تو خضرت امیر معاویہ میں ہوئی نہر کے بدلے دولا کھ دینار دینا جاہے گرانہوں نے کہاکہ حضرت امیر معاویہ مقروضت کرنا نہیں جاہتا۔ ہو

حفر امير معاويد في كونهرول كي جارى كرف كاخاص ابتمام تما، خلاصد الوفاء ي بهدا كان بالمدينة الشريفة وما حولها عيون كثيرته وكان لمعاوية اهتمام بهذا

مدید شریف اوراس کے متعل بکثرت نہریں تعین اور معزت ایر معاویہ عظمہ کواس باب میں فاص اہتمام تعلد

حفرت امیر معاویہ عظیمت نے جو نہریں جاری کرائیں ان بیں نہر کظامہ بھے نہرازرق، فی میر شہر کظامہ بھی نہرازرق، فی نہر شہداء فی وفاء الو فاء الو فاء الو فاء الو فاء الو فاء بیل نہر کورہے ، حضرت امیر معاویہ عظیمت بنے بہاڑوں کی بعض کھا ٹیوں کے گرو بند بند حواکر الن کو بھی تالاب کی صورت بیں بدل دیا تھا، جس میں بانی جمع ہو تا تھا۔ فیل

خلفاء کے علاوہ اور صحابہ ﷺ نے مجی پانی کے جشمے و تف عام کئے تھے، مثلاً حضرت طلحہ عظمہ نے ایک جشمہ خرید کرراہیوں پرو تف کر دیا تعلیہ

ا: حسن المحاضره جلد اصفحه ٩٢ - ١٠ اسد الغابية تذكره معفرت عبدالله بن عامرٌ -

٣: خلاصة الوفاءس ٢٥٤ م ١٠٠٠ وقاء الوقاء ص ١٩٣٠

ن معم ذكر عين الي نيزر ١٠ ١٠ فلاستد الوقاء م ٢٣٠٠ د

ع: وفاء ألو فاء ص عال ١٨٠ خلاصة الوقاء صفى ١١٠١

<sup>:</sup> خلاصة الوفاء صفى ٢٠٠٤ - ١٠٠ وخلوالوفاء صفى ١٣٠١ - ١١١ - وقاءالوخاء صفى ١٣٠٠ -

نبر سعد

مکہ اور مدینہ کے مااوہ صحابہ کرام میں نے مختلف شہروں میں نہریں جاری کیں ابنار والوں کو مدت سے ایک نہری ضرورت محسوس ہوری تھی، چنانچہ اس کیلئے حضرت عمر عظیم کے بہد خلافت میں ان او گول نے حضرت سعدو قامل عظیمہ سے درخواست کی توانہوں نے حضرت سعدو قامل عظیمہ سے درخواست کی توانہوں نے حضرت مد بن محرو بن حرام عظیمہ کو اس کام پر مامور کیا، انہوں نے بڑے اہتمام سے کام جاری کیا ایکن کچھ دور پہنچ کر بچ میں ایک پہلا آگیا، اس لئے کام د میں تک پہنچ کررک گیا، بعد کو جان نے اس کی شخیر ت سعد بن محرو عظیمہ بی کے خان نے اس کی شخیر کی سکی الفضل للمتقدم کی بنا پر بیہ نہر حضرت سعد بن محرو عظیمہ بی کے نام سے مشہور تھی۔ ا

نهراني موسى

ایمر اواول کو آب شرین کی سخت تکلیف تھی ایک بارانکاایک وفد حضرت عمر حظینہ کی خدمت جی حافظہ کی خدمت جی حافظہ کی مخت تکلیف تھی ایک ممبر لیعنی حفیف بن قیس نے نبایت پر اثر تقریر جی حفیف بن قیس نے نبایت پر اثر تقریر جی حضرت او موک حضرت عمر حظینہ نے ای وقت حضرت او موک اشعری حظیم کے نام ایک تحریری حکم بھیجا کہ بھر اوالول کیلئے ایک نبر کھدوادی جائے، چنانچ مشرت او موک اشعری حظیم کے اس نبر کود جلد سے نکال کر نبر ابلہ سے ملادیا خیر جی اس کا بھی حصر بٹ گیا لیکن حضرت عثان حظیم کی جی حصر بٹ گیا لیکن حضرت عثان حظیم کی جائے ہی کا مرمت واصلاح کروادی۔ آ

نهرمعقل

یہ نبر بھی حضرت ابو موک اشعری چھنہ نے حضرت عمر ہفتہ کے عکم ہے بھر دہل کو دائی، چو نکہ اس کی تیاری کاکام حضرت معقل ہفتہ کے سپر دکیا گیا تھا، اس لئے انہی کے نام ہے مشہور ہوگئی، حضرت امیر معاویہ ہفتہ کے زبانہ میں زیاد نے دوبارہ اس نبر کو کھدوایا اور سیر کا حضرت معقل ہفتہ ہی ہے اس کا افتتاح کر دلیا افتتاح کرنے کے بعد ایک آدمی کو بتر ار در بھم ویئے اور کہا کہ وجلہ کے کنارے گھوم آواگر ایک شخص بھی اس نبر کو زیاد کی نبر کہتا ہوا سے اور اس کے کہا ذالل اور اس کے کہا ذالل اللہ یو نیه من بشاہ۔

ا. فتون البلدان صفيه ۴۸۴.

۴ - فتوح البندال صني ۲۵ س

m: فتوت البلدان صفحه ۳۹۳.

# نهرامير المومنين

ین ۸اھ میں جب عرب میں قحط پڑا تو حضرت عمر رہ ہے۔ نے تمام صوبوں سے غلہ متکونیا لیکن شام و مصرے چو نکہ خشنی کاراستہ بہت دور تھااس لئے غلہ کی روائٹی میں نسی قدر دیر ہو گی، ان و تنول کی بنا پر حضرت عمر عظمہ نے حضرت عمرو بن العاص عظم، کو طلب کیااور کہا کہ "اُنر دریائے نیل سمندر سے ملادیا جائے تو عرب میں قحط وگرانی کا بھی اندیشہ نہ ہو ورنہ خشکی کی راہ ے غلہ آناوفت سے خالی نہیں۔ "حضرت عمرو بن العاص نے پیٹ کر فور اکام شروع کر اویا اور ایک سال میں میہ نہر بن کر تیار ہو گئی ہے تغصیل حسن المحاضر ہ میں ہے ، ' نیکن طبری میں ہے کہ جب حضرت عمر ﷺ نے تمام امراء و عمال کے نام غلہ کیلئے تحریر حکم بھیجاتوخود حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے جواب میں لکھا کہ " پہلے بحر شام بحر عرب میں گر تا تھا لیکن رومیوں اور قبطیوں نے اس کو بند کر دیا ماکر آپ جاہتے ہیں کہ مصر کی طرح مدینہ میں بھی غلہ کانرخ ارزاں ہو تو میں اس غرض سے نہر تیار کرا کے اس بر بل بند حواؤں "مصر والوں نے اگر چہ اپنے ذاتی مصالح کی بنایر بہت کھ واویلا کیالیکن حضرت عمر دیا ہے اس معالمہ میں نسی کی نہ سی چنانچہ جب یہ نہر بن کر تیار ہوئی تو عرب ہمیٹ کیلئے قط کی مصیبت سے نجات یا کیا۔ <sup>ٹ</sup>

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے زمانے میں مجھی بعض نہریں تیار ہو کمیں مثلاً انہوں نے عبیداللہ بن زیاد کو خراسان کا گور نر مقرر کر کے بھیجا تواس نے جبال بخاری کو کاٹ کرایک نہر 'کال۔'' انہی کے زمانے میں تھم بن عمرونے ایک نہر جاری کی جس کا نفتاح نہ ہو سکا <sup>ہم</sup>

# زر عی نبریں

حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں زرعی ترقی کا جو مستقل انتظام ہوااس کے سلسلہ میں انہوں نے نہایت اہتمام کے ساتھ آبیا تی کیلئے نہریں کھدوا میں، چنانچہ خاص مصر میں ایک اا که بیس بزار مز دور روزانه سال مجراس کام میں

گے رہتے تھے اور ان کے تمام معیار ف بیت المال ہے اوا کئے جاتے تھے۔ <sup>جی</sup>

مفترت امیر معاویہ ﷺ کے زمانے میں اس صینے کو اور بھی زیادہ ترتی ہوئی مان کے زمانے میں سرف مدینہ اور اس کے آس پاس جوزر کی نہریں تھیں ان کے ذریعہ ہے آپڑھ لا کھ وسن خرمالورا بك لأكه وسق كيبول يبدا ببوتا تخيابه ك

<sup>^</sup>سنافخانس و بيوطي مبلد اسني ١٨٠ بـ طبرق فنخد ۲۵۷۲

طبر می معنی 19 اوا تعات سن مهلاید . طبري سني 1 ۱ اواقعات سالاه

بحسن المحانش وحيله العنجير سولا

فابعدة الوقار مستحد ٢٣٤٠

بند

فلقاء کے زمانے میں مفتوحہ قوموں ہے جو معاہدہ صلح ہو تاتھاان ٹیل بختمام شراکط کے ساتھ بید شرط بھی طے کرنی جاتی تھی کہ سڑکوں اور پلوں کا بناتاان کے متعلق ہوگا، چنانچہ کتاب الخراج میں ایک معاہدہ کامیہ فقرہ نقل کیاہے،

و بناء القناطر على الانهار من اموالهم \_ على المنهار من اموالهم \_ على نهرون پران كواپے صرف سے بل بائد هنا ہوگا۔
تاریخ طبر ى واقعات الصبل ايك معاہرہ كے حسب ذيل فقرے نقل كے ہيں:
فكان الفلاحوں للطرق و الحسورو الاسواق و الحرث والدلالة \_ على كاشتكاروں كايہ فرض قرار دیا گیا كہ مڑك بنائين، بل بائد هيں، بازار لگائيں، تھيتى كريں اور مسلمانوں كورات تائيں۔

سر کاری عمار تیں

سر کاری عمارتول کی ابتداء حضرت عمر منطقه کے زمانے میں ہوئی اور سر کاری کا مول کیلئے جس قدر عمارتوں کی ضرورت ہوتی ہے غالبًا کل وجود میں آگئیں۔ و ار الا ماق

صوبجات اوراصلاع کے دکام کیلئے وارالا بار ق تغییر کئے گئے جو گویاس زمانے کے گور نمنٹ باؤس تھے۔ حضرت عمر رفیق کے دور خلافت میں غالبًاسب سے پہلے بصر ہ کادار الا مار ہ تیار ہوا۔

۳: كتاب الخران صفحه ۸۰ ر

پنانچ جب عتب بن غزوان نے نوجی ضرورت سے بھر ہ کو آباد کیا تواسکے ساتھ مقام دہناء میں جس کواب رحب بی ہشم کہتے ہیں، سادہ طور پرا یک سجد، ایک جیل خاند اورا یک دارالا مارہ بھی تغیر کر دلیا بھرہ اول اول کویا چھیروں کا مجموعہ تھا، لیکن بعد کو حضرت ابو موکی اشعری حفظ نے کے مکانات بنوائے تودارالا مارہ کو بھی بھی اینٹ سے تغییر دلیا اور جھت کھاس سے بنوائی جضرت امیر معاویہ حفظ نے نے زیاد کو بھر دکا کور نر مقرر فرملیا تواس نے منجد میں بہت مجمد اضاف کیا اور دارالا مارہ کو بہناکر مسجد کے سامنے قبلہ رخ کردیا اور اس کی عمارت پہلے سے بھی مشکم بنوائی۔ ا

اس کے بعد حضرت سعد بن ابی و قاص منطقہ نے کوفہ کو آباد کیا تواس کے ساتھد دارالامارة بھی تقمیر کرلیا۔ زیاد نے اس کی عمارت بھی دوبارہ مفتکم طور پر بنوائی۔ ک

مکہ میں ایک نہایت قدیم یادگار تھی جس کو دارالندوہ کتے تھے ،یہ عمارت قریش کا کویا دارالامارة تھی۔ جس میں وہ تمام اہم قوی معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اخیر میں معزت امیر معاویہ عظامہ نے اس کو خرید کردارالامارة بناویلہ ؟

# جيل خانے

حضرت عمر عظف نے این عبد خلافت میں متعدد جیل خانے بوائے۔ اول اول مکہ معظمہ میں صفوان بن امیہ کا مکان چار ہر ار در ہم پر خرید کر کے جیل خاند بنوفیلہ کا مکان چار ہر اور اصلاع میں بھی جیل خانے بنوائے ، بھر و کا جیل خانہ متب بن غزوان نے نقیر کرولیا تھا، جو بالکل دار الامار قاکے متصل تھا، کوفہ کا جیل خانہ بانس یار تسل سے بنا تھا۔ ه

### غله خانے

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر عظانہ نے تمام سر کاری ضروریات کیلے الگ الگ مکانات تغییر کردائے تئے ہم کو تاریخوں میں دارالد قبق اور دارالر قبق کا کثر نام ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیدیان جنگ کے رہنے کیلئے کوئی مستقل مکان تغییر کیا گیا تھا۔ اس طرح سر کاری آنا کس مستقل عمارت میں رکھا جاتا تھا، عام الرمادة میں مدینہ کی بندرگاہ جار پر جو غلہ آتا تھا اس کو رکھنے کیلئے حضرت عمر معظانہ نے دو بڑے بڑے محل بنوائے تھے۔ تھا۔ الممال

اگرچہ ابن سعد کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ کے عبد خلافت

أوح البلدان صفحه ٣٥٥ ـ ت فوح البلدان صفحه ٢٨٥ ـ

ا فوح البلدان صلى ٥٩ من ١٨١ مقريزى ملددوم منى ١٨٥\_

٥: فَكُلُّ البلدان مَغْد ١٦٨ ٢ ٢: يعقوني مغد ١٤٤ ـ

میں بیت المال قائم ہو چکا تھا لیکن در حقیقت حضرت عمر طفی نے اس کیلئے مستقل اور شاندار المار میں تعمیر کروائیں۔ چنانچہ کو فہ کا بیت المال ایک عظیم الشان محل کی صورت میں تعمیر ہوا تھا۔ جس کیلئے شاہان فارس کی عمارت سے اینیں منگائی کی تعمیں اور جس کوروز یہ ایک مشہور مجوسی معمار نے تیار کیا تھا۔ '

بازار

محابہ کرام من کے عہد ظافت میں اگرچہ عرب کے تمام قدیم بازار مثلاً عکاظ ، ووالجنہ و غیرہ قائم تھے جاہم خود صحابہ کرام میں سنے بھی متعدد بازار قائم کے چنانچہ معزت عمر من کے عہد خلافت میں کوف آباد ہوا توا کے کملی ہوئی جگہ بازار کیلئے مخصوص کرلی می ۔

معرفتی ہواتو حضرت عمر بن العاص رفتے نے حضرت عمر رفتی کو لکھاکہ "ہم مسجد جامع کے متصل آپ کیلئے ایک مکان تقمیر کرانا چاہتے ہیں۔ "انہوں نے لکھا کہ " میں تو حجاز میں ہوں اور میرے لئے مصر میں مکان تقمیر ہو گا؟اس جگہ ایک بازار قائم کردو۔ "چنانچہ وہ بازار قائم کیا گیا اور اس میں غلام فرد خست کئے جاتے تھے۔ "

حضرت عثان ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عامر ﷺ کو بصرہ کا عال مقرر فرمایا تو انہوں نے بہت ہے مکانات خرید کرمنہدم کرواد ئے اوراس جگدا یک بازار قائم کیا۔ ع

#### شفاخانے

اًرچہ ہم کواس قدر معلوم ہے کہ حضرت عمر عظینہ حفظان صحت کا نہایت خیل رکھتے ہے۔ چنانچ ایک بار حضرہ کے باشدوں نے شکارت کی کہ جاراگاؤں وبائی امراض میں جنار بنا ہے تو حضرت عمر عظیمہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ہماراوطن ہے۔ حضرت مر عظیمہ نے عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ ہے کہا کہ اب کیا تہ بیر ہے ؟اس نے کہا کہ "زمین مر طوب ہے اور وہاں پہواور چھر بہت لگتے ہیں جو وباء کا سبب ہیں اس لئے ان لوگوں و قرب وجوار ہیں نگل جانا جائے ، تھی اور کراث کھانا چاہئے ، خو شبولگانا چاہئے ، نظے پاؤں نہ چلنا جائے ، و قرب وجوار ہیں نگل جانا چاہئے ، حضرت عمر عظیمہ نے ان کوان تدبیر ول پر عمل کرنے کا حیات و ان قدر معلوم ہے کہ حضرت عمر عظیمہ کے عبد میں بکشر ت اطباء موجود شعر اور ان ہے عبد میں بکشر ت اطباء موجود تے اور ان ہے وہ کام لیتے تھے ، چنانچ حضرت معیقب دوی عبد میں بکشر ت اطباء موجود تھے اور ان ہے وہ کام لیتے تھے ، چنانچ حضرت معیقب دوی جنیں کو جذام ہوا توان کے علائ

طِ ئ سنَّى ٢٣٨٩ - ١ ﴿ يُ سَنَّى ٢٣٩١.

۱۲ - اسدالغابه تذكره حضرت عبدالقدين عامرً به

المستحسن المحامنه وجلد اول سفى ٥٥ .

<sup>. ﴿</sup> فَأَنْ مِنْ وَأَوْلَى مِصْفِي وَ عِيمًا إِنَّا مِنْ الْوَلِي مِصْفِي وَ عِيمًا إِنَّا

کیلئے انہوں نے مختلف اطباء بلوائے کمیکن بالینہمہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے حضرت عمر ﷺ اور دوسرے خلفاء نے شفاخانے کیلئے کوئی عمارت تعبیر نہیں کر دائی۔ حجھا وُ نیاں اور قلعے

صحابه كرام الله يح عهد من جو تكدفتوهات كاسلسله بميشد جارى رباس لئ بكثرت فوجى جِماؤنیاں اور بکٹرت قلعے تغمیر ہوئے۔عام دستوریہ تھاکہ جب کو کی غیر محفوظ پاساحلی مقام لتح ہوتا تو دہاں بقدر ضرورت فوج متعین کردی جاتی تھی جس سے ہر تشم کی شورش و بعاوت کا سد باب ہو جا تا تھا۔ علی ان عار صی انتظامات کے علاوہ مستقل فوجی جیماؤنیاں قائم کی حمیں اور تمام ساطلی مقامات قلعوں سے معتم کئے گئے، چنانچہ حضرت عمر دیا ہے کا دیں شام کا سفر کیا تو تمام سر حدی مقامات کادورہ کر کے فوجی حصاؤ نیاں قائم کر دائمیں، ساحلی مقامات کامشنقل ا تظام کیالور مفترت عبدالله بن قیس ﷺ کواس کاافسر مقرر فرملاً۔ یہ واجہ میں جب بزید بن مفیان منظه کانقال مواتوان کے بھائی معاویہ منظم نے حضرت عمر منظم کواطلاع دی کہ سواحل شام کے استحکام کی زیادہ ضرور یہ ، حضرت عمر ﷺ نے فور انتھم بھیجاتمام قلعوں کی مر مت کی جائے اور ان میں فوجیس رکھی جائیں۔ جتنے وریائی مناظر ہیں ان میں بہر وریے والے متعین کئے جائیں اور ہمیشہ آگ روش رکھنے کا سامان کیا جائے۔ حضرت عمر ﷺ نے مصر و غیرہ میں بھیوس فقم کی بہ کٹرت چھاؤنیاں قائم کی ،حضرت عثان نے اس کو اور ترقی دی اور متعدد قطعے اور جھاؤنیاں ہوائیں۔ایک گاؤں جس کانام جسر منٹج تھا، موسم کر مامیں فوج کے قیام کیلئے آباد کرلیا<sup>ہ ہم</sup> ہور جو ساحگی قلعوں میں اقامت گزین ہونا پیند کرتے تنے ان کو جا گیریں عطا كيس\_ هم حضرت امير معاويه وينطخه كوبحريات كابهت زياده خيال قعاله چنانجه حضرت عثان عظف کے عہد خلافت میں طرابلس فتح ہوا توحضرت امیر معاویہ دی نے ایک بڑا قلعہ بنوایا جس کا نام حصن سفیان رکھا،اس قلعہ کے تغییر ہونے سے ہر قسم کے بحری حملہ کااندیشہ جا تارہلہ <sup>ک</sup> لاذقیہ، جیلہ اور انظر طوس کو حضرت ابو عبیدہ دیات فتح کیا توقد بم دستور کے موافق حفاظت کیلئے بچھ نوجیں متعین کردیں کیکن حضرت امیر معاویہ ﷺ نے تمام ساحلی استحکامات کے ساتھ بہال بھی قلعے بنوائے <sup>کے</sup>

جزیر درور و فتی ہوا تو حضرت امیر معادیہ رفیعہ نے یہاں بھی ایک قلعہ تعمیر کرولیا <sup>ک</sup>

<sup>:</sup> اسدالغاب تذكره حعرت معيقب دوى ٢٠ فتوح البلدان صفحه ١٣٠٠ ا

m: فتوح البلدان صفحه ۱۵۷\_

۳: طبری صفحه ۲۵۲۳۔ ۵: توح البلدان صفحه ۱۳۳۲

٧: فقرح البلدان صفحه ١٣٣٣.
 ٨: فقرح البلدان صفحه ١٣٣٣.

<sup>2:</sup> فتوح البلدان صفحه • • ١٣٠٠.

حضرت امیر معاویہ عظمہ نے بحری استحکامات کے علاوہ خاص الل مدینہ کیلئے بھی ایک قلعہ بنولیاجس کانام قصر خل تعلی<sup>ا</sup>

مقبره

حفرت عمر ﷺ نے جبل مقطم پر جومصر میں واقع ہے سلمانوں اور عیمائیوں کالگ الگ مقبر و تعمیر کر دلیا، چنانچہ حضرت عمر و بن العاص ﷺ ، حضرت عبد الله بن حارث زبیدی ﷺ عبد الله بن حذافتہ السبمی ﷺ ، حضرت عقبہ بن عامر ﷺ ای مقبرے میں مہ فون ہوئے۔

حمام

مُصر میں اگر چہ بہ کثرت حمام تھے لیکن وہ نہایت گندے و نجس رہتے تھے۔اسکے حضرت عمر و بن العاص ﷺ نے ایک چھوٹا ساحمام نقیر کرولیا، جس کور ومی حمام الفاریعنی چو ہو نکاحمام کہتے ہیں۔ ع

#### وصيت

نزع کاعالم بھی جیب کھی کاعالم ہو تا ہے۔ ایک طرف تو آل واواد کی ماں باپ کی بھائی بند کی محبت واس نیکر تی ہے ، ووسر کی طرف عالم قد س کی کشش کر بہاں گیر ہوتی ہے۔ اس لئے ووہ دین وو نیائی محبت کے مواز نہ کیلئے اس سے بہتر زباتہ نہیں مل سکا، آگر انسان و نیاکا شید انگ ہے تو وہ اپنا تمام بال و دولت صرف اعز و و اقارب کو تفویض کر دیتا ہے اور آگر وہ اپنارشتہ خدا کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے تو اپنی جائید او کا معظم ترین حصہ خدا کی راہ میں صرف کر تا ہے اور آل و اواد کو صرف ای تا ہے اور آل و اواد کو صرف ای تدرج ہے جس قدر ان کا حصہ اللہ تعالی نے متعین کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ کے صالح بندے تھے۔ اسلے وہ اس عالم میں جو بھے دیے تھے خدائی کو دیے تھے۔ آل و اواد و کا صرف ای کی تشریف ایک و تی تو مرض کی کہ یا کو مرض الموت میں بیار ہوئے اور در سول اللہ بھائے عیادت کیلئے تشریف لائے تو عرض کی کہ یا دو شک بال صدقہ کر دوں ، آپ بھائی نے اجازت نہیں مرف ایک لاک کی میابت ہوں۔ ت

ا: ﴿ وَفَاءَالُوفَاءِصَتِي الْأَسْلِ

٣ - معجم البلدان ذكر مقطم.

۳ حسن الحاضر وجلد اول معجد ۵۹ م

سى: ابوداؤد كتأب الوصايا باب اجاه فيما يجوز للموصى في ماله.

حضرت سعد بن مالک علی بیار ہوئے اور آپ عیادت کیلئے تشریف لائے توانہوں نے کہا" میں خداکی راہ میں اپناکل مال و بیا ہوں۔ "فرملیا" بچوں کیلئے کیا چھوڑتے ہو؟ "بولے۔"خدا کے فضل سے دہ آسودہ حال ہیں۔ "آپ ﷺ نے فرملیا" نہیں، صرف دسویں حصہ کی دصیت کرو"۔ انہوں نے بہت اصرار کیا تو آپ ﷺ نے تمک کی اجازت دی۔ ل

غربت وافلاس، مخلد ت اور فاقد مستی سب کچه تعیس، لیکن ان میں کوئی چیز صحابہ انفاق فی سبیل اللہ ہے کو انقلال منتبیل رکھ سکتی تھی ، صدقہ و خیرات تو تمام صحابہ ﷺ کے اعمال صالحہ کا نمایاں جزو تھا، کی مناویر قرآن مجید نے ان کی میہ مشترک خصوصیت بیان فرمائی۔

و مما رزقنا هم ينفقون

اور جارے دیتے ہوئے میں ہے چھے صرف کرتے ہیں۔

کیکن ان میں متعدد برزگ ایسے تنے جو خدا کی راہ میں پچھے دیا کہیں جا ہے تنے، بلکہ سب پچھے
دیا جا ہے تنے، مثلاً حضر عمر عظانہ نے ایک بار خیبر میں ایک نہایت عمدہ قطعہ زمین بلار سول اللہ
علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے ایک نہایت عمدہ جائیداد پائی ہے اسکی نسبت
کیا تھم ہے جو شاہ ہوا کہ اسکو خدا کی راہ میں وقف کردو، چنانچہ انہوں نے اس ووقف کردیا۔
کیا تھم ہے جو کا دوانہوں نے اور بھی متعدد جائیدادیں وقف کیں جنگی تعمیل حسب ذیل ہے۔
ایک نخلتان تھاجو اسلام کی تاریخ میں بہلاوقف تھا۔
ایک نخلتان تھاجو اسلام کی تاریخ میں بہلاوقف تھا۔

صرامه ابن اکوع بلغ کے ساتھ باغیان میں وقف تعل

سودر خت نسائی میں ہے کہ انہوں نے ان کوسوغلاموں کے بدلے خرید اتھا۔ سودر خت خودر سول اللہ ﷺ نے عطافر مائے تھے۔

حضرت عمر مظانہ نے اس وقف کے متعلق ایک وقف نامہ بھی لکھا تھا جس میں حضرت عصبہ رضی اللہ عنہا کو متولی قرار دیا تھا۔''

حفرت سعد بن عبادہ ﷺ کی والدہ نے انقال کیا تورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری والدہ نے انقال کیا،آگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو تواب عاصل ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرملی" ہاں۔"بولے توابک باغ ان کے نام پر و قف کرتا ہوں اور آپ ﷺ کو کو اورنا تا ہوں۔ ف

ا ترزي كتاب البنائز باسماماه في الوصيت بالكسف والربع - ١٠ عندى كتاب الوصايا باب الوقف.

۳: بخارى كمّاب الوسليل ٢٠٠٠ ابود الودكر كمّاب الوسلياب في الرجل بوقف الوقف.

ة: ابود اؤد كمّاب الوصايا باب فيمن مات من غير وصية حيصد قعند و يخار كي كمّاب الوصايات

حضرت کعب بن مالک عظیم کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے اس مسرت میں اپی تمام جائیداد و قف کرناچاہی لیکن آپ کے اصرار سے خیبر کا حصہ اپنے لئے محفوظ رکھا۔ ا جب قرآن مجید کی بیہ آبہ تنازل ہوئی،

> من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا وه کون ہے جوخداکو قرض حشہ و <u>یتا</u>ہے

تو حضرت ابوالد حداح حظید این الل وعیال کے ساتھ این باغ میں مقیم تھے، فور ألی بی کے پاس آئے اور کہاکہ "ام وحداح رضی الله عندا باغ سے نکلومیں نے باغ خداکو قرض دے دیلہ" یہ کہہ کراس کومساکین وفقراء پروقف کر دیلہ ؟

شهروں کی آبادی

صحابہ کرام ﷺ فےجوجدید شہر آباد کرائے ان کی تعمیل حسب ذیں ہے۔

بقره

خرید ایک غیر آباد مقام تھاجہاں اکل و شرب کاکافی سلمان موجود تھا، دہاں حضرت عتبہ بن غردان و ایک غیر آباد مقام تھاجہاں اکل و شرب کاکافی سلمان موجود تھا، دہاں حضرت عربی خوات کے اس کو آباد کرنے کی اجازت طلب کی انہوں نے زمین کے نقشہ اور موقع و محل سے اطلاع دی تو حضرت عمر چھ نے کھی اس کو پہند فرملیا اور ان کواس کے آباد کرنے کی اجازت دی۔

دوسری روایت بین ہے کہ حفرت عمر طاق نے متبہ کو خود آنکھ سو آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا، بہر حال متبہ نے نرسل کے مکانات بنوائے اور ایک مجد تقیر کروائی، سرکاری کا موں کیلئے قید خانہ ، دار العارة اور دفتر بھی نرسل ہی نے تقیر کروائے، ایک مدت تک یہ حال رہا کہ جب لوگ جب لوٹے تھے تو نرسل کو گرا کر ڈھر لگادیے تھے، پھر جب لوٹے تھے تو اس کو مکان کی صورت بیس تر تیب دے لیتے تھے ،اس کے بعد لوگوں نے الگ الگ مکانات نوائے اور دار العارة کو بھی این سے تقیر کروایا، اور معاویہ طاق کے دانے میں تر تیب دی مجد اور دار العارة کو بھی این سے تقیر کروایا، امیر معاویہ طاق کیا۔ کا

كوفيه

مدائن فتح ہوا تووہاں مسلمان آباد ہو محے اور مسجدیں تقبیر کرلیں لیکن آب و ہوانا موافق آئی

<sup>:</sup> ابوداؤد كتاب الإيمان والنذور باب فيمن نذران عصدق بماله .

۲ - استيعاب مذكره حضرت ابوالد حداح " ـ

تو حضرت سعد بن وقاص منظم نے حضرت عمر منظم کواس کی اطلاع دی، انہوں نے لکھاکہ اوگ دوسری جگہ آباد کرائے جائیں ،کوف کی زمین جس کو اہل عرب خد لعذراء لیعن عارض محبوب کہتے تھے، اس غرض کیلئے اجتماب کی گئی اور چالیس ہزار آدمیوں کے رہنے کیلئے مکانات بنوائے گئے جن میں یمن کے ہارہ ہزار اور نزار کے آٹھ ہزار آدمی تھے، عمار تیں اول اول نرسل کی بی ہوئی تھے سے این ایک بار آتش زنی ہوئی تو حضرت عمر منظم کی اجازت سے این اور گارے کی عمار تیں تیار ہو کئی۔

مبجد جامع کے علاوہ ہر قبیلے کیلئے الگ مسجدیں تغمیر ہو تھیں۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ عظمہ اور زیاد کے زمانے میں بھی کوف کی آبادی میں بعض تغیرات کئے گئے۔ ا

#### فسطاط

اسکندریہ فتح ہوا تو حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے وہاں مسلمانوں کو آباد کرنا چاہائیکن جو تکہ اسکندریہ کے چیمی دریائے نیل حاکل تھا جس کو حضرت عمر ﷺ ناپسند فرماتے تھے اس لئے انہوں نے اجازت نہیں وی۔

حضرت عمرو بن العاص عظیم اسکندریه کی فتح کیلئے روانہ ہوئے تھے تو خیمہ کو خالی چھوڑ مکے تھے ،جواسی طرح کھڑارہا ،وہ پلٹ کر اس خیمہ میں انزے اور وہیں شہر کی بنیاد ڈالی۔اس مناسبت کے لحاظ سے اس کانام فسطاط پڑ گیاجس کے معنے خیمے کے ہیں۔

قبائل میں باہم جگہ کے انتخاب میں نزاع واقع ہوئی تو حضر عمر و بن العاص دیا نے معاویہ بن خد تج ،شریک بن ہم جگہ کے انتخاب میں نزاع واقع ہوئی تو حضر عمر و بن کی مروین کو جر قبیلے کو بن خد تج ،شریک بن ہم مقالت پر آباد کریں۔ عمام قبائل نے دریااور قلعے کے سامنے مویشیوں کیلئے کچھ خالی زمینیں جھوڑ دی تھیں، لیکن امیر معاویہ دیا ہے عہد میں وہاں بھی مکانات تقمیر ہو گئے۔ ع

### موصل

یہ شہر اگرچہ پہلے کے آباد تھا، لیکن حضرت عمر منظانہ کے زمانے میں حضرت ہر شمہ بن عرفی منظانہ نے ایک قلعہ ، نیسائیوں کے چند گر ہے اور ان گرجوں سے متصل چند مکان اور یہود ہوں کے ایک محلے کو طاکر ایک منقل شہر آباد کیااور وہاں ایک جامع مسجد بھی تغییر کروائی۔ "

ا: کوف کی آباد ی کا حال مجم البلدان فتق البلدان اور طبری میں به تفصیل فد کورہے۔

ا: منجم ذكر فسطاط به سن حسن المحاضره جلدا صفحه ۵۸ ب

اله: فتوخ البلدان صفحه ٢٠٠٠ سايه

جيزه

حفرت عمره بن العاص على استندریہ سے داہی آئے تواس خیال سے کہ دسمن کہیں دریا کی راہ سے چڑھ نہ آئے اس مقام پر تھوڑی ہی فوج متعین کردی۔ جس میں قبائل حمیر، ہمدان، آل دعین، از دبن جراور حبشہ کے لوگ شامل تھے، لیکن جب امن دلمان قائم ہو گیاتو انہوں نے ان قبائل کردیا، حضرت عمره بن المحاص حلیہ نے حضرت عمر حلیہ کو اس کی اطلاع دی توانہوں نے کہااچھاان کیلئے ایک قلعہ العاص حلیہ نے حضرت عمر حلیہ کو اس کی اطلاع دی توانہوں نے کہااچھاان کیلئے ایک قلعہ بنادیا جائے۔ ان لوگوں نے ان کو جی البند کیااور کہاکہ جمارا قلعہ خود جاری توانہوں کے ایک قبلہ بنادیا جائے۔ ان کو میں آبادی سے جیزہ نے ایک مختم شہر کی صورت احتماد کرلی، پہلے ایک قبلہ دوسرے قبیلہ سے الگ آباد ہوا تھا اس کئے جیزہ نے جی میں زمین خالی تھی۔ لیکن حضرت عمین حلیہ کو درسرے قبیلہ سے الگ آباد ہوا تھا اس کئے جی جی نے میں خیل تھی۔ لیکن حضرت عمین حق انہ میں جب کو جہ سے بیاں آئے تو ہر قبیلہ نے اپنی حضرت عمین کو تا میں کو جہ سے بیا خالی عمل میں جو کہ کے آدمیوں کو اپنی طرف کھینچا اس وجہ سے بیا خالی مقامات بھی آباد ہو گئے۔

ارو نیل حضرت

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں حضرت اشعب بن قیس عظیم والی آؤر با نیجان نے اس شہر کو آباد کیااور بہت سے عرب لا کریہال بسائے اور ایک سبحہ بھی نقمیر کی۔ ج مرعش

حضرت امیر معاویہ کے نوج کیلے اس شہر کو آباد کر ایاادر یزید کے زمانے تک آباد رہا، یزید کی موت کے بعد رومیوں نے جیم غارت کری شروع کی تو یہاں کے باشندے اجز کر دوسرے دوسرے مقامات پر آباد ہو مجئے۔ ع

قير وان

معنرت امیر معاویہ علیہ کے عہد میں سب سے براشہر جو آباد ہواوہ بھی تھا،اس کی آبادی کی تاریخ بیہ کہ حفرت امیر معاویہ خلیف نے معاویہ بن خدیج کندی کو معزول کر کے عقبہ بن نافع فہری کو افریقہ کا کورنر مقرر فرملیا تو انہوں نے ایک فوج کراں کے ساتھ حملہ کرکے افریقہ کے تمام بڑے بڑے شہر فنج کر لئے اور یہاں سے لے کرافریقہ تک اسلام پھیل کیا۔اس موقع پر حضرت عقبہ معلی نے ایے تمام دفتاء کو جمع کرکے کہا کہ یہ لوگ مسلمان تو ہو جاتے موقع پر حضرت عقبہ معلیہ نے ایے تمام دفتاء کو جمع کرکے کہا کہ یہ لوگ مسلمان تو ہو جاتے

ا: معجم ذكرجيز هو حسن المحاضر وجلدا منحه ٥٩ ـ

r: فقرح البلدان صفحه ۳۳۷\_

٣: نوح البلدان منحه ١٩٧\_

ہیں، نیکن جب مسلمان یہاں سے واپس جاتے ہیں تو پھر مرتد ہو جاتے ہیں،اس لئے میری رائے یہ ہے کہ میں یہاں مسلمانوں کا کیا۔ شہر آباد کر دوں۔ لوگوں نے ان کی رائے کو پسند کیا تو انہوں نے سب سے بہلے دارالامارة کی بنیاد ڈالی اور لوگوں نے اس کے محرد مکانات بنوائے، انہوں نے ایک جامع مسجد بھی تقمیر کر دائی اور اس کے علاوہ اور مسجدیں بھی تقمیر ہو کیں۔ حضرت امیر معادیہ ﷺ نے اور بھی بعض شہر آباد کرائے ،مثلاً جزیرہ قبرص فتح ہوا تو وہاں مسجدیں نقمیر کرائیں، عرب کولا کر بسایالورا یک شہر آباد کیاجس کو بزید نے و بران کر دیا۔ <sup>ع</sup>

معجم البلدان ذكر قيروان. فتوح البلدان ص ٢٠٤

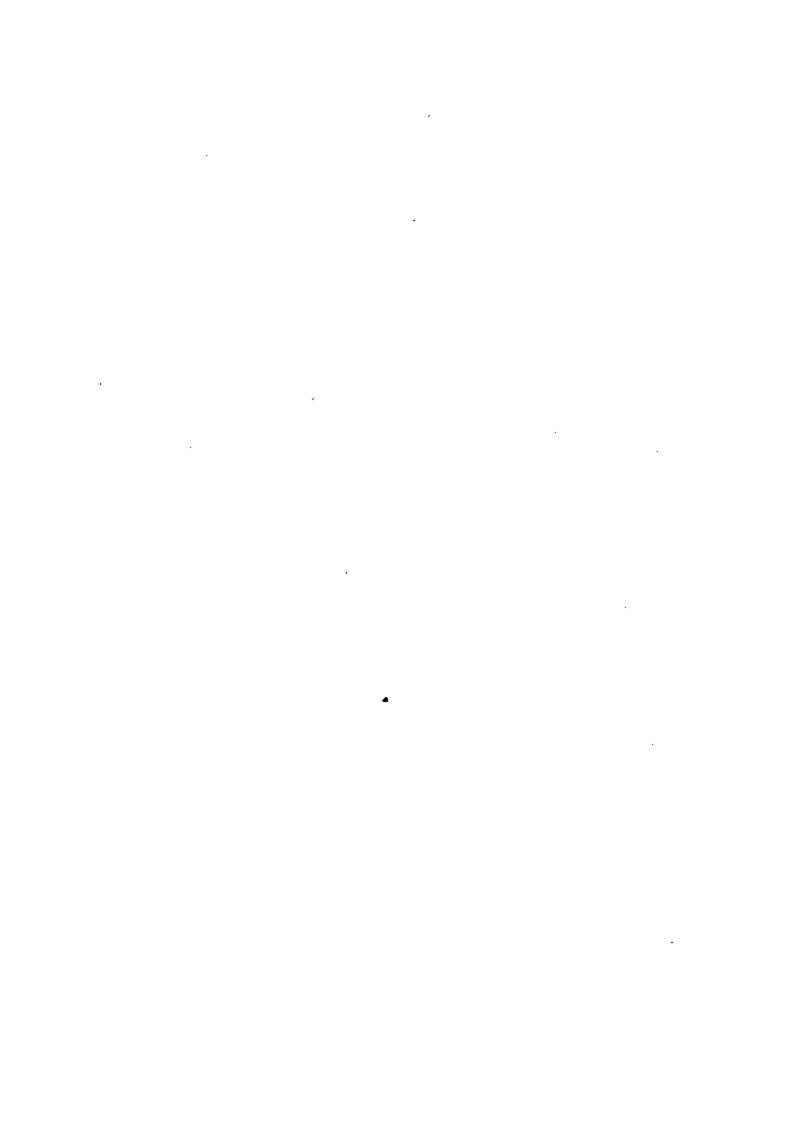

# تغو بروحدود

رسول الله ﷺ کے عبد مبارک میں اگرجہ بعض سحابہ دیں ہولیس کی خدمت برمامور تصد تاہم اس وقت تک یولیس کا کوئی محکمہ قائم نہیں ہواتھا، حضرت ابو بکر عظانہ نے اس پر صرف اسقد راضاف کیا که حضرت عبدالله بن سعود منط کو پهره داری کی خدمت برمامور فرمادیا اور بعض جرائم کی سزائیں متعین کردیں، مثلاً خمر کی نسبت رسول اللہ ﷺ کاطرز عمل نہایت مختلف تھا، ابود اور کی ایک روایت میں ہے کہ محابہ کرام رہے، آپ کی خدمت میں ایک شرانی کو بكر كرلائے، تو آپ ﷺ نے تمام صحابہ 🚓 كو تھم دیا كہ مارتے جاؤ، سب نے جوتے و ثاثرے اور تعجور کی شاخوں سے ارتاشر وع کیا اخریش آپ ﷺ نے اسکے منہ میں حاک جموعک دی۔ ا ليكن ابوداؤدكي ايك دوسرى روايت من ب كه ايك شرابي جمومتا جو اجار بانها محابه كرام ﷺ نے اس کو آپ کی خدمت بیں حاضر کرنا جا با وہ حضرت عباس ﷺ کے در وازے کے سامنے آیا توان سے کیٹ گیابور بھاگ نکلاء آپ کو خبر ہو کی تو ہنس پڑے بور کوئی سز انہیں دی۔ <sup>ج</sup> صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ثابت ہو تاہے کہ آپ نے ایک شرانی کو انجیر کی حیمٹری ہے ۰ ۲ ضرب تکی سرزاد کی اور حضرت ابو بکر ﷺ نے اینے دور خلانت میں ای کو لازمی کر دیا ماور حضرت عمر عظف کی خلافت کے ابتدائی زمانے تک اس پر عملدر آمد ہو تارہائے

حصرت ابو بكر على كے عهد خلافت ميں بعض جديد جرائم بھى پيدا ہوئے ، مثلاً حضرت خالد بن وليد عليه في ان كو لكهاك حوالي مدينه من ايك مخص من مثل مثل بي الك مخص عرب كيلئے يدا يك جديد جرم تھا اسلئے حضرت ابو بكر اللہ نے تمام محابہ اللہ سے مشورہ كيا، حضرت على كرم الله وجهد في جلاف كى رائدى اور تمام صحاب دي في فياس بر الفاق كيا

ابوداؤد كمآب الحدود باب ذاتنا بع في شرب الخرب ابوداؤد باب الحد في الخرب صد الخمر المحرب المحرب المحرب

ابوداؤد كتاب الحدود باب اذاتتا في شرب الخركيكن بخارى كتاب الحدود من جوروايت يوداس ك بالكل مخالف براس روايت كے القائل يہ بير كنانوني بالشارب على عهد رسول الله وامرة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر فتفوم اليه بايدينا و نهالنا.

الترغيب والتربيب جلدع صفى ١١١٦ لتربيب من اللواط لبذجيد

تعزیر وحدود کے متعلق حضرت ابو بکر ﷺ کے زمانے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا، الیکن حضرت عمر ﷺ متعدد چیزیں الیکن حضرت عمر ﷺ ایکا کی متعدد چیزیں الیکا فرما کیں۔ مثلاً ا

ا) رسول الله علی اور حفرت ابو بکر کی کے زمانے تک کسی کوسولی کی سزانیں دی گئی میں اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ عندا کو اللہ اللہ عندا کو اللہ کا میں اللہ عندا کو اللہ کو حفرت عمر معلی سنت نو قل رصی اللہ عندا کو اللہ کے غلاموں نے قبل کر ڈاللہ تو حضرت عمر معلی سنت نو قبل رصی اللہ عندا کو اللہ کی علی سولی تعی جو مدید کے عمل دی گئے۔ ایک دی نے بجمر ایک مسلمان کو سولی کا تعم دیا اور یہ بہلی سولی تعی سولی کی سزادی اور فرمایا کہ بم نے اس پر کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے۔ یہ

۳) مجر مین کی گر فراری کیلئے اعلان واشتهار دیا، چنانچد جن غلامول نے حضرت ام ورقد رمنی الله عنها کوشهبید کیا تعاوه اعلان واشتهار بی کے ذرابعد سے گر فرار ہو کر آئے تھے۔

۴) تعزیرِ وحدود کیلئے اشخاص متعین کئے جو مجر بین کو سز ادیتے تھے ماصابہ بیں ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللّٰہ بن ملیکہ حظانہ کو اقامت صدود کی خدمت پر مامور کیا تھا۔ ھ

۵) جلاو کمنی کی سز ااگر چه اسلام میں کوئی جدید سزانہ تھی، تاہم خطرت عمر عظام کے عہد میں اس پراس کثرت ہے۔ اسلام میں کوئی وہ ان کی اولیات میں قراریائی۔ ا

کیکن ایک بارجب انہوں نے ایک مخص کو جلاد طن کیالور دوشام بیں جاکر عیسائی ہو گیا تو اس وقت سے جلاو طنی کی سز امو توف کر دی۔

۷) کبھٹ سزائیں سخت کرءُیں،مثلاً حضرت ابو بکر ﷺ کے عہد خلافت میں شراب ہنے کی سزا ۱۳۶۰ درے تھی،ان کے زمانے میں شراب نوشی کی کثرت ہوئی توانہوں نے صحابہ کرام ﷺ کے مشورے سے ای درے کر دیئے۔ پی

ان مقریزی جلد ۲ صفحه ۸ ۱ سایدان صفحه ۳۲۸.

من ابود يؤد كماب العلوة باب لامته النسام من كاب الخراج مني ١٠١٠

۵ اصابہ قذ کرہ عبیداللہ بن عبداللہ بن الی ملیکہ۔

٣: - يَخَارِي كَمَا إِسِ الْحَارِيْنِ مِن إِسِ إِن العَطَابِ غرب ثم لم تؤل تلك المستال

٤ مسلم كتاب الحدود باب عدالخمر ..

اطساب کے متعلق جو کام جیں، مثلاً کوئی فخص تجے وشر ایس خدع و فریب نہ کرے، شراب اعلانیہ بلنے نہ پائے، کوئی فخص مڑک پر مکان وغیر ہنہ بنوانے پائے ان کی طرف خاص طور پر نوجہ کی، اگر چہ پینہ نہیں چلتا کہ انہوں نے احتساب کا کوئی مستقل صیغہ تائم کیا تھا، تاہم یہ فحیح طور پر معلوم ہے کہ انہوں نے اس کام کیلئے افسر متعین کئے تھے، موطائے نام بالک شی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عتبہ حقیقہ کو بازار کی محرانی کیلئے مقرر فربلیا تھا اور حضرت مائب بن بزید حقیقہ کو ان کا مددگار بنایا تھا۔ ان کے علاوہ اور محمی متحدد الم کار شے حضرت مائب بن بزید حقیقہ کو ان کا مددگار بنایا تھا۔ ان کے علاوہ اور محمی متحدد الم کار شے جوناجائز تجارت کی دوک نوک کرتے تھے۔ "

حفرت عمر معظیہ کے بعد حفرت عان معظیہ اور حفرت علی کرم اللہ وجبہ کے دور خلافت میں یہ محکہ اس حالت میں قائم رہا، لیکن حضرت امیر معاویہ معظیہ کے زمانہ میں زیاد نے اس صیغہ کو نہایت ترقی دی اس نے چار بزار آدمی پولیس میں بحرتی کے جن کے افسر عبداللہ بن حصن تھے۔ پانچ ہو آدمی خاص طور پر معجد کا ببرہ دیتے تھے اور وہاں ہے بھی نہیں ملئے تھے۔ اس انظام کا مقصد پچھ ہی کیوں نہ ہو تاہم اس کی وجہ سے ملک کے امن ولمان میں اس قدر ترقی ہوئی کہ کوئی محض اگر راستہ میں کوئی گری پڑی چیز پاجاتا تھا، تولا کر براہ راست اس کے مدر ترقی ہوئی کہ کوئی محض اگر راستہ میں کوئی گری پڑی چیز پاجاتا تھا، تولا کر براہ راست اس کے مالک کے حوالے کرتا تھا، زیاد خود کہتا تھا کہ ماکر کوفہ اور خراسان کے در میان ایک رس بھی کم میں ہوجائے تو جھے کواس کے لینے والے کے نام کی خبر ہوجائے گ۔ "ایک دن اس نے ایک گھر میں اگر فی آواز سنی، پوچھا تو معلوم ہوا کہ لوگ پہرہ دے رہے ہیں ، بولا اس کی ضر درت نہیں ،اگر کوئی ال چوری ہوجائے گاتو میں اس کا ضامن ہول۔"

اسکے زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی فخص کھریے فکان تھاتو قتل کردیاجا تا تھا۔ ع حضرت امیر معاویہ دیائی نے اس محکمہ میں ایک جدید ایجادیہ کی کہ مشتبہ جال و چکن کے وگوں کی جانج پڑتال کردائی ،اور ان کے تام تکھوائے، چنانچہ انہوں نے دمشق میں حضرت بودرداء مقاد کے تام حکم بھیجا تھا کہ دہاں کے بدمعاشوں کے تام لکھ جھیجو۔ ع

صحابہ کرام میں کے عہد خلافت میں پرلیس کے محکہ میں عہد بہ عہد جو ترقیاں ہو کیں سے
سی سادہ تاریخ ہے۔اب ہم کواس پر اخلاقی اور فد ہی حیثیت سے فکاہ ڈالنی جاہئے، کیونکہ صحابہ
سرام میں سے دور خلافت کا طغرائے انتیاز صرف سیاست نہیں، بلکہ اخلاق و فد ہب ہے۔
پرلیس کا محکہ اخلاقی اور فد ہمی روح کی سب سے بڑی قربان گاہ ہے، لیکن صحابہ کرام میں نے این دور خلافت میں اس کو اخلاقی اور فد ہمی روح کی سب سے بڑی نمائش گاہ بنادیا تھا اور جہال

مؤطالهم محمر باب الشركة في المهورات
 مؤطالهم محمر باب الشركة في المهورات

مؤطالام الك كتاب المبوع. طبري منحه عدوا قعات ٥ مهمه.

لهيس سياست اور اخلاق ميس باجم تصادم موتاتها وبال اخلاق كوسياست يرمقدم ركحت تصراك بار ا کیے مجرم نے حضرت عمر منٹی کے سامنے اقرار کیا کہ اس نے اپنی بی لی کے ساتھ ایک مخص کو ملوث پلیاس لئے دونوں کو قتل کر دیا ،حضرت عمر ﷺ نے اپنے عامل کو لکھا کہ تصاص لیا جائے، کیکن مخفی طور ہر ہدایت کی کہ دیت لئے کر مجر م کو چھوڑ دیا جائے۔'' الله تعالى نے قران مجيد ميں خاص طور پر تجسس كى ممانعت فرمائي ہے۔

لاتحسوا ولايغنب بعضكم بعضاهر

عیوب کی جنتجو میں ندر ہواوراً کرتم میں ہے ایک دوسر ہے کی نیبت ند کرے۔ بالخضوص امر اءو ممال كيليځ تو حديث تثريف بين خاص طور پر تجسس كي ممانعت آئي ہے۔ قال أن الاميراداتبغي الربية في الناس أافسدهم. امير اً اركوم وں كى برائياں ذھوندھ كاتوان كو خراب كروے كار

ہمارے زمانے میں اگر اس پر عمل کیا جائے تو دفعتا ہو کیس کا نظام در ہم برہم ہو جائے ، کیکن سحابہ کرام ﷺ کے عہد میں حدود اللہ ہے آ مے کیو تکر قدم بڑھلاجا سکتا تھا؟اس لئے انہوں نے پولیس کے فرائض بھی انجام دیئے اور اس آیت پر بھی عمل کیا۔

ا یک بارلوگ حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ کی خدمت میں ایک شرانی کو پکڑلائے ،اور کہا کہ اس کی ڈاڑھی ہے شر اب فیک رہی ہے۔" بولے تم کو تجسس کی ممانعت کی تمنی ہے ،ہم صرف ظاہری ہاتوں پر دار د گیر کرتے ہیں <sup>ہے ہی</sup>

حضرت ابو نجن مقصی ﷺ شراب کے سخت عادی تنے مایک بار حضرت عمر ﷺ کی ندمت میں آئے اور ان کو محسوس ہواکہ انہوں نے شراب بی ہے ،لوگوں سے کہاان کامنہ تو سو تکھو، لیکن سب نے کہایہ سجس ہے، آپ کواس کی ممانعت کی گئی ہے، حضرت عمر ﷺ

ا یک بار حضرت همیزالرحمن بن عوف میشه کے ساتھ رات کو پہر ودیئے نکلے وایک جُلہ چراغ کی روشنی نظر آئی میاس جاکر دیکھا کہ ایک گھر کا در واز ہبند ہے اور اندر لوگ شور و شغب کررہے ہیں، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ ہے فرملیا کہ "بیلوگ شراب بی رہے ہیں، تہاری کیارائے ہے؟" بولے"اللہ تعالی نے ہم کو تجسس کی ممانعت فرمائی ہے۔"اسلے وہال ہے فور اوائیں آئے۔ <sup>و</sup>

٣: ابوواؤو كماب الادب باب في العمى عن التحسس طبقات ابن سعد تذکره پائی بن حرام ابود اؤد کتاب الادب باب فی انسی عن الجش سس عمد اصابه تذكره الومحجن ثقفي ـ

اصابه مذكره ربعه بن امه \_

ایک بار حضرت عقبہ بن عامر ﷺ کے پرائیویٹ سیکزیٹری نے ان سے کہا کہ میرے پڑوی شراب پیتے ہیں، میں نے ان کو منع کیا، لیکن نہیں مانتے ،اب میں بولیس کو بلاتا ہوں "۔ بولے جانے بھی دو،رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے جولوگ عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں دہ کویاز ندہ در گور لڑکی کو جلالیتے ہیں۔ '

پولیس بجیر جرائم کاا قرار کرواتی ہے، لیکن صحابہ کرام ﷺ کے سامنے لوگ خود جرائم کا اقرار کرتے ہے ،اور وہ الن سے انکار کرواتے تھے،ایک باد ایک مخص نے حضرت علی کرم اللہ دجبہ کی خدمت میں آکر کہاکہ "میں نے چوری کی ہے۔"انہوں نے پہلی بارڈاٹنا، دوسر ی باراس نے پھر اقرار کیا تو ہوئے تم نے خود اپنے اوپر کامل شہادت دے دی۔ ایک بارایک عورت نے حضرت عمر ﷺ کے سامنے چار بارزما کا اقرار کیا تو ہوئے آگر دہ انکار کردیتی تو ہم اس پر حدنہ حاری کرتے۔"

پولیس کامحکمہ عفو دور گذر کاند کے بہ کین صحابہ کرام ﷺ اکثر مجر بین ہے عفو دور گذر فرماتے ہے ، دھزت عمر ﷺ کی نبیت کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت سخت ہے ، لیکن ایک بار حضرت عاطب ﷺ کے غلاموں نے کسی کی او نئی چرائی ادراس کو ذرج کر ڈالا، حضرت عمر حظیم کی خدمت بیس مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے پہلے ہاتھ کا شخص دیا، پجر فرمایا، یہ بھو کوں مرجائیں گے اس لئے ان کا تاوان دلوادیتا ہوں۔ او نئی کے مالک سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا تھی ؟اس نے کہا چار سودر ہم ملتے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر حظیم نے تھے ، گریس نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر کا تھا کے دیا ہے ۔ ان کیس نے کہا جان کی ان کے کہا کے ان کا تاتھا کہ دیا ہے ۔ ان کا تاتھا کہ دیا ہے کہا کہ کی کی کیت کی کیس کی کا تاتھا کی کی کر بھی کے کہا کے کہا کی کیس کر کی کر تاتھا کہ دیا ہے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا

یمی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رہے۔ اگر ذراسا بھی حیلہ پا جاتے ہے تو سز انہیں دیتے ہے ، بیت المال اگرچہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری اور حفاظت میں رہتا ہے، تاہم چو نکہ وہ مسلمانوں کا مشتر کہ خزانہ تھااس لئے اس میں بہر حال یہ احتمال قائم رہتا ہے کہ اگر اس میں کسی نے تصر ف کیا ہو گا تو اپنا تن سمجھ کر کیا ہو گا، اس بناء پر جب کوفہ کے بیت المال میں چوری ہوئی تو حضرت عمر حظینہ نے بحر م کا ہاتھ نہیں کا ٹلہ علی غلام اور آقا کے مال میں مجمی بی اشعباد قائم رہتا ہے، اس کئے جب ان کے سامن ایک محمل نے اپنے غلام کو چیش کیا کہ اس نے میری فی فی کا آئینہ چرایا کے جس کی قیمت ۱۰ در ہم تھی تو حضرت عمر حظینہ نے اس کو یہ کر ہاکر دیا کہ تمہار اغلام تھا

ابوداؤد كماب الادب باب فى الستر على المسلم.

٣ - سمّاب الخراج لنقاضي الي يوسف صغير ١٠٥٣ -

٣: مؤطاالم الك كماب الأقضيه باب القصاء في العوارى والحريساد

كتاب الخراج للقاضي ابويوسف سنحه ١٠٣٠

اور تمہارای مال حرایا۔<sup>یا</sup>

عام الرماوه من جب تمام عرب سخت قحط مين جتلا تعالم تعلم ديا تعاكد كسي چور كے ہاتھ ند کانے جائیں، نمیکن باد جوداس عفوو در گذر کے جب جرم ثابت ہو جاتا تھااور تمام حیلوں کی رک کٹ جاتی تھی، تو کوئی چیز صحابہ کرام کھے کو اقامت حدود سے باز نہیں رکھ سکتی تھی ان معاملات میں انسان فطر تاذاتی تعلقات ہے متاثر ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام 🚓 کی اخلاقی طاقت نے اللہ تعالی کی راہ ہے اس سنگ گران کو یالکل بٹاریا تھا۔

ولمید حضرت عثمان ﷺ کے بھائی اور کوف کے محور نریتے ،انہوں نے ایک بار شراب بی اور تحقیقات کرنے پر جرم ثابت ہوا تو حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو تھم دیا کہ ان کواس کوڑے لگا کمیں۔ <sup>ع</sup> حفرت قدامہ بن مظعون علی بڑے رہے کے سیالی اور حفرت عمر علیہ کے سالے تھ ، انہوں نے شراب لی تو حضرت عمر عظید نے ان پر حد جاری کرنی جای ، تمام صحابہ عظام نے اس کی مخالفت کی توانہوں نے فرملیا۔

لان يلقى الله تحت السياط احب الى ان القاء وهو في عنقي اثيتوني

اگر دہ کوڑوں کے بنچے مرجائیں توبیہ مجھے گوارا ہے ،لیکن میہ گوارا نہیں کہ میں خدا سے ملول اوراس کی ذمه داری میری گردن پر جو الاؤمضبوط کوژا۔

یبود نے اقامت حدود میں رؤیل وشریف کے در میان سخت ناگوار تفریق قائم کرر تھی سخی، لیکن صحابہ کرام 🧀 نے اس پر ہمیشہ عزیز وذلیل کو ہرابر سمجھا،محابہ کرام 🦛 میں سب ہے زیادہ معزز خود خلیفہ وقت تھا، لیکن اگر اس سے کو کی جرم سر زد ہو جاتا تھاتور عایا کاہر فرد اسكى بين يركور المرسكة تقاءا يك بار حضرت ابو بكر عظمة في اعلان فرملياكه "مين صدق ك اونٹ تقسیم کروں گا۔ "سب لوگ آئیں محر ہمارے یاس کوئی بلااجازت نہ آئے۔"لیکن ایک ہرو ہاتھ میں مہار لئے ہوئے آیااور بلااجازت ان کے یاس چلا آیا،انہوں نے ای مہارے اے مرا ،جب اونٹ کی تقلیم سے فارغ ہوئے تواس کو بلایا اور کہا کہ "ای مہار سے اہنا قصاص لو"۔ حنزت عمر ﷺ نے کہا، یہ سنت نہ قائم سیجئے۔ "بولے" قیامت میں خداکو کیاجواب دوں گا۔ '' ایک بار حصرت عمر عظامه امور خلافت می مشغول تنے ،ایک مخص فریاد لے کر آیا، انہوں

مؤطااہام مالک کتاب الحدود باب مالا قطع فیر۔ بخاری کتاب المناقب قضائل عثان ماکر چہ نفس حدیث میں شراب نوشی کی تصریح نہیں ہے لیکن حواثتی میں تصریح ہے۔

اسدالغابه تذكره حضرت قدامه بن معنون.

كنزالعمال جلد ١٣ صنحه ١٢ ١٦.

نے غصے میں اس پر کوڑاا تھایا ہوہ ناراض ہو کر چلا تو خود بلا کر اس کے سامنے اپنا کوڑاڈال دیا اور کہا: "مجھ سے قصاص لے"۔'

غلیفه کے بعد امر او عمال کاور جہ تھا۔ اکی نسبت حضرت عمر عظینہ نے عام اعلان قرمادیا تھا۔ انبی لم ابعث عمالی لیضر ہوا ابشار کم و لا لیا حدو ا امو الکم فمن فعل به ذالك فليرفعه الى اقصه منه \_ع

میں نے اپ عمال کواس کے نہیں بیجا ہے کہ دواد کوں کو لایں پیٹیں یا بھر ان کا مال لے لیں، اگر کس کے ساتھ ایدا کیا جائے تو وہ جمہ سے استفاقہ کرے میں اس کا قصاص اوں گا۔

یہ صرف اعلان نہ تھا بلکہ اس پر عمل بھی ہو تا تھا۔ چنانچہ جب یہ اعلان ہوا تو ایک فخص کھڑا ہوا اور کہا کہ ''سے امیر المو منین آپ کے عال نے جمعے سو کوڑے لاے ہیں۔ "فر ملیا تم بھی سو کوڑے لاے ہیں۔ "فر ملیا تم بھی سو کوڑے بارتا جا ہے ہو ، انھو اور مار د۔ "حضرت عمر و بن العاص عظیمہ پریہ واقعہ نہا بت گراں گذرا اور بولے کہ اگریہ طریقہ جاری ہوا تو عمال کو سخت تا گوار ہوگا اور آئندہ کیلئے عام شاہر او ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ''اس سے کیو تکر افغاض کیا جاسکتا ہے ،جب کہ خود

عمر دبن العاص منظونہ نے اس کو دوسود ینار دے کر راضی کیا۔ '' غرق میں میں مالا میں دہم میں مطابق کی تنصیر تن میں آتھ کی مار میں کراہیں ہیں ا

رسول الله ﷺ اپ آپ کولوگوں کے سامنے قصاص کیلئے پیش کرتے تھے۔ "بالاخر معزت

غیر تومی جب طقہ اسلام میں داخل ہوتی تھیں توعدم تعود کی بناہ پران کواس مساوات پر سخت تعجب اور تعجب کے ساتھ ناکوار ہوتی تھی، جبلہ بن اسم غسائی شام کا ایک رئیس تھاجو مسلمان ہو عمیا تھا اس نے ایک بارکسی محفی کی آنکھ پر تھیٹر مارا، حضرت عمر عظیف نے اس سے قصاص لینا چاہا تواس نے کہا، کیااس کی آنکھ اور میری آنکھ برابرہ ؟ میں اس ملک میں رہنا لیند نہ کروں گاجہاں جھے کو بھی کوئی د باسکے۔ چنا نچہ مرتہ ہو کردوم کی طرف بھاگ فکا۔ ع

<sup>:</sup> اسدالغايه تذكره معزت عمر -

٣: ابود اؤد كناب الحدود باب القود بغير صديد

٣ كتاب الخراج للقامني ابويوسف منحه ٧٦ .

م: فوح البندان صغه ٢ مار

# ذمی رعایا کے حقوق

تعسب کی انتہاء تو یہ ہے کہ فیر قوموں کے ساتھ سرے سے تعلقات بی ندر کھے جائیں،
لیکن تعسب کی اس سے بھی زیادہ بدنما اور تکلیف دہ شکل یہ ہے کہ غیر قوموں کے ساتھ
تعلقات قائم کے جائیں، لیکن ان تعلقات کو نہایت ذکیل اور بیود وطریقے پر قائم ر کھا جائے۔
سحابہ کرام منظر کے عہد تک تاریخ نے صرف بھی دو تم کی مثال قائم کی تھی، لیکن
سحابہ کرام منظر نے غیر تو و وں کے ساتھ ہر قسم کے فد تبی، تر نی اور سیاسی تعلقات قائم کے
اور ان کواس بے تعصبی کے ساتھ نہا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیم نہیں انتی۔

### ندنهي تعلقات

فرہی میٹیت سے قرآن مجید نے آرچہ صحابہ کرام وزائد کو اور فراہب کی کمابوں ہے بے

زاز کر دیا تھا، تاہم متعدد صحابہ وزائد سے جنہوں نے قرآن مجید کیلر ن قراۃ اور انجیل کو پڑھا

تھا۔ چنانچہ علامہ ذہبی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص وزائد کے حال میں لکھتے ہیں۔
و کان احساب حملة من کتب اهل الکتاب و ادمن النظر فیھا و رای فیھا
عجائب و کان فاضلاعالما فزء القرآن و لکتب المنقدمته۔

انہوں نے اہل کتاب کی تمام کتابی حاصل کی تھیں اور بالا تسالیٰ کا مطالعہ کیا تھاور ان
میں ان کو کا بات نظر آئے تھے وہ عالم فاضل تھے اور قرآن کو اور آگل کتابوں کو پڑھا تھا۔
میں داری میں ہے کہ حضرت عمر وزاۃ کا ایک نسخ رسول اللہ وزاۃ کی خدمت میں
میں داری میں ہے کہ حضرت عمر وزاۃ کا ایک نسخ رسول اللہ وزاۃ کی خدمت میں
میں داری میں ہے کہ حضرت عمر وزاۃ کا ایک نسخ رسول اللہ وزاۃ کی خدمت میں
ان جو بنو قریظہ کا تھا ہے ہا تھ ہے لکھ کر دیا تھا۔

انہوں کی کا تھا ہے ہا تھ ہے لکھ کر دیا تھا۔

سیح بخاری میں ہے کہ اہل کتاب عبر انی میں توراۃ کو پڑھتے تھے اور صحابہ کرام وہ ان ہی سامنے عربی بخاری میں ہے۔ سامنے عربی بین اس کی تفسیر کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ کو خبر :و کی تو فرمایا کہ اہل کتاب کی تفسید بین کرون تھذیب، بلکہ یہ کہوکہ ہم خدا پر ،اوراس کی کتاب پر ،جو ہم پر اور نیز اس کتاب پر جو تم پر ناز ل ہو کی ایمان لائے۔ ان کا ب کا ب پر ہو تم پر ناز ل ہو کی ایمان لائے۔ ان کا ب پر ہو کی ایمان لائے۔ ان کا ب کا ب پر ناز ل ہو کی ایمان لائے۔ ان کا ب بر ہو کی ایمان لائے۔ ان کا ب بر ناز ل ہو کی ایمان لائے۔ ان کا ب بر ان کا ب بر ناز ل ہو کی ایمان لائے۔ ان کا ب بر ناز ل ہو کی ایمان لائے۔ ان کا ب بر ناز ل ہو کی ایمان لائے۔ ان کا ب بر ناز ل ہو کی ایمان کی کتاب بر ان کا باتھ کے باتھ کی ایمان کا بر ناز ل ہو کی ایمان کا بر ناز ل ہو کی ایمان کا بر ناز ل ہو کی ایمان کی کتاب بر ناز ل ہو کی ایمان کا بر ناز ل ہو کی ایمان کی کتاب بر ناز ل ہو کی ایمان کی کتاب بر ناز ل ہو کی ایمان کا برائم کی کتاب بر ناز ل ہو کی ایمان کا برائے کی کتاب بر ناز ل ہو کی ایمان کا برائی کا برائی کا برائی کی کتاب بر ناز ل ہو کی ایمان کی کتاب برائی کر ناز کر برائی کر ناز کر برائی کی کتاب برائی کی کتاب برائی کی کتاب برائی کر ناز کر برائی کر ناز کی کتاب برائی کی کتاب برائی کر ناز کر برائی کی کتاب برائی کی کتاب برائی کر ناز کر برائی کر ناز کر برائی کر ناز کر برائی کر برائی کر ناز کر برائی کر ناز کر برائی کر ناز کر برائی کر ناز کر برائی کر برائی کر ناز کر برائی کر برائی

الا - اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بين عمرو بين العاصُّه - ١٠ - مند ١٠ . ي صنى ١٢ ـ

٣ - بيدانغابه تذكره مفرت عبواندين تابيت الساري

م مستحد بخاري باب ما يجوز من تغب التوراة وكتب الله ، والعربية كماب الروعل المجهد ..

حضرت زیدین ثابت عظم نے خودرسول اللہ عظم کے علم سے عبرانی زبان سیمی تھی اوراک میں خطاو کیلیت کرتے تھے۔<sup>ل</sup>

اسلام میں غربی حیثیت سے بیہ عم ب کد آگر جنازہ سائنے سے گذرے تو کھڑا ہو جانا جاہے بعض او کوں کا خیال تھا کہ یہ تھم مرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے لیکن ایک بار قادسية بن ايك ذي كإجنازه كذر الوحفرت سبل بن منيف مله اور قيس بن سعد الله فورا كفرے ہومك مايك مخفل نے توكاك "بيا توزي كاجنازه ب-"بولي-" آنخفرت ﷺ ك سامنے بھی بی واقعہ چین آیاتو آپ نے فر ملیا آخر دو بھی توایک جان ہے"۔ ع

ان تمام مثالوں سے تابت ہے کہ محابہ کرام کے نے نہ ہی دیثیت سے غیر قوموں کی ساته ممى هم كاتعسب جائز تبيس ر كمل

# تدنى تعلقات

تمرنی حیثیت سے محابہ کرام اللہ کے زمانے میں اگرچہ مسلمانوں اور غیر قوموں میں کوئی فرق وامتیاتہ موجود نہ تھا، محابہ کرام کھ بہود ہوں سے قرض کیتے تھے ان سے تھ وشرح كرتے تصاوران سے ہر حتم كے معاملات ركھتے تھے ليكن ان تعلقات سے بالاترا يك چيز حسن معاشرت ہے جو تدن کی روح ہے اور صرف ای سے یہ معلوم ہو سکتاہے کہ یہ تعلقات خلوص یر منی تھیا خود غر ساند نفاق پر ، لیکن واقعات سے ٹابت ہو تاہے کہ اگر فد ہی مقائد واعمال کو الگ کردیاجائے تو سحابہ کرام 🚓 کے غیر متعقبانہ طرز عمل نے مسلمانوں اور غیر قوموں کو بر حیثیت ہے ایک کردیا **تعل** 

حضرت عبداللدين عمر عظم كريوس من ايك يبودى دمينا تفاد ايك بارانبول في ايك برى ذنكى توكم والول سے يو جماك تم نے جارك يبودى مسايد كياس كوشت منا بعجايا تہیں۔رسول اللہ نے فرملاہے کہ مجھ کو جرتیل نے بمسابوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اس شدت ہے دمیت کی کہ میں نے سمجھا کہ اس کو شریک دراشتہ مناویں ہے۔ <sup>ج</sup>

ا کی بار ایک بہودیہ عورت حضرت عائشہ رضی الله عنها کے یاس آئی اور کوئی چیز مالکی انہوں نے بخوشی دی اور اس نے اس کے بدلے ان کو دعاوی۔ ع

بناری کتاب الاحکام باب ترجر الحکام۔ بغاری کتاب البنا نزباب القیام البناز ماعل شرک، بغاری کتاب البنا نزر

ابود تؤد كتاب الادب باب في حقّ الجوار

نسائي كماب البمائز بإب المعوذ من عذاب القرر

# سياسى تعلقات

غیر قوموں کے ساتھ سیای تعلقات کی ابتداہ خود آنخضرت کے اور میل کے اور است کا بولئ، چنانچہ جب خیبر فتح ہواتو آپ نے ایک معاجرہ منے کیا۔ جس کے ذریعہ سے زراعت کا معالمہ بٹائی پر طبے ہو گیا اس معاجرہ کے رو سے جب فصل تیار ہوئی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بیجا کہ پیداوار تقییم کرال میں مانہوں نے پیداوار کے دوجھے لگائے اور کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ تمہاراہے ہورنہ میر ال لیکن میرداس سے زیادہ طالب رعایت تھے ماس لئے انہوں نے عود توں کے زبور جب کے اور ان کو بطور رشوت کے دیاجا بالدی مندین نہ ہی خف انہوں نے عود توں کے زبور جب کے اور ان کو بطور رشوت کے دیاجا بالدی مندین نہ ہی خف کی یہ سب سے بری تو ہوں تھی، لیکن بالمنہمہ انہوں نے کہا کہ اس کردہ ہود! تم میر نے زدیک میفوض ترین خلوق ہو، لیکن یہ بغض مجھ کو ظلم اور خالصافی پر آبادہ نہیں کر سکا، باتی پر رشوت تو دو حرام ہور ہم حرام بال نہیں کھا کے سے دوبوں پر اس کا یہ اثر پڑا کہ بے ساختہ تی اسے کہ اس کے بعدر سول اللہ پیلائے نے نجر ان آخری الفاظ یہ تھے۔

على ان لايهدم لهم بيعة ولا يحرج لهم قس ولايفتنوا عن دينهم مالم يحدنوا حدثًا لويا كلوالرباء \_ع

اس شرط پر کدان کا کوئی کر جاند کرایاجائے گامان کے پاوری کو جلاو طن ند کیاجائے،ان کو ان کے قدیمب سے بر محشد ند کیاجائے گاجب تک کدوہ کوئی فتند انگیزی ند کریں یاسود ند کھائم ۔

كلب الخراج بس ك آخرى الفاظرية بير-

على اموالهم وانفسهم وارضهم وملتهم وغالبهم وشاهدهم وعشير تهم وبيعهم وكل ماتحت ايديهم من قليل او كثير لايغير اسقف من اسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته.

یہ معاہدہ ان کے مال ، جان ، زیمن ، فرجب ، حاضر ، غائب ، قبیلہ ، گرجا غرض ہر تھوڑی بہت چز کی حفاظت پر جوان کے قبضہ یں ہے ، شامل ہے ، کمی پادری کو ، کسی راہب کو کسی کا بن کو اس کے عہدے سے انگسنہ کیا جائے گا۔

حضرت الو بمر على في النافت من ال معامره كى تجديد كى اوراس كيك ايك

ا موطاله مهالك كنب الساقاة والوداؤد كتاب الميع ع بابساجاه في الساقات.

ابوداؤد كلب الخروج باب فاخذ الجزيه

٣ كتابالخراج منحداس

ايدحرف كوقائم ركهار

ان کے زمانے میں جم و کے عیسائیول کے ساتھ حضرت خالد عظیمہ نے ایک اور معاہدہ الیاجس میں سب سے زیادہ قابل لحاظ شرط یہ تھی۔

ايما شيخ ضعف عن العمل او انسابه افنه من الافات او كان غنيا فافتقرو صار اهل دينه يتصدفون عليه طرحت جرتيه وعيل من بيت مال المسلمين وعياله\_^

جو بوڑھا مخص بیکار ہو جائے گایا اس کا جسم ہاؤنے موجائے گایا کوئی متمول مختس اس قدر مختاج ہوجائیگا کہ اسکے ہم فہ ہب لوگ اس پر صدقہ کرنے گئیس کے تواسکا جزیہ معاف کر ویاجائے گااہ راسکی اورائے اہل وعیال کی کفائت بیٹ انسال سے کی جائے گی۔

حضرت خالد عظمہ نے ای سلسلہ میں اور بھی متعدد معاہدے کئے اور ان معاہدوں کو حضرت خالد عظمہ نے ای سلسلہ میں اور بھی متعدد معاہدے کئے اور ان معاہدوں کو حضرت علی حظمہ نے قائم حضرت ابو بھر حظمہ ، حضرت عمر حظم، ، حضرت عثان حظمہ اور حضرت علی حظمہ نے قائم رکھا، ان معاہدوں میں اگر چہ باہم اختلاف ہے لیکن سب میں قدر مشتر ک یہ ہے۔

لايهدم لهم بيعة ولا كنيسة وعلى ان يضربوانواقيسهم في ال ساعة شاؤا من ليل اونهارا الا في اوقات الصلوة وعلىٰ ان يخرجوا الصلبان في ايام عيدهم ل

ان نوگوں کے گریے نہ گرائے جاتمیں مے اور وورات ون میں بجز او قات نماز کے ہر وقت ناقوس بچاسکیں کے اوراپنے تہوار کے دن صلیب نکالیں مے۔

حفرت ابو يكر فنظه ك بعد هنرت عمر فنظه ك زمات على بالانتها وه معام يه يوك ان سب على سب عن الاه منطل سب عن الاه والمع الورس عن زياده فياضانه وه معام و بعد الوحيدة فنظه عن شام ك نيسائيول كسائيد كيال معام عن كالفاظيرين و هفرت الوحيدة ونظه على ان تترك كمالوريم وبرعهم على ان لا يحدثو ابناء بيعة و لاكنيسة و على ان عليهم ارشاد الفدال وبناء الفداطر على الانهار من اموالهم و ان يضيفوا من مربوء من السلمين ثلاثة ايام و على ان لا الانهار من اموالهم و ان يضيفوا من مربوء من السلمين ثلاثة ايام و على ان لايشتموا مسلم المالية المام و الايرفوا في ذادي اهل الاسلام صلبها و لايخرجوا حنويرا امن منارع من السائد المام و ان يوقد و النيران المغراد في سبيل الله او لايدلوا للمام الدائم السائد المام على عورة و لا يعتربوا نوا قيده م قبل اذان المام المام و لايدالوا للم المام و لا يتحدود في بيونه م قبدهم و لا يلسوم و لا يلسوا المام و ا

جب دہ شام میں داخ ہوئے تو یہ شرط کرنی کہ ان کے گرجوں سے پچھ تعرض شریں گے بھر طیکہ نے کر جے نہ تعمیر کریں بھولے بیٹکے مسلمانوں کو داستہ دکھا کیں اپنے مال سے نہروں میں بل بائد ہیں ،جو مسلمان ان کے پاس سے ہو کر گذریں ، تمن دن تک ان کی مہانی کریں ،کسی مسلمان کو نہ گائی دیں منہ مدیں سنہ مسلمانوں کی مجلس میں مسلمانوں کہ مسلمانوں کی جانوں کی مسلمانوں کی جانوں اور ان کے او تات میں تاقوس نہ ہمائیں ،مسلمانوں کی جانوں اور ان میں ایک جانوں اور ان کے او تات میں تاقوس نہ ہمائیں ،اسپہ خواروں کے دن جسندے ناہیں ، جھیارت کا تھی اور ان کو ایک کہ دن جسندے کی کہ ممال میں ایک بار بغیر ان کو کو است کی کہ ممال میں ایک بار بغیر ان کو کو است کی کہ ممال میں ایک بار بغیر حبندیوں کے صلیب نکالئے کی اجازت دی جائے ، حضرت ابو عبیدہ حقیق نے اون کی سے حبندیوں کے مسلیب نکالئے کی اجازت دی جائے ، حضرت ابو عبیدہ حقیق نے اون کی ہے درخواست منظور کی۔

قاضی ابوبوسف نے لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ مینانہ نے یہ نری اور یہ فیاضی اس لئے اختیار کی تھی کہ اور او گوں کو صلح کی ترغیب ہو۔ چنانچہ اس معاہرے کے بعد جب رومیوں سے جنگ ہوئی اور وقتے کے بعد اطراف و حوالی کے تمام عیسائیوں نے صلح کرلی توان او گوں نے ایک شرط یہ چیش کی کہ جور دمی مسلمانوں کی جنگ کیلئے آئے شے اور اب دہ عیسائیوں کے بناہ گزین جی ان کو امن دیا جائے کہ اپنا اللہ و عیال اور مال و اسباب کے ساتھ و واپس چلے جانمی اور ان سے سے سی قسم کا تعریف کیا جائے، حضرت ابو عبیدہ عینانہ نے یہ شرط ہمی منظور کرلی۔ لیہ وحاہدہ اور یہ یوری تفصیل کتاب الخراج صفحہ ۱۸ اور ۱۸ میں ہے۔

آب ہم کو صرف بید دیکھناہے کہ ان معاہدوں کی پابندی کی گئیا نہیں ؟اور کی گئی تو کیو کر؟
اسلام میں معاہدے کی پابندی فرض ہے اور اس میں کہ جب کی تخصیص نہیں بلکہ خود
معاہدہ کی اخلاتی مظمت کا یمی اقتضاء ہے۔ اس بناء پر صحابہ کرام حظیر نے ذمیوں کے ساتھ جو
معاہدہ کیا تھا ان کا اور اکر ناان کا نہ ہمی فرض تھا، چنانچہ شام کی فتح کے بعد حضرت مرحظیر نے
حضرت ابو عبیدہ حظیمہ کوجو فر بان لکھا اس میں بیرا افعاظ تھے،

وامنع المسلمين من ظلمهم والا ضراربهم واكل اموالهم ووف لهم بشرطهم الذى شرطت لهم عديده ما اعطيتهم \_ على مسلمانول كوان كي حديده ما اعطيتهم \_ على مسلمانول كوان كي المائد على منع كرواوران كوجو مسلمانول كوان كي المائد عن شرائط بروسية عن ال كويوراكرو

ید مطابرهادر بوری تغمیل کمآب الخراج صفحه ۱۸۰ می ہے۔ کمآب الخراج صفحه ۸۲

وفات کے وقت جو وصیت کی اس میں بیالفاظ فرمائے۔

و اوصية بلمة الله و ذمة رسوله ان يوفي لهم بعهدهم وان يقاتل من وراتهم وان لايكلفوا فوق طاقتهم\_

اور میں اپنے جانشین کو خدا اور خدا کے رسول ﷺ کے ذمہ کی و میت کرتا ہول کہ ذمیوں کے میات کرتا ہول کہ ذمیوں کے معابدے کو پوراکرے اور ان کی حمایت میں لڑے اور ان کو تکلیف الا بطاق نہ

-2-3

ذمیوں کے معاہدے کی پابندی کا جس قدر خیال رکھاجاتا تھا،اس کا اندازہ صرف اس واقعہ دعرت غرفہ دیا ہے ہو سکتاہ کہ ایک بارایک عیسائی رسول اللہ ﷺ کوگالیاں دے رہاتھا، حضرت غرفہ دیا ہے۔
نے ساتواس کے منہ پرایک طمانچہ مارا اس نے حضرت عمرہ بن العاص دیا ہے ، حضرت غرفہ دیا استفالہ کیا توانہوں نے غرفہ کو بلا کر کہا کہ ہم نے اس سے معاہدہ کیا ہے ، حضرت غرفہ دیا ہے کہ الانعوذ باللہ ) کیاہم نے ان سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو علانے گالیاں دیں ، ہم نے مرف بن العاص دیا ہے صرف یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہا ہے

خود ذمیوں کو اس پابندی معاہدہ کا اعتراف تھا ہا کیک بار حضرت عمر عظی کی خدمت میں ذمیوں کا ایک و ندمت میں دمیوں کا ایک و فد آیا تو انہوں نے ہو چھاکہ عالبًا مسلمان تم لوگوں کو ستاتے ہوں کے سب نے جمز بان ہو کر کہا،

مانعلم الاوفاء و حسن ملکة ـ ع بهمایندی عبداور شریفانداخلاق کے سواکھے نہیں جائے۔

لیکن مرف ای قدر کافی نہیں سے جو کچھ ہے، قول ہے ہم عملاً د کھانا جا ہے ہیں کہ ذمیوں کوجوجو حقوق دیئے گئے ان کو عملاً بورا کیا گیا۔

جان کی حفاظت

رعایا کے تمام حقوق عمی سب سے مقدم چیز جان ہے اور صحابہ کرام ﷺ کے دور خلافت عیں مسلمانوں اور ذمیوں کی جانیں کیسال عزیز تقیمی ایک یار حضرت عمر ﷺ کے زمانے عمی ایک یہودی قبل کر دیا کمیاتوانہوں نے اس کو نہایت اہم واقعہ خیال کیا اور کہا کہ "میرے دور خلافت عمی انسانوں کاخون ہوگا عی خدا کی حم دلاتا ہوں کہ جس کو اس کا حال معلوم ہو مجھے خلافت عی انسانوں کاخون ہوگا عی خدا کی حم دلاتا ہوں کہ جس کو اس کا حال معلوم ہو مجھے

ان بخارى كماب المناقب باقتصية المعدد والانتفاق على عثان.

٣: اسدالغاب تذكره معرت غرف بن مارث الكندي

۳: طبری متحد ۲۵۲۰ ۱

بنائے "دعزت بر بن شداخ عظ نے کہاکہ "اس کا قاتل میں ہوں" بولے(اللہ اکبر) تم سے اس کا قصاص لیا جائے گا ہی برائت ٹابت کر سکتے ہو تو کرد"۔ انہوں نے کہا فلال مخص شریک جہاد ہوااور جھ کواپنے گر کا محافظ بنا گیا میں اس غرض ہاس کے دروازے پرایک روز آیاتواس بہودی کواس کے گر میں بیا شعار پڑھتے ہوئے سنلہ

واضعت غرہ الا سلامہ منی النمامه النمامه النمامه النمامه النمامه الک پراگذو مو فخص جس کو اسلام نے جھے سے غافل کرر کھا ہے اس کی بی بی کے ساتھ بی نے شب بجر خلوت بیل بسر کی ابیت علی نوائبھا ویمشی ابیت علی فود الا عنه والحزامه علی فود الا عنه والحزامه بیل اس کی بی بی کے سینے پر شب بسر کرتا ہوں اور وہ کھوڑے کی باک کمینچ کیمینچ پیمر رہا ہے اور وہ کھوڑے کی باک کمینچ کمینچ پیمر رہا ہے اب حضرت محر طاقہ نے ان کورہا کردیاد ا

ایک بار قبیلہ بمر بن وائل کے ایک مخص نے جیرہ کے ایک میسائی کو تمل کر دیا تو حضرت عمر عظیمہ نے قاتل کو منتول کے در جارے حوالے کر دیاور انہوں نے اس کو قبل دیا۔

حضرت عمر معانه کی شہادت کی نسبت شبہ تھاکہ یہ ایرانیوں کی سازش کا بھیجہ ہاں خیال سے حضرت عبدالله بن عمر معان معنی نے ہر مزان کو قبل کردیا، حضرت عبان معنی فلیفہ مورے توانہوں نے اس کے قصاص میں ان کو قبل کرتا جا الیکن حضرت عمرو بن العاص معنی نے کہا کہ یہ قبل اس وقت ہواجب کوئی خلیفہ نہیں مقرر ہوا تھا، اس لئے دونے میے، حضرت علی معنی کو در خلافت آیا توانہوں نے بھی ان سے قصاص لینا جا الیکن دہ بھاک سکے۔

ایک بارایک مسلمان نے ایک ذی کو قتل کردیا، حضرت علی کرم الله وجهد کی خدمت میں یہ معاملہ فیش ہوا تو انہوں نے اس کے قتل کا تھم دیا لیکن مقتول کے بھائی آئے اور کہا کہ ہم نے معاف کردیا ہم رفر ملاکہ "حمہیں کسی کی جم کی دے کر تومعاف کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا"۔" معاف کردیا ہم میں کا دمیوں کی ویت بھی بالکل مسلمانوں کے برابر مقرد کی تھی بوار قطنی میں ہے، ان ابا بکر و عسر کانا یہ معالان دیا قالیہ ودی و النصرانی اذا کان معاهدین

اسدالغابه مذكره حضرت بمربن شداخ ب

ا: - نسب الرابه مطبوع دیلی متحه ۲۵۹ ۱۲۰۰ د

دية الحرالمسلم \_ أ

د هزت ابو بكر رفظت اور د هزت تمر دفظت وي يبودى اور عيمائى كى ويت آزاد مسلمان كى برابر قراروسية عقمه

اب است زیو فرمیول کی جان کا کیااحترام ہو سکتاہے؟

مال و جا ئداد کی حفاظت

ال و جائدادا کی حفاظت اس سے زیادہ کیا ہوسکتی ہے کہ ممالک مفتوحہ کی زمینیں غیر قوموں کے ہاتھ میں رہنے دی گئیں اور ان کا خرید تا بھی مسلمانوں کیلئے تاجائز قرار دیا گیا، چنا نچہ منت مر حفظت نے اس میں اس قدر مبالغہ کیا کہ الل عرب کو زراعت سے بالکل روک دیااور تمام فوتی انسروں کے نام ادکام بھیج دیئے کہ ان او گوں کے روز ہے مقرر کر دیئے گئے ہیں اس تمام کی خلاف کے کوئی زراعت نہ کرنے پائے ، مصر میں شریک مطفی نامی ایک محض نے اس تمام کی خلاف مرزی کی تو حضرت مر حفظت نے اس تمام کی خلاف مرزی کی تو حضرت مر حفظت نے اس سے سخت مواخذہ کیااور کہا کہ "میں تجھ کوالی سز ادوں گا کہ دوسروں کو عبرت ہو۔ "

عدالت میں جا کداد و نیر ہ کے متعلق جو مقدمات دائر ہوتے تھے ان میں سلمانوں کے مقابل میں بالا تکلف غیر قوموں کوڈگری دی جاتی تھی ،ایک بار حضر تمر حظامہ کی خدمت میں ایک یہودی ادرایک مسلمان کامقد میں بیش : دائو حضرت عمر حظامہ نے یہودی ہی کے حق میں فیصلہ کیا۔ "

نه ہی آزادی

نیر توموں کوجو نہ ہبی آزادی حاصل تھی ان کا اندازہ صرف اس سے ہوسکتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر عظم نے اپنے میسائی غلام استعق کودعوت اسلام دی اور اس نے انکار کیا تو فرملا لاا کراہ فی الدین ایمنی نہ سب میں کوئی زبردسی نہیں ہے۔ '

حفرت امير معاويد الله المن المام على مثام شام لرزات الله ليكن جب انبول في ومثل كل مرد على الميد من كي توان كومجوراً من كينه يوحناكو شامل كراجا بالور عيسائيول في السري نارضا مندى فلابركي توان كومجوراً السركوجيورة وينايزول ه

حفرت عمر الله في المنام كے ميسائيول كے ساتھ جويہ شرط كى تقى لا يحد نوابنائيمة

دار قطنی کتاب الحدود صغیه ۳۴۳ ـ

٣٠ حسن المحاضره منفحه ٩٣٠

٣ \_ مؤطأ تماب الاقصيه باب الترغيب في القعناه بالحق\_

م: کنزانعال جلد۵ منی ۵ س

د: فقرآ البلدان منحدا ١٣٠٠

ولا كنيسة الكامطلب مرف يه تفاكه مسلمانول كى آبادى من في كرج نه بنائ جائير خود عیسائیوں کوائی آبادی میں گر جا بنانے کی ممانعت نہ تھی، چنانچہ جب قسطاط مصر میں عیسائیوں نے ایک نیا گر جابنایالور فوج نے اس کی مخالفت کی تو حضرت سلمہ بن مخلد عظامہ نے یا استدلال کیا کہ یہ تمہاری آبادی ہے باہر ہے اور اس پر تمام فوج نے سکوت اختیار کیا۔ <sup>ل</sup> بارون الرشيد كى زمان خلافت من مصرے كور ترعامر بن عمرفے جب عيسائيوں كوكرجوں کے بنانے کی عام اجاز ۔ دینا جابی تولیدہ بن سعد اور عبید اللہ بن لہیعہ ہے مشورہ لیان برر کوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیالوریہ استدلال پیش کیا کہ مصرے تمام کرجے صحابہ علیہ اور

تابعین بی کے زمانے کے ہے بھوئے ہیں۔ ع

جزیه کے وصولی میں رعایت ونرمی

ان تمام حقوق کے مقابل میں مسلمانوں کو جزیہ کی ایک خفیف سی رقم ملتی تھی جو فوجی حفاظت كامعادضد تقى اليكن صحابه كرام عظيد اس معادضه كو محى نهايت لطف ومراعات ك ساتھ وصول کرتے ہتھ، چنانچہ جولوگ تادار اور لیانج ہو جاتے تتےان کاجزیہ سرے سے معاف ہو جا تا تھااور ان کو بیت المال ہے و ظیفہ ملتا تھا، حضرت ابو بكر عظف کے عبد خلافت میں حضرت خالد ﷺ نے حیرہ کے عیمائیوں کے ساتھ جومعاہدہ کیاتھااس میں یہ شرط داخل تھی اور حضرت عمر عظف نے اس کواپنے زمانے میں عملاً قائم رکھا، چنانچہ ایک باران کو چند جذابی میمائی نظر آئے توبیت المال سے انکاو ظیفہ مقرر کردیا۔ <sup>ج</sup>

ا یک روز کسی بوڑھے بہودی کو بھیک مانگنے دیکھا تو بیت المال ہے اسکاو طبغہ مقرر کر دیاا سکے جزیہ کی رقم معاف کر دیاور عام تھم دے دیا کہ اس سے تمام لو گوں کا جزیہ معاف کر دیا جائے۔ <sup>ع</sup> جن لو کول سے جزیہ وصول کیا جاتا تھاان پر بھی کس متم کی سختی روانہیں رکھی جاتی تھی، ایک بار حضرت بشام بن ملیم عظم نے معل میں دیکھاکہ می قیدی دعوب میں کھڑے کئے مَنَ مِن ، بوكي يَكُونُ لَمْ مِن فَرسول الله عَلَى عناب، وكَ مِن الله عند الله عند

خدلان لو کون کو عذاب دے گاجو د نیایس لو کون کو عذاب دیتے ہیں۔

حفرت عمر ﷺ شام کے سفر سے واپس آرہ تھے،راستے میں دیکھا کہ پکھ لوگ و حوب میں کھڑے کئے گئے ہیں اور ان کے سر پر زینون کا تیل ڈلا جارہاہے ،وجہ ہو جمیمی تو معلوم

حسن المحاضره جلد ۲ مغیره ۱۳۲۸ مغیر ۱۳۲۸

فؤح البلدان صغر ١٣٦١ ٧: كمّاب الغراج صفحه ٧٤

ابوداؤد كتاب الخراج بإب المتعديد في الجزير

مواكد ناوارى كى وجدسے جزيہ تبيس وسيتے ، فرمايا چھوڑ دويش نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ لا تعذبوا الناس فان الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذ بهم الله يوم القيامة \_'

لوگول کو تکلیف نه دو کیونکه جولوگ لوگول کو تکلیف دینے ہیں ، خداان کو قیامت ہیں تکلیف دیتا ہے۔

ملكي حقوق

دعایاکوسب سے بڑاحق جو حاصل ہو سکتاہے وہ یہ ہے کہ ان کو مکی انتظابات میں شریک کیا جائے اور صحابہ کرام جھ شک ہو نانے میں غیر قوموں کو یہ حق حاصل تھا یعنی جن معاملات کا تعلق غیر قوموں کو یہ حق حاصل تھا یعنی جن معاملات کا تعلق غیر قوموں کے ساتھ ہو تا تھاان میں ان کی رائے مقدم خیال کی جاتی تھی، چنانچہ عراق کا بند و بست ہوا تو حضرت عمر معلیہ نے وہاں سے چود هری طلب کے اور ان سے مال گذاری کے متعلق رائے گی۔ \*\*

غیر قوموں میں بہت ہے لوگوں کو مکی عہدے دیے سے اور ذمہ داری کی خدمتیں ان کے متعلق کی گئیں، ایک بار بہت سے عیسائی قیدی آئے تو حضرت عمر طاب نے بعض کو مکتب میں داخل کر دیااور بعض کے متعلق ایک مکلی کام کیا۔ تا اصابہ میں ہے کہ ابوزید نامی ایک عیسائی کو انہوں نے عال بھی مقرر فریلیا تھا، حضرت عثمان طاب نے بھی ایک عیسائی کو تعلیم دے کر اپنا میر منشی بنایا تھا ہ عضرت امیر معاویہ طاب کے درباد میں سب سے زیادہ با انقد ار اور بااثر میں منا تھا ہوں کی تھا، اور جمعی تھا، اور جمعی تھا، اور جمعی تھا۔ ہے حضرت امیر معاویہ بھی تھا متر جم بھی تھا، اور جمعی کا کل میں تھا۔ ہے

آزادی تجارت

صحابہ کرام رہے کے فیاضانہ طرز عمل نے مجھی غیر قوموں کی تجارتی آزادی میں خلل نہیں ڈالا بلکہ اس کواور ترتی دی، چنانچہ شام کے نبطی جوروغن ذینون اور کیبوں کی تجارت کرتے سے حضرت عمر رہے نے ان کے عشر کو نصف کردیا تھا کہ مدینہ میں کثرت سے غلہ آئے ممر کے قبطی بھی بالی تجارت لے کر آتے تھے، لیکن ان سے پوراعشر لیاجا تا تھا۔ آ

ا كتاب الخراج منحدا عد كتاب الخراج منحدا ال

٣ فوح البلد أن صفحه ١٠٠٩ ٢٠ فوح البلد أن صفحه ١٠٠٩ سار

ن يعقوني جلد معنى ١٥٥ مواستيعاب

٢: مؤطالهم الك كتاب الزكؤة بأب عشور الل الذمه

سازش اور بغاوت کی حالت میں ذمیوں کے ساتھ سلوک

غیر توش تو بالکل برگانہ ہوتی ہیں ، سازش اور بعناوت کی حالت میں مہذب ہے مہذب سلطنت خودا پی توم ہے کوئی مراعات نہیں کر سکتی لیکن صحابہ کرام ہے ہے اس حالت میں بھی ذمیوں کے ساتھ نہایت زم بر تاؤکیا، شام کی انتہائی سرحد پر ایک شہر عربیوس تھاجہاں کے عیسائیوں سے معاہدہ صلح ہوگیا تھا لیکن بیدلوگ در پردہ دومیوں سے سازش دکھتے تھے اور مسلمانوں کی خبریں ان تک پہنچا کرتے تھے ، حضرت عمیر بن سعد کھی نے جو دہاں کے والی مالاع دی تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ ان کے تمام مال و متاع کا شاہد کر کے ہر چیز کاور گنامعاوضہ دے ویاجائے اور اس کے بعد دوجاد طن کردیے جائیں اگر دہاس پر راضی نہ ہوں تو ایک سال کی مہلت کے بعد جلاو طن کے جائیں چنانچہ ایک سال کے بعد وہ لوگ جائیں چنانچہ ایک سال کے بعد وہ لوگ جلاوطن کردیے گئے۔ ا

ان مراعات کاذمیوں پراثر

ذمیوں پران تمام لطف و مراعات کا بدائر ہوا کہ وہ خود مسلمانوں کے وست و بازو بن مکے، قاضی ابو یوسف صاحب کماب الخراج میں لکھتے ہیں۔

فلماراي اهل الذعة وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة فيهم صاروا اشداء على عدو المسلمين وعونا للمسلمين على اعداتهم

جب ذمیوں نے مسلمانوں کی وفاد اری اور ان کے نیک سلوک کو دیکھا تو مسلمانوں کے وشمنوں کے سہر برے دشمن اور ان کے مقاتل میں مسلمانوں کے حامی دید د گار بن محصر

ردی آگرچہ خود عیسائیوں کے ہم ذہب تھے ، لیکن جب رومیوں نے مسلمانوں کے مقالے میں آئی جب رومیوں نے مسلمانوں کے مقالے میں آئی ہیں توان بی دی بیسائیوں نے ہر جگہ سے جاسوس بھیج کہ رومیوں کی خبر لا کیں، حضرت ابو عبدہ حظہ نے ہر شہر پرجو حکام مقرر کئے تصان کے پاس ہر شہر کے عیسائی رئیس آئے اوراس جنگی تیاری کی خبر دی، معرت ابو عبیدہ حظہ کو تمام حکام نے اس کی اطلاع دی توانیوں نے لکھ بھیجا کہ ذمیوں سے جس قدر جزید اور خراج وصول کیا گیا ہے سب واپس کر دیا جائے کو تکہ معاہدے کے ردسے ہم پر انجی حفاظت خراج وصول کیا گیا ہے سب واپس کر دیا جائے کو تکہ معاہدے کے ردسے ہم پر انجی حفاظت واجب ہوگی اور ہم اس وقت اس کی طاقت نہیں رکھتے ،ان دکام نے جب بیر قبیں واپس دین تو راجب ہوگی اور ہم اس وقت اس کی طاقت نہیں رکھتے ،ان دکام نے جب بیر قبیں واپس دین تو یہ لوگ خودروی ہوتے تو اس حالت بیس ہم کو بچھ واپس نہ دیتے ، بلکہ ہمارے پاس جو بچھ ہو تانے لیت "رسلمانوں کی فتح

و گئی تو میسائیوں نے خود واپس شدہ رقم حضرت ابو عبیدہ عظامہ کے پاؤں پر ڈال دی۔ اسکا دی۔ اسکا دی۔ اسکا دی۔ اسکا دو بارہ اس ابر کرم کے سائے کے بیچے آ جا کیں۔

اں و آخہ کے علاوہ ہر موتع پر ذمیوں کاطرز عمل نہایت مخلصانہ اور و فادارانہ رہا، حضرت مریجہ شام میں آئے تو فرعات کے عیسائی ہاتھ میں تکوار لئے ہوئے چھول ہر ساتے ہوئے اور باج ہوت میں تکوار لئے ہوئے ان کے استقبال کیلئے آگئے ، حضرت عمر می شاہد نے دو کناچاہا لیکن حضرت اور باج ہیں ہے کہ محامدہ ٹوٹ ایو جیرہ سیجھ نے کہا نہ ان کا دستور ہے اگر دوک ٹوک کی گئی تو سمجھیں کے کہ محامدہ ٹوٹ ایا ''۔ 'شام کے ایک اور عیسائی رئیس نے ان کی وعوت کرناچاہی اور کہا کہ ''اگر حضور چنداکا ہر ''عاب بھی کے ساتھ نو یب خانہ پر تشریف الائیس تو میری عزت افزائی ہوگی ''لیکن حضرت میں بھی نے فرمایا کہ ''ان گر جواں میں جن میں یہ تصویریں ہیں ہم قدم نہیں رکھ سکتے۔ '' عیسا ئیوں اور یہو دیوں کی جلاو طنیال استوری اور یہو دیوں کی جلاو طنیال

نما نمین نے ذمیوں کے متعلق سحابہ کرام میں جو اعتراضات کئے ہیں ان میں برود بوں اور میسائیوں کی جلاو طنی کاسئلہ خاص طور پر قابل بحث ہے۔

يبود خيبر

لايجتمع دينان في جزيرة العرب\_

جزيرهٔ و ب ميل ايك ساتھ دوند ہب نہيں رہ سكتے۔

بایں بمد حضرت مر عفی نے ان کے ساتھ کسی قتم کاتعرض نہیں کیا، لیکن یہ لوگ ابتدا بی سے مسلمانوں پر مخفی حملہ کرنے کے عادی تنجے ،خود رسول اللہ پنال کے زمانے میں جب انسار کی ایک : تما است وہال گئ آو کہود نے موقع پاکرایک انساری کو مخفی طور پر قتل کر دیا تھا تاہم پوکا یہ ان او گوں کے پاس کوئی شہادت نہ تھی اور ان کو یہود کے حلف پر بھی اظمینان نہ تھا۔ اسلئے کہود باکل بری : و گئے اور خود آپ نے صدقے کے اونٹول سے ان کی دیت داوائی۔ م

حضرت مر عظم کے زبانے میں انہوں نے اور بھی شرار تیں کیں مایک انصاری شام عند نماز میں کو اور ہے کران غلاموں کے بند نماز موں کو لار ہے بتھے۔رومی خیبر میں قیام کیا تو یہودیوں نے شددے کران غلاموں

٣ أَمَابِ الحَرِانَ مَنْحِهُ ٨٠ ٢٠ فَوْنَ البِلِدانِ مَنْحِهُ ١٣٧١.

٣- اوسالمغروباب وعوةالذي ر

۴ - بخاری کتاب الدیات باب القسامه .

ے ان کو محل کر واڈ الااور ان کو زاور لودے کر شام کی طرف واپس کر دیا چنانچہ حضرت عمر عظیمہ کو خبر ہوئی توان کو جلاوطن کر دیا۔ نیہ روایت اسد الغابہ جس ہے لیکن مسنداین جنبل جس ہے کہ مضرت عبد الغہ بن عمر عظیمہ حضرت زہر عظیمہ اور حضرت مقداد بن اسود عظیمہ کی جا کہ اوی انہیں بنیم مقسل اس غرض ہے یہ لوگ آئے اور اپنی اپنی جا کہ او کی دیکھ بھال کیلئے منتشر ہوگئے ، است کے وقت حضرت عبد الله بن عمر عظیم، پر حالت خواب جس حملہ ہوا اور ان کا ہاتھ تو زویا کیا، حضرت عمر عظیمہ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ "بر یمبود کا کام ہے "اس کے بعد ایک خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ "رسول الله پیلائے نے جب یہووے مصالحت کی تھی تو کہد دیا تھا کہ بم جب چاہیں میں فرمایا کہ "رسول الله پیلائے نے جب یہووے مصالحت کی تھی تو کہد دیا تھا کہ بم جب چاہیں ہے۔ آس کے بہلے بھی انہوں نے عبد الله بن عمر عظیمہ بر حملہ کیا اور ان کا ہا تھ تو زوالا ہے۔ آس کے بہلے بھی انہوں نے انساز پر حملہ کیا تھا، تم جس سے خبیر جس جس کا جس کا مال ہو ہا و جل و طون کروں گا۔ " فتوح البلدان جس سے خبیر جس جس کا جس کا مال ہو لیو جا و طن کروں گا۔ " فتوح البلدان جس سے کہ حضرت عمر عظیمہ نے جب اس کی جا و جا او طن کروں گا۔ " فتوح البلدان جس سے کہ حضرت عمر عظیمہ نے دیس سے دیس کی و جا او طن کروا جا او طن کروں گا۔ " فتوح البلدان جس سے کہ حضرت عمر عظیمہ نے دیس سے کہ حضرت عمر عظیمہ نے دیس سے کا کا الی بیتین ہو میں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تو ہو او طن کروں گا۔ "

نساراے نجران

نصارائے عربسوس

ان لو کول نے رومیوں ہے در پر دہ سازش کی ،حضرت عمیر بن سعد رہے، نے جو وہاں کے روائد ہے۔ ان کو جلاوطن کر وادیا۔ کے

ان تمام واقعات سے ثابت ہو تاہے کہ جو جلاد طنیاں عمل میں آئیں ان کا سبب فدہی ان تمام واقعات سے ثابت ہو تاہے کہ جو جلاد طنیاں عمل میں آئیں ان کا سبب فدہی انہاں کے دوسرا انہیں بیار دسم کے پولئیکل اسباب جمع ہو گئے تھے کہ کوئی سلطنت اس کے دوسرا طرز عمل اختیا ۔ بی نہیں کر سکتی تھی ،البت ہدد کھنا جائے کہ اس قتم کے موقعوں پر دوسری

ا اسدالغاب تذكرومظه بمن رافي. ه: مند جلداصني «ال

٣٠ - فق البلدان سنى ١٣٠٠

ه الوداؤو كمّاب الخران باب في الجزيه و فقت البلد ان صفح ١٩٢٠.

ملکتیں کیاکر تیں اور محابہ کرام 🌲 نے کیا گیا؟

حضرت عمر عظف نے بخران کے عیدائیوں کوجلاوطن کیاتویہ تھم دیا کہ جونوگ جلاوطن کے جارت عمر معاوضہ دیا جارت جاران کو کئے جائیں کی دیائی کرلی جائے تاکہ ای کے حش ان کومعاوضہ دیا جائے اور ان کو اختیاد دیا جائے کہ جہاں جائیں جلے جائیں ہا وہ وگٹ جلاوطن ہو کر عراق عرب کو چلے توان کوجو پر دانہ لکھا اس میں یہ فیاضانہ الفاظ دیکھے۔

ا) یہ نوگ شام اعراق کے جس رئیس کے پاس جائیں اس کا فرمن ہوگا کہ وہزراعت کیلئے ان کے جس

۲) برمسلمان كوچائ كداكركوئى ان پر علم كرے توده ان كى مدوكريں۔

۳) چے ہیں ۲۴ مہینے تک ان کاجزیہ معاف کرویاجائے۔ <sup>ای</sup>

فدک کے بہودیوں کو جلاوطن کیا توان کی ذھن د جا کدادی قیت کا تخینہ کر دایا اور جب قیت متعین ہوگئی تو بیت المل سے دلوادی۔ سے کیا کوئی دوسری قوم ان پولٹیکل جرائم کے باوجود غیر قوموں کے ساتھ اس متم کا فیاضائہ پر تاؤکر سکتی ہے؟

ا: طیری منجہ ۲۱۷۲۔

ا كابالخراج مغواهر

٣٠٠ فوح البلدان صغير ٢٠٠١

## غلاموں کے حقوق

غلامی کی ابتدااس طرح ہوتی ہے کہ ایک بدقست میں میدان جنگ ہیں کر فار ہو جاتا ہے کر فاری کی ابتدااس طرح ہوتی ہے کہ ایک بدقست ہوتی ہے اور دوایک خاص مخص کی ملک ہے کر فاری کے بعد الی خصص کی ملک ہیں جاتا ہے اس کے بعد اپنے آتا کی شخص حکومت کے ساتھ اس کو سلطنت کے عام قوانین کے ماتھ اس کو سلطنت کے عام قوانین کے ماتحت زندگی بسر کرنا ہوتی ہے اس لئے آگر کسی قوم کی نسبت یہ سوالی ہو کہ غلاموں کے متعلق اس کا کیا طرز عمل تھا؟ تو یہ تر تیب حسب ذیل عنوانات میں یہ سوال کیا جاتا ہے۔

ا۔ حالت قید میں ان کے ساتھ کیا ہر تاؤ کیا گیا۔

۲۔ آ قائے غلام کو غلام بناکرد کھیلیا آزاد کردیا۔

۔ غلاموں کو کیا کیا تکی حقوق دیتے اور ہادشاہ کاغلاموں کے ساتھ کیا طرز عمل رہا۔ صحابہ کرام عظام کے زمانے میں جولوگ غلام بنائے گئے ہم ان کے متعلق ای ترتیب سے بحث کرتے ہیں۔

اسيران جنك كالفل ندكرنا

اسلام سے پہلے مہذب سے مہذب ملکوں میں غلاموں کو قید کر کے بیدر اپنے قتل کر دیاجاتا تھا، چنانچہ تاریخ قدیم میں اس کی بہ کارت مثالیں ملتی ہیں، لیکن قر آن مجید میں اسیر ان جگ کے متعلق یہ علم ہے۔

حتی اذا اتعنتمو همه فشدو الوثاق فامامنا بعد و امافداء جب تم لوگ خوب خوزیزی کرچکو توقیدی بناوان کے بعد صرف دو صور تیں جی بااصاناً ان کو آزاد کردویافدیہ لے کران کو چھوڑدو۔

اور محابہ کرام کے نشدت کے ساتھ اس کی ایندی کی بیتا ہے ایک بار جائے کے پاس
ایک اسر جنگ آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن عمر علیہ کو النظی بیل کرنے کا تھم دیا، لیکن
انہوں نے کہا "ہم اس پرامور نہیں ہیں۔ "سکے بعد قر آن مجید کی مندر جہ بالا آبت پڑھی۔ اسیر ان جنگ کو کھاٹا کھلاٹا اور اسکے آرام و آسائش کا سامان مجم پہنچانا
صحابہ کرام کے اسران جنگ کو اپنے آپ سے بہتر کھاٹا کھلاتے تھے اور ان کے آرام و

ا: كتاب الخرائ المقامني الي يوسف

آسائش کے ضروری سامان بہم پہنچاتے تھے۔خود قرآن مجید نے سحابہ کرام ﷺ کی اس فضیلت کونمایا کیا ہے۔

و بطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما و اسيراً. بادجوديه كه ان لوگول كوخود كمان كى خوابش بو پر بحى ده مسكين كو، يتيم كواور قيدى كو كمانا كھلاتے بيں۔

معجم طبرانی میں ہے کہ صحابہ کرام ہوگا اسیران جنگ کے ساتھ اس قدر لطف ومراعات کرتے بتھے کہ خود تھجور کھالیتے تھے، گران کوجو کی رونی کھلاتے تھے۔

حضرت ابو بکر عظیمتہ کے عہد خلافت میں جب مالک بن نوبرہ اپنے رفقا کے ساتھ محر فیار ہوا تو رات کوان کو سخت سر دی محسوس ہوئی ، حضرت خالد بن ولید عظیمہ کو خبر ہوئی تو عام منادی کرادی۔

> ادفتو السراكم\_ا اسية تيديول كوكرم كير اور هاؤ

شاہی خاندان کے امیر ان جنگ کے ساتھ برتاؤ

اگرچہ صحابہ کرام رہے تھا تھا ہوں کے ساتھ نہایت عمدہ بر تاؤکرتے تھے، لیکن شائی ناندان کے تیدی اور بھی لطف و مراعات کے سخل ہوتے تھے، حضرت عمرو بن العاص معطفہ ناندان کے تیدی اور بھی لطف و مراعات کے سخل ہوتے تھے، حضرت عمرو بن العاص معطفہ نے بنب جنگ مصر میں بلیس پر حملہ کیااور مقو قس شاہ مصر کی بٹی اور مانوسہ کر فقار ہوکر آئی تو انہوں نے حضرت عمر معطف کے حصم سے نہایت عزت واحرام کے ساتھ اس کو مقو قس کے بانہ بھیج دیااور مزیدا حقیاط کیلئے اسکے ساتھ ایک سر دار کوکر دیا کہ بحفاظت تمام اسکو پہنچا آئے۔ اس بھیج دیااور مزیدا حقیاط کیلئے اسکے ساتھ ایک سر دار کوکر دیا کہ بحفاظت تمام اسکو پہنچا آئے۔ اس بھیج دیا در سر میں معرف میں اور کس کے دور سے کہ میں میں میں کہ دور سے کر سے کہ دور سے کہ دور

اسیر ان جنگ کواعزہ وا قارب سے جدانہ کرنا

رسول الله ﷺ کاعام علم یہ تھا کہ قیدی اپناء کارہ ہے جدانہ کے جائیں، صحابہ کرام علی اس حکم پر نہایت شدت کے ساتھ عمل فرماتے تھے ایک بار حضرت ابو ابوب انسازی علی کی تقیم میں فوج پر تھے، اسپر ان جنگ کی تقیم ہوئی تو بچوں کو مال سے علیحدہ کر دیا گیا، انسازی علی تو انہوں نے ان کو مال کی آغوش میں ڈال دیاور کہا کہ "رسول الله بھا نے فرمایا ہے کہ جو مخص مال سے بچوں کو جدا کرے گا خدا قیامت کے دن اس کو اس کے اعزہ وا قارب سے حدا کردے گا۔

ا: طبری منی ۱۹۲۵\_ : ۲: مقریزی جلدامنی ۱۸۳۰

٣٠٠ مندواري تباب الجباد باب النبي عن أتمر من من الوالدودولد با

#### لونڈ بوں کے ساتھ استبراء کے بغیر جماع کرنا

عرب میں و حشانہ طریقہ جاری تھا کہ جولونڈیاں کر قار ہو کر آئی تھیں ،ان سے استہرا،
رہم کے بغیر مباشرت کرنا ہائز سمجھتے تھے اور اس میں حاملہ وغیر رہ اُر کی کوئی تفریق نہیں کرتے
ہے، رسول اللہ علی نے اس طریقہ کو ہالک نامیائز قرار دیااور ان اونڈیوں کو مطاقہ عور توں کے
حکم میں شامل کر لیا یعنی جب تک غیر حاملہ اونڈیوں پر عدت جیش ن گذر جائے اور حاملہ
اونڈیوں کا وضع حمل نہ ہو جائے ان سے اس قتم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہو سکتا، سیابہ کرام وزیر
خزوات میں اس حکم کی شدت کے ساتھ پابندی کرتے تھے، ایک بار حضر ت رویطی بن قابت
انساری وزیر منظم سے ایک گؤئی پر حملہ کیا مال نایا سے کی تقسیم کا وقت آیا تو قوج کویا
مدانت فرمائی۔

ا من اصاب من هذا ابسی فاق یفغ ۽ ها حتی تنجيف . پيلونٽريال چن لوگول کے مصے چس آئيں، جب تک ان کو نينس نه آپ ڪ ١٩٠ن سے : داخ پذکرين په

#### دوسر في روايت مين بيك أسون في فرماية

ایهاالناس انی لااقول فیکم الا ماسمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول قام فینا یوم حنین فقال لا یحل لا مری یومی بالله والیوم الاحر ان سیقی ماه زرع غیرد بعنی ایتان احبالی من السبایا و آن یعسیب امراه یئبا من ایسی حتی یستیر لها۔

لو کو ایش تم ہے وی بات کہنا ہوں جو بین نے خودر سول اللہ پیلا ہے تی ہے آپ پیلا افر سے تنہ ہار نہیں نے حنین کے دل فرمایا جو محفی اللہ اور قیامت کے دل پر ایمان الیا اس کیلئے یہ جائز نہیں کہ دوسرے کی تھیتی میں آبیاتی کرے تعنی حاملہ اور ثیبہ لونذیوں سے بغیر استبراء رقم جماع کرے۔

#### غلاموں کی آزادی

ر ودا حسانات تعے جوسیٰ بر کرام رہ اللہ حالت قید میں غلاموں کے ساتھ کرتے تھے لیکن ان کا اصلی احسان سے ہے کہ جو لوگ قید کر کے غلام بنا لئے جاتے تھے ،اکٹر ان کو مجمی محرّاف سریقوں سے آزاد کردیتے تھے۔

حضرت ام ورقد بنت نوفل رضى الله عنها أيك محاب تميس، جنبول في دوتتمام مدير

منداین منبل جلد ۴ منی ۱۰۹۱۱۰۰

ا مد بران نظاموں کو کہتے ہیں جن کی آزادی آ قائی موت کے ساتھ اشروط ہوتی ہے۔

ئٹے تھے، جنہوں نےان کو شہید کر دیاتھا کہ جلد آزاد ہو جا ٹیس لے

حضرت عائشه رصي الله علها في ايك لوندي اور ايك غلام كو آزاد كرنا طابا المكرجو تك ٠٠٠ول كانكاح بو كياتها، ال لئ آنخضرت ﷺ فرملياكه يهلي شوم كو آزاد كردو تاكه بي بي كو طلاق کینے کا اختیار ہاتی ندر ہے۔ ''

ایک باروہ حضرت عبداللہ بن زبیر عظم سے ناراض ہو گئیں اور ان سے بول حال کی فتم لِمَانَى عَفُولِقَعِيرِ كَ بِعِمْ كَفَارِهِ بِمِينِ مِن • سَاعْلَامِ آزَادِ كَيَّــ<sup>؟</sup>

حضرت عبدالرحمٰن بن بني بكر حقطه و فعة حالت خواب مين مر محكِّه، حضرت عائشه رصى الله عله في الله على جانب سے معمر من علام آراد كئے،ان كے پاس امير ان قبيله بوتميم ميں ے ایک لونڈی تھی، آپ نے فرملیا کہ اس کو آزاد کر دو کیو نکہ بیدا تاعیل کی اولاد میں ہے ہے۔ ا حضرت میموند رصی الله عنها کی ایک لونڈی تھی،جس کو انبول نے آز او کردیا، آپ کو معلوم ہوا تو فرملیا کہ خداتم کواس کا جردے گا،لیکن اگر اپنے ماموں '، کودے دینیں تواس ہے زياده تواب ملتله

عنیند حضرت ام سلمه رصی الله عله کالیک لوندی تقی، انبول نے اس کورسول الله علی ئى خدمت گذارى كىلئے آزاد كرديا۔ <sup>ع</sup>

ایک سحافی نے آب ﷺ کی خدمت میں بیان کیا کہ میری ایک لوغ ی دامن کوہ میں بریاں چرار ہی تھی، جھیٹریا آیااورایک بکری کواٹھانے کیا،اس پر میں نے اس کو طمانیچے مارے، یہ واقعہ بن کررسول اللہ ﷺ کو تکلیف ہوئی اور اس کو بلوا کر یو جھاکہ خدا کہاں ہے؟اس نے ئبا" آسان پر"۔ پھر پوچھا بیں کون ہوں؟ بولی"رسول اللہ ﷺ "ارشاد ہوا کہ اس کو آزاد کردویہ تومسلمان ہے۔<sup>°</sup>

م کاتب اس غلام کو کہتے ہین سکوا یک رقم معین کے اوا کرنے کے بعد آزاد کی کاحق حاصل ہو جاتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی الله عنها اینے فلاموں کو مکاتب بناتی تھیں، کیکن قبل اسکے کہ

ابود اؤد كتاب الصلوة باب لامت النسام

ابو: بؤُو كَمَابِ الطلاتِ باب في المملو كين عنقان معامل تخير امراته . 1

بخارى كتاب الاوب ياب البجر هه

مؤطاامام الك كماب الفق والولاد باب عنق الحي عن الميت.

مسلم كماب الفصائل باب من فضائل غفار واسلم\_

ابود اوُو كتاب إلزئوة باب في صلية الرحم د بخاري كتأب البهيظ

ابود اؤد كماب العق باب في العنق على شرط. ابود اؤد كماب الصلوة باب تصميت العاطس في العسلوة.

ا امعاد فد معنی بدل کتابت او اکری اس سے سی قدرر قم لیکر جلدے جلد آزاد کردی تھیں۔ ا کیک صحالی نے انتقال کیا تو دارٹ کی جنتجو ہوئی، معلوم ہوا کہ کوئی نہیں ہے ،ان کا صرف ایک آزاد کرده نماام ب، آپ سی فات کوان کی درافت دلوادی۔

ا کیک غلام دو صحابیوں کے در میان مشترک تھا الیک صحابی نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، رسول الله ﷺ کی خدمت میں اس کاذ کر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا" خدا کا کوئی شریک تبیس "اور اس غاام کو آ زاد کر دیا۔ ع

حضرت مكيم بن حزام منظف في زبان جابليت من سوغاام آزاد كئ تص اسلام لائ تو زباند اسلام میں بھی سو غلام آزاد کئے۔ علی ان غلاموں کی آزادی نہایت شان و شوکت کے ساتھ عمل میں آئی، چنانچہ دوج کو آئے تو عرفہ کے دن ان غلاموں کے مگلے میں جاندی کے طوق ڈال کر لائے جن پر عقاماللہ عن تکیم بن حزام لکھا ہواتھا، لیعنی یہ تکیم بن حزام کی جانب ے خداکی راوش آزاد میں۔

حضرت عثمان منظم، کی شہادت کاونت آیا تو ۲ نظام آزلو کئے۔ ۲

حضرت عمر عظم فانقال كووت جووصيتين كين ان من ايك يه تقي احسن ادوك و فاقی من سبی العرب فہو حرمن مال الله یعتی تملامان عرب شل سے جواوگ میری و فات کازمانہ یا تمیں وہ خدا کے مال سے آزاد ہیں۔ م

حضرت عبدالله بن مسعود منطف في ايك غلام كو آزاد كمياتو غلام كياس جومل تعاارجه وواس کے مالک بو کیتے تھے ، لیکن مال بھی ای کودے دیا۔

حفرت ابوندکور ططانہ ایک انصاری صحافی شے ،ان کی جائید اوکی کل کا تنات ایک غلام سے زیادہ تھی، کیکن انہوں نے اس کو بھی مد بر کر دیا، کیکن خودر سول اللہ ﷺ نے اس کو پہند نہیں فربلیاور فروخت کر کے اس کوان کی قبت د لادی۔ <sup>ع</sup>

ا کیا اور محانی کی ملک میں صرف ۲ غلام تھے جن کو انہوں نے مرتے وقت آزاد کردیا،

مؤطالهام مالك كماب المتقرد الوالاء باب القطاعية في الكمابتد

الوداؤد كتباب الفرائض بإب في مير إث ذوى الارجام.

ابود لؤد كتاب العنى باب بنين اعتق مسياله من مملوك. مسلم كماب الايمان إب بيان علم عمل الكافراذ الاسلم بعدم 7

زمة الابرار مذكره حكيم ابن حزام\_ :2

منداین صبل جلداصفی ۲۳۰ مندعین

منداین منبل جلداصفی ۲۰ ۸: سنن ابّن ماجدا بواب العنق باب من المثلّ عبد اوله مال.

ابوداؤه كتاب العن باب في تطالمد بر.

این وسیت کے قائدے کے موافق آپ نے صرف و افاق آزادی کو بازر کھا۔

ایس ان ہوازن میں سے حضرت عمر دولیا، کے پاس ایک او ندی تھی، سول اللہ یکھڑ نے انو آزاد کیا توانہوں نے بھی تھم دیا کہ بیا تو ندی تھی انہی آزاد شدواد گوں کے ساتھ کردی جائے۔

انو آزاد کیا توانہوں نے بھی تھم دیا کہ بیا تو ندی تھی انہی آزاد شدواد گوں کے ساتھ کردی جائے۔

رسول اللہ یکلڑ نے ناام اور آقاکو بھن کی بھائی بناہیا تھا۔ اسلے آرسی بہ دیلی غلاموں کے ساتھ فیش آ جائے تھے تواس جرم کے کفار سے بھی ان کو آزاد کردیتے تھے۔ حضر او سعودانساری دیلی اور حضر عبداللہ بن عمر دیلی سے ای طرف کیا۔ ایک ناام آزاد کے تھے۔

اف سعودانساری دیلی آپ چائی کی خدمت میں صاضر ہو کا اور عرض کی کہ میر ہے دو نظام ہیں جو آباد سی خوانی آب دو ناام ہیں جو آباد میں ماضر ہو کا اور عرض کی کہ میر ہے دو نظام ہیں جو آباد سی خوانت کو برا کھلا کہتا ہوں اور مزاد یتا ہوں، اس معالمہ میں میرا کیا انہ ہو گا؟ ارشاہ ہواان کی خیانت ، کذب ، نافر مائی اور تمہاری مزاکا حساب معالمہ میں میرا کیا انہ ہو گا؟ ارشاہ ہواان کی خیانت ، کذب ، نافر مائی اور تمہاری مزاکا حساب معالمہ بھی میں ان کو ایس نیا تی کا تھی ہو گا۔ اور کہا کہ بہتر کی جو ان تواس نیا تی کو ہو گا۔ اور کہا کہ بہتر کی ہے کہ میں ان کو ایٹ پاس سے بور ، کر دول ، آپ گوا ہو نیا کہ بیاں سے نیں ، کر دول ، آپ گوا ہو نے نیا کہ وہ آزاد ہیں۔ گ

ایک بار آپ بین نادم عنایت فرمایااور با ویت کی که اس کے ساتھ سلوک کرنا،ان کی فی بی نے کہا "تم سے یہ نا روسکے گا، بہتر یہ ہے کہ اس کو آزاد کردو۔ "انبول نے اس کو آزاد کردیا۔ فو

ایک بار آپ ﷺ نے حضرت ابوذر ﷺ کوائیک غلام دیالور کہاکہ "اس کے ساتحد نیکی رور "انہوں نے بھی نیکی کہ اس کو آزاد کر دیا۔ ا

معنرت ابوہر رو مربی اسلام لانے کینے جو تا تحدیمی غلام بھی نظاء و موقع پاکررائے بن میں بھاگایا بھک گیا، وورسول الله جولائی فی خدمت میں حاضر ہو کراسلام لائے تواسی حالت میں غلام بھی آیا، آپ چلا نے فرمایا" ابوہ بردالینا تربارایہ خلام ہے۔ "بولے" کی آپ گولو رین یہ خدا کی راجیمی آزاد ہے۔ م

ایک بارسی مخفل نے ایے غلام ہے کسی کام کو کہا دمو گیا ،دو آیا تواس کے چیرے پر آگ ال دی ،غلام کھیر اگر افعا تو کنویں بیس کر پڑا ،حضرت عمر دنیا سے اس کے چیرے کی حالت

<sup>:</sup> وداودُ لناب العَتَّلَ باب لِيُهِن المُتَقِّ عَبِيدِ اللهُ لِيَكُنَّمُ إِلَّهُ عِنْ فِي اللهُ لِلْمُ إِلَيْهِ

م ﴿ ﴿ وَالْوَا مُنَّابِ لِللَّهِ إِلَيْهِ الْمُعَلِّمِينَ لِيعِودَ الْمُرْفِيضَ لَيَّابِ الْجَهِلَةِ عِينَ مَ وَالْوَلَهُ فِإِلَى تَحْمِينَ إِ

اود اود آماب الاوب باب في حق الملوك

والمرأ في الواب تنسير القرآن تنسير سوروا فويار

٥ - زندى ايواب لزيد - ١٠ - اوب المغروباب العفومين انعادم.

<sup>--</sup> اغاد كالواب الشركة باب الأخال عبر ورو نند و تووي للتن وروا أباتن ورا المنتق

ويمهمي تواس کو آزاد کرویا۔ ا

صرف یی شیس تفاکد سما به کرام بیش این مملوک اونڈی فادم کو آزاد کرتے ہے ، بلکہ یہ اس قدر افضل کام خیال کیا جاتا تھاک دوسروں کے فاد موں کو صرف آزاد کرنے کیلئے خرید تے ہے ، چنانچہ حضرت عائشہ رصی الله عبد نے ایک اونڈی کواس کئے خرید تاجا باکد اس کو آزاد کر این ہے ، چنانچہ حضرت عائشہ رصی الله عبد نے ایک اونڈی کواس کئے خرید تاجا باکد اس کو آزاد کر این ہے ۔ این سے مادہ حضرت زبیر بن موام بیانی نے ایک ناام خریدااور اس کو آزاد کردیا ۔ اس کے مادہ بلٹرت غلام ول کوصحا بہ کرام بیانی نے آزاد کیا ۔

میراسا عمل نے بلون الرام کی شرب میں جم اوبان سے ایک فہرست نقل کی ہے جس کی رو

سے سحابہ کرام پیجہ کے آزاد کر دو ناا مول کی تعداداتالیس بزار دوسو سینتیس ۱۹۳۳ تک

بہنچی ہے چنانچ ان سحابہ پیج کے نام اوران کے آزاد کر دو نلا مول کی تعداد حسب ذیل ہے۔

«هزت عائشہ رسی الله عبد ۱۰۵ حضرت عباس پیچه و ۱۰۰ حضرت عباس پیچه ۱۰۰ حضرت عباس پیچه ۱۰۰ خضرت عباس پیچه ۱۰۰۰ خضرت عبداللہ بن قمر پیچه ۱۰۰۰ خضرت عبداللہ بن قمر پیچه ۱۰۰۰ خضرت عبداللہ جس میں حزام پیچه ۱۰۰ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف پیچه ۱۰۰۰ خورت عبدالرحمٰن بن عوف پیچه اسکان ہے ایکن انہول نے بھٹرت نقام آزاد کے۔

اس کتاب میں حضرت ازد بھر پیچه کے آزاد کر دوغا امول کی تعداد شہیں بتائی ہے ، لیکن انہول نے بھٹرت نقام آزاد کئے۔ ؟

بیای حیثیت ہے صحابہ کرام میلی نے نااموں کوجو حقوق عطاکے ان کی تفصیل حسب آئی ہے۔

عرب كاغلام نه بنانا

اور گذر دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عدا کے پاس قبیلہ ، قیم کی ایک اونڈی حمی رسول اللہ علی ہے۔ اس ہے ہاس کا اللہ علی اللہ علی کے اللہ علی اللہ علی کے خود آپ بھی اللہ علی اللہ علی کہ خود آپ بھی اللہ عرب کا ناام بنانا پسند نیس فرماتے تھے لیکن حضرت او کر جھا نے عبد عام قانون بنادیا کہ عرب کا کوئی محض فلام نہیں بنایا جا سکتا۔ چتا نچہ حضرت او کر جھا ہے عبد خلافت علی قار اللہ کے اللہ خلافت علی قار اللہ کے اللہ خلافت علی منابر آزاد کرادیا۔ فلا اللہ عرب کے جوادگ کہ فاری اللہ عرب کے جوادگ کو اندی کی فارم بنائے محتے مان کو نبست یہ تھم دیا کہ اگر اللہ کے سبلے عرب کے جوادگ اونڈی یا فلام بنائے محتے علی ان کو نبست یہ تھم دیا کہ اگر اللہ اللہ کے سبلے عرب کے جوادگ اونڈی یا فلام بنائے محتے علی ان کو نبست یہ تھم دیا کہ اگر ا

ا الوب المغرد باب حسن الملكعر-

ا - ابوداُوُو كَمَابُ الْفُراأَضِ إِبِ فَي الواامِد

٣ - مؤطاله مهالك كتاب العق والوال ماب حرالسد الوالام

ا: سبل السلام منحد ٥ ١٣٣ كماب العنق. ﴿ ﴿ وَمَا يَعْمُونِي مِلْدُ أَمْ مُعْدًا مِنْ فِي ١٥٨.

کی قبیلہ کاکوئی مخف کسی قبیلہ میں غلام بنالیا گیاہو تووہ اس کے بدلے میں دوغلام بطور فدیہ کے اس کر آزاد کرائی ا اب کر آزاد کراسکتا ہے ،اس طرح ایک لوٹری کے عوض میں دولوٹری دے کر آزاد کرائی جائتی ہے۔ ا

غیر تومی اگرچہ غلام بنائی جائتی تھی، تاہم حضرت عمر بھی نے ان کو ہمی بہت کم غلام بنایا مصرفتے ہوا توجیہ لاکھ مر داور عورت مسلمانوں کے قبضہ میں آئے، فوج کے اکثر حصہ کااصرار تھا کہ ان کو اونڈی غلام بناکر تمام فوج پر تقسیم کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر بھی نے جزیہ متمرر کر کے ان کو بالکل آزاد کر دیا، چندگاؤں کے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی محترر کر کے ان کو بالکل آزاد کر دیا، چندگاؤں کے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی مدد کر فقار ہوئے تولونڈی غلام بناکر مدید میں بھیج دیئے گئے ،لیکن حضرت عمر بھی نے ان کو بہل کر دیا۔ بہن واپس کر دیا۔ ب

حضرت ابو موی اشعری ﷺ کے نام عام تھم بھیج دیا کہ کوئی کا شفکاریا پیشہ ور غلام نہ بنایا بائے۔

حضرت عمر رفظه کی عبد میں زراعت کو جو ترقی ہوئی اور اس کی دجہ سے محاصل و خراج میں جو اضاف ہوااس کی اصل دجہ یہی تھی کہ انہوں نے اکثر مفتوح قوموں کو آزاد ر کھالور وہ آزادی کے ساتھ زراعت کے کاروبار میں مصروف رہیں۔

غلامول كومكاتب بناتا

نلاموں کی آزادی کی ایک صورت بہ ہے کہ ان سے یہ شرط کرلی جائے کہ اتن مدت میں اور تم دور تم ہوائے کہ اتن مدت میں اور تم دور تم اور تم دور تم ہوائی کے آزاد ہو سکتے ہیں ، یہ تھم خود قرآن مجید میں نہ کور ہے۔

فكاتبوهم ان علمتهم فيهم خيرار

أكرتم كوغلامول ميس بعلائي نظرآئ توان عدمكا تبت كراو،

لیکن حضرت عمر خط کی خلافت سے پہلے یہ تھم وجوئی نہیں سمجھ جاتا تھالیکن آقاکو معاہدہ مکا تبت کرنے یانہ کرنے کا افتیار تھا، لیکن حضرت عمر خط نے عملااس تھم کو وجوئی قرار دیا چنانچ جب سیرین نے اپنے آقا حضرت انس خط سے مکا تبت کی درخواست کی اور انہوں نے اس کو منظور کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت عمر خط نے ان کو بلوا کر کوڑے لکوائے اور قرآن مجید کی اس آیت کے دوسے ان کو معادہ کم آبت کرنے یہ مجبور کردیا۔ ت

حفرت عمر عظم میشدان فتم کے غلاموں کی آزادی میں آسانیاں پیداکرتے دہتے تھے

ا - طبقات این سعد تذکره بیاح جن حادث.

۳ کنواحمال میلد ۲ صفحه ۲۱۳.

المستخشن المحاضره جلدا مني مهند

۳: هیچ بناری کتاب المکاتب.

اکی بارایک مکاتب غلام نے مال جمع کر کے بدل کتابت اواکرنا چاہا، لیکن آقانے ایک باراس رقم کے لینے سے انکار کر دیااور باقساط لینا چاہا، وہ حضرت عمر دیا ہے کی خدمت میں حاضر ہوا ، تو انہوں نے کل رقم نے کربیت المال میں واخل کرواوی اور کہا "تم شام کو آتا میں تمہیں آزاوی کا فربان لکے دول گا، آقا کو فہر ہوئی تواس نے فربان لکے دول گا، آقا کو فہر ہوئی تواس نے آلرید رقم وصول کرلی۔ ا

ام ولد کے بیچ وشراء کی ممانعت

آ قاسے جس لونڈی کے اولاد پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ام ولد کہتے ہیں، جضرت عمر طفیہ کے عہد خلافت سے پہلے اس قسم کی لونڈیال عام لونڈیول کے برابر بھجی جاتی تغییں، لیکن حضرت عمر طفیقہ نے یہ عام قاعدہ مقرر فرادیا کہ اس قسم کی لونڈیال نہ فروخت کی جاسکتیں نہ ان میں وراثت جاری ہوسکتی منہ انکا ہم یہ ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہے۔ اس طرح لونڈیوں کی آزنوی کا نیار استہ نکل آیا۔

امير ان جنگ سے اغرہ وا قارب کو جدانہ کرنا

اگر چہ سحابہ کرام رہے نہ بہااور اخلاقا خود بی قید یوں کوان کے اغرہ وا قارب سے جدا کرنا ناجا نزیج جے تھے ، لیکن حضرت عمر رہے نے قانونا و حکما اس کی ممانعت فرمادی چنانچہ تمام امرائ فوج کے نام فرمان بھیج کہ بھائی کو بھائی سے اور لڑکی کومال سے جدانہ کیا جائے ایک بار بازار میں شور س کر حضرت عمر رہے ہے اپنے دربان برقاء کو جیجا تو معلوم ہوا کہ ایک لوغلی کی مال فروخت کی جاری ہے انہوں نے تمام مہاجرین وانصار کو جمع کیالور آیات "و لا نقطعوا فرحات کی جاری ہوا کہ اس سے بڑھ کرکیا قطعرہ م ہو سکتا ہے۔ کہ لڑکی کو ہی سے جدا کیا جائے، چنانچہ اس کے بعد تمام امراء کے نام فرمان بھیج دیا کہ اس قمع و محم جائز نہیں۔ عملی حالے مول کے وقطعے مائز نہیں۔ عملی مول کے وقطعے میں مائراء کے نام فرمان بھیج دیا کہ اس قسم کا قطعرہ م جائز نہیں۔ عملی مول کے وقطعے

بیت المال سے مسلمانوں کوجو وظیفہ ملتا تھا، اس میں غلام برابر کے شریک تھے اول اول معنوب المال سے مسلمانوں کا شریک تھے اول اول معنوب مسلمانوں کا شریک بنایا، ابود اود کتاب الخراج میں حضرت عائشہ رصی الله عنها ہے مروی ہے۔

كان ابي يقسم للحرو العبد.

ا طبقات ابن سعد تذكرها بوسعيد المقبري.

ا: مِوْطَالُهُمْ مُحَمُّ بِابِ يَثْنَاهِ بِالسَّالَاوَلَادِ.

۳: منحترالعمال جلد ۲ مستحد ۲۲۷ و ۲۲۷.

#### مير ، باپ غلام اور آزاد كومال تغنيم فرمادية تھے۔

مسلمانوں کے وفا کف مقرر فرمائے۔ ان کواس بات بین اس فرر فرمائے تو آقا ایک برابر غلاموں کو وفا کف بھی مقرر فرمائے۔ ان کواس بات بین اس فدر کد تھی کہ جب ایک عالی نے علاموں کو وفا کف بھی مقرر فرمائے۔ ان کواس بات بین اس فدر کد تھی کہ جب ایک عالی نے علاموں کو ایک عالی نے علاموں کو ایک علمان کا ہے جب فی مسلمان کا ہے میں اسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو ایس ہے۔ مسلمان کو مسلمان کے مسلمان کو مسلمان کے میں مسلمان کو مسلمان کی مسلمان کے مسلمان کا مسلمان کے مسلمان کا مسلمان کو مسلمان کو

منزت عثمان عظیم نے عام طور پر بیہ جارت کی کہ جواد نٹری کوئی پیشہ نہیں جانتی اور جو علام صغیر السن میں ان کو کسی پیشہ کی اکلیف نددی جائے ورنہ ناجائز طریقے سے وہ روزینہ پیدا اللہ سنجر السن میں ان کو عمد و کھاتادیا جائے۔ ''

### غلامون كيتعليم

سب سے بڑھ کر ہے کہ سخابہ کرام ہو ہے نااموں کو تعلیم بھی دلائی ایک بار چند میرانی مُلام پکڑ کر آئے ۔ وحضرت مر ہونے نے ان کو کمتب میں داخل کر دیا۔ "

حفرت علی بنایا۔ محمران بن ابان کو خرید کر لکمنا سکھایااور اپنامیر منٹی بنایا۔ می بخاری دے معلوم : و تا ہے کہ مکاتب میں آزاد بچوں کے ساتھ بہت سے غلاموں کے لڑکے بھی اتعام باتھ ہے میا تھے جنائج ایک باحضرت ام سلمہ رضی اللہ عملا نے اون صاف کرنے کیلئے کمتب اے لا کے طلب کئے تو کہا ابھیجاکہ آزاد نیجے نہ بھیجے جا کمیں۔ ان

#### غلامول کوامان دینے کا حق دینا

ا فقل البلدان صفير ١٥ مل ١١ فقل البلدان صفير ١٢ مل

سوسوطاله مهالك كتاب الجامع باب الامر بالرفق بالمملوك

١٤ - فتوح البلدان صغير ٩ سمار

د: فقرح البلدان منحه ١٠ س

اخاری کتاب الریات باب من استعاد عبد الوصبیل

کو خبیں جانتے "اب اس باب میں حضرت عمر عظیہ سے استصواب کیا گیا توانہوں نے لکھ بھیجا کہ مسلمانوں کے غلامو**ں کامعامرہ خود مسلمانوں کامعام ہ**ے۔ <sup>ل</sup>

#### غلاموں کی عزت و آبر و کی حفاظت

خلفا دراشدین اونڈ یوں اور غلاموں کی عزت دابر و کااسی قدر پاس کرتے تھے، جس قدر ایک آزاد مر دیا آزاد عورت کا کیا جاسکتا ہے ، ایک بار ایک غلام نے کسی لونڈی کی ناموس پر ناجا مُزکیا اور حضرت عمر عظیمہ کو خبر ہوئی تو غلام کو جلاد طن کر دیا۔ ع

#### مسادات

ان حقوق کے علاوہ ذاتی طور پر خلفائے راشدین رضی اللہ عنبما غلاموں کو عام مسلمانوں کے برابر سیجھتے تھے، چنانچہ اس کی بعض مثالیں حسن معاشرت کے عنوان میں گذر چکی ہیں۔
ان تمام مراتب کے چیش نظر ہوجانے کے بعد صاف یہ نتیجہ نگلنا ہے کہ سحابہ کرام میں ان تمام مراتب کے جیش نظر ہوجانے کے بعد صاف یہ نتیجہ نگلنا ہے کہ سمانوں کے کے زمانے میں شخصی اور ملکی دونوں حیثیتوں سے غلام غلام نہیں رہے تھے بلکہ مسلمانوں کے ایک فرد بن محکے تھے۔

نوح البلدان صفحه ٩٨ سو

٢ - مؤطالهام محمرً بإب الانتظراه في الزيام

# رعایا کی آسائش کا نظام

حضرت ابو بکر رفظه کے زمانے تک یہ معمول تھا کہ خراج وغیر و کی جو ، قم وصول ہوتی نمی ہر شخص پر تقسیم کردی جاتی تھی اوراس میں غلام و آزاد کی کوئی تحضیص نہ تھی، ابوداؤ دمیں سرت عائشہ رہنے اللہ عنہا ہے دوایت ہے۔

كان ابي يقسم للحرو العيد 🏅

مير بياپ نيلامون اور آزاود ونول پرمال تقسيم كرويے تھے۔

لیکن حفرت عمر حظی نے اسکے ساتھ لوگوں کی خوراک بھی مقرد فرمائی ،اول اول جب انظام قائم کرناچاہاتودونوں وقت ایک ایک جریب آنا بکولالور ۳۰،۳۰ آدمیوں کو کھلایا، سب کافی ہواتو ماہوار مرد، عورت اور غلام سب کیلئے دوجریب آنامقرر کیا،اعلان عام کیلئے بیانہ ہاتھ سالے کر منبر پرچڑھے اور فرمایا کہ " میں نے تم لوگوں کیلئے اس قدر ماہوار خوراک مقرر کردی برو شخص اسکو گھٹائے گا اسکو خدا سمجھے گا"یہ طریقہ اس قدر مقبول عام ہواکہ آئر کوئی شخص کے برد عادیتاتھاتو کہتا تھاتو کہتا تھاتو کہتا تھاتو کہتا تھاتو کہتا تھاتو کہتا تھاکہ "خدا تمہاری جریب موقوف کردے لینی تمہیں موت ہے "۔ "

حضرت عمر عظی نے و ظائف میں خاص موقعوں پر قو بیت کی تفریق وانتیار کو بھی بالکل ادیا۔ چنانچہ ایک بار مقام جاریہ میں گئے ، وہاں چند عیسائی جذامیوں کودیکھا تو تھے دیاکہ بیت المال ان کے وظیفے مقرر کردیئے جائیں، " ایک بار ایک بوڑھے یہودی کو بھیک انگنے دیکھا تواس نودا ہے گھر لائے ، اور جو بچھ ہو سکادیا، پھر بیت المال کے خزانچی کو لکھ بھیجا کہ اس متم کے ناص کا لحاظ رکھا جائے ، قرآن مجید میں صدقہ کے جو حصہ دار ہیں ان میں فقراءے مسلمانوں مساکین سے الل کتاب مراوی ہیں۔ "

ان کے علاوہ جو معزز لوگ کسی وجہت مقلوک الحال ہو جاتے تھے، ان کیلئے بھی وہ وظفے رر فرماو ہے تھے، ان کیلئے بھی وہ وظفے رر فرماو ہے تھے، چنانچہ ایک موقعہ پر خود فرمالا

انما فرضت لقوم اححفت يهم الفاقة وهم سادة عشائرهم لما نيوبهم من الحقوق\_ق

<sup>:</sup> فتوح البلدان ۲۵ مود ۲۷ س

۱۶۰ كتاب الخراج للقاضى بي يوسف صلحه ۲۷

ابوداؤد كمآب الخراج والامارة باب في احتم الفي.

فوّلْ البلدانِ منَّد ٢ ١١٣٠

مسنداین حنبل جلدام فی ۳۵ به

میں نے دند فاقد زدواو گول کیلئے وظیفہ مقرر کردیا ہے جوابیخہ قبیلہ کے سردار تھے سکین قومی 'قوق کی گروس باری نے ان کو مفلوک الحال بنادیا۔

#### شیر خوار بچوں کے وظیفے

" من ت کمر اخلی نے تمام مجاہدین کے بچوں کیلئے بھی دس درہم وظیفے مقرر فرمائے،
مبلے یہ معمول تھا کہ ہے دودہ چیوڑتے تھے توان ک وظیفے جاری کئے جات تھے، لیکن بعد کو
ب معلوم ہوا کہ لوگ حصول وظیفہ کیلئے قبل از وقت بچوں کا دودہ تیجرا اسے جیں تو حضرت
م بیجہ نے مام امانان کروادیا کہ قبل از وقت بچوں کا دودھ نہ چیزاؤہم روز والات ہی ہے
مین ان کے وظا آخت مقرر کر دیں ہے، حضرت ممر جنانی سے بعد اور طفاعہ نے اس کو اس
میر بی نے دیا ان میں ورافت باری ہوتی تھی، حضرت ممر بین عبدالعزیز جانات کے درافت
ہ طریقے کو مو توف کرنا جانا، میکن ہم رک گئے۔
ہ طریقے کو مو توف کرنا جانا، میکن ہم رک گئے۔

' حضرت امیر معاویہ بینی نے اپنے زمانہ میں حضرت نمر حظیمہ کاوی قدیم اظام پھر قائم ' رویہ آئی بچ جب دودھ جھوڑ سیتے تھے ہائی وظت سے ان کے وظیفے جاری کرتے تھے ،اخیر میں مبدالملک این مروان نے اس فیاضانہ طریقے کو کلیتۂ موقوف کردیا۔'

#### ااوارث بچوں کے وظیفے

حضرت تمر جھ نے تن ۸اھ میں یہ تھم دیا کہ جو لاوارث بیجے شاہر لاو غیرہ پر پڑے اسے ملیں ان کے رواجہ پاؤ نے اور دیگر مصارف کا انتظام بیت المبال سے کیا جائے ، چنانچہ یہ وظیفہ سوور ہم سے شروع ہوتا تھا، پھر سال بسال اس میں ترقی ہوتی جاتی تھی۔ ہموطائے اہم ماک میں ہے کہ قبیلہ ہوسلیم کا ایک محض ای قسم کا ایک بچہ اٹھا المایا۔ تو حضرت عمر حقظ نے تھم ایک میں ہے کہ قبیلہ ہوسلیم کا ایک محض ای قسم کا ایک ہے اٹھا المایا۔ تو حضرت عمر حقظ نے تھم ایک ایک میں ہے گا۔ م

قحط كاانتظام

قبط رعایا کیلئے سب سے بڑی مصیبت ہے ایک بار حضرت عمر دیا ہے زمانہ میں قبط پڑا ہتو انہوں نے اپنے او پر تھی اور دودھ کو حرام کر لیااور رعایا کے آرام و آسائش کیلئے ہر ممکن تدبیر کی بتام امر او قبال کو لکھ بھیجا کہ اٹل مدینہ کی مدو کریں ، چٹانچہ حضرت ابو عبیدہ نے چار ہزار اونٹ نعد سے لدے ہوئے بھیجے۔ ع

٤ - فقل البلدان صفحه ٦٣ م. - ١٢ - يعقولي جلد ٢مني الماؤفق البلدان صفحه ٥ مهر

٣ - وكالم الك كتاب الاضيد باب النعتاء في المهوز.

ام: - طبری منجه ۴۵۷۷ به

ائے علاوہ ہر بگہ سے اون ، تربیوں اور روغن زیتون منگوا کر بدئ جی تقییم کیا، جب یہ تمام ، ماہ نتم ہو چکا تو یہ اسلام کرنا جا ہا کہ جو لوگ مساحب مقدرت ہوں ان کے کھروں میں جس اندر آد میوں کی تقداو ہو ، اس تعداد میں مختاجوں کی کفالت ان کے متعلق کی جائے کیونکہ ایس آد می کا کھانا دو مخصوں کی سدر متل کیلئے کافی جو تاہے ، لیکن اس کے پہلے باران رحمت کی دعا فراد نوی نے اس کو تبول کر لیاس لئے اس انتظام کی ضرورت ویش نہیں آئی۔ ا

ر عایا کی شکایتوں سے واقف ہونے کے وسائل

بھارے سلاطین وامر اوجی کھنے لوگ ہیں جمن کے پردہائے کوش فریاد ہوں کی کرخت آواز کے بختمل ہو سکتے ہیں، لیکن سخابہ کرام میڑا ہمہ وقت رعایا کی آرام و آسائش کی فکر جس اسروف رہتے تھے، اس لئے ان کے دروود کھ ہے واقعیت حاصل کرنے کی ہر ممکن تدبیر اختیار سے تھے، حضرت ابو بکر منظم نے اپنے مختمر غبد خلافت ہیں جے کے موقع پر تمام لوگوں سے عام طور پر بوجید لیاتھا کہ کسی کو کوئی شکایت تو نہیں؟ جمعرت عمر منظم نے اس کو اور بھی تنے امرائی کی در فرمایا جو ان تک تمام بر نیات کی خبریں پہنچاتے رہتے گئے انتہا میں ہے۔

کان لعمر عیون علی الناس۔ جم حفرت عمر رفیج، نے لوگول پر جاسوس مقرر فرمائے تھے۔

تمام امر او نمال کو تھم دیا تھا کہ لوگوں کے سامنے دروازے بندنہ کریں تاکہ ہر معخص بلا روک ٹوک اپنی شکایتیں پیش کر سکے ،اخیر میں تمام ملک کے دورہ کا بھی ارادہ کیا تھا، کیکن شام نے سواموت نے دوسرے مقامات کے دورہ کا موقع نہیں دیا۔

فتون البلدان سنى ١٠٢٣ ويعقوني جلد ٢ سنى ١٥٤.

الأب الأمنزوات بأب المواسات في اسنة والجاعة .

المستشر أنعمال ببلد معوضم فحيرا سوال المعلق المعوال المستقير المعوالية المعوالية المستقير المعوالية المعوالية

حضرت عثمان عظمته کورعایا کی خبر کیم می کااس قدر خیال تھا کہ عین خطبہ کی عالت میں او گواں سے ان کے عالات اور بازار کار نرخ وریافت فرماتے تنص

موذى جانوروں كا قتل

## ند جبی خدمات اشاعت اسلاک

صحابہ کرام کے آغاز اسلام بی سے اس نیک کام کوشر دع کیااور اخیر کی اس کو قائم رکھا،سب سے پہلے حضرت ابو بکر رفظہ اسلام لائے توان کے اخلاقی اثر سے متعدد آگا بر سحابہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں پانچ بزرگ عشرہ میں سے تھے، اسدالغابہ۔ تذکرہ حضرت ابو بکر منظہ میں ہے۔

اسلم على يده حماعة لمحبتهم وميلهم اليه حتى انه اسلم على يه خمسة من العشرة.

ان کے باتھ پرایک جماعت جس کوان کے ساتھ محبت تھی اسلام لائی کہاں تک کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی اپنج بزرگ ان کے ہاتھ پر اسلام الائے۔

حضرت عثان عظانہ کے تذکرے میں صاحب اسدالغابے نے بعض ناموں کی تفصیل مجمی کے ہے چنانچے لکھتے ہیں۔

كان رحال قريش ياتونه ويالفونه نعيرواحد من الا مرلعلمه وتحاربه وحسن محالسة فجعل يدعوالي الاسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويتحلس اليه قاسلم على يديه فيمابلغني الذبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيدالله.

قریش کے لوگ حفرت ابو بکر معظم کے پاس آتے تھے اور متعدد وجوہ مثلاً علم، تجربہ اور حسن مجالست کی بناپر ان سے مجت کرتے تھے، چنانچہ ان آنے والوں اور ساتھ بیٹھنے والوں میں جن لوگوں پران کو اعتماد تھاان کو انہوں نے دعوت اسلام دی اور جسیا کہ محص معلوم ہوا ہے ان کے ہاتھ پر حفرت زبیر بن عوام معلوم ہوا ہے ان کے ہاتھ پر حفرت زبیر بن عوام معلوم ہوا ہے ان کے ہاتھ پر حفرت زبیر بن عوام معلوم اور حضرت علمان بن عفان معلوم اور حضرت طلح بن عبید الله معلوم اسلام لائے۔

تاریخ خمیس میں ان بزرگوں کے ساتھ حضرت سعد بن الی و قاص میں ، حضرت عبد الرحمان بن عوف میں ، حضرت عبد الرحمان بن عوف میں ، حضر عثمان بن مظعون میں ، حضرت عبد بدو بن جراح میں ، حضرت ابوسلمہ بن عبد الاسد میں اورار قم بن الی الار قم میں کیا ہے۔ ا

حفر ابو بحر رہ ہے۔ کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ رہ ہے۔ کی کو حشوں سے قریش میں اسلام بھیا، حفرت عمیر رہ ہے۔ ایک سحائی تھے جوابتداہ میں اسلام کے سخت و شمن تھے، غرزوہ بدر میں ان کاایک لڑکا گر فقار ہوا تو وہ اس کی رہائی کے بہانے سے مدینہ میں آئے کہ جل کر (نعوذ باللہ) بوء رسول اللہ ہے ہے کہ دیں ، لیکن توقیق ایزدی نے یاوری کی اور یہاں آگر مسلمان بوئے۔ مردول اللہ توقیق کو عوت اسلام دی اور ان کے اثر سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ مردول کے ساتھ عور تیں بھی اس شرف سے محروم ندر ہیں، چنانچہ حضرت ام شریک میں دول کے ساتھ عور تیں بھی اس شرف سے محروم ندر ہیں، چنانچہ حضرت ام شریک سے اللہ عنوا ایک صحابیہ تھیں جو محفی طور پر قریش کی عور تول کو اسلام کی دعوت و ہی تھیں۔

سے اللہ عندہ ایک صحابیہ تھیں جو مخفی طور پر قریش کی عور توں کواسلام کی دعوت و بتی تھیں۔ قرایش کوان کی مخفی کو مشتوں کا حال معلوم ہوا توان کو مکہ ہے نکال دیا۔ ع

ان برر کول کی مساعی جمیله کااتر اگرچه صرف مکه بلکه صرف قریش تک محدود ر بالیکن اور متعدد سحابہ را کھ کواللہ تعالی نے توقیق عطافرمائی اور وہ یاہرے آکررسول اللہ ﷺ کے دست مبارك براسلام لائاور آب كى خدمت سے والس جاكراينانے حلقد اثر من اشاعت اسلام لى مقدس خدمت انجام دى ،ان بزر كول من حضرت ابوذر غفاري عظم ،حضرت طفيل بن مرا دوی ﷺ ،حضرت آنم ﷺ ،حضرت عروه بن مسعود تَقِفَى ﷺ اور انصار کانام عموصیت سے قابل ذکر ہے ، حضرت ابو ذر غفاری منطقہ فطرۃ نیکی کے قبول کرنے کا مادہ ر مجة بتصاور رسول الله ﷺ كى ملا قات سے بہلے يابند نماز ہو يك تصر الك بار حسن اتفاق سے ان کے بھائی حضرت انیس عظم مکہ میں آئے اور پلٹ کران کو خبر دی کہ امکہ میں تمہار الیک الم ند بب پیدا بواہے جواہے آپ کو خدا کار سول کہتا ہے لوگ اگر چداس کو شاعر ، کابمن اور ساحر ت بیں، لیکن مجھ کو اسکا کلام ان سب سے مختلف معلوم ہو تا ہے " یہ سن کر حضرت ابو ذر عفاری صفحه کے دل میں بھی شوق بیدا ہوااور محقیق کیلئے خود کمہ تشریف لاے ایک دن رات ورسول الله ﷺ حفرت ابو بكر هاف كراته نظے اور خاند كعيد كاطواف كيا، حفرت ابوذر خفاری طبط بھی وہیں موجود تھے، آپ نمازے فارغ ہوئے توانہوں نے آکراسلامی طریقہ ك موافق سلام كيا،رسول الله على في ان ك مختف حالات يو وقع اور حضرت ابو بكر عله ندر خواست کی که آن کی رات مجھےان کی دعوت کاشرف حاصل ہو ،رسول اللہ ﷺ مجھی ساتھ تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر ﷺ نے گھر کادر دازہ کھولا ،اور طائف کے منتے بیش كناس كے بعد وہ دوبارہ آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے، آپ نے فرملاً "مجھے مدينه كى ججرت ہ تھم ہواہے،تم میری طرف ہے اپنی قوم کواسلام کا پیام مہنچا سکتے ہو؟شا کہ تمہاری وجہ سے

اسدالغابه تذكره حضرت عمير بن ومبيث

۴ - امدالغایه تذکره حفرت اسشر یک رضی الله عنبار

خداغفاری مغفرت کرے اور اسلم کوسلامت رکھے۔

حضرت آئم ﷺ کو ظہور اسلام کی خبر ہوئی تودو محضوں کور سول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا کہ تحقیق حال کریں ہورونوں خدمت مبارک میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کو یہ آیت سنائی۔

ان الله ياسر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكرو البغي يعظكم لعلكم تذكرون.

خدا، عدل احسان اور قرابت واروں کے دسینے کا تھم کر تا ہے اور فحاشی، برائی اور ظلم ہے۔ منع فرما تا ہے خدائم کو یہ نصیحت کر تاہے، شاید تم سمجمو اور سوچو۔

ا تستمج مسلم كاب اغلها كل باب من فضائل الي ذرّ

الایکفر۔

٣ - اسدالغاب تذكره مفرت طفيل بن ممروده يد

ان لوگوں نے جاکران سے بید دانعہ بیان کیا توانہوں نے تمام قوم کی طرف خطاب کر کے کہا کہ آپ توم بیری دائے جس بید چغیر مکارم اخلاق کا تھم دیتا ہے اور ذمائم اخلاق سے روکتا ہے، تولوگ تبول اسلام جس دم نہ بنو اس بنو امر بنو امقدم ہو امو خرنہ ہو اس کے بعد تادم مرگ اس کو شش جس مصروف رہے انقال ہو توائل وعیال کو تقوی اور صلدر تھی کی وصیت کی۔ اِ

حضرت عروہ بن مسعود تقفی عظید قبیلہ تقیف کے سرداراوران میں نہایت ہردلعزیز تھے، رسول اللہ عظیہ غزوہ طاکف سے فارغ ہو کر مدینہ کو پلٹے توانہوں نے راستہ بی میں جاکر اسلام تبول کیااور وہاں سے آگرائے قبیلہ کودعوت اسلام دی ان کواگر چہ اس مقصد میں کامیابی شیس ہوئی بلکہ ان کوخودان کی قوم نے اشاعت اسلام کے جرم میں قبل کردیا، تاہم انہوں نے اپنا نہ ہی فرض اداکر دیا۔ آ

انسار میں اوالی خوص کہ میں آئے اور اسلام قبول کیا، کہ سے بلت کر انہوں نے خود تبلیغ اسلام کا فرض اوالی چو محض کہ میں آئے اور اسلام کا فرض اوالی ناشر وع کیا اور ان کواس قدر کا میابی ہوئی کہ افسار کا کوئی گمر کلمہ تو حید کی آواز اور سول ﷺ کے ذکر خبر سے ناآشنانہ رہا، دوسر سے سال بارہ آدی آئے اور آپ کے دست مبادک پر بیعت کی، جو بیعت عقبہ اولی کے نام سے مشہور ہے۔ سرس الله ﷺ نے ان کے ساتھ حضر سے مصعب بن عمیر حفظت کو تعلیم قرآن کیلئے کر دیا اور انہوں نے اس خدمت کے ساتھ داشا عت اسلام کا مقدس فرض بھی اوا کیا ، چنا نچہ ان کی کو ششوں سے بکٹر ت لوگ مسلمان ہوئے، جن میں افساد کے گل سر سبد حضر سے اسید بن حفیر حفظت اور حضر سے سعد بن مسلمان ہوئے، جن میں افساد کے گل سر سبد حضر سے اسید بن حفیر حفظت اور حضر سے سعد بن معاذ بخشہ بھی شامل تھے، مسلمانوں کی تعداد میں معتد بہ اضافہ ہوا توانہوں نے ان کے ساتھ باتھ عدی کی نماز اوا کی۔ ع

حضرت مد بن معافر ہے، اسلام لائے تواپنے قبیلہ سے کہاکہ اب مجھ پر تم سے بات دیت کرناحرام ہے، چنانچہ ای روزان کاتمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ھ

ان بزرگوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سحابہ علی میں جنہوں نے اپنے اپنے قباکل میں اشاعت اسلام کی ، چنانچہ ان کے حالات میں ان کوششوں کا ذکر جابجا آیا ہے۔ مثلاً صاحب اسدالغابہ حضرت قبیس بن غزیہ علیمت کے قذکرہ میں لکھتے ہیں۔

ا: اسدالغابه تذكره حضرت أتمم بن صغيّ.

ا سارالغايه تذكره حضرت عروه بن مسعودً ..

۳۰ اسدالغابه تذکره حضرت رافع بن الک ومندابن منبل ص ۱۳۴۷

اسدالغاب تذکره حضرت مصعب بن عميرٌ و تاريخ خميس صفى عاسل.

نه - اسدالغاب تذکره حضرت سعدین معانّه

دعافومه الى الاسلام \_ <sup>!</sup> افي قوم كواسلام كى دعوت دى \_ در كه دال ١٠ من تحرم في استرمي

حفرت قیس بن بزید عظم کے حالات میں تحر بر فرماتے ہیں۔

فدعا قومه الى الإسلام فاسلموا\_

انبوں نے اپن قوم کواسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان : دھے۔

حضرت قبس بن نشیہ رفظہ اسلمی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

اسلم ورجع الى قومه فقال يابنى سليم سمعت ترجمة الروم و فارس واشعار العرب والكهان ومقاول حمير وما كلام محمد يشبه من كلامهم فاطيعوني في محمد فانكم الحواله.

وداسلام الربینے تو کہا کہ اسے بنوسلیم میں نے روم و فارس کے تراجم اور عرب اور کھان اور حمیر کے تراجم اور عرب اور کھان اور حمیر کے بہادروں کے اشعار سے لیکن محمد کا کلام ان سب سے الگ ہے ، لیس محمد کے اسکے معاصلے میں میرکی اطاعت کرو کیونکہ تم ان کے ماموں ہو۔

فلح مکہ کے بعد اس سلسلہ کو اور ترتی : و نی اور تمام قبائل کے سر داروں نے اشاعت اسلام میں حصہ لیا، چنانچہ حافظ این حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں۔

ان مكة لما فتحت بادرت العرب باسلامهم فكان كل قبيلة ترسل كبراها يسلمو او يتعلموا و يرجعو الى قومهم فيدعوهم الى الاسلام.

فئے مکہ کے بعد تمام عرب نے اسلام کی طرف نہایت تیزی کے قدم بر معلاء ہر قبیلہ اپنے سر واروں کو بھیجنا تھا کہ جاکر اسلام لائیں اور تعلیم دین عاصل کر کے پنیس تواپی قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔

اس بناہ پر تمام تبائل کا اسلام ان سر داروں کے اسلام اور تبلیغ و دعوت پر موقوف تھا۔ اوداؤد میں ہے کہ تبیلہ بمدان نے حضرت عامر بن شہر حظیہ کورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جبجاکہ جو تمباری رائے قرار پائے ،اس کو ہم سب منظور کرلیں گے ،وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کراسلام لا کے اوران کے بعدان کا تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ '

ایک صحابی کسی جیشے کے مالک تھے جب ان تک وعت اسلام کینجی توانہوں نے اپی توم کو اسلام کا حقیقی معاد ضدنہ تھا، چنائج جب وہ لوگ اسلام اسلام کا حقیقی معاد ضدنہ تھا، چنائج جب وہ لوگ اسلام میں پختہ ہو گئے توانہوں نے او ننوں کو واپس لینا چاہاور مشور ہ کیلئے رسول اللہ کھالے کی خدمت میں پختہ ہو گئے کو بھیجا، آپ پھلا نے فرمایاان کو واپس لینے یانہ لینے کا اختیار ہے۔ آ

ا فَحْ البَارِي جِلْدِ الصني ٢٥٣ مَ ٢ : ابوداؤو كمّاب الخراج باب في علم الرسماليمن . ٣ ابوداؤو كمّاب الخراج باب في العرافة .

جن لو کوں کوخہ رسول اللہ ﷺ نے اشاعت اسلام کیلئے بھیجالان کے نام رجال وسیر کی کتابوں میں بکٹرت ملتے ہیں، جن میں سے چندیہ ہیں۔

حضرت الک بن مر اروالرہادی رہے۔ انہوں نے عک اور ذی خیوان کود عوت اسلام دی اور اس کے ساتھ ان کی قوم نے بھی اسلام قبول کیا۔

حضرت احف بن قیس ﷺ ۔۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو قبیلہ بولیٹ کی تبلیغ و مدایت کیلئے بھیجلہ

. معترت عبدالله بن عویجة البحلی ﷺ سسآپ ﷺ نے ان کو قبیله یک عادله کے یاں بھیجاد

حضرت محیصہ بن مسعود ﷺ نے ان کوائل فدک کی اور شاد د ہدایت کیلئے بھیجا۔

حفرت مسعود بن واکل ﷺ آپ ﷺ نےان کے متعلق خود بن کی قوم کی تبلیغ دہدایت فرمائی۔

حضرت عمرو بن العاص ﷺ سان کی نانهال تبیلہ بلی میں تھی جو بدوؤں کا ایک قبیلہ ہے اور اس تعلق سے بدوان سے مانوس تھے آپ ﷺ نے ان کو بدوں کی تبلیخ و ہوایت کیلئے م ناخیب فرملیا۔

حفترت مالک بن احمر عظی ..... به اسلام لائے اور خود در خواست کی که مجھے ایک فرمان لکھ دیا جائے کہ اس کے ذریعے میں اپٹی قوم کود عوت اسلام دوں۔

معفرت ابوزید انصاری ﷺ آپ ﷺ فیان کے ذریعہ سے عبیدہ جعفر کو دعوت اسلام دی جس کوسب دعوت اسلام دی۔ دورونوں اسلام لائے اور وہاں کی تمام عرب کودعوت اسلام دی جس کوسب نے بخوشی تبول کیا۔

حضرت علاء بن عبید الله الحضر می رفظت ..... آپ پیکالا نے انکو بحرین میں بھیجاکہ وہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام دیں اور منذر بن سادی اور سینجت کے نام خصوصیت کے ساتھ خط ویا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور انکے اثر سے وہاں کے تمام عرب اور بعض مجم نے اسلام قبول کیا۔ حضرت و ہر بن نجنس کل میں ایس آپ پیکالا نے ان کو یمن میں بھیجاوہ نعمان بن ہرزخ کی صاحبز ہو یوں کے یہاں امرے اور دہ سب مسلمان ہو گئیں، انہوں نے فیروز ویلمی اور مرکزد کو یعنا اسلاک دیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئیں، انہوں نے فیروز ویلمی اور مرکزد کو یعنا اسلاک دیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ ا

ن سید مختصر فہرست اسد الغابہ اور فقرح البلدان ہے تیار کی مخی ہے۔ ابوداؤد کماب الخراج میں بھی ان بزر کو س کے نام منے ہیں اگر رجال کی کما بوس کا استنسار کیا جائے توایک ملویل فہرست تیار ہوسکتی ہے۔

و عظ دیند ارشاد و ہدایت اور تبلیغی در عوت کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ کے حسن اخلاق کی خاموش زبان نے بھی بعض قبائل کواسلام کی طرف ائل کیااور وہ اوگ بطنیب خاطر مسلمان ہوئے۔ ایک غروہ میں محابہ کرام کھٹ بیاں ہے ہے تاب ہو کر پانی کی تلاش میں نکلے تو نسن اتفاق ہے ایک عورت مل كن جسكة ساته الني كالمشكيزه تعارسحابه على اس كور سول الله على كن خدمت بيل ال اور آپ ﷺ کی اجازے یکی کواستعل کیا۔ اگرچہ آپ ﷺ نے ای وقت اسکو إنی کامعاوضہ و اوادیا تا ہم محابہ کرام کھ پراس کے احسان کاب اڑتھا کہ جب اس عورت کے گاؤں کے آس پاس حملہ کرتے تھے تو خاص اسکے محمرانے کو چھوڑ دیتے تھے۔اس پراس منت پذیری کابیاڑ ہوا کہ اس نے اسے تمام خاندان کو قبول اسلام پر آمادہ کیااور دوسب کے سب مسلمان ہو گئے۔

صحابہ کرام 🎄 کے بیدوہ مساعی جمیلہ تھے جن کے اثر سے متعدد قبائل نے اسلام قبول کیا۔ نیکن ان قبائل کے علاوہ اور بھی متفرق لوگ ہیں جو محابہ کرام ﷺ کے ذریعہ ہے اسلام لائے و حضرت ام حکیم بنت الحارث رصی الله عنها کی شادی مکرمہ بن الی جہل عظامہ سے و فی تھی، وہ خود فتح مکہ کے دن اسلام لائیں، لیکن ان کے شوہر بھاگ کریمن میں ہلے آئے ، حضرت بم محكيم وفظية ني يمن كاسفر كيابوران كود عوت اسلام دى دومسلمان بوكرر سول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ان کود کھ کرخوشی ہے انچمل پڑے، بدن پر جادر تک نہ تھی، کیکن ان ہے ہی حالت میں بیعت لی۔ <sup>ا</sup>

حفرت ابوطلح من في في في المت كفرض حفرت الم سليم رضى الله عنها سي فكاح كرا چاہ کیکن انہوں نے کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں نکاح کیو تکر ہو سکتا ہے؟اگر اسلام قبول کرلو تووی میرامبر ہوگائ کے سواتم سے بچھے نہ مانگوں کی۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام عی ان کامبر قرار بلیا۔ ع

حضرت جبار سلمی ﷺ نے حالت کفریس شہدائے ہیر معونہ میں سے ایک قاری کو نیزہ ماراتوانبوں نے زخم کھانے کے ساتھ بی نہایت موٹر کیج میں کہا۔

خداکی فتم میں کامیاب ہوا۔

حضرت جبار عظمه كو تعجب بواكه من نے توان كو قتل كرديا آخران كوكاميالي كيو تكر بوئى؟ بعد كومعلوم بمواكد صحابه كرام ري شبادت ي كواچي كامياني سجعة تنے چنانچه اى اثرے انہوں نے اسلام قول کر لیا۔ <sup>سے</sup>

بخاري كتاب لغسل باب الصعيد الطيب وضوء المسلم\_ مؤطاله مالك كتاب الزكاح المشرك في السلم عدد وجد أ

اسدالغابه مذكره حفرت زيدين مهل بن اسود \_ ۳: اسدالغایه تذکره حضرت جهارین سلمی 🚅

حضرت ابوہر رہ ہیں، اگر چہ خود مشرف بہ اسلام ہو تھے لیکن ان کی ماں کا فرہ تھیں اس کے ان کو ہرا ہر دعوت اسلام دیتے رہتے تھے۔ ایک روز ان کو اسلام کی ترغیب دی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو ہر ایجدا کہا، ان کو یہ کیو کمر گوار ابو سکتا تھا، روتے ہوئے آپ ﷺ کی خد مت میں حاضہ ہوئے اور کہاکہ آپ ﷺ میں کہاں کیلئے و عائے بدایت فرہائے ، آپ ﷺ کی نے و عافر مائی کہ در دازد دیاد ہو اور پائی کہ نے و عافر مائی کہ در دازد دیاد ہو اور پائی کہ در دازد دیاد ہو اور پائی کو کہا ابوہر مرہ آئے نہ جو۔ "نہا اس نے اور پائی تو کہا ابوہر مرہ آئے نہ جو۔ "نہا و حور کر فور اکیز ہے ہوئی کو اس قدر مست میں حاضہ ہوئے کو اس قدر مست میں حاضہ ہوئے کو اس قدر مست میں حاضہ ہوئے کو ار کہا کہ خدائے آپ ہو گئی کی در عاقب ہوئے کو اس قدر ہوئی کے دارے آپ ہو گئی کی خد مست میں حاضہ ہوئے کو ار کہا کہ خدائے آپ ہو گئی کی در عاقبول کر لی۔ ا

وفد ہوتھ میم آیا تورسول اللہ ﷺ نے کہا کہ تمبار آن کا گیا مقصد ہے؟ سے جواب دیا کہ "ہم اپنے شاعر اور اپنے خطیب کو لائے ہیں کہ آپ پیٹی ہے مفافرت کریں۔ "ارشاد ہواک "ہم ن شام کی سینے مبعوث ہوئے نہم کو خدانے مفافرت کا کم بیار تاہم آؤ، اور مفافرت کرو"۔ "ہم ن شام کی سینے مبعوث ہوئے نہم کو خدانے مفافرت کا کم بیار تاہم آؤ، اور مفافرت کرو"۔ اقراع ہو کرتقریر کی افرائی قرم کے تمام مفافر گنائے، حضرت فابت بن قیس دیٹھ، آپ پٹٹ کے خطیب سے آپ پٹٹ نے ان وہ ت کے لیکے کھڑ اکیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا اسکے بعد زبر قائن بن بدر کے منس جند اشعار سائے۔ آپ پٹٹ نے منس انساد کے تعلم سے ایک نوجوان کھڑ ابوالور اپنی توم کی مدح میں چند اشعار سائے۔ آپ پٹٹ نے اسلامی کارن ہے گنا کے منام من انساد کے تعلم دیا اور انہوں نے ایک قصیدے میں انساد کے اس کی تردید کی ہوگی ہوئی کہ اس نے شعر پڑھے تو آپ پٹٹ کے تعلم سے انگ ہے۔ "یہ دو شعر سن لیجے ،اس نے شعر پڑھے تو آپ پٹٹ کے تعلم سے ان سب سے انگ ہے۔ "یہ دو شعر سن لیجے ،اس نے شعر پڑھے تو آپ پٹٹ کے تعلم سے دھڑت دیان دیش نے نائے بڑدید کی یہ کل دو شعر سے جس کا آخر کی مصر عمیہ تھا۔

لسا حسول مسن بین ظییر و حسادم تهارا قبیله بهارا نوکر تفاه عورتین داید اور مرد خاوم نقط

آبِ ﷺ نے یہ شاتو فرمایا کہ "اے بنودارم کے بھائی (اقرع کا قبیلہ تھا) بہب کہ تمام اوگ اس کو بھول کئے تھے مجھ کواس کی یاد تازہ کرانے کی ضرورت نہ تھی ان او کول پراس کا سخت اثر ہوا اس جملہ معترضہ کے بعد حضرت حسان بن ٹابت حظمہ نے بھر اپنا تصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ آخر کارا قرع بول اٹھا کہ "خدا جانے کیا بات ہے کہ ان کا خطیب ہادے خطیب سے اور ان کا شاع ہمارے شاعر ہے بہتر ٹابت ہوا ہے کہہ کر آپ پھالا کے قریب آیا اور کلمہ توجید پڑھ کر

م مسلم الدياع المن فيزاع الدير مركال وي

مسلمان ہو حمیا۔'

ظفائراشدین علی کے زمانے ش اور بھی کثرت سے اسلام بھیلا، حضرت ابو بحر منظمہ کے عہد خلافت میں بی بازشہ شیبانی ایک نہایت مشہور اور بہادر شخص تھاجو خود بخود مسلمان ہو گیااور اسکے ساتھ اس کی قوم کے بہت ہے لوگ بھی اسلام لائے وہ بہلے عراق میں غار مگری کیا کر تا تھا، اب وہ خود حضرت ابو بحر منظمہ کی خدمت میں حاضر ہوااور در خواست کی کہ میری قوم کے جولوگ مسلمان ہو گئے جی مجھ کوان کا میر العسکر مقرر فرماہ جھے ان کے ذرایعہ ہے ایرانیوں کر حملہ کروں گا۔ حضرت ابو بکر منظمہ نے اس کوایک اجازت نامہ لکھ دیا۔ وہ وہاں ہے جا کر منظمہ منان میں آیاور بقیہ قوم کود عوت اسلام دی اور تمام لوگ بخوشی مسلمان ہوگئے۔ کے متام خفان میں آیاور بقیہ قوم کود عوت اسلام دی اور تمام لوگ بخوشی مسلمان ہوگئے۔ ک

حضرت عمر رہی اسلام کے عہد خلافت میں فوجات کے ساتھ ساتھ اور بھی وسعت اسلام کی اشاعت ہوئی، جب بنگ قلاسیہ میں رستم ہرا کیا تواس کے ساتھ ویلم کی جو چار ہرار منتخب فوخ تھی اور خسر و پرویز کی باؤی گار ڈ ہونے کی وجہ سے چند شہنشاہ کے لقب سے ممتاز تھی کل کی کل مسلمان ہوگئی اور مسلمان ہوئے ابعد مدائن اور جلولاء کے معرکہ میں نمایاں حصہ لیا۔ تعقاد سیہ کی جنگ میں ضخم، مسلم، رافع اور عشتن مجمی اپ تمام رفقاء کے ساتھ مسلمان ہوئے اور انہی کی جنگ میں ضخم، مسلم، رافع اور عشتن مجمی اپ تمام رفقاء کے ساتھ مسلمان ہوئے اور انہی کے مشورے سے مسلمان ہوئے وار انہی شخص مشورے سے مسلمان ہوئے۔ فقورین پر قابولیا۔ آسفہان کے حملہ کے بعد جب بے فقعوں میں پناہ گزین سے مسلمان ہوگئے۔ فقردین پر حملہ ہواتو آس پاس کے تمام روساجوا پے قلعوں میں پناہ گزین سے مسلمان ہوگئے۔ فقورین پر اور اور ایمی کی کی مسلمان ہوگئے۔ فقو موال آباد تھی کل کی کل مسلمان ہوگئے۔ '

۔یاداسواری بزدگرد کے مقد مند الحیش کا یک بزاافسر تھا، بزدگرد جب اصفہان کوروانہ ہوا تو سیاہ کو تین سوسوارول کے ساتھ جن میں ستر سر دار تصاصطح کی طرف دوانہ کیااور تھم دیا کہ ہر شہر سے اپنے ساتھ سپائی منتب کر کے لیٹا چلے دواصطح پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو موی اشعری دیاتھ سپائی منتب کر کے لیٹا چلے دواصطح پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو موی اشعری دیاتھ نہ نے سوس کا محاصرہ کیا ہے اس لئے بزدگرد نے سیاہ کو سوس بھیج دیا، دوہ جب فتح ہو گیا تو سیاہ نے تمام سر داروں کو جمع کر کے کہا کہ "ہم پہلے ہی کتے تھے کہ یہ قوم اس سلطنت پر غالب ہو جائے گی اوراصطح کے محل ان کے محوروں کے اصطبل بن جائیں گے۔اب بہتر بہی غالب ہو جائے گی اوراصطح کے خرجب میں داخل ہو جائیں، چنانچہ دہ سب چند شرائط پر ہے کہ ہم لوگ ان کے غد میب میں داخل ہو جائیں، چنانچہ دہ سب چند شرائط پر

ا: المدالغابه تذكره معنرت اقرع بن طابع".

مسلمان ہو مے اور ان کے ساتھ سیا، بچہ ، زطِ اور اندغار نے بھی جو ہندوستانی قومیں تھیں اسلام تبول کر لیا۔'

جلولاً ، کی فتح کے بعداس اطراف کے تمام بڑے بڑے رؤسامثلاً جمیل ابن بصبھر می بسطام بن ترسی، رفیل اور فیروز مسلمان ہو مجئے۔ ع

تستر کا محاصرہ ہوا تو ہر سزان نے اطاعت قبول کرلی اور حضرت ابو موئ اشعری عظیمہ نے اس کو حضرت عمر عظیمہ کی خدمت میں ہمجیج دیا اور ووان کی خدمت میں ہمجیج کے مسلمان ہو گیا۔ تستر سے فارغ ہو کر حضرت ابو مو کی اشعری حظیمت نے جند بیار پور کارخ کیا تو وہاں سے بجہوا وگل نے جند بیار پور کارخ کیا تو وہاں سے بجہوا وگل کے اور کا جائے جلے محتے ، حضرت ابو موئی اشعری حظیمت نے رہیج بن زیاد کوان کے بجہوا وگل نے اس دوانہ کیا اور انہوں نے جاکر کلبانیہ کو فتح کر لیا، وہاں کے اسادرہ نے امان طلب کیا اور انہوں نے جاکر کلبانیہ کو فتح کر لیا، وہاں کے اسادرہ نے امان طلب کیا اور انہوں نے جاکہ حسب مسلمان ہو محتے۔ ع

یہ دہ لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے لیکن ان کے علاوہ تاریخوں میں اور بھی بہت سے نومسلموں کے نام ملتے ہیں، جو متفرق طور پراسلام لائے، فتوح البلدان میں ہے کہ ایک محص حضرت عمر عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ میں مسلمان ہو گیاہوں میر اخراج معاف کرد ہیجئے۔ ''

یں سے باس کی جنگ میں حضرت ابو موی اشعری طاف کے پاس ایک مجمی نے آکر امان طلب کی اور مسلمان ہو گیا۔ ہ

روز بہ بن برز چمبر بن ساسان ایرانی فوج کاایک افسر تھا جور دمیوں ہے مل گیا تھا، نیکن اس کور دمیوں پر اعتاد نہیں تھا، بلآخر حضرت سعد بن مالک حظیمت نے اس کوایک خط کے ساتھ حضرت عمر حظیمت کی خدمت میں بھیجاجس میں اس کے حالات سے اطلاع دی مودور بار خلافت میں پہنچ کر مسلمان ہو گیااور حضرت عمر عظیمت نے اس کا د ظیفہ مقرر کردیا۔ ت

و مثل فتح ہوا تو دہاں کاپار ہی جسکانام اور کون تھا حضرت خالد رہ شکانہ کے ہاتھ پر اسلام لایا ہے۔ حضرت کعب احبار رہ نظانہ سفر بیت المقدس میں حضرت عمر رہ نظانہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ ک

شر کے بن بانی شیبانی ایک مخص تھاجس کی لی بی حضرت عمر عظی سے ہاتھ براسلام لائی اور

<sup>:</sup> فوح البلدان صفحه ٣٨٣ ـ ٣: فوح البلدان صفح ٣٤٣ ـ

٣ فوح البلدان صفحه ١٨٩ سي الله فتوح البلدان مسفحه ١٤٧٧ الله

نة منا البلدان صفحه ۱۳۸۸ ۲: طبر ی صفحه ۱۳۳۵ ۲.

<sup>2:</sup> معجم البلدان ذكر قسلر وستان ٨٠٠ وفامالوفاه صفحه ٩٠٩ \_

حضرت عمر ﷺ نےان دونوں میں تفریق کراوی۔ ا

مصراور افریقہ میں بھی بکٹرت اسلام بھیلا، حضرت محرو بن العاص رفظ نے جب مصر کے بعض قصبات کے لوگوں کو لونڈی غلام بتاکر عرب میں بھیجالور وہ فرو خت ہو کر عرب میں مسیل سے بعض قصبات کے لوگوں کو لونڈی غلام بتاکر عرب میں بھیجالور وہ فرو خت ہو کر عرب میں مسیل سکتے تو حضرت عمر رفظ نے ان کو اختیار ہے خواواسلام لا کیں خواوا ہے فہ جب پر قائم رہیں۔

چتانچہ ان بیں بلبیب کے رہے والے کل کے کل مسلمان عموم کے ان کے علاوہ اور ہیں بہت سے قید ہوں نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ طبری بیس ہے کہ جب تمام قیدی اکٹھا کے گئے تو سبسائیوں کے سامنے ایک ایک قیدی کو لایا گیااور اس کو عیسائیت پر قائم رہنے یا اسلام قبول کرنے کا اختیار دیا گیا، جب کوئی قیدی اسلام قبول کرتا تھا مسلمان اس زور سے تھ بیر کا نعرہ الرق وہ کرنے کا ختیار دیا گیا، جب کوئی قیدی اسلام قبول کرتا تھا مسلمان اس زور سے تھ بیر کا نعرہ الرق وہ سبسائیت پر قائم رہتا تھا تو مسلمانوں کو اس قدر صدمہ ہوتا تھا کہ گویا کوئی آوئی خودان کی جماعت سے نکل گیا ہے، بعض واقعات نے اسلام اور عیسائیت کی اس کھکٹ کو نہایت دلج بی بناویا تھا جب باویا تھا جس کے سامنے یہ دونوں تہ جب بیش کئے تھے، تو فیق ایزوی نے اعانت کی اور اس نے اسلام قبول کر لیااور مسلمانوں نے فور آاس کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا۔ لیکن کا ور اس نے اسلام قبول کر لیااور مسلمانوں نے فور آاس کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا۔ لیکن ابوم یم کے باپ مال اور بھائی بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس کو اپنی طرف تھے پالور باہم اس کے گیڑے برزے ہوگئے۔ ع

· دمیاط کی فتح کے بعد جب اسلامی فوجیس آگے بڑھیں تو بقارہ اور درادہ ہے لے کر عسقلان تک ہر جگداسلام مجیل گیا۔ "

شطام مرکاایک مشہور شہرہ، وہال کارئیس پہلے بی سے مسلمانوں کی طرف اکل تھا،جب اسلامی فوجیس دمیاط میں پہنچیں تو دو ہزار آدمیوں کے ساتھ نکل کر مسلمانوں سے جاملا اور مسلمان ہو عمیالہ ف

ان نو مسلموں کی اس قدر کثرت ہوئی کہ وہ الگ الگ محلوں میں آباد کرائے محکے، چنانچہ فسطاط میں تین محلے قائم کئے محکے جن میں دو محلے یونائی نو مسلموں کے اور ایک بہودی نو مسلموں کا تھا،اور ان کا خاندان اس قدر دستی تھا کہ ایک ایک معرکہ میں ان کے ہزار ہزار آدمی شرکے ہوئے۔
شر یک ہوتے تھے۔ آ

ا: وفاه الوفاء صفحه ١٤١٧ - ١٤ مغريزي صفحه ١٩١٧ جلد اول ـ

۳ طیری منی ۱۹۸۳ سازی منی ۱۸۳ سازی منی ۱۸۳ سازی

<sup>:</sup> مقریزی جلدا، مغی ۲۲۱ ... ۲: مقریزی جلد اول مغی ۲۹۸ .

حضرت عثان على سيح عبد خلافت من مي بهت كي اسلام كي اشاعت موني الكيزماني میں جب آذر بانیجان والول نے بعاوت کی اور اشعث بن قیس نے اسکو فتح کرے ایکے ساتھ معامدہ صلح کیا تو دہاں بہت سے عرب آباد کراد ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں ،ان لوگوں کی مدایت دارشاد کابیا اثر ہوآ کہ اضعت بن قیس دوبارہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے آذر بانیجان کے گور نر مقرر ہو کر آئے توان میں اکٹر لوگ سلمان ہو کر قر آن مجید پڑھ چکے تھے۔ <sup>ل</sup> ایک بار بہت سی رومی لونڈیال گر فتار ہو کر آئیں تو حضرت عثمان عثیان عظامہ نے ان کود عوت اسلام دی اور ان میں ہے دواسلام لائمیں۔ ا

۔ حضرت امیر معاویہ طبیعہ کے عبد خلافت میں بھی بہتے لوگ حلقہ مجوش اسلام ہوئے۔ چنانچہ جب انہوں نے افریقہ کو فوج روانہ کی تو نافع بن قیس قریشی نے جو برقہ اور زویلہ کے اً ورز تے اس میں ان برابرہ کو بھی داخل کیا جو اسلام لا کچکے تھے اس فوج گراں کے ساتھ جب نا فع نے افریقہ کے شہروں پر حملہ کیا تواد رہمی بہت ہے ہر براسلام لائے مجم البلدان میں ہے۔ واسلم على يده بخلق من البرير وقشافيهم دين الله حتى اتصل ببلاد

ان کے ہاتھ پر بہت ہے بر براسلام لائے اور ان میں خدا کادین مجیل گیا، یہاں تک کہ سوذان تك يَكُنْحُ كَمِاـ

غیر قوموں کے علاوہ عرب نے ابتداری ہے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اسلام قبول کرنا شروع کیا، چنانچہ حضرت ابو بکر ﷺ کے عہد خلافت میں جب حضرت خالد بن ولید ﷺ نے عراق پر حملہ کیاتور ہید و غیرہ کے جو قبائل دہاں آباد تتے سب کے سب مسلمان ہو <del>گئے۔ ''</del> حضرت عمر عظینا کے زمانے میں جب حضرت ابو عبیدہ عظفہ نے قسرین پر حملہ کیا تو قبیلہ تنوج کے بہت لوگ مسلمان ہو مجئے ،جو لوگ میسائیت ہر قائم رہے ان میں بھی ایک جماعت نے خلیفہ مبدی کے زمانے میں اسلام قبول کر لیا، تبیلہ سطے کے جونوگ بہاں آباد تھے ان میں بھی بہت سے اوگ اسلام لائے ، جن لوگوں نے جزید پر مصالحت کرلی تھی وہ بھی کچھ دنوں کے بعد دائرہ اسلام میں شامل ہو مکئے ، طلب کے آس یاس جو عرب آباد ہو مکئے تنہے ای سلسلہ میں انہوں نے پہلے تو جزیہ پر مصالحت کرنی پھر بعد کو اسلام قبول کرلیا۔ <sup>ہ</sup> ای طرح جب مسلمان شام میں آئے تو بہت سے شامی عرب مسلمان ہو محک<sup>ے ک</sup>

٢: اوبالمفرد باب خفض المراقبة نوح البلدان صغير ٢٣٣٧ ـ

طری منجہ ۲۱۲۲۔ مجم البلدال ذكر قيروان\_ نوح البلدان منعه ۵۲ اـ

فوّح البلدان منح ١٥٤ ل

تکریت پر حملہ ہوا تو تغلب،لاد ، ثمر وغیر و کے جو قبائل وہاں آباد تھے سب کے سب اسلام لائے ادر مسلمانوں نے انہی کی جاسوی ہے تھریت کو فتح کیا۔ ا

ابتدائ اسلام ہے خلفاء کے زمانے تک جن قو موں اور جن ملکوں میں اسلام پھیلا۔ یہ اس کی نہایت سادہ تاریخ ہے، اب تاریخی حقیت ہے صرف یہ سوال باقی رہ باتا ہے کہ سحابہ آل ہو جاتا ہے کہ جیلا جور پ کے نزد یک اس سوال کاجواب بمیشہ تموار کی اس حقیق نہاں ہے عبد میں اسلام کیو بھر کچھیلا جور پ کے نزد یک اس سوال کاجواب بمیشہ تموار کی زبان نے دیا ہے، لیکن ہم نے جو واقعات ہم کرد ہے ہیں ان میں ایک واقعہ بھی ایہا نہیں جس ہے جبر تی اسلام کی شہادت مہیا کی جہد نبوت میں سحابہ کرام منظر کے مسائل جہلے ہیں اسلام کی جو کچھ اشاعت ہوئی، وہ محض ان کے وعظ و بند بدایت وارشاد، فضا کل اخلاق اور ذائی رسون واقعات کے ساتھ ساتھ اشاعت رسونی واقعات میں بے شہد نتو دات کے ساتھ ساتھ اشاعت اسلام نے بھی وسعت و عمو و بیت حاصل کی لیکن اس زمان میں بھی کس سے تموار کی زبان سے کیل نہیں یہ حولیا گیا۔

ا) بلکہ چند لوگوں نے توصر ف سی بہ رہی ہے فضائل اخلاق کی بنا، پر اسلام آبول کیا۔ چنانچے جنگ جنگ تاہ سید جس ایک ایرانی کر نیار ہو کر آبالور مسلمان ہو گیا، اس کو مسلمانوں کی و قاداری مراست بازی اور ہمدر دی کازمانہ نظر آباتو ہے ساختہ کہنے تھے کہ "جب تک تم ہیں یہ او صاف موجود میں تم فلست نہیں کھا تکتے، اب جھے ایرانیوں سے بچھے مطاب نہیں "۔

شطاجو مصر کاایک بہت بڑار کیس تھا، مسلمانوں کی اخلاقی حالت کاچر حیاس کر گروید واسلام ہو گیالوروونز از آومیوں کے ساتھ اسلام قبول کرلیا، تاریخ مشریزی بیں ہے۔

فخرج شطا في الفين من اصحابه والحق بالمسلمين وقد كان قبل ذالك يحب الخير ويميل الى مايسمعه من سير قاهل الاسلام.

شطاد وہزار آدمیوں کے ساتھ لکاداور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو حمیا، دو پہلے نیکی کو دوست رکھتا تھااور مسلمانوں کے محاس اخلاق کو سن کران کی طرف ائل تھا۔

سحابہ و اللہ کے محاس اخلاق میں مساوات ایک ایداد صف تھاجو خود قلوب کو اپنی طرف ماکل کرتا تھا، بالخصوص جب مسلمانوں کی مساویانہ طرز معاشرت کا ابرانوں کی ناجموار طرز معاشرت کا ابرانوں کی ناجموار طرز معاشرت سے مقابلہ ہوتا تھا تو یہ وصف خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہوجا تا تھا اور حق بہند لوگ خواہ بندودں کی غلامی ہے رہائی صاصل کرنا جا جے تھے، چنانچہ ایک بارز برو نے رستم ہے دوران گفتگو میں اسلام کے جو محاس بتائے ان میں ایک یہ تھا۔

اخراج العباد من عباد قالعباد الى عبادة الله تعالى.

بندوں کو بندوں کی ناای ہے نکال کر خداکی غلامی میں داخل کرتا سلام کااصلی مقصد ہے۔ رستم نے یہ سن کر کہالیکن ایرانیوں نے توارد شیر کی زمانے سے طبقہ سافلہ کے پیٹے متعین کروئے جی اور کہتے جیں کہ اگر وہ اس دائر ہے سے نکلے تو شرفاء کے حریف بن جائیں گے۔ رفیل ایک شخص ابتداءی ہے اس گفتگو کو سن رہاتھا اس پر اسکایہ اثر ہوا کہ رستم چلا گیا تو اس نے فور ااسلام قبول کر لیا۔ ا

۲) بہت نے لوگ دعوت و تبلیغ ہے اسلام لائے ، مثلاً مثنی بن حارثہ شیبانی کی کل قوم اس کی دعوت ہے اسلام لائی۔ ایک بار بہت ہے روی لونڈیال آئیں، حضرت عثمان حقظہ نے ان کو دعوت اسلام دی اور ان جس ہے دو مسلمان ہوئیں۔ قسر بین اور حلب پر حملہ ہوا تو وہاں کے عرب قبائل حضرت او عبیدہ حقظہ کی دعوت ہے اسلام لائے۔

جب اضعف بن قیس نے حضرت عثان عظیفہ کے عہد خلافت میں آذر بانجان کو فلح کیا تو دہاں اہل عرب کی ایک جماعت مقرر کردی کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، چنانچہ اس مقدس جماعت کے اثر سے چند ہی دنوں میں بہت ہے لوگ مسلمان ہو کر قر آن مجید کی تعلیم سے بہرہ اندوز ہو گئے۔

۳) بہت ہے اوگوں نے بطوع درضا خود اسلام قبول کیا، چنانچہ جنگ اسکندریہ کے بعد جب اسیر ان جنگ کو اختیار دیا گیا کہ وہ خواہ اسلام قبول کریں خواہ اپنے نہ بہب پر قائم رہیں، توان میں بہت ہے قید یوں نے خود بخود اسلام قبول کرایا۔

ابعض اوگ بے شہر مغلوب ہو کر اسلام لائے لیکن ان کو اسلام لائے پر مجبور نہ کیا گیا ہلکہ ان کو خود نظر آیا کہ اب ان کی بھلائی ای جس ہے کہ اسلام کے دائرے جس داخل ہو جا ہیں۔ چنانچہ جنگ قاد سیہ جس دستم کے ل کے بعد پر دیز کی باذی گار ڈفوج نے کہا کہ "ہماری حالت ایر اندول سے مخلف ہے ،اب ہماراکوئی ٹیمکانا نہیں، ہم نے ایر اندول کیلئے کوئی نمایاں کام نہیں کیا۔ اسلئے بہتر بہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے دین جس داخل ہو کر انکے ذریعہ سے عزت حاصل کیا۔ اسلئے بہتر بہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے دین جس داخل ہو کر انکے ذریعہ سے عزت حاصل کریں۔ 'سیاہ اسواری نے اپنے رفقاء کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا ادادہ کیا تو کہا کہ "ہم سب اوگ پہلے ہی ہے کہ جم فرڈول کے اصطبل بن جا کیں سلطنت پر غالب ہو جا کیں گے ادر اصطبر کے محل ان کے تھوڑوں کے اصطبل بن جا کیں ہے ،اب تم ان کا غلبہ اعلانے دکھے در ہے ہو، سوچو اور ان کے دین جس داخل ہو جاؤ۔

نومسلمون كاتكفل

اسلام کی ابتداء نہایت غربت کے ساتھ ہو اُل اور اس کے ساتھ وہ ابتداء میں اس قدر میغوض تھاکہ جو فخص اس کو تول کرتا تھا ماس کو مجور آائے گھریار ملل دعیال اور دولت ومال

ے کنارہ کش ہونا پڑتا تھا، اس کا لازی نتیجہ یہ تھا کہ جولوگ اسلام کے دائرہ میں داخل ہوتے تھے ،اسلام بی کوان کے سدر متی کا متکفل ہوتا پڑتا تھا اس بناء پر آتخضرت پڑاؤ نے حضرت بلال رہے، کواس خاص خد مت پر مامور کر دیا تھا کہ جو مختاج آئیں قرض لے کران کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کر دیں، اس کے بعد جب کہیں ہے مال آتا تو دہ قرض لواکر دیا جاتا لیکن سحابہ ہوگئی کی ذائی فیاضیاں بھی بہت بچھ اس کار خیر میں حصہ لیتی تھیں، بالخصوص حضرت ابو بکر جڑھ کواکٹر اس کی توفیق ہوتی تھی ان کو تبارتی کار دبار نے نہایت دو نتمند بتا یا تھا اور ان کی دولت کا براحصہ مسلمانوں کی دیکھیری اور اعانت میں مصرف ہوتا تھا،اصابہ میں ہے۔ کی دولت کا براحصہ مسلمانوں کی دیکھیری اور اعانت میں مصرف ہوتا تھا،اصابہ میں ہے۔

وعندہ اربعون الفافکان یعتق منھا و یعول لمسلمین۔ ان کے پاس چالیس ہزار .... تھے جن ہے وہ غلاموں کو آزاد کراتے تھے اور مساتوں کا تکفل فی سیستھ

حضرت الم شریک رسی الله عنه ایک نهایت دولت منداور فیاض سحابید تھیں، اس کے ان کا گھر گویا مسلمانوں کا مجمان خانہ بن گیا تھا، چنانچہ رسول الله ﷺ نے حضرت فاطمہ بن قبیل کھی کوان کے بہاں صرف اس بناویر عدت بسر کرنے کی اجازت نہیں دی کہ ان کے تمیں میمانوں کی کھڑت ہے پردہ کا انظام نہیں ہو سکنا تھا۔ معضرت درہ رسی الله عنها بنت لہب بھی نہایت فیاض تھیں اور مسلمانوں کو کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ عبمی بھی خودر سول الله عنها الله بنا صحابہ کرام میں کو نومسلموں کی اعازت کی طرف متوجہ فرماتے اور صحابہ ﷺ بخوشی انکا تکفل فرماتے ایک بار قبیلہ بنو عذرہ کے تمن فخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، آپ کھڑت طلحہ حیث نے کہا میں ۔ عباد برائی میں جو لوگ نہ بنی تعلیم حاصل کرنے کیلئے آتے تھے، آئی خضرت بھی ان کو تعلیم دیتے تھے اور ان کی معاش کے متافل ہوتے تھے، ورائی کی معاش کے متافل ہوتے تھے، چنانچہ قعلیم قرآن کے عنوان میں ان کی مثالیں آئیں گی۔

ا ايوداؤد كاب الخراج باب في الامام يعمل بدليالمشر كين.

المسلم تأب العلاق بأب المعلاف علا ثالا نفقة فهاد كتاب القن واشر الما الساعمة باب في محروج الد مبال.

<sup>:</sup> اصابہ کذکرہ درقہ مند جلدامنی شوا

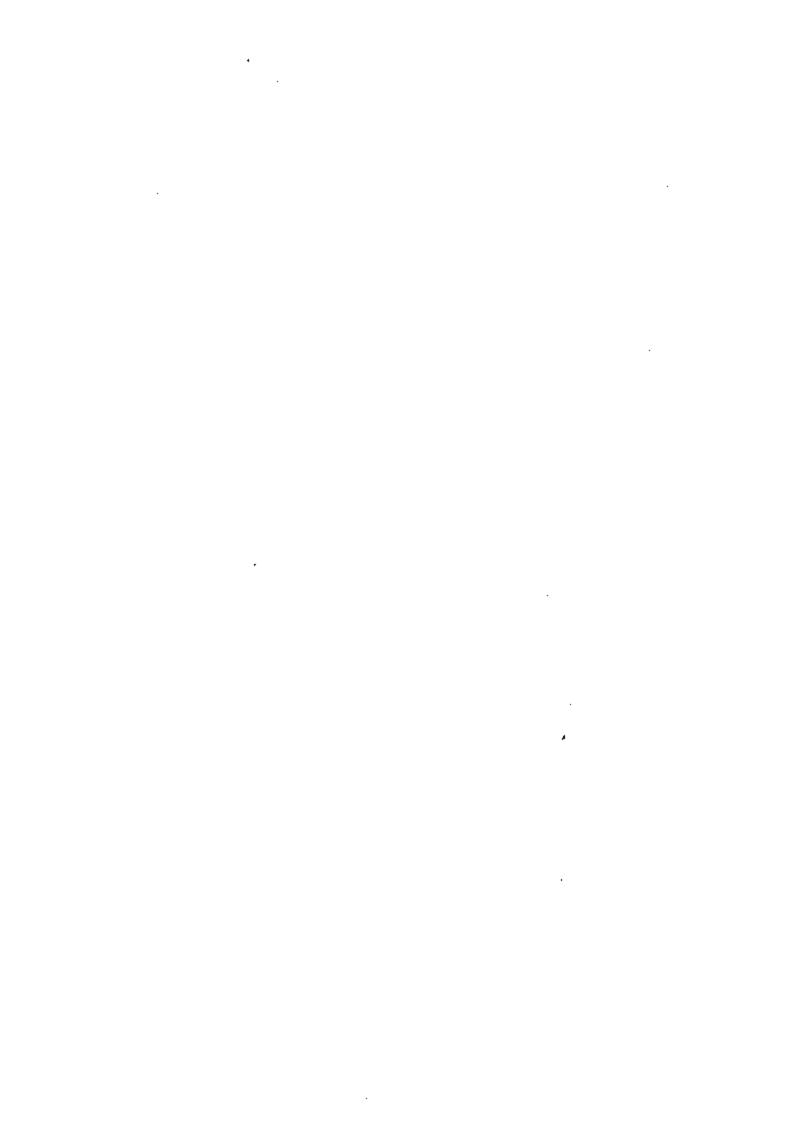

#### ا قامت دین

رسول اللہ ﷺ کے عبد مبادک میں عقائد واعمال کی جو سطح قائم ہو بھی تھی، معابہ کرام ﷺ نے نہایت مستعدی وسر گرمی کے ساتھ اس کو قائم رکھا۔ عقائمہ

رسول الله ﷺ کو صال کے بعد جب عرب میں ارتدادی عام ہوا چل می توحضرت ابو کر طاق نے اس کے دفعیہ کیلئے اپنی پوری طاقت صرف کردی اور ان کے مسامی جمیلہ نے جو نیک نتائج پیدا کئے، تاریخ میں ان کی تفصیل پڑھ کراعتراف کرتا پڑتا ہے کہ ان کے عہد میں اسلام مرکے دوبارہ زندہ ہوااور کلمہ توحید کی صدا خاموش ہو کردوبارہ غلغلہ انداز عالم ہوئی۔

خطرت ابو بمر طیع کے علاوہ اللہ تعالی نے اور بھی متعدد صحابہ طاقہ کواس نیک خدمت کے انجام دینے کی توفیق عطافر مائی ماور انہوں نے بہت سے لوگوں کو قعر مثلات سے گرنے سے بچلا۔ چنانچہ جب تمام مکہ عرب کے اس عالمگیرار تداو کی خبروں سے گونج افعاتو حضرت سہیل طاقہ بین عمرو کوخوف ہوا کہ کہیں خود قریق بھی اس باء میں جتلانہ ہو جا کیں۔اس لئے انہوں نے خصوصیت کے ساتھ قریش کی طرف خطاب کر کے ایک طویل خطبہ دیا جس کے چند فقر سے ہیں۔

باسعشر قريش لاتكونوا اعرمن اسلم واول من ارتد والله ان هذا الدين ليمتدن امتداد الشمس والقمر من طلوعهما الى غروبهما.

اے کروہ قریش بیند ہوکہ تم سب کے اخیر میں تواسلام لائے اور سب پہلے مرتد ہو جاؤ، خدا کی حم بددین دہاں تک میلے گا جہاں تک چانداور سورج کے طلوع و غروب کی صد ہے۔ اس خطبے کابید اثر ہواکہ تمام قبیلہ قریش اسلام پر قائم رہائے۔

حضرت ثمامہ بن آثال معظمت بمامہ کے رئیس تنے، آپ کے وصال کے بعد آگر چہ تمام بمامہ مر آد ہو گیا، لیکن ان کے زیراثر جولوگ تنے وہ عقیدہ توحید پر قائم رہ اور وہ تمام الل بمامہ کو مسلمہ کی تعلید سے روکتے رہے ، لیکن جب ان کے ارشاد ہدایت کاان پر اثر نہ ہوا توان ہے الگ ہو کر بجرت کاعزم کرلیا۔ ع

حضرت عبدالله بن معود رفظ نے بھی بہت ہے لو کول کوال مراہی سے نجات دلائی،

<sup>:</sup> اسدالغاب تذكره حضرت سيل بن عمرة - ۲: اسدالغاب تذكره حضرت ثمامه بن آ مال -

چنانچا کیک بار دہ ہو حنفیہ کی مسجد ہے گذرے تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ مسیلمہ کے پیرو ہیں ،سب کو طالب کیااور ان ہے تو بہ کروائی ،ابن النواحہ نے انکار کیا تو سر بازار اس کی گرون اڑاوی اور فرمایا جو شخص اس عبرت انگیز منظر کود کچھنا جاہے وہ بازار میں جاکر دیکھے سکتا ہے۔ '

نماز

خلفاء نے نماز کی تمام جزئیات و خصوصیات کے قائم رکھنے کیلئے جو انظامات کئے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا حضرت عمر خفی نے تمام ممال کے نام ایک فرمان لکھا، جس میں نماز کے او قات کی تفصیل فرمان کی اور قات کی تفصیل فرمان کی ایندی کی طرف توجہ و لائی اس فرمان کے ایندائی الفاظ یہ ہیں۔
 ان هم امر کم عندی الصلو فضمن حفظها و حافظ علیها حفظ دینه و من ضیعها فهو لما سواها اضیعہ

میرے نزدیک تبہاراسب سے زیادہ اہم کام نماز ہے جس مخفس نے اس کی محافظت کی، اس نے اپنے دین کی محافظت کی اور جس مخفس نے اس کو ضائع کر دیاوہ اس کے سوالور چیز وں کو بھی ضائع کرے گا۔

اخیر میں نماز عشاء کاوقت لکھا تواس کے ساتھ ریہ فقرے لکھیے۔ فیمن نام فلانامت عینہ فیمن نام فلانامت عینہ فیمن نام فلانامت عینہ ہے <sup>ع</sup> جو فخص بغیر نماز عشاء پڑھے ہوئے سو کیا تواس کی آنکھ نہ سوئے نہ سوئے نہ سوئے۔

1) جمعہ کے عسل کے متعلق اختاف ہے کہ واجب ہے است، بہر حال جو پھو ہمی ہوا۔ لیکن معرف عمر خال ہو پھو ہمی ہوا۔ لیکن معرف معرف خال میں بائدی پر مجبور کرتے تھے ،ایک بار حضرت عمر خال معنف دیر کرکے آئے اور شریک جمعہ ہوئے، معرف خطبہ دے مصرف خطبہ دے مصرف فرمایا یہ کون ساوقت ہے؟ ہولے" اہمی بازار سے پاٹا تھا کہ افزان سی اور وضو کر کے حاضر ہو گیا۔ "بولے" مرف وضو، سول اللہ میلی تو عسل کا تھم بھی دیے تھے " یہ میں میں دیا ہے میں دیا ہے۔ اس میں دیا ہے میں دیا ہے۔ اس م

ا: ابود اوُد كتاب الجهاد باب في الرسل - الله الموطال المالك كتاب وقوت العسلوة -

الم مؤطالهام الك كتاب العلاة باب العمل في عسل يوم الجمعيد

٣ مؤطاا مام الك كتاب الصلوة باب اجاء في العمد والقيح .

حضرت سعید بن بربوع ﷺ ایک صحابی تنه جن کی آنگھیں جاتی رہی تھیں، حضرت عمر ﷺ نےان کیلئے ایک غلام مقرر کر دیا تھا کہ ان کو مسجد میں لا کر باجماعت نماز پڑھلیا کرے۔ ۲) جن اوقات میں نماز ممنوع ہے ان میں اگر کوئی نماز پڑھتا تھا تو اس کوسڑ اوسیتے تھے۔ '

۵) حفرت ممر هنانه صف کی بمواری کااس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ خاص آس فُر ض کیلئے متعدد اشخاص مقرر کردیئے تھے، جن کاکام صرف صف کوسید حاکر ناتھا۔ '

حضرت عثمان وفظاء کے عبد میں بھی اس قتم کے اشخاص مقرر تھے۔ ا

) نماز مفروضه کی اماست اگر چه خود خلفاء کرتے تھے، لیکن تراوئ کی اماست کیلئے حضرت ممر حظیم نے دوستقل امام مقرر فرماد کے تھے جواوگوں کو باجماعت تراوئ پڑھاتے تھے، عور تول کی تراوئ کیٹھا ایک ستعقل امام مقرر فرمایا تھا جن کا نام سلیمان بن الی خلیمہ عظیمت تھا لیکن حضرت عثمان جن ایک مشترک جماعت قائم کی اور حضرت مسلیمان بن الی خشیمہ خیان میں دول اور عور تول کی ایک مشترک جماعت قائم کی اور حضرت سلیمان بن الی خشیمہ عظیمہ کو دونول کا امام مقرر فرمایا۔ البتہ بیدا تظام تھا کہ جماعت ہو جانے کے بعد جب مر دمسجد سے اکل جاتے تھے تو عور تول کو نظنے کی اجلات دی جاتی تھی۔ کی بعد جب مر دمسجد سے اکل جاتے تھے تو عور تول کو نظنے کی اجلات دی جاتی تھی۔ ک

#### ز کوق

اسلام کے ارکان خسہ میں زکو جائی نبایت ضروری رکن ہے، کین حضرت ابو کر حظیہ کے عہد خلافت میں ارتدادی وباء عام پھیلی آو متحدد قبائل نے زکو آدینا مو قوف کردیا، اس موقع پراگر انہوں نے اس ستون کونہ تھا، و تا تو اسلام کا بیر کن اعظم قائم ندر بتا، لیکن انہوں نے ان اوگوں کے ساتھ جباد کی تیاریاں شروع کروی، آگر چہ حضرت فرحظہ نے اول اول اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ کلکے ویول سے کیو تکر جہاد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابو بکر منظمہ نے فرملیا و الله لاقائل من فرق بین الصلوة و الزکواۃ فان الزکواۃ حق المال و الله لو منعونی عقالا کا اور دو نه الی رسول الله صلی الله علیه و سلم لقاتلتهم علی منعه۔

خدا کی فتم جواوگ نماز اور زکوۃ میں آفراق کریں گے میں ان سے جہاد کروں گا کیو تکہ زکوۃ مال کا حق ہے اگر دوا کی جمری کا بچہ بھی جو رسول اللہ ﷺ کو دیتے تھے روک رسمیں سے تو میں اس کے روکنے بران سے جہاد کروں گا۔

بلآخر حضرت عمر ﷺ کو بھی اُمتراض کر ناپڑا کہ انہوں نے جو پچھ کیا حق تھا۔ ہ

ا: مؤطاله مهالك كتاب الصلوة بإب النبي عن الصلوة ابعد الصبح والعصر \_

r - طبري صفحه ۳۷۲۳ - ۳ - مؤطالام مالک کناب انصلوة باب ماجا وفي تضوية الصفواب

۴ - طبقات این معد تذکره طیمان ننانی نعیماً به

۵ : اليوداؤد بخاري كماب الزكوة.

تج

خلفائے راشدین نے جج اور مناسک جج کو نہایت مستعدی کے ساتھ قائم رکھا، بیت الحرام اگر چہ خود مکہ میں تھالیکن خود اہل مکہ میں جج کاوہ ذوق و شوق نہیں پایا جا تا تھا، جس کے نشہ میں باہر دالے مدہو شانہ آتے تھے۔

ایک بار حضرت عمر منظی نے یہ حالت دیکھی تواہل کمہ کی طرف خطاب کرکے فرمایا "اے اہل کمہ یہ کیا جات کرکے فرمایا ا "اے اہل کمہ بیہ کیاہے کہ لوگ پراگندہ موآتے ہیں اور تمہارے سر پر تیل پڑا ہواہے ،جب پہلی کاچاند دیکھو تو فور اور ام ہاندہ لو"۔ ا

جب جج کازمانہ آتا توخود قافلہ سالار ہوتے اور تمام اوگوں کو مناسک جج کی تعلیم فرماتے، موطاءامام ہالک میں ہے۔

ان عمر بن المحطاب حطب الناس بعرف و علمهم امرائحج یا المحرات عمر بن الخطاب خطب الناس بعرف و علمهم امرائحج یا الحلم ای حضرت عمر بن الخطاب نے عرفی میں خطبہ ویااور او گوں کو مسائل جی تعلیم ای مختل جی کے زمانے میں بہت نو گوں کو اس خدمت پر ما مور فرماہ بنے بتے کہ حاجیوں کو مقام منا علی عقبہ کے اس طرف خسم جانا مناسک جی میں محسوب ند تھا۔ جو نوگ احکام جی کی خلاف ورزی کرتے ،ان پر عموماً کرفت فرماتے ،ایک بار حضرت طلح بن مبیداللہ فاقید نے حالت احرام میں رعمین کیڑے ہیں ، حضرت عمر فاقید کی تگاہ پڑی تو فرمایا" آپ لوگ و نیجے کا آو کے گاکہ حالت احرام میں طلح بین عبیداللہ فاقید منظم نے رائمین کیڑے بنے تھے ،اس قسم کا کوئی کیڑا ہر گزنہ بہنوئے احرام میں طلح بین عبیداللہ فاقی کے اہر گزنہ بہنوئے ایک بارایک شخص طواف رخصت کئے بغیر چاہ گیا ، حضرت عمر دیاؤ، کو معلوم ہوا تو اس کی خود و کیکڑ کر واپس لائے۔ ق

#### روزه

روزہ آمیک نہایت خشک اور بے آب در ٹنگ عبادت ہے۔ المیکن «عنرت عمر ﷺ مشاکد اور ہے۔ آب اس یو نہایت شاند از اور بارونق بنادیا ، تر او سے کا خانس ابنتمام کیااور اس کو باجماعت کر دیا۔ مسجد ول بیس روشنی کر وائی اور روز و داروں کے روز ہے مقم رکے، جس ک مقدار ایک در جم روزاند

المستعموطأ تباب المج بإب الإلى المدومين فيمرا

ع من وه خالا مركب أنهاب إلى إب الفاضاة .

٣ - دونااه محمد للب الحكيباً بالتقوية ومنة بيار عنل.

<sup>🔗 -</sup> ا وحاله ما له أنه ب الحربي بيني الثيابة المصوعة في الدح المرية

<sup>2 -</sup> اوطالام مالك كناب الج وب ووال الويت.

تھی، حضرت عثمان ﷺ نے ترقی دیکر اس مقدار کودو گنا کردیا۔ 'آج رمضان میں جو رونق و شان نظر آتی ہےوہ صحابہ کرام ﷺ ہی کے فیض دیر کت کا نتیجہ ہے۔

تحريم مدينه

رسول الله على خديد كورم قرار دياتها ، يعنى صدور مدينه كاندر جانور ، در خت ادر كماس بالكل محفوظ تنه اور ان كوكوئى فخص باته خبين لكاسكا قدا، سحابه كرام وفي اكرچه بذات خوداس كى حرمت كالحاظ ركه تنه مع حضرت عمر في اس كى تمرانى كيليئا ايك خاص عامل مقرر كردياتها، تأكه فجاءا يمان كادب واحترم جميشه قائم رب-

## نكاح وطلاق

نکانے وطلاق کے تمام شرائط و حکام کو سحابہ کرام پیٹھ نے نمیایت تختی کے ساتھ تائم رکھا اور اس کی پابندی کرائی، لام عدت میں نکاح حرام ہے ، لیکن ایک عورت نے لام عدت ہی میں نکاح کر لیا۔ حضرت عمر حظامہ کو خبر ہوئی تو میاں بیوی دونوں کو سز اوی۔ ع

جو عُور تیں بیوہ ہو جائیں ،ان کیلئے قبل انقضائے عدت گھرے نظنانا جائز ہے، حضرت عمر رہ چھ اس بختی کے ساتھ اس تنکم کی پابندی کر واتے تھے کہ اس قسم کی عور توں کو جج کی بھی اجازت مہیں دیتے تھے۔ "

نکاح متعد اگر چہ خود رسول اللہ ﷺ بی کے زمانے میں حرام ہو چکا تھا تاہم حضرت عمر وہا کے عہد میں شدت کے ساتھ اس کی روک ٹوک کی گئی ،ایک باران کو معلوم ہواکہ کسی شخص نے ایک لونڈی کے ساتھ متعد کیا ،گھبرا کر اٹھے اور جادر تکسیٹتے ہوئے پہنچے اور فرمایا کہ "یہ متعد ہے۔ اگر میں نے پہلے ہے اس کا اعلان کیا ہو تا تواس شخص کو سنگساد کر تا"۔"

غرض احادیث کی کتابوں میں عبادات و معاملات کے سینکروں ادکام اس فتم کے موجود میں کہ اگر سحابہ کرام علی نے ان کے استحکام بقاء میں بچھ بھی مدائنت کی ہوتی تو تمام معالم دین مٹ گئے ہوتے اور آج جو حالت قائم ہے وہ آج سے بہت پہلے قائم ہو چکی ہوتی۔

## جمع وترتبيب قرآن

اسلام کا قیام وبظام تمام تر قرآن مجید کے قیام وبقا، پر موقوف ب۔ رسول اللہ ﷺ کے عبد

ا: طبری منفیه ۲۸۴۳.

مؤطأتماب الأكان إب جامع مال يجوز من الزكائية.

٣ - موطاكتاب الطلاق بأب متاء التوفي عنهازُوجبالَ يعباحق تحل.

س: مؤطأ تباب الزكان باب نكان الهند .

مبارک میں جو آبیتیں نازل ہوتی تھیں وہ اگر چہ الگ الگ سور توں میں لکھ لی جاتی تھیں، کیکن قرآن مجید منظم شکل میں مرتب نہیں ہواقعا۔ '

حضرت ابو بکر عظی کے عبد ظافت پی جب غزوہ یمامہ جی ہو آیاوراس پی بہت حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر عظی کو قرآن مجید کے جمع و تر تیب کی طرف فاص توجہ ہو کی اور انہوں نے حضرت ابو بکر حقیقہ کی ضد مت بیں عرض کیا کہ آگر ای طرح حفاظ قرآن لڑا ہُوں بیں شہید ہوئ توقرآن مجید کا بہت بڑا حصد ضائع ہوجائے گا،اس کئے میری رائے ہے کہ آپ جمع و تر تیب قرآن کا حکم صادر فرمائے، لیکن چو تکہ بیا آیک نی بات تھی، بینی رسول اللہ خطی کے عبد مبارک بیں بید کام نہیں ہواتھا،اس کئے اول اول حضرت ابو بکر حقیقہ نے تال کیا، لیکن بلآ فرحضرت میں حقیہ کے اصرار سے راضی ہوگئے اور حضرت زید بن ثابت حظی کو ورسول اللہ خطی کے عبد مبارک بی کات وی تے طلب فرمایا اور بیا فد مت ان سے متعنق کی ،اول اول انہوں نے بھی اس جدید کام کے شروع کرنے میں تال کیا ،لیکن بعد کو حضرت ابو بکر حقیق کی اور انہوں نے اس ایک جمع کو انہوں کے ان کو بھی کھول دیا اور انہوں نے اس بعد کو حضرت ابو بکر حقیق کی اور انہوں نے اس بعد کو حضرت ابو بکر حقیق کی جا کی جو کھی تھول دیا اور انہوں نے اس خطی کا تحکم نقا کہ صرف وہ آئیتی اور وہ سور تیں جمع کی جا کی جو کھی بوئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر مقیاد میں تال کیا کیا کہی وہ ہے کہ حضرت ابو بکر مقید میں تال کیا کیا کہی وہ جو کہ مضرت زید بن ثابت حقیق کی آخری آخوں کے نقید میں تال کیا کیا کہی کو کہ وہ کی موجود نہ تھیں، نیکن خود بخاری میں حضرت زید بن ثابت حقیق کا قول موجود ہے۔

فتبعت القرآن المعه من العسب واللحاف وصدورالرحال میں نے قرآن مجید کی جبتی کی اور تعمور کی چھال وغیر واور سحایہ کرام ﷺ کے سینوں سے اس کو جمع کیا۔

بہر حال تر آن مجید کی جمع ور تیب میں نہایت تثبت واحتیاط ہے کام لیا گیا۔ حضرت ابو بکر حظم ہے ۔ خضرت عمر حظمہ اور حضرت زیر بن ثابت حظمہ کو حکم دیا کہ مسجد کے در وازے پر بین ڈابت حظمہ یا کہ مسجد کے در وازے پر بینے و جا نمیں اور جولوگ قر آن مجید کی آنتوں کو چیش کریں وہ جب تک دو کولوند لا نمیں وہ قبول نہ کی جا نمیں۔ '' اس پر نہایت شدت کے ساتھ عمل ہوا، چنا تچہ ایک فخص نے حضرت عمر حظمہ کی خدمت میں آیت رجم چیش کی تو چو نکہ اس کا کوئی گولونہ تھا ، انہوں نے اس کو نہیں لکھا۔ '' اسکے خدمت میں آیت رجم چیش کی تو چو نکہ اس کا کوئی گولونہ تھا ، انہوں نے اس کو نہیں لکھا۔ '' اسکے بظاف حضرت خزیمہ انصاری حظمہ نے ایک آیت کا پہند دیا تو چو نکہ رسول اللہ حظمہ نے ان کی شہاد ہے کودہ قصوں کی شہاد ہے برابر قراد دیا تھا۔ اس لیے دہ قبول کرلی گئی اس حزم واحتیاط کی شہاد ہے کودہ قبول کرلی گئی اس حزم واحتیاط

ا نخ الباری جدد ۹ صفی ۱۱ مخ الب**اری جدد ۹ سفی ۱**۰. ۳: نخ الباری جذد ۹ صفی ۱۲. ساز انقان صفی ۱۳ ا

کے ساتھ تمام آیتیں جمع ہو کرانگ الگ سور توں میں کا نذیرِ لکھ لی گئیں ،لیکن اس مجموعہ میں سورت کی تر تیب کالحاظ نہیں ڈرکھا گیا۔

یہ مجموعہ حضرت ابو بکر پہلے ہے پاس محفوظ رہا، جب ان کی و فات ہو گی تو حضرت عمر پہلے، کے ہاتھ آیا،ان کے بعد حضرت حفصہ رہنی اللہ عبدا نے اس کو محفوظ رکھا۔

حفرت عنان علی کے عبد خلافت میں قر آن نجید کی قرات میں افتلاف پیدا ہوا تو اسلامی کے کہ یہوہ و مسلام حذیف بن میان علیہ نے ان کواس طرف توجہ دلائی اور کہا کہ قبل اس کے کہ یہوہ و انسادی کی طرح یہ استانی کتاب میں افتلاف کرے آپ اس کا تدارک فرمائے ، انہوں نے مسلامی کی طرح یہ استانی کتاب میں افتلاف کرے آپ اس کا تدارک فرمائے ، انہوں نے معنوت خفید مسلام الله عنه اس کے یہاں ہے اس مجموعہ کو متکوالیا اور حضرت زید بن ثابت طبطت مور توں بن ہشام صفحہ کو حکم دیا کہ اس کو قریش کی زبان میں تعییں۔ ان لوگوں نے اب سور توں بیں بھی تر تیب تقائم کی ، اس طرح جب قر آن مجید کے چند مجموعے تیار ہو چکے تو مشرت منصد رضی الله عنه کا مصحف واپس کردیا اور تمام صوبوں میں اس کا ایک ایک نی مشرت منصد رضی الله عنه کا کا مصحف واپس کردیا اور تمام صوبوں میں اس کا ایک ایک نی روانہ فرمایا ہے بخاری میں ان مصاحف کی تعداد میں باور کتابوں میں محفوظ رکھا تھا، بھیہ کو کہ ، شام ، یمن ، بحرین میں معاوم ہوتی ہے۔ کہ ان کی تعداد سات تھی ، ایک کو مدید میں محفوظ رکھا تھا، بھیہ کو کہ ، شام ، یمن ، بحرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔

<sup>:</sup> فيخ الباري جلد ٩ مسني ١١٠١٠ ا

ا: ﴿ فَعُمَّا لَبِارِي جِلْدِ ﴿ مِسْخِهِ ١٦\_

ے۔ یہ بوری تغصیل سیخے بخاری آماب ابواب فضائل القرآن میں فدکور ہے،اس کے علاوہ جن کمابوں سے مدولی کئی ہے اس کے علاوہ جن کمابوں سے مدولی کئی ہے ان کے حوالے الگ الگ ہے دیئے ہیں۔

## اختساب

جو چیز ند بب واخلاق کو صحیح اصول بر قائم رحمتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کا نام احتساب ہے اور خودر سول اللہ ﷺ نے اس کے مختلف مدارج قائم کرہ ہے ہیں۔

من رای منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فیلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان . وسلم

تم میں ہے جو مخص برائی کو دیکھے اس کواپنے ہاتھ ہے مناد ہے۔ آلراس میں اس کی طاقت میں ہے توزبان ہے اس کا انکار کرے اور آگریہ مجی نہیں کر سکتا تودل ہے اس کو برا سمجھ اوربدائيان كاضعف ترين درجه

صحابہ کرام 🚓 کے زمانے میں چونکہ تمام اخلاقی طاقتیں زندہ تھیں۔اس لئے اس مقد س دور میں آخری درجہ کے سواا حساب کے اور تمام مدارج قائم تھے۔

ایک روز جمعہ کی صف بندی میں اس قدر تشکش ہوئی کہ آھے کے اوگ چھیے اور پیھیے کے لوگ آگے ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک ﷺ نے یہ بے تر تیمی دیکھی تو فرمایا کہ "ہم اوگ عبد نبوت ﷺ من اس التراز كرتے تھ"۔ ا

حضرت معاذ ﷺ کی جماعت کا نواب بھی ضائع مبیں کرنا واستے تھے۔اس لئے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آکرائی مجد میں المت کرتے تھے۔ایک روز ای طرح المت کی اور سورہ بقرہ بر هناشروع کیا۔ایک کاروباری صحالی جو تھک کرچور ہو گئے تھے۔جماعت سے علیحدہ ہو گئے اور الگ نماز پڑھ لی۔ ایک صحابی نے فور آڈو کا "تم منافق ہو مکے"۔ اُ

حضرت عائشه رصي الله عبها ايك دفعه ايك محر من مبمان اترين - صاحب خانه كي دو لڑ کیوں کو جو اب جو ان ہو چلی تھیں دیکھا کہ بے حادر اوڑھے نماز پڑھ رہی ہیں۔ تا کیدگی کہ آ ئندہ کوئی لڑ کی ہے جادر اوڑ ھے نمازنہ پڑھے۔ آتخضرت ﷺ نے بھی فرملاہے۔ آ ا یک بار زیاد بن مبیج احقی حضرت عبدالله بن عمر رفظه کے ساتھ نماز میں کمریر ہاتھ رکھ کر

ابوداؤد كتاب العلؤة باب الصفوف بين السواري

ابوداؤد كمآب المسلؤة يأب تخفيف المسلؤة به

مشد طلا۲ صفحه ۹۲\_

کھڑے ہوئے۔ ہولے کہ نماز میں یہ بھانسی کی و منع الأرسول اللہ بیلا اس سے منع فرماتے تھے۔ ' ایک و فعہ حضرت عائشہ رسی الله عنها کے بھائی عبدالر نمان بن افی بکر رہی ان کے پاس آئے اور معمولی طرح سے حبیث بٹ و ضو کرکے جلے۔ حضرت عائش رسی الله عنها نے ٹوکا کہ "عبدالر نمان و ضوا مجھی طرح کیا کرد۔ آنخضرت بڑا کو میں نے کتے ہوئے ساہ ک و ضومی جو عضونہ بھیکے اس پر جہنم کی بجٹکار ہو"۔ "

علی بن عبدالریمان المعادی کابیان ہے کہ ایک بار میں نماز میں کنگریوں ہے تحیل رہا تھا۔ حضرت مبداللہ بن ممر عظی ہے اور یکھا تو منع کیا اور فرمای کہ "رسول اللہ چلا کا طریقہ افتیاد کرو"۔ آیک بارائموں نے ایک آومی کودیکھا کہ نماز میں بائیں باتھ پر نیک لگا کر جیاہے ہوئے کہ "اس طرحت بیضو میدان لوگوں کی نشست ہے جن کو عذاب بیاجائے گا"۔ ق

' سنر ت ابو تمیمہ جمی ایک تابعی ہے۔ ان کا معمول تی کہ نماز صبح کے بعد بیٹی کر کچے و عظ و بند کرتے تھے اور اس میں آیات قر آن کی مغاوت فرماتے تھے اور جب کوئی آیت سجد و آبائی تھی تو بر و کرتے تھے۔ معفرت عبدالقد بن عمر حظ و یکھا تو بار بار منع کیا دوبازن آئے تو فرمایا کہ جمل نے رسول اللہ ﷺ و معفرت ابو بکر حظ و اور معفرت عمر حظ کے ساتھ نماز پراض ہے۔ وہ طلوع آفاب کے ساتھ نماز پراض ہے۔ وہ طلوع آفاب کے پہلے کوئی سجد و نہیں کرتے تھے۔ ا

ایک بارا یک سی ایپ خوب خوشبولگاگر مسجد میں گئیں۔ پلیمی توراہ میں معزت ابوہر رہ وہیں معزت ابوہر رہ وہیں ان کا سامناہو گیا۔ خوشبو مسجد میں جانے کے واسطے لگائی تھی۔ بولیس "بال"۔ فرمایا" میں نے اپنے حبیب رسول اللہ چھڑ سے سناہ کہ جوعورت سجد میں جانے کیلئے خوشبول کا کے اس کے اس کے اس باری تعلق با اس کے فرشبولگائے اس کے اس بنا بات نہ کرلے کے فرشبولگائے اس میں اور کی جب تک پلیٹ کے شن بنا بت نہ کرلے کے موجو سے میں میہ وحش بنہ طریقہ جاری تھا کہ اسر ان بنگ کو با تدھ کر کتل کر ڈالتے تھی۔ رسول اللہ چھڑ نے اسکی ممانعت فرمائی اور عملا اسکومنادیا۔ ایک بار حضرت عبدالر ممن بن خالد میں وابعہ سے باس جاری طرح قتل کر بن وابعہ سے باس جاری طرح قتل کر اللہ حضرت ابوابی باری طرح قتل کر بن وابعہ سے باس جاری طرح قتل کر بن وابعہ اسلامی ویکھ کو کو کر ہوئی تو فرمایا کہ "آپ چھڑ نے اسکی ممانعت فرمائی دائی۔ "آپ چھڑ نے اسکی ممانعت فرمائی سے۔ اگر مر غیاں مجمی ہو تیس تو بیس این کو اس طرح من مرداتا۔ "

ا: ﴿ جِبِ مِمَانِي وَكِ جِاتِّي ہِے تَوْمُصَلُوبِ کے بِاتحد اس طَرِيَّ بِاللَّهُ وَسِيْحَ جِائِتَ مِينَ

ا وداؤا كتاب السلوة باب التصر والا تعار

ت مند جلد و سنحد ١٨٥ من ١٠ ابوداؤد كتاب السلوة باب الاشارة في التشهدر

الوداؤ و كمّاب السلوق بإب كرابية الاعماد على اليد في الصلوة.

الوداؤد كماب الصوم فيمن عرب الماسجدة بعد الصحر.

ع: ابوداؤد وكتاب الرجل باب في طيب المراق ٨٠٠ ابود اؤد كتاب الجباد باب تق الاسير بالعل م

ایک بار حفرت عبدالرحمن بن سمرد رفظ کابل میں ایک فون کے ساتھ تھے ،اہل فون نے مال نفیمت بلااور باہم لوٹ مار کر کھاگئے۔ حضرت حیدالرحمٰن بن سمرہ رفظ نے فرمایک رسول الله اللہ اللہ اللہ اللہ سے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ سب نے اپنا اپنا حصہ واپس کردیا اور دوبار وائروں نے اسکو تقسیم کیا۔

حفرت انس ہن مالک حقیقہ عظم ہن ابوب کے پاس آئے ایکھ کے جند نوجوان ہم خور ہ باند داکر تیم کانشان لگارہے ہیں۔ فرمایا" رسول اللہ بیچڑ نے اس سے انعافی ریسنے۔

حفزت عائشہ وسی اللہ سود نے ایک عورت کو دیکھا کہ اگر، کی ہود، ہُما کہ اگر، کی ہود، ہُمر، صفیب کے انتش و نکار ہے ہوئے۔ و کیف کے ساتھ ڈاٹنا کہ یہ جاد راتاروں ہونکھنے رہے ۔ چوفی دیسے کہتروار کود کیلے تو میںاز ڈاکنے۔

سیابہ تمرام میں مرتے دم تک بھی فرض احتساب نے ماکن نہیں ہوتے ہے۔ حضرت ابو موکی اشعری میں مرتے دم تک موت طاری ہوا تو ان کی اب بی روائے کئی۔ قرم برک ''رسول اللہ بیلنے کے ارشاد کی تمہیں خبر نہیں۔ ''فوراجیب ہو تمبیں۔

ایک بار حضرت ابو حذیف میں نے بدائن میں اُیک ڈیونرے پر پڑھ کر ازامت کی۔
حضرت ابو مسعود طاق نے ان کادامن بکڑ کر مسخی لیالورود نمازے فارغ ہوئے تو کہا کیا تعمین کے خرنیں کہ عبد نبوت میں لوگ آئی رو کے جائے تھے۔ بولے "تم نے ااس کونیا تو جھے پہتیا"۔
خرنیں کہ عبد نبوت میں لوگ آئی رو کے جائے تھے۔ بولے "تم نے ااس کونیا تو جھے پہتیا"۔
مدائن ہی میں ایک دوسرے موقع پر حضرت عمار ان یاس حقیق نے تبھی ایس بی کیا تو محضرت عمار ان یاس حقیق ایس بی کیا تو

ایک بار حضرت الم حسن نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابورانی جی جی حسر انتاق سے اس کے دریکھا کہ ان کے بال گندھے ہوئے ہیں۔ فور آباتی ہے کھول دیئے۔ انہوں نے ہرہم ہوکران کی طرف دیکھا۔ یونے کہ "نماز پڑھئے، برہم نہ ہو جے، ہیں نے رسول الله ہوگا ہے سانے کہ چوٹی شیطانی کا فرہ ہے "۔ ایک بارای وضع کے سانچہ حضرت عبداللہ بان حارث حقط نماز پڑھ رہے تھے۔ معفرت عبداللہ بان کولئے نماز پڑھ رہے تھے۔ معفرت عبداللہ بال کھولئے نماز پڑھ رہے تھے۔ معفرت عبداللہ بال کھولئے اللہ والی کھولئے اللہ والی کھولئے اللہ والی کھولئے اللہ والی کہ جو مخص اس طرح تماز پڑھتا ہے، اس کی ماات بالکل اس مخص کی ک

ا الوداؤد كمّاب الجباد باب في النبي عن النبي أو كان في الطعام قلقه في ارض العدور

r: ابوداؤد كماب لضحلاباب في الرفق بالذبيجه . " " مند جلد المفحد ٢٣٥-

البوداؤد كلب البحائز باب في النوح.

ابوداؤد كماب العلوة باب الامام يقوم مكاتا ارفع من مكان القوم.

و تی ہے جو نمازیز مصاوراس کی مشکیس کسی مونی ہوں"۔ ا

ایک بارایک شخص نے جمعہ پڑھااورای جگہ دور کعت سنت بھی اواک۔ حضرت عبداللہ بن ممر چھن نے دیکھا تو دھکیل دیااور کہا کہ "چار رکعت جمعہ پڑھتے :و" راس سرزنش کی وجہ بیہ تھی کہ رول اللہ بھٹا گھر میں سنت پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر چھن بھی ای کا اتباع کرتے تھے۔ '

جھڑت قیس بن عبادہ عظیہ کابیان ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہاتھا کہ حفرت البابن کعب عظیہ نے بچھے بیچھے سے مھینج کر بناویا اور خود میری جگہ کھڑے ہوگئے۔ نماز سے فار نے بو کر فرمایا کہ "برانہ مانو ارسول اللہ یظی نے ہم کو یہی وصیت فرمائی ہے۔ "اس کے بعد قبلہ رو کھڑ ہے ہو کر قمن بار فرمایا "خدائے کعبہ کی شم الل عقد ہلاک بو گئے۔خداکی شم میں عام او گوں برافسوس نہیں کر تا ہوں جنہوں نے او گوں کو گمر او کیا ہے "۔ قیس او گوں برافسوس نہیں کر تا ہوں جنہوں نے او گوں کو گمر او کیا ہے "۔ قیس ابن عباد بھی عبد کی او گامر امہ "

ایک بار دھزت بشام بن عکیم بن حرام منظنہ سورہ فرقان بڑھ رہے تھے۔ حسن الفاق ے رسول اللہ ﷺ نے دھزت عمر منظنہ کو بھی بہتے سورت بڑھائی تھی۔ دھزت عمر منظنہ نے سنا توان کو قرائت میں اختا اف معلوم بولے چنانچ الن کو چادر سے باندھ کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے اور کباکہ "آپ ﷺ نے بھے کو پڑھایا ہے ان کی قرات اس کے مخالف ہے"۔ نب ﷺ نے فریلیا قرآن سات حروف برنازل ہوا ہے جس طرح ہو سکے پڑھو۔ "

حضرت ابو مسعود انصاری ﷺ حلقہ قائم کر کے بیٹے تھے، دو آدمیوں نے کہااس حلقہ میں کون ہے،جو بمارافیصلہ کرے گا؟ایک مخص نے کہا "میں"۔حضرت ابومسعود انصاری ﷺ

ا: ابوداؤو كماب الصلوم باب الرجل يصلى عاقصا شعرف

الوداؤد كتاب الصلوة باب الصلوة بعد الجمعد . الله المائي كتاب القبلد

الم الوداؤوا واب كمّاب الصلوة باب زول القر آن على سيعيد الرف.

ه: ابوداؤو كُناب البحائز باب الاسراع بالبحائز . ٢٠ ابوداؤه كتاب الميوع باب في الطعام فيل الن يستوني

نے کنکری اٹھاکر باری بور کہا" جیگ قضات کو جلدی سے تبول کرتا مکردہ ہے"۔

ایک بار حضرت عمر عظم نے ایک بیج کے پاؤل میں محمو تلمرود یکھا تو کاٹ والا اور فرملا کہ آپ چیل نے فرملاہے کہ "ہر محمو تلمرو کے ساتھ شیطان رہتاہے"۔

الى طرح حضرت عائشه رضى الله عنها نے بھى ايك لڑى كے محو تكرو كوادي -

ایک باران کی مجینجی هصد بنت عبدالرحمان رصی الله عنها نهایت باریک دو پشد اوژه کر سامنے آئیں، دیکھنے کے ساتھ بی غصہ ہے دو پشہ چاک کر دیا۔ پھر فرملیا، "تم نہیں جانتیں کہ سور وُنور میں خدانے کیاادکام تازل کیئے ہیں؟ "سکے بعد گاڑھے کادوسر اود پشد منگواکر اوژھلیا۔ "

ایک محف نے حضرت عثمان مغطانہ کے سامنے ان کی تعریف کی۔ حضرت مقداد بن اسود منظانہ نے اس کے منہ میں خاک اٹھا کر جھو تک دی اور کہا کہ "رسول اللہ ﷺ نے فرملا ہے کہ مرح کرنے والوں کے منہ میں خاک جھو تک دو"۔"

سلاطین وامراء کااختساب در حقیقت جان کی جو کھوں ہے۔ لیکن صحابہ کرام ﷺ نے نہایت دلیریاور حق کوئی کے ساتھ اس فرض کوادا فرملا۔

عبد نبوت ﷺ میں یہ دستور تھا کہ عیدگاہ میں ساتھ منبر نبیں جاتا تھااور آپ نماز عید کے بعد خطبہ پڑھتے تھے۔ بنوامیہ نے یہ دونوں طریقے بدل دیئے۔ چنانچہ ایک بار مروان نے نمازے پہلے خطبہ پڑھنا چاہا توایک فخص کھڑا ہوااور کہا کہ "مروان تم نے سنت کی مخالفت کی۔ عیدگاہ پر منبر ساتھ لائے اور خطبہ نمازے پہلے پڑھا"۔ معنرت ابوسعید خدری دیا ہے محمد موجود تھے۔ بعی موجود تھے۔ بولے "یہ کون ہے؟ اس نے اپناحق اواکر دیا"۔ ق

ایک بار حضرت عیمان میں نے منی میں جارر کعت تمازاداک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود میں ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود میں ایک بند میں نے دسول اللہ میں نے ساتھ اس کے ساتھ اس کے اس کے بعد تم لوگوں نے اور اور طریقے اضایار کرلئے میں تودور کعت کو محبوب رکھتا ہوں "۔"

ا کی بار حضرت کی بن سعید بن انعاص عظم نے بی بی کو طلاق باین دی۔ مروان بن انکم نے جو مدینه کا گور نر تھاان کو گمرے رفصت کردیا۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها کو معلوم ہوا تو کہلا بھیجا کہ "خداے ڈرو، عورت کو سسرال بی بیس رہنے دو۔ "مروان بن

ابوداؤو كماب الاقضيه باب في طلب القصاء والتعسر ع اليد.

ا: ابود الأدكتاب الخاتم بالب أجاء في الجلاجل. المستحد موطائة عام الك كتاب المغباس

م: ابوداؤد كماب الادب باب في اكر المية التماديج

٥: الإداؤوكهاب العسلوة باب الخطير.

٢: الرواؤد كتاب السناسك باب العطوة بمنى -

الحكم نے جواب دیا كه "طلاق باین كے بعد رسول الله ﷺ نے تو حضرت فاطمہ بن قیس رضی الله عبدا كو گھر بیں نہیں رہنے دیا تھا۔ "بولیس كه"اً كرتم فاطمہ كی حدیث پر عمل نہ كرد توكوئى حرج نہیں"۔ ا

ایک بار حضرت امیر معاویہ عظیم نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ ابھی مدت معاہدہ گذرنے کے ساتھ ہی حملہ معاہدہ گذرنے کے ساتھ ہی حملہ شراع کردیا جاہدہ گذرنے کے ساتھ ہی حملہ شراع کردیا جائے۔ نوج روانہ ہوئی تو حضرت عمرہ بن خلیہ عظیمہ محموزے پر سوار ہو کر آئے اور کہا"اللہ اکبر، اللہ اکبر، وقائے عہد کرنے جاہئے بدعبدی جائز نہیں "۔"

ایک بار حضرت ابوہریں؛ منظمہ مروان کے گھریں گئے۔ یکھا کہ مصور تصویر بنارہا ہے۔ بولی اللہ علیہ مصور تصویر بنارہا ہے۔ بولی اللہ علیہ نے فرملیا کہ ضدا کہنا ہے کہ اس مخص سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جو میری طرح مخلوق کو پیدا کرتا ہے، وہا یک ذرہ ایک دلنہ اور ایک جو تو پیدا کرئے ۔ ع

ابوداؤد کتاب اطلاق باب من افکر ذلک اید ایک مختف فید مسئلہ ہے کہ جس عورت کو طلاق بائن دی جائے اس کو عمر ہی جس عورت کو طلاق بائن دی جائے اس کو سنی کا حق عاصل ہے یا نہیں۔ قرآن مجید جس نصر سنج ہے کہ اس کو محر ہی جس عدت گزار نی چاہئے ، نیکن حصرت عائشہ کا خیال یہ تھا کہ فاطمہ کا کھر نہایت سنسان اور الگ تعلک تھا اسلئے رسول اللہ نے ان کودو سرے محر جس عدت بسر کہ فاطمہ کا کھر نہایت سنسان اور الگ تعلک تھا اسلئے رسول اللہ نے ان کودو سرے محر جس عدت بسر کرنے کا حکم دیا تھا ور نہ قرآن مجید کا اصل تھم اب تک یاتی ہے۔

٣ - ابوداؤد كماب الجباد باب في الإيام يكون بينه و بين ابعد مبد فيسر نحو

٣: مسلم كتاب الملباس والربعة باب ألا تدخل الملا تكنة ، بيتافيه كلب والصورة.

# تجديدواصلاح

عقائد واعمال کی تجدید اور ند ہب اور اخلاق کی اصلاح صحابہ کرام ﷺ کا سب ہے بڑا فرض تقااور انہوں نے ہر موقع پر نہایت سر گرمی کے ساتھ اس مقدس فرض کواداکیا۔ رسوم چاہلیت کا انسد اد

رسول الله على المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسب

جن شخص پر نوج کیا گیا اس پر قیامت کے دن اس کی دجہ سے عذاب کیا جائے گا۔

ایک بار حضرت ابو بکر حظی نے ایک عورت کو دیکھا کہ خاموش ہے۔ وجہ بو بچی تو معلوم ہوا کہ اس نے خاموش جج کیا ہے اس کو فورا ممانعت کی اور کہا کہ " یہ جائز نہیں ہے یہ جائیا ہیں ہے۔ جائے نہیں ہے یہ جائے ہیں ہے کا م ہے۔ کہ ہ

<sup>:</sup> اوب المفرد باب اليطرة من الجن .

٢ مسلم كتاب البخائزياب الميت يعذب بركاد المه عليه .

٣: بخارى باب ليام الجابِلية.

## شرك دبدعت كااستيصال

خلفائے راشدین رہے کے عہد تک بید معلوم تھا کہ خطبہ عیدین نماز کے بعد دیا جا تا تھا لیکن جب مروان نے اس سنت کوبدل دیااور خطبہ کے بعد نماز پڑھاناشر وع کی توای وقت ایک شخص نے مخالفت کی اور حضرت ابو سعید خدری رہے ہے اس کی تائید کی۔ دوسرے سال مروان عیدگاہ میں حضرت ابو سعید خدری رہے ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے آیااور ان کو بہا منبر کی طرف لے جانا چاہا کیکن انہوں نے اس کو نماز کیلئے کھسیٹااور کہا کہ ابتداء نماز کیا ہوئی؟ بہلے منبر کی طرف لے جانا چاہا کیکن انہوں نے اس کو نماز کیلئے کھسیٹااور کہا کہ ابتداء نماز کیا ہوئی؟ اس نے کہا آپ کواس مسئلہ میں جو بچھ معلوم ہے وہ تو ترک کر دیا گیا لیکن انہوں نے تمن بار فرمایا کہ مجھ کو جو بچھ معلوم ہے وہ تو ترک کر دیا گیا لیکن انہوں نے تمن بار فرمایا کہ مجھ کو جو بچھ معلوم ہے بہتر روش قائم نہیں کر سکتے۔ ا

صحابہ کرام ﷺ کو بدغات و محد ثات کے استیصال کااس قدر خیال تھا کہ نہایت جھوٹی جھوٹی استیصال کااس قدر خیال تھا کہ نہایت جھوٹی جھوٹی اچوٹی بار حضرت عبداللہ بن مفضل ﷺ کے صاحبزاوے نے نماز میں سورہ فاتحہ کے ابتداء میں سم اللہ پڑھ لیا۔ انہوں نے سنا تو فور آبول اٹھے کہ " بیٹا یہ بدعت ہے اس سے بچو"۔

شرک و بدعات کی تولیدا کثر ند ہمی عظمت ہے ہوتی ہے۔ جس کے مظہر صحابہ کرام ﷺ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کے زمانہ میں نہایت کثرت ہے موجود تھے لیکن جب بھی صحابہ کرام ﷺ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اس عظمت کا عملی اعتراف شرک و بدعت کی صورت اختیار کرلے گا تو فوراً اس کی مخالفت کی ۔ یک ہار حضرت عمر ﷺ منفر حج ہے واپس آرہے تھے۔ راستہ میں ویکھا کہ لوگ ایک مسجد کی طرف دوڑے ہوئے واپس آرہے جھے۔ راستہ میں ویکھا کہ لوگ ایک مسجد کی طرف دوڑے ہوئے واپس آرہے جو چھا یہ کیا ہے ؟ لوگوں نے کہا" ایک مسجد ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی تھی "۔ بولے "تم ہے پہلے اہل کتاب اس طرح مشرک ہو گئے۔ سکو نماز پڑھ ناہووہ نماز پڑھ لے ورنہ آگے بڑھے "۔ "

حضرت عمر رہ بیانہ کے زمانے تک شجر قالر ضوان قائم تھااور لوگ متبرک سمجھ کر اس کی زیارت کو آتے تھے۔ یہ دیکھ کرانہوں نے اس کو جڑے کٹوادیا۔ عسلمانوں میں غلاف کعبہ کی جو عزت و حرمت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب نیاغلاف چڑھایا جاتا ہے تو پراناغلاف چراچھیا کر، ناد موں کچھ کچھ دے دلا کرلے لیتے ہیں اور اسکو تیرک سمجھ کرتے ہیں، قرآن میں رکھتے ہیں، اسکو مکانوں میں رکھتے ہیں دوستوں کو بطور سوغات کے تقسیم کرتے ہیں، قرآن میں رکھتے ہیں متولی میں لئکاتے ہیں اور مریض کواس ہے ہواد ہے ہیں لیکن قرن اول میں یہ حالت نہ تھی، متولی میں ادر مریض کواس ہے ہواد ہے ہیں لیکن قرن اول میں یہ حالت نہ تھی، متولی میں ادر مریض کواس ہے ہواد ہے ہیں لیکن قرن اول میں یہ حالت نہ تھی، متولی میں دیے حالت نہ تھی، متولی کے مصرف کانہ

المسلم كتاب الصلوة العيدين د بخاري كتاب العيدين.

ا: ﴿ قَاءَالُو قَاءِ صَفَّى ١٩ ٣٩ ﴾ . " از التذالخفاء جلد دوم صفحه ٩١ \_

رہے، شیبہ بن عثان نے جواس زمانہ میں کعبہ کے کلید بردار تھے، حضرت عائشہ رہنی اللہ عبها سے یہ دائعہ بیان کیا توانہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تعظیم غیر شر گ ہے، خدااور رسول نے اس کا حکم نہ دیااور ممکن ہے کہ آئندہ اس سے سوماعتقاد اور بدعات کا سرچشمہ بھوٹے، اسلے شیبہ سے کہا "یہ تواجھی بات نہیں تم براکرتے ہو، جب غلاف کعبہ سے از گیا اور کسی نے اس کو ناپاک کی حالت میں استعال بھی کر لیا تو کوئی مضا کفتہ نہیں، تم کو بیا ہے کہ چے ڈالا کرداور اس کی قیت عربیں اور مسافروں کو دیدیا کرو۔ ا

#### اصلاحاخلاق

اسام میں ہر مسلح اخلاق کا پہلافرض ہے کہ وہ خالص اسلامی اخلاق کو قائم رکھے، اور ان کو غیر قوموں کے اخلاق کے ساتھ مخلوط نہ ہونے دے، دوسرے یہ کہ جو اخلاق اصول نہ ہونے ہیں، ان کا استیصال کرے، سحابہ کرام علی نے اپ دور خلافت میں یہ دونوں فرض نہایت مستعدی کے ساتھ اوا کے، حضرت عمر علی نے اپ دور خلافت میں یہ دونوں فرض نہایت مستعدی کے ساتھ اوا کے، حضرت عمر علیه نے تمام عمال کو تحفظ اخلاق عرب کی ہدایت فرمائی اور اکساکہ ادنو ا انحیل و انتصابوا و ابا کم و احلاق الا عاجم و ان لا تجلسوا علی ماندہ بشرب علیها الحمرو لا یحل لمومن و لا مومنة ندیل الحمام الا بمیز رالا من سقم جم کھوڑوں کو قریب رکھو، تیر اندازی کرواور اخلاق مجم کے اختیار کرنے، اور ایسے دستر خوان پر بیضنے سے جو شریب مکور تر نی بائے احراز کرو، کی مسلمان مر دیا عورت کیلئے یہ جائز نہیں کہ بغیر کسی بائد کے دیا ہے۔ خام میں بلات بند باند سے نہائے۔

فتوحات مجم کے بعد نردیازی، شطر نج بازی و مرغ بازی و غیر و تضیح او قات کے کمیل ملک میں بھیلے تو سحابہ کرام میں شان براس شدت سے دار و کیر کی، حضرت عائشہ رہے ملہ عہا کے گھر میں کچھ کرایہ دار رہتے تھے، ان کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ زر کھیلتے ہیں ، تو سخت برافرو خنتہ ہو کی راب دار رہتے تھے، ان کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ زر کھیلتے ہیں ، تو سخت برافرو خنتہ ہو کی رافرو خنتہ ہو کی گھر سے باہر نہ پینک، و کے تو میں اپنے گھر سے نکاوادوں گی، حضرت عبداللہ بن عمر منظی، اپنے خاندان میں کسی کو زر کھیلتے ہوئے و کھیتے تو اس کو ہارتے اور زرد تو ڑ ڈالتے۔ آبک باریجھ لوگ شطر نج کھیل رہے تھے، حضرت علی دیا و کھیاتو فرمایا

<sup>: ﴿</sup> كَانِ الأصمابِ بحواليه منن بهني.

۱. اسدالغابه تذكره معترت عائشه صديقة ريسي الله عنهار

٣ - ادب المفرد باب الأدب و اعراج الدين بلعبون باصرو دموَ طاله الك كاب الجاث باب ماجاء في الزو\_

ماها.ه التماثيل التي انتم لما عاكفون. "

یہ تصویریں کیابیں جن کے سامنے تم نے سر جمالیا ہے

فی مجم کے بعد اہل عرب شراب کے جدید اقسام ونام سے آشنا ہوگئے تھے جن میں سے
ایک ہذل دینے ہوو تھا، چو نکہ عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں اور اس کا اطلاق صرف انگور کی
شراب پر ہوتا ہے اس بنا پر تو گوئ کو شہبہ تھا کہ ان شرابوں کا کیا تھم ہے ، نیکن «هنرت منائشہ
میں ان سید نے اپنی مجلس میں بالا مالان کبہ دیا کہ شراب کے ہر جول میں ججوہ ہرے تک نہ
بھوٹ جا کمیں پھر کور توں کی طرف خطاب کر کے کہا "اگر تمہارے تم کے پائی سے نشہ آئے
ہورہ مجی حرام ہے ، آخضہ ہے ، چوہ نے ہر مشی چیز کو منع فر مایا "۔ ا

تد میرزائے میں میرودیہ عور تول میں جو بداخلاقیاں جھیل گئی تھیں،ان میں ایک یہ تھی کہ

(من عورتوں کے بال کر بزنے تھے وہ مسنوی بال نگائیتی تھیں رسول اللہ چھلائے نے اس کی

مرافعت فرماوی سنمی، سکن حضرت بھیر معاویہ جھید کے عہد میں عربی عورتوں نے بھی یہ

رمائی خابار کرنی ووج کو آئے توالیک سپس کوائی مصنوی بال کا یک تھیجادے دیااور منبر پر خطبہ
دین کے کھا ہے تو ہے اوراس کھے کو اتبر میں لے کر فربایا

اید افعد کی توریت نے اس مائٹ رمی اللہ عبدا سے کہا الکہ میری بینی دلیمن بی دلیمن بی دلیمن بی دلیمن بی ہے ۔ اللہ عبدا سے کہا الکہ میری بینی دلیمن بی ہے ۔ اللہ عبدا میں کیا مصنوعی بال جوڑ دوں؟ " قرمایا کہ رسول اللہ بیج نے میں کیا مصنوعی بال جوڑ دوں؟ " قرمایا کہ رسول اللہ بیج نے میں میں میں ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہے تا ہم کی تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کی ہے تا ہم کی میں کیا ہم کی تاریخ کی ہے تا ہم کی تاریخ کی ہے تا ہم کی تاریخ کی تاریخ کی ہم کی تاریخ کی تار

أعربات نبايا حلائكم وميساوا والعبوياء

٣٠٠ بناري آپ پر ڪئڻ آپ الا ب

۵: مندجلدا صفحه الله

عرب میں جو بداخلاقیاں پھلی ہوئی تھیں، وہ بہت کچھ توخود بخود اسلام کے اثرے مٹ کئیں اور جورہ کئی تھیں، ان کو محابہ کرام ﷺ نے بالکل مٹادیا، مثلاً "فخرہ غرور سکہ اس کے اظہار کی ایک صورت یہ تھی کہ لوگ لڑائیوں میں قبائل کی جے پھارتے تھے، حضرت عمر ﷺ نے اس کو حکماً منع کردیا۔ ا

اس سلیلے میں سب سے مقدم چیز شاعری کی اصلاح تھی، کیونکہ شعراء لوگوں کی ہجویں لکھتے تھے اور ان سے سینکڑوں اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی تھیں، معزت عرفے اس کو جرم قرار دیا، اور ہجو گوئی پر شعراکو مزادی، چنانچہ ایک بار نجاشی نے تمیم بن مقبل کی ہجو لکھی، انہوں نے معزت عمر منطق کی فدمت میں استفاقہ کیا تو معزت عمر منطق نے اور اشعار پر تو کوئی کرفت نہیں کی لیکن جب یہ شعر سنا

الهجين المتفلل العاجز الليم ورهط یعنی پاوگ دو غلے کمینه خاندان اور عاجز اور ذکیل قبیلہ کے ہیں۔ تو فرمایک "اباس شعریر معاف نہیں رکھ سکتا" چنانچہ اس کو قید کیااور کوڑے لگائے<sup>۔</sup> عليهمشبور جو كوشاع تفاايك باراس في زير قان بن بدكي جو كبي جسكا ايك شعريه تما المكارم لا ترحل لبغتيها الكاسى انت الطاعم فانك فنائل جپوڑدے اس کے حاصل کرنے کیلئے سنرنہ کراور بینے جاکو تکہ توصرف کھانے اور سينته الاتادي ب

زیر قان نے حضرت عمر اللہ سے شکایت کی توانہوں نے حضرت این عبائ کے سے پوچھاکہ " یہ بچو ہے " انہوں نے حضرت این عبائ کے اور پوچھاکہ " یہ بچو ہے " انہوں نے کہا" ہاں اس پر انہوں نے طلبہ کونہ خانہ میں قید کردیا، اور جب حضرت عبدائر حمٰن بن عوف حیان اور حضرت ذبیر حیان نے سفادش کی تو یہ قول لے کر چھوڑاکہ پھر کسی کی بچونہ کے گا۔ "

جو کے علاوہ شعراء بی علانہ اپنے معثوقوں کے نام لیتے تتے اور ایکے حسن کی تعریف کرتے ہے ، جس کو عربی میں تشہیب کہتے ہیں، حضرت عمر رفظانی نے تمام شعراء کو عظم دیا لا جلدہ۔ یہ

کوئی مخص کسی عورت کی تشبیب مذکرے ورنداس کوسزادی جائے گد

ا: كترافعال ۱۰ اصابه تذكره تميم بن مقبل ۱۰ سن اسدالغابه تذكروز برقان اسدالغابه تذكروز برقان اسدالغابه تذكره وبرقان اسدالغابه تذكره حيد بن قور

#### اصلاح بين الناس

اسلام نے عرب کے قدیم بغض و کینہ کو مٹاکر تمام مسلمانوں کو اتحاد واتفاق کی جس سنہری رنجیر میں جکڑ دیا تھا، صحابہ کرام رہیں نے حتی المقدور مجھی اس کی کڑیوں کو جدا نہیں ہونے دیا، حضرت عروہ بن مسعود رہیں کے قبیلے کے لوگوں نے جب الن کے خون کا بدلہ لینا چاہا تو انہوں نے خود نہایت ایٹار نفسی کے ساتھ فرملیا

لاتفتلو انی فلد تصادفت بدمی علی صاحبه لا صلح بذالك بینكم. ا میرے بارے میں جنگ و جدل نہ كرو، میں نے اپنافون معاف كرويا تاكد اس ذرايد سے تم لوگول میں مصالحت : و جائے۔

ان کے اصل قائل حضرت اول بن عوف ہی ہے۔ تھے، اسکے مت آکوع وہ کے بیٹے حضرت ابویلی بن عروہ ہی جاتے حضرت قارب بن اسود ہیں کی طرف سے انقام کا حضرت ابویلی بن عروہ ہیں اور آئے بھیجے حضرت قارب بن اسود ہیں گا گارہ کی طرف سے انقام کا کھنکا لگار با، چنانچہ انہوں نے ان دونوں مساحبوں کو انتقام سے رو کا اور ان سب کو باہم طاد یا اور سب نے ایک دو سرے سے ہاتھ طایا۔ ان صاحبوں کو انتقام سے رو کا اور ان سب کو باہم طاد یا اور سب نے ایک دو سرے سے ہاتھ طایا۔ ان حضرت عمر ہی ہی کہ یا ہم لوگوں میں انتقام نے دونوں کو انتقام سے رو کا اور ان سب کو باہم طاد یا اور سب نے ایک تھی کہ یا ہم لوگوں میں ناچاتی نہ ہو نے چاہے ، چنانچہ حضرت حسان بن ثابت ہی ہے تھی کہ یواشعار خود رسول اللہ پیالی کے دونوں کے پڑھنے کی مساف کے بڑھنے کی مساف کے پڑھنے کی مساف کے بڑھنے کی مساف کے دونوں کے پڑھنے کی مساف کردی کہ اس سے پرائی رنجشیں تازہ ہوتی ہیں۔ ان

## اصلاح معاش

اصلاح معاش کے بیام عنی بین کہ معاش کے ناجائز طریقوں کو مناکر جائز طریقوں کو ترقی وی جائے، اور سحابہ کرام ﷺ نے بیدونوں فرض اواکئے۔

ایک بار حضرت فضالہ بن نعبید ﷺ کوایک مجمع میں معلوم ہوا کہ پچھ اوگ کویہ تھیل رہے ہیں، برہم ہو کرانھے اور فرمایا کہ جواوگ اس کی کمائی کھاتے ہیں سور کا کوشت کھاتے ہیں اور خون سے وضو کرتے ہیں۔ ''

ایک باروہ شخصوں نے ایک سرغ پر بازی لگائی، حصرت عمر عظیہ کو خبر ہوئی تو سرغ کو مار ڈالنا جا با، ایک شخص نے کہالیک است کو قتل کرتے ہوجو خدا کی تنہیج خواں ہے اسلئے چھوڑ دیا۔ ج

ا: طقات این معد تذکره حضرت عروه بن مسعودً به

٣ - طبقات اين معد تذكر وادس بن موف.

۳٪ انانی تذکره معفرت حیان بن کارت به

۵: ادسالمغرد باب قمارالد یک.

م: او بالمغرد باب الغناء واللبور

ایک شخص کایہ معمول تھا کہ جب اس کی محمورُ یاں بچسڑے جنتیں تواس خیال سے ذرج کر دیا کہ جب تک یہ سواری کے قابل ہول کے میں زندہ کب رہوں گا۔ حضرت عمر رہے، کو خبر وئی توایک تحریری حکم بھیجا کہ

اصلحوا مارزفکم الله خان فی الا برتفسا۔ خدائم کوجو بچھود ہے اس کی اصلاح کر دیمو فکہ زندگی میں بوی و مت ہے۔ حضرت عبدالله بن سلام خانجہ نے ایک شخص کو مدایت کی کہ اگر تم سنو کہ د جال نمودار د گیا ہے اور تمبارے ہاتھ میں تمجور کاایک پودا : و تواظمینان سے اس کولگاؤ کیونکہ اس کے بعد بھی لوگ زندور ہیں گے۔'

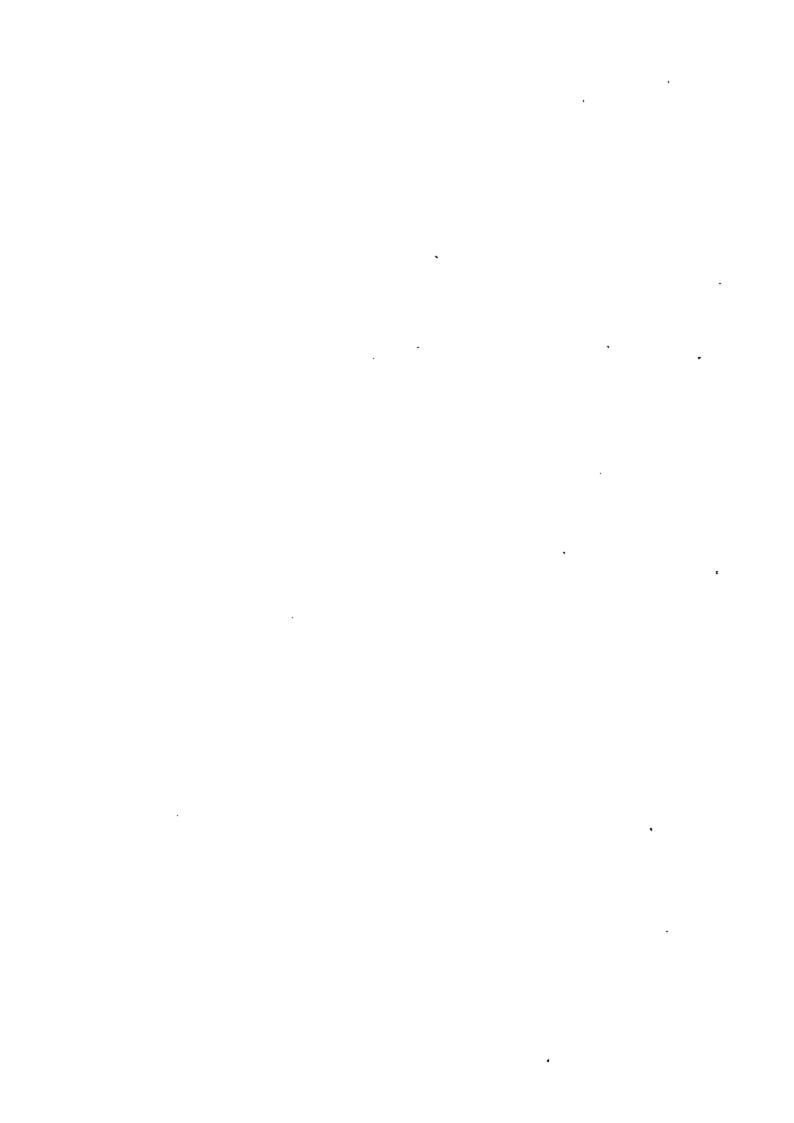

## ارشاد ومدايت

دنیاند حرے میں بھٹک رہی تھی، نیکی کاچ ان کل ہو گیا تھا، بدی کی گھٹا فق عالم پر چھاگئی ۔ تھی کہ اس حالت میں غار حراہے ایک جاند نکلا اور دنیا اجائی ہو گئی لیکن یہ جو بچھ ہوا صرف اللہ رسول ﷺ کی تعلیم و تربیت، وعظ و بند اور ارشاد و ہدایت کا نتیجہ تھا اس لئے آپ ﷺ کے بعد دنیا بھر اند جیرہ ہوجاتی آگر صحابہ کرام ﷺ نے اس سلسلہ کو قائم ندر کھا ہوتا۔

## يندونفيحت

رسول الله ﷺ آگرچہ ہمہ وقت اوشاد وہدایت بیل معروف رہے تنے تاہم یہ ایک ایسااہم فرض تھا کہ اس کیلئے ایک ایسا اہم و فرض تھا کہ اس کیلئے ایک وقت مخصوص کر لیا تھا، اور ایک روز کانا نہ دیکر مستمر اصحابہ کرام ﷺ کو وعظ و پند فرمایا کرتے تنے ، آپ ﷺ کے بعد صحابہ کرام ﷺ نے بھی بیدروش قائم رکھی، چنا نچہ مطرت عبداللہ بن عمر ﷺ منظم ویا تھا۔ ا

#### نمونهومثال

آفاب کی کواند میرے میں بھٹلے نہیں دیا، لیکن بالہ نہمہ زبان سے کچھ نہیں کہتابلکہ اپنی شعاعوں کو بھیج دیا ہے، جو نہایت خاموش کے ساتھ ہر مخص کی انگلی پکڑ کر سید می راہ پر لگا دیتی ہیں، خلفاراشدین بھی آفاب نبوت کا پر د تو تھے، اس لئے دہ ارشادہ ہدایت کیلئے دنیا کے سامنے اسی روشن مثالیس پیش کرنا چاہتے تھے، جن کود کھے کر ہر مخص فود بخود سید می راہا لیا۔

ایک دفعہ حضرت طلحہ یہ عبیداللہ جھے حالت احرام ہیں ریکھین کپڑے ہوئے تھے دھزت مر حصرت طلحہ یہ عبیداللہ جھے حالت احرام ہیں ریکھین کپڑے ہوئے تھے حضرت مر حصہ نے دیکھاتو فر ملا تو گوائم امام ہواور تمام دنیا تمہاری تقلید کرتی ہوئے اگر کوئی جائل آدمی اس کپڑے کود کھے گاتو کہے گاکہ طلح بن عبیداللہ حصہ حالت احرام میں ریکھین کپڑے بہنچ تھے پس اے او گواس میم کاکپڑاہر گزنہ پہنو "۔"

رسول الله ﷺ کرمانے میں تواکی ضرورت بی دعفرت ابو بکر ﷺ کے عہد فلافت میں مطافت میں فلافت میں مطافت میں مطافت میں

ا مسلم كآب المنافقين واحكامم باب الا تقداد فرالمو عظة و بالدى كآب العلم

ان مؤطالهمالك كتب الج باب ليس الإباب المصيفة فى الاحرام.

اسکی ایجاد ہو نگ اور حضرت تمیم داری میں نے ان کی اجازت سے کھڑ ہے ہو کروعظ کیا۔ ا چنانچہ اس طریقہ کو حضرت عمر مذہب کے اولیات میں شار کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی فخص و مظ کو محض گرمی محفل کاؤر بعد بتانا جا بتا اور اس میں تکلف و تصنع سے کام لیٹا تو معجابہ کرہم مذہبہ نہایت مختی کے ساتھ روک نوک کرتے واعظین کرمی مجلس کیلئے متحقی و مسجع دعائیں بنا بناکر پڑھاکرتے اورا پے تقدی کے اظہاد کیلئے موتع ہے موتع، ہر دفت و عظ کیلئے آماد درہتے۔

حسن تعائشہ بات الله علیا کے المائے میں این افی السائب بابعی نے یہ طریقہ افتیار کیا تو انہوں نے ان سے خطاب کر کے کہا 'تم مجھ سے تین باتوں کا عہد کرد ورند بزور تم سے باز پرس کروں گی "عرض کیا" ام المومنین میں ناہ عیا اوو کیا باتیں ؟ "فرمایا دعاؤں میں شیخ عبار تیں نہ بناؤ اس کے کہ آپ اور آپ نے اسحاب ایسا نہیں کرتے تھے، بغتہ میں صرف ایک دن وعظ کیا کروں اگر نے کا آپ اور آپ نے اسحاب ایسا نہیں کرتے تھے، بغتہ میں صرف ایک دن وعظ کیا کہ ایک اور آپ نے اس اور آپ نے بازور و کا دن اور آپ نے اسکان اور است کمی زیادہ چاہو تو تین ساون، لوگوں کو فدا کی کہا ہے کہا گیا ہے کہا تھے بول آگر بیٹی جاؤ اور قطع کلام کر کے اپنا وعظ سائا شروع کردو، بلکہ جب ان کی خواہش بواور دودر خواست کریں جب کبور آ

كلمات طيبه

معابہ کرام روز کی زبان ہے جو کلمات طیبہ نکل گئے وہ بھی ارشاد و ہدایت کے سلسلے میں داخل ہیں۔ داخل ہیں دعفرت علی کرم اللہ و جبہ فرماتے ہیں کہ ''لو کون میں اس طرح رہوجس طرح اڑنے والی شہد کی تکھی کہ اس کو ہر چڑیااہے آپ سے کمزور سجھتی ہے، کیکن اگر اس کو معلوم ہو تاکہ اس کے بیٹ میں کیا ایر کت بھری ہو فک ہے تو وہ ایسانہ کرتی، لوگوں کے ساتھ جسم اور زبان سے سلے جلے رہو لیکن ول اور عمل سے الگ رہوں ''

ایک بار معفرت سلیمان فارس رفت نے معفرت ابوالدردا، رفت کو لکھاکہ "علم ایک پنتی ہے جس برلوگ آتے ہیں اور اس سے نائیاں نکالے ہیں اور خدااس سے بہنوں کو فائدہ بہنچا تا ہے الیکن آئر کوئی علم لئایانہ جائے تو وہ بہنم ہے روٹ ہے، آئر کوئی علم لئایانہ جائے تو وہ بہنم ہے روٹ ہے، آئر کوئی علم لئایانہ جائے تو وہ مد نون فرانہ ہے، عالم کی مثال اس مختص کی سے جو تاریک راستے میں چراغ و کھاتا ہے، تاکہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور اس کو دعاویں۔ "

ای کے علاوہ سی بہ کرام ﷺ کے اور بھی بہ کشرت مقولے ہیں، جن کو ہم قطویل کے فاظ ہے قادر کرتے ہیں۔ فحاظ سے قلم انداز کرتے ہیں۔

<sup>:</sup> مندابن منبل جلد ۱۳۴۳ ملی ۱۳۴۳ منداحه جلد ۲ صنی ۲۱۷.

ع: منداحم جلد لاصلى ٢١٧. ع: وارى باب البلاغ رسول الله و تعليم السنن.

٣- داري باب في اجتناب الاجوار.

جہاد کے متعلق صحابہ کرام ﷺ کے خدمات کی تفصیل حسب ذیل عنوانات میں کی جا گئی ہے۔

ا الم جباوى حقيقت ك متعلق صحابه كرام في كاكياخيال تها؟

ا ۔ عبد نبوت کے نظام نوجی میں سیابہ کرام ۔ ماٹھ کی قد ہبی اور اخلاقی سر گرمیوں کا کس قدر حصہ شامل تھا؟

٣- خلفائراشدين الله فاس نظام كوكس قدرتر في وي؟

جہاد کی حقیقت

مور خین بورپ کے نزویک جباد اسلام کی حقیقت کالازی جزو ہے کیکن سحابہ کرام ہیں ہے۔
کے نزدیک اسلام کی حقیقت اس ہے بالاتر تھی کہ اس کے مایہ خمیر میں خون کے اجزاء شامل کے خود یک اسلام کی حقیقت اس ہے بالاتر تھی کہ اس کے مایہ خمیر میں خون کے اجزاء شامل کے جا کیں، چنانچہ کس نے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں ہے۔
کے جا کمیں، چنانچہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں ہیں بالی چیزوں برہے، کلمہ توحید،
کرتے؟ بولے "رسول اللہ چیل نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں برہے، کلمہ توحید،
نماز، زکوۃ، روزو، جج" بعنی جہادا سام کی حقیقت سے خارج ہے، اس کاجزو تبیس ہے۔

عبد نبوت ﷺ میں صحابہ کرام ﷺ کافوجی نظام

عام خیال ہے کہ عہد نبوت بھا تک اسلام میں کوئی فرجی نظام خمیس قائم ہواتھا، یہ صرف رسول اللہ بھلا کی روحانی آواز کا معجز لند اثر تھا کہ تمام صحابہ ویٹر ایک حجننڈے کے نیچ آکر جمع ہو جاتے تھے، حضرت ابو بکر رہا ہے خلافت تک بھی بہی حالت قائم رہی، حضرت مر رہا ہو گئی ہے خص بیں، جنہوں نے ایک باضابط نظام فوٹ قائم کیا، لیکن در حقیقت یہ ایک عظیم الثان غلطی ہے۔ رسول اللہ بھا نے مدینہ میں آنے کے ساتھ ہی ایک متقل نظام فوٹ قائم کرلیا تھا اور سی ابر کرام رہا ہے کہ بہی جوش اور اخلاقی طاقت نے اسکونمایاں ترتی دی تھی۔ تمام قوم کا فوج بنانا

رسول الله ﷺ برسال انصار کے نو خیز لوگوں کا جائزہ لیتے تھے، اور پارڈوہ سالہ نوجوان کو فوج میں داخل کرتے تھے، آج اس ترتی زمانہ میں بھی جبکہ برقض قومیت و وطنیت کا ترانہ گارہا

ا: مسلم كتاب الايمان باب قول الني بني الاسلام على خس-

ہے اکثرلوگ اس قتم کی جبری خدمت ہے انکار کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام 🧩 کے جوش ند ہی کے بیہ حال تھاکہ بچہ بچہ بشوق نوح میں شامل ہونا جا ہتا تھااور اگر کسی کواس فد ہبی خدمت ك انجام دين كى اجازت نبيل ملتى تقى تواس كو سخت ملال جو اتفاء ايك بار آپ ﷺ في انصار کے نوجوانوں کا جائزہ لیااور ایک نوجوان کوشریک فوج ہونے کی اجازت عطافر مائی، حضرت سمرہ مظام نے بھی اپنے آپ کو چیش کیا، لیکن آپ ﷺ نے کمنی کی وجہ ہے ان کی درخواست منظور نبیس کی اس بنا بران کو سخت صدمه جوالور مایوس کے لہجہ بیس کہا " یارسول الله ﷺ اآپ ﷺ فاس لوغرے كواجازت دے دى اور مجمع نبيس قبول فرمايا، حالا نكد اگر ستتى ہو تو میں اس کو بچھاڑ دوں "اب آپ ﷺ نے دونوں میں کشتی کرائی، اور سمرہ نے اس کو بجھاڑ دیا۔اس کئے آپ میلائے نےان کو بھی شر کت جہاد کی اجازت دی۔<sup>ا</sup>

محابه کرام ﷺ جس ذوق و شوق سے شریک جہاد ہوتے تھے اسکے متعلق احادیث در جال کی کتابوں میں بہ کشرت واقعات ند کور ہیں، ہم نے اس کتاب کے پہلے جھے میں اس حتم کی متعدد مثالیں مختلف عنوانات میں جمع کر دی ہیں ،اس موقع پر ان کو بھی چیش نظرر کھنا جاہے۔

فوجی شعار

مباجرین وانصار کواگر چه اخوت اسلامی کی بنایر الگ الگ نظر آتے تصاوری ان کے جوش و مسابقت كابزا سبب تفاءانصار كاشعار عبدالرحمان اور مهاجرين فيابناشعار عبدالله قرار دياتقا قر آن مجید کی بعض سور تول کے تکروں کو مھی بطور شعار نے پڑھاجا تا تھا۔

فوج كالقشيم

اخير ميں جب اسلام كافو جي نظام بالكل تكمل ہو گيا، تو ميدان جنگ ميں فوجوں كي تعتيم بھي قومی حیثیت ہے کی گئی، چنانچے فتح مکہ میں جیسا کہ صحیح بخاری کتاب المفازی میں فد کور ہے تمام قبائل كروسة الك الك قائم ك مح مح تهد

فوجى تعليم وتربيت

ر سول الله ﷺ کو فوجی تعلیم و تربیت میں کدو کاوش کی ضرور ہے چیش نہیں آئی،خود صحابہ کرام رہے شن تیر اندازی کاؤوق اس قدر ترقی کر کیا تھا کہ مغرب کے بعد مسجد میں نکل کر تیر كانشاندلكاتے تقيل- عرسول الله على كي حوصله افزائي اس ذوق كولور بھي ترقي وي تقي مايك بار

استعاب تذكره حفرت سمره بن جندبٌ.

ابوداؤد كتأب الجبادياب فيالرجل بنياوي بلشعار

ابوداؤه كتاب الصلؤه باب ونت المغرب

آپ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کو تیراندازی کرتے ہوئے دیکھا تو فرملیا۔ ارموایا بنی اسماعیل ابا کمکان والیا۔

اببنواساميل تيراندازى كروكيونكه تمباداباب تيرانداز تمله

معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ﷺ تیراندازی میں باہم مسابقت کرتے تھی، چنانچہ اس موقعہ پر جب آپ نے فرملیا کہ "میں فلال قبیلہ کے ساتھ ہول "قودوسرے قبیلہ کے لوگ رک گئے اور کہا کہ "جب آپ خودان کے ساتھ ہیں تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں "۔ارشادہوا کہ "تیر پھینکو میں تم سب کے ساتھ ہول "۔ '

تیراندازی کے علاوہ رسول اللہ ﷺ گھوڑ دوڑ بھی کراتے تھے اور ای بی تمام صحابہ ﷺ میں حضہ شریک ہوتے تھے، بعض صحابہ ﷺ نے پیدل دوڑنے کی مثل کی تھی، چنانچہ اس وصف میں حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ ناص طور پر ممتاز تھے اور اس مثل کی بدولت ان کو مختلف فرجی کامیابیاں بھی حاصل ہو ئیں، شہواری اور تیر اندازی کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ نے فن جنگ میں اور بھی جدید ترقیاں کیس مثلاً رسول اللہ ﷺ نے حضرت عروہ بن مسعود ﷺ محضرت غیلان بن سلمہ ﷺ کو جرش بھیجا کہ دہاں ہے منجیتی اور حبابہ کے استعمال کاطریقہ سیکھ کے آئیں، چنانچہ وہ لوگ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے تو طائف کے محاصرہ میں ان سیکھ کے آئیں، چنانچہ وہ لوگ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے تو طائف کے محاصرہ میں ان آلات کا استعمال کیا گیا۔ ٹی عربی کی روایت ہے، لیکن مواہب لدید میں ہے کہ فن جنگ میں یہ جدید اضافہ حضرت طفیل بن عمر ودو دی خشہ کے بدولت ہوا، ذر تمانی نے اس کی شرح میں کر مختمین کا متحد معلوم ہو تا ہے کہ مختور سے سامان خشہ کے مشور سے کیا گیا۔ "

غزدہ احزاب میں خندق انہی کے مشورے سے کھودی گئی اور کفاد نے اس کواس قدر جدید اور مجیب چیز سمجھا کہ سب کے سب یک زبان ہو کر بول اٹھے

ان زلمكيده ماكانت العرب تصنعها\_ ع

يه أيك الكي حال ب، جس سے الل عرب بالكل نا آشنا تھے۔

زخيول كي مرجم پڻي كاانظام

جس طرح سحابہ کرام ﷺ بشوق غزوات میں شریک ہوتے تھے،ای طرح محابیات بھی خد کی راہ میں ان سے بیچھے نہیں رہنا جا ہتی تغییں،ان کیلئے سب سے زیادہ موزوں کام

التريض على الرمي المجاد باب التحريض على الرمي ...

ام: زرقانی جلد ۱۰ صفحه ۱۳۳

r - ملبری صنحه ۲۶۱وافعات من ۸هه.

۳: طبقات ابن سعد کتاب المغازی صفحه ۲۹ س

ز خیوں کی مرہم پٹی کرنااور مجاہدین کے آرام و آسائش کاسامان مہم پہنچانا تھا،اوروواس خدمت کو نہایت خلوص اور ول سوزی ہے انجام دیتی تھیں۔

حضرت ام ورقد بنت نو فل رضی الله عنها ایک صحابیه تھیں، جب معرک بدر پیش آیا نو انبول نے رسول الله ﷺ کی خدمت میں درخواست کی کہ مجھے شریک جہاد ہونے کی اجازت دی جائے میں مریضوں کی تیمار داری کروں گی۔ ا

غزدہ خیبر میں بغیر جبر واکراہ کے متعدد عور تیں شریک جہاد ہوئیں، آپ کو ان کا حال معلوم ہوا تو با بھیجااور ناراضی کے سلیجے یں بوجیعاتم کس کے ساتھ اور کس کی اجازت ہے آئی معلوم ہوا تو با بھیجااور ناراضی کے سلیجے یں بوجیعاتم کس کے ساتھ اور کس کی اجازت ہے آئی ہو؟ بولیس "یار سول انقد سے ہے ہیں اور اس سے خدائی راہ میں اعائت کرتے ہیں، مادر ستو گھول باتھ نر خیوں کے دواعلاج کا سامان ہے ، لوگوں کو تیم افعال تھا کے دیتے ہیں ، اور ستو گھول کھول کے بلاتے ہیں " یہ"

حضرت ام عطید دسی الله عله ایک سحابیه رسی الله عله متحیل جو آپ کے ساتھ الزائیوں میں شریک ہوئی تحییل کاور مجاہدین کے اسباب کی گرائی کرتی تحییں، کھانا پکاتی تحییں، مریضوں کی مرہم پی کرتی تحییں۔

غزوہ احد میں خود حضرت عائشہ رصی اللہ عبدا شریک تھیں، اور وہ اور حضرت اسلیم رصی اللہ عبدا اپنی بیٹے پرمشک لاد لاد کے لائی تھیں اور اور وں کویانی پیاتی تھیں۔ ع

حضرت رہیج بنت مسعود رصی اللہ عله ا کابیان ہے کہ ہم سب غزوات میں شریک ہوتے سے بانی پالے تے تھے مجاہدین کی خدمت کرتے تھے ،اور مدینہ تک زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ و

حضرت رفیدہ رصی اللہ عبد نے متجد نبوی پیلا میں ایک فیمہ قائم کرر کھاتھا،جولوگ زخمی ہو کر آتے تھے دہ ای فیمے میں ان کاعلاج کرتی تھیں، چنانچے حضرت سعد بن معاق ﷺ غزہ خندق میں زخمی ہوئے، توان کاعلاج ای خیمہ میں کیا گیا۔ ا

جہاد کیلئے ساز وسامان

شوق جہاد نے اسلام کے جھنڈے کے نیجے بہاور سابی توجع کرد کے لیکن اسلام کی غربت

ابوداؤو كماب العسلوة باب الامتد النساعية

ايوداؤو كاب الجهاد باب في المراة والعبد يحديان من العنيمة.

الله المسلم كتاب الجهاد باب السماء الغازيات يوضع لهن ولا يسبهم و النهى عن قتل صبيان اهل الحرب . الحرب .

ه بغاری کتاب الجبیاد باب دانسهٔ والقللی . ۲۰ اصابه تذکره رفیده رمنی الله عنها .

مصارف جباداور آلات برب کا کیا سالان کرتی ؟ کیکن سحابہ کرام وزائق نے سیمیل مقاصد جباد کیلئے جان کی طرح مال کو بھی قربان کر دیا اور تاریخ اسلام کا مشہور دافقہ ہے ان کے علاد داور تمام سحابہ وظائیہ اس کار قبر میں حصہ لیتے تھے ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعانی نے جباد ننس کے ساتھ جباد بالمال کا بھی بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا ہے ، احالہ بہت میں اس مشم کی فیاف و س کی معدد ، شرکت مانتی میں۔ مفرت عمر دیالہ کی ضرورت کیلئے ایک فضل کو آیک کھوڑ اویا تھے۔

حضرت الومعقل عظمه كياس أيك جوان اونت قلام انبون فياس كوجباه كيفية و تف كرويا المائية و تف كرويا المائية و تف ك ويا تفارع

ایک سحالی ایک او تمنی کی ناک میں تکیل لگائے ہوئے آئے اور کہاکہ "بارسول اللہ ہمالیہ" اس کو خدا کی راومیں دیتا ہوں "ارشاد ہوا کہ "قیامت کے دن خدائم کوائی ہے بالے سرے سے اونٹنیال دے گائے م

تعفرت خالدین ولید عظیہ کے پاس بہت می زر میں تقیمیں، جن کو انہوں نے جہا کیلئے وقت کر دما تھا۔ ''

حضرت نو قل بن حارث عظی نے غزدہ حقین میں تین ہر ار نیزوں سے مسول اند ہے! کی اعانت کی، جانچہ آپ نے ان کو د کھیے کر فرمایا میں د کھے رہا ہوں کہ تمہارے نیزے کف ک ریزھ کی بڈیاں توڑرہے ہیں۔ فی

عہد نبوت ﷺ میں انفاق فی سبیل القد اسلام کی سب سے بزی علامت تھی۔ حضرت رفاعہ بن زیدہ دیشہ ایک سحافی تھے جن پر نفاق کاشبہہ کیا جاتا تھائہ ایک باران کے ہتھیا ، چور ک ہو گئے، بعد کو ملے توانہوں نے ان کو جہاد کیلئے وقف کر دیا اب او کوں کے ال ہے نذاق کو ' ب دور ہو گیا۔ <sup>1</sup>

خلافت راشده ر من صحابه كرام الله كافوجي نظام

خلفائے راشدین من کے جو فوجی نظام قائم کیا،اس پرمادی اوراخلاقی دونوں علیتیوں سے نگاہؤالنی دیا ہے۔ نگاہؤالنی دیائے۔

حضرت ابو بكر رفظه كے عبد خلافت ميں ماوي حيثيت سے صرف اس تدر ترقی بو لی ك

ابود اوُد كتاب الزكوة باب الرجل يابع صدقته و بخاري كتاب الركوة -

٣ - الوداؤد كتاب المنابك باب العرب

سوز مسلم كتاب أأيار وتضل الصدقية في سبيل الغدو تصعفيل

الم: البوداؤر كتأب الركوة باب في تعميل الركوة.

۵: اسدالغابه جلده صنحه ۱۷ مند کی ابواب تغییر القرآن ب

مساویاتہ تعداد میں فوج کے مختف دستے قائم کے مکے اور ہر دستے کے الگ الگ سپہ سالار قرار دیتے گئے، چنانچہ ان کے عہد میں اول شام کی طرف جو فوج بھیجی گئی اس میں ہر کماغرر کی ماتحتی میں نمین نمین بزار سپائی دیئے گئے، اس کے بعد متصل کمک نے اس تعداد کو پڑھا کر ساتھ میں نمین نمین بزار سپائی دیئے گئے، اس کے بعد متصل کمک نے اس تعداد کو پڑھا کر ساتھ ساتہ بزار تک پہنچادیا، مفرت ابو بکر رہے نہ نے ان دستوں وقومی میشیت سے مرتب کیا تھا، اور تمام امر اے فوج کو تھم دیا تھا کہ ہر قبیلہ کیلئے الگ الگ جمنڈا قائم کیا جائے انہوں نے امیر لامراء کا ایک نیاعہدہ بھی قائم کیا، جو گویا تمام فوج کا کمانڈرانچیف تھا، اور سب سے پہلے مطرب خالد بن ولید رہے، اس عہدے نیمام ورکئے گئے۔

دستہندی کی وجہ سے ان کے زمانے میں فن جنگ میں بھی بہت کچھ ترتی ہوئی، عرب کو چو تکہ بمیشہ ایک ناتر تیب یافتہ فوج سے ازنا پڑتا تھا، اس لئے حالت جنگ میں فوج کسی تر تیب و نظام کی بابند نہ تھی، غیر مرتب صفیں قائم ہوجاتی تھیں اور ہر صف الگ الگ معرکہ آرا ہوتی تھی، لیکن حضرت ابو بکر حظیم کے عہد میں جب بمقام یر موک رومیوں سے جنگ ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید حظیم نے ان کی فوج کے تر تیب و نظام کو دیکھا تو تمام فوج کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا:

و لا نفاتلو اتوما على نظام و تعبية على تساندوانتشار. الكي مرتب فوج ـــ متفرق طور يرند لرو

چنانچدانہوں نے فوج کے ۳۷ دستے قائم کئے اور ہر دستے پر الگ الگ کمانڈر مقرر کئے این خلدون نے مقدمہ تاریخ بیں لکھاہے،

واول من ابطل الصف في الحروب وصارالي التعبية كراديس مروان ابن الحكمي<sup>ع</sup>

پہلا شخص جس نے جنگ میں صرف بندی کے طریقہ کومو قوف کر کے الک الگ دینے قائم کئے ، مراوان بن علم تعل

کٹین ریہ تاریخی غلطی ہے، اس کی ابتداء خود حضرت ابو بکر ﷺ کے عہد خلافت میں ہو گئی تھی، چنانچہ علامہ طبری لکھتے ہیں،

و حوج خالد فی تعبیة لم تعبها العرب قبل ذالك ورغالدنے فوج كواس طرح آداسته كياكه عرب نے اسے پہلے اس فتم كي آرائنگی نہيں و يمھی تھی۔

اس ترتیب و نظام سے فوج کے مختلف شعبے مثلاً قلب، ہمینہ اور بسرو قائم ہو گئے اور

حضرت عمر عظف کے زمانے میں ان میں اور مجمی اضافہ ہولہ

افلاقی حیثیت سے فلفائے راشدین کاسب سے اہم فرض یہ تھاکہ رسول اللہ ﷺ نے فوج کو جس قانون جنگ کیا بند بنایا تھا اس کووہ بھی قائم رسمیں اور اس کی محافظت کریں رسول اللہ ﷺ نے فوج کو جس اخلاقی قانون کا پابند بنایا تھا ہیں ہے دفعات کی تنعیل حسب ذیل ہے۔

ال الما كنيمت من خيانت مذكى جائك

۲۔ برعبدی نہ کی جائے۔

۔ معتولین کے ہاتھ یاؤں اور ناک کان نے کا نے جا کیں۔

س بچ، عورتیں ، بوڑھے اور راہب نہ عل کے جائیں۔

۵۔ مسلمانوں کی آبادی پر حملہ نہ کیاجائے۔

٧- لوكول كى جائداداور مويشيول ت تعرض ندكياجائـ

اسر ان جنگ كوان كاغر وا قارب عدانه كياجائد

٨۔ لوغريوں سے بغير استبراءر حم كے مباشر ت ندكى جائے۔

خلفائے راشدین ﷺ نے شدت کے ساتھ اس قانون کی محافظت کی چنانچہ حضرت ابو کبر ﷺ نے شام کی طرف فوج بعیجی توامیر العسکر کو حسب ذیل و میتیں کیں،

انك تحدقوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله ففر هم، واني موصيك بعشر لا تقتلوا امراة ولا صبيا ولا كبيرا هر ماولا تقطعن شحرا شمرا ولا تخر بن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا لا لا كله ولا تحرقن نحلا ولا تعرقته ولا تغلل ولا تحبن

تم ایک ایسی قوم (راسب) کو پاؤ کے، جنہوں نے اپ آپ کو عبادت خدا کے لئے و تف کر دیا ہے ایسی قوم (راسب) کو پاؤ کے، جنہوں نے اپنے آپ کو عباد کر دور کا کہ تاہوں عورت، بچاور بوڑھے کو قل نہ کرو، پھلداد در خت کو نہ کانو، آبادی کو ویران نہ کرو، کمری اور اونٹ کو ذرکے نہ کرو، گفتان میں آگ نہ دیا تھی بددیا تھی نہ کرو، اور نام و نہ بنو۔

حفرت عمر ﷺ نے بھی ان توانین کا نہایت احترام کیا اور فوج کو عام طور پر ہدایت فرمائی،

فان قاتلو کم فلا تغدر و او لا تغلو او لا تمثلو او لا تقتلو ولیدا۔ ع اگر دہ تم ہے لڑیں تو بدعہدی نہ کرو، خیانت نہ کرو، مقتولین کے اعضامنہ کاٹولور بچوں کو قمل نہ کرو۔

ا: مؤطالهم الك كتاب الجهاد باب الني عنفتل النسامة الوالدين في الغزو

آلب الخراج منحه ۱۲۰.

ایک باران کو معلوم ہوا کہ فوجی اوگ امان دے کر بدعمدی کرتے ہیں توسید سالار فوج کو لکھا کہ " مجمعے معلوم ہوا ہے تم اوگ کفار کا تعاقب کرتے ہواور جب وہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں توان ہے کہتے ہوکہ "متریس، یعنی ندورو، کیکن جب ان پر قابو پاجاتے ہو توان کو تمل کر والے توان ہے گئے ہو توان کو تمل کر والے : و،اگراب کوئی شخص اس بد عبدی کومر تمک ہوا تو خدا کی ضم اس کی گردن اٹرادول گا۔ ا

لیکن اس اخلاقی قانون کے تحفظ کے ساتھ حضرت مر بھٹا نے ملای حیثیت ہے بھی کنام فوٹ و نہا بیت ترقی دی، چنانچہ ان ترقیوں کی تفصیل سے ہ

ا۔ ایک مشعل محکمہ توج قائم کیا، تمام اوگوں کے نام در نج رجشر کروائے اور ان کی تعوامیں مقرر کیس۔

ب یرت ۴۔ ملک میں مختلف جیماؤ نیال قائم کیں ، الخصوص سر حدیاور ساعلی مقامات کو نہایت منتکم اور معنو نا کیا ۔

ع يه ما منعل محكمه قائم كياجس كوابراه كيت تته-

ه به البردون أو بعثه و یا جس کو تو بل میں معونہ مکتبے ہیں، جو سپای ناوار دو تا تفااس کو سواری ملتی استحی

٢ . الون أن محت ورتندر على قائم ركهني كيلية مختلف تدبيري كيس، مثلاً ا

ی جو یہ مرمانک وہ نے تھے وہاں گرمیوں میں اور گرم ممالک میں جاڑوں کے سوسم میں فوجیس رمانہ کرنے تھے۔

ا به الممل آبهار میں مودیان مقامات میں فوجیں تبھیجے تھے، جن کی **آب و ہواخو شکوراوروہ** سر سنر و الحباب دون ۔

٢٠ يار وال كي اقب اور جياؤ نيوال ك بنات من بميشه عمره آب و بواكالحاظ كرتے تھے۔

۱۔ کُون کی حالت میں فُون کو تمکم تھا کہ اوگ جمعہ کے روزشب وروز قیام کر کے دم لے لیس ہر روزاس قدر میں فنت طے کی جائے کہ اوگ تھنے نہ پائیں اور پڑاؤاس مقام پر ڈالا جائے جہال حضر وریات کی تمام چنے کی مل عمیں۔

ال موقط المام مالك كمّاب الجهياد باب ويوفي الوقاء بالإمان.

السدالة . تذكره سنمان الغيل ١٠٠٠ طبري منحد ٢٣٨٢ -

ے۔ رخصت کا با قاعد دانتظام تھاجو فوجیس دور دراز مقامات برر ہتی تھیں ان کوسال ہیں ایک د فعہ ور نه دود فعه رخصت ملق محی، چنانجه ایک باراس میں تاخیر ہوئی تو فوج خود واپس چلی آئی۔' ۸۔ اوج کے ساتھ قاضی،افسر خزانہ ،محاسب،طبیب، جراح اور مترجم مقرر کئے،جوہال غنیمت عاصل ہو تاتھ پہلے اس کی تفصیل لکھی جاتی تھی، محاسب اسکوتشیم کر تاتھ، طری میں ب كان الا خماس يكتب ويحسب.

فمس لكعاطا تاخاوران كاحساب كياجا تاتحك

اسغر بیناکا نظام کیااور یه کام زیاده ترزمیون سے لیا، وی بل باند منتے تھے، سر ک بناتے تھے، بازار لگاتے تھے اور میہ تمام خدمتیں مسلمانون کے حسن سلوک کی بنایر بخوشی انجام دیتے تھے۔ اللہ ومی جاسوی کی خدمت بھی انجام ویتے تھے، کیکن ان کے علاوہ حضرت تمر ﷺ نے خور متعد د حاسوس مقرر کرر <u>کھے تھے</u> ،جوان کوا یک ایک جزئیات کی خبر دیتے رہے تھے، تاریخ طبری میں ہے۔

> وكانت تكون لعمر العيون في كل حيش\_ ہر نون میں حفرت عمر منطق کے جاسوس رہنے تھے،

متتولین و بحروجہین کو میدان جنگ ہے اٹھانے کیلئے خاص خاص اشخاص مقرر کئے جاتے تھ، تاریخ طبری میں ہے

وكل مندر جالا بنقل الشهداء ع حضرت سعدے شہداء کے انھانے کیلئے اشخاص مقرر کئے۔ شہداء کی لاشیں آتی تھیں تو بچےاور عور تیں قبر کھود کھود کران کود فن کرتی تھیں۔ <sup>سی</sup>

غزوبيه جريه

بحری جنگ کی تحریک اور ابتداء اول اول حضرت عمر ﷺ کے عبد خلافت میں ہوئی، چنانچہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ عظمت نے ان کو بحری جنگ کی طرف توجہ دلائی لیکن حضرت عمر ﷺ کامعمول بیر تھاکہ جب کوئی نیاکام کرنا ہو تاتھا، تو کافی معلومات حاصل کرنے کے بعداس کی ابتداء فرماتے تھے۔اسلئے پہلے حضرت عمرو بن العاص ﷺ ہے بحری حالات دریافت فرمائے اور انہوں نے اسکوایک پر خطر کام بتلا، حضرت عمر ﷺ کو غزوات بحربیہ کی مشکلات کا ندازہ ہوا تواسکی طرف سے توجہ بٹالی اور مسلمانوں کواس فی کی ممانعت فرمائی، لیکن

ابوداؤد كمّاب الخراج باب تعقيب الجوش\_

ا: طیری منجہ ۲۰۳۳ ر طبري صفحه ۲۳۸۷ په

طبري صنحه محاسلا

مقدمه ابن خلدون صفحه ۲۵۲ وطبری صفحه ۲۳۳.

سحابہ کرام رہے۔ کے جوش جہاد کے نے زیمن کی و سعت کافی نہ تھی اس لئے باوجوداس ممانعت کے حضرت علاء بن حضری حظید اور حضرت عرفی بن بر شمہ ازدی حظید نے حضرت عرفی باوائی کا حال معلوم بوائو بھید کی اجازت کے بغیر ناکام بحری حملے کئے ، حضرت عمر حظید کوان کی ناکامی کا حال معلوم بوائو بخت زبزو تو بح کی اور معزولی کی دھم کی دی۔ اس کے بعد ان کے عہد خلافت میں کوئی بحری بنگ نبیں ہوئی لیکن حضرت عمان حظید کے زمانے میں یہ جوش دوبارہ تازہ ہوا، حضرت امیر معاویہ کو ابتداء بی ہے رومیوں کے ساتھ بحری بنگ کا خیال تھا، انہوں نے حضرت عمر معاویہ حضرت عمل انہوں نے بھر یہ کر کی جنگ کا خیال تھا، انہوں نے حضرت عمل انہوں سے بھر یہ درخواست کی پہلے توانہوں نے یہ کہد کر نال دیا کہ عشان کے زمانے میں انہوں نے یہ کہد کر نال دیا کہ حضرت عمر انہوں نے یہ کہد کر نال دیا کہ جند شر اکلا پر صلح کر کے واپس آ ہے بن ماسے میں ان لوگوں نے بعض شر اکلا مسلح کی خلاف جند شر اکلا پر صلح کر کے واپس آ ہے بن ماسے میں ان لوگوں نے بعض شر اکلا صلح کی خلاف درزی کی، تو حضرت امیر معاویہ حظیہ نے بن ماسے میں ان لوگوں نے بعض شر اکلا صلح کی خلاف ورزی کی، تو حضرت امیر معاویہ حظیہ نے بن محمد میں تعمیر کیں اور ایک شیر آباد کیا اس کے بعد فتح کر کے اور اور میں کہ میں انہوں ایک میں ہو بہ دوں کے ساتھ دوبارہ جملہ کر کے قبر س کو خوات کے بی ناکا در برابر قائم رہا، مدید میں تعمیر کیں اور ایک شیر آباد کیا اس کے بعد فتح کر کے اور کی ان و اور کی مسلم کی تا تھ دوبارہ جملہ کر کے قبر س کو خوات بحر یہ کا عام سلملہ تائم ہو گیا اور برابر قائم رہا، مدید میں تعمیر کیں اور ایک شیر آباد کیا اس کے بعد فتی ہو دوبارہ جملہ کیا تاہم سلملہ تائم ہو گیا اور برابر قائم رہا، مدید میں تعمیر کیں اور ایک شیر آباد کیا اس کے بعد فتر دوبارہ جملہ کیا تاہم سلملہ تائم ہو گیا اور برابر قائم رہا، مدید میں تعمیر کیں اور ایک شیر آباد کیا اس کے بعد فتر دوبارہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا

كان حناده بن اميه على غزو الروم في البحر لمعاوية من زمن عثمان الى ايامه يزيد.

خبادہ بن امیہ حضرت عثمان عظی کے زمانے سے بزید کے زمانہ تک امیر معاویہ کی جانب سے رومیوں کے ساتھ غزویہ بحریہ میں مشغول رہے۔

طبری نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنها حارثی کو حضرت امیر معاویہ حظام کی اللہ عنہ اللہ عنها حارثی کو حضرت امیر معاویہ حظام کی اللہ اللہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ میں مسلم انوں کا ایک آدمی بھی ضائع نہ ہول ع

#### جہاز سازی کا کارخانہ

الی عظیم الثان بحری حملے جس میں پانچ پانچ سوجہازوں کابیزا سطح سمندر پر تلاطم انداز ہو بغیر جہاز سازی کے کار خانے کے نہیں کئے جا کتے تھے،اس لئے معزرت امیر معاویہ عظیم نے متعدد جہاز سازی کے کار خانے قائم کئے تھے، جن میں پہلا کار خاند مصر میں سن ۵۴ھ

ا: فتوت البلدان ص٥٩ او ١٧٠.

۲: اسدالغابه مذکروجناده بن امید.

۲: طیری صفحه ۲۸۲۳.

مِن قائم كيا كيا تفا<sup>ل</sup>

علامہ بلاذری کی تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اور تمام ساحلی مقامات پر بھی جہاز سازی کے کارخانے قائم کئے تھے، چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں،

كانت الضاعة بمصر فقط فامرمعاوية بجمع الصناع والنجارين فحمعوا وربتهم في السواحل و كانت الصناعة في الاردن لعكا\_

جہاز سازی کا کارخانہ صرف مصر میں تھا، لیکن امیر معاویہ بیٹے کے تھم سے کاریگر اور بڑھئی جمع کئے گئے،اور ان کو انہوں نے تمام ساحلی مقامات پر مقرر کیا،اور اُرون میں ہمقام عکاجہاز سازی کاکارخانہ تھا۔

به كارخاند مد تول قائم رباليكن مشام بن عبد الملك في اس كوصور من المقل كردياد "

ا: حن المحاضرة جلَّد ٢ صفحه ١٩٩٠

ا : فق البلدان صفی ۱۲ مربی مناعد کے لفظ کا جیماک علامہ سیوطی نے تقریح کی ہے جہاز سازی کے کار خاند یراطلاق کیاجا تا ہے۔

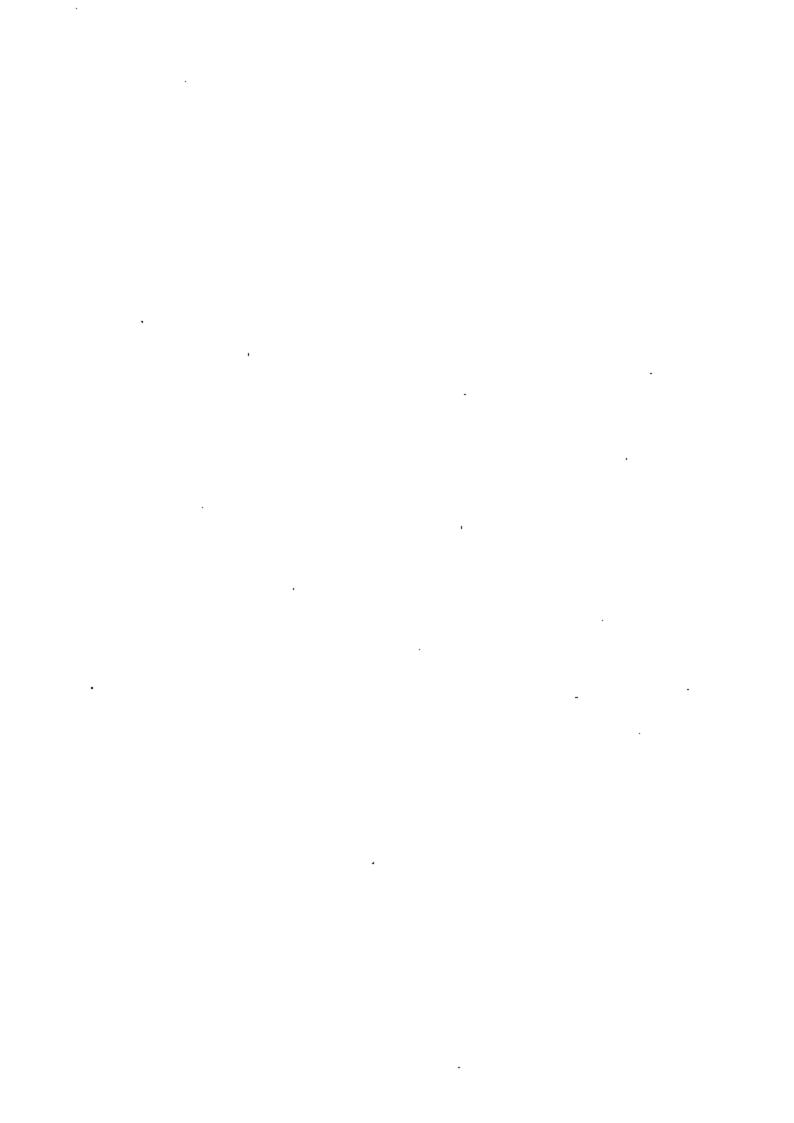

# فتوحات صحابه 🚓 اور ان کے کل داسیاب

اگر صحابہ کرام رہے کے نظام اخلاق، نظام عمل اور نظام عقائد کی تحلیل کی جائے توان فقعات کے ہم اور اصولی اسباب حسب ذیل قرار دیے جا سکتے ہیں۔

 ا) صحابه كرام هذه ونياكي فتح كيلية المحمد تواسخ ساسنج ايك خاص مقصد تعالي جسكو فو در سول الله ﷺ فاتكاهم نظر قرار دياتها، چنانچه بخاري شريف من ب كه جب آبﷺ في حضر علی کرم الله و جهد کو غروه خیبر میں کم فتح عنایت فرمایا تو ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی فرمائے۔ لان يهدي الله بك وحلا عير لل من حمر النعم\_

اگر خدا تمبارے ذریعہ سے ایک مخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمبارے لئے سرخ

اوتوں ہے بہتر ہے۔

لیکن جس قوم سے باد و کہا ہے کے ان متوالوں کامقابلہ ہو ہین کے دل اس کیف ہے بالکل خالی نے ،ان کا فوجی نظام آگر چہ نہاہت مکمل تھا تاہم ان کے سامنے کوئی مقصدتہ تھا، وہ خار جی توسي الرقى ، خود فرانس كالمه ون صرف اندروني طاقت سے الرقى سے ،خود فرانس كامم مورخ لیبان سحابه کرام 🚓 کی فتوحات کاسب ای مقصد جلیل اور ای قوت ایمانیه کو قرار دیتا ہے

ينانجه ابني مشهور فلسفيانه كماب سرتطور الامم من لكعتاب

اگر ہم عرب کی ابتدائی فتوحات کے زمانے کی تاریخ پر غور کریں (حالا نکہ ابتدائی فتوحات عادة مشكل اوراہم ہوتی ہیں) توہم كومعلوم ہوگا كہ ان كامقابلہ ان حريفوں ہے ہوا جن كانظام فوج أكرچه نهايت متحكم تعام تاجم إن كى اخلاقى طاقت ضعيف بو منى تقى عرب كى فوت في اول اول شام کی طرف پیش قدی کی، جہاں ان کو بیز نٹائن فوج سے سابقہ یزاجوان افراد سے مرکب تھی جو كسى مقصد كيليّا إيدا بدر جان فروشي كاجذبه نبيس ركفتي تقي، ليكن عرب كي قوت ايمانية ان کی تعداد کو کئی گنابز صادی تھی۔اسلئے ان کوامی کھو تھلی فوج کے شیر ازہ کے براگندہ کرنے میں کوئی د شواری میش نهیں آئی۔' اسول الله بین کردات پاک خود سحابہ کرہم بینی کی فتوحات کا ایک عظیم الثان سبب محت واطاعت نے سحابہ کرہم بینی کواس شع بدایت کا پروانہ بناویا تھا،اور وہ صرف جان دے کراس سے جدا ہو سکتے تھے، چنانچے سلح حدیبہ کے موقع پر جب عروہ نے کہا کہ "بیس تمہارے سامنے ایسے چرے اور ایسے مخلوط آوی دیکھتا ہوں جو تم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں کے "قواس طنز آمیز فقر ہے نے جانار ان رسول بین کے دلوں پر نشتر کا کام کیااور مضرت ابو بر مخطہ نے برہم ہو کر کہا" ہم اور آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے "۔ فتر حداد ورجہ در میں جب آپ نے کفار کے مقابلہ کیلئے سخابہ کرام بین کو جوش دلایا تو حضرت مقداد ورجہ نے کہاکہ "ہم وہ نہیں ہیں جو سوئی کی قوم کی طرح ہے کہہ کرالگ ہوجا کیں۔ ادھب انت و ربک فقائلا

تمایخ خدا کے ساتھ جاؤاور دونوں مل کر لڑو۔

بلکہ ہم آپ کے وائیس کے بائیس آگے ہے بیجھے سے لڑیں گے "چنانچ جان شاراند فقرے سنے تو فرط مسرت سے آپ کاچپر ورکسا تھا۔ '

غزدہ حنین میں معرکہ کاوفت آیاتو آپ نے حضرت عباس عظیمہ کو تھم دیا کہ اسحابہ سمرہ لو بلا میں،انہوں نے آواز دی تووہ لوگ لبیک کہہ کر اس جوش کے ساتھ ٹوٹ پڑے، جس طرح بچے والی گا میںانی بچوں پر نو متی ہیں۔

جان ناری رسول کے عوان میں اس قتم کی متعدد مثالیں گذر چکی ہیں اور ان تمام مثالوں کو پیش نظر رکھ کر ہر شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو قوم اپنے پیفیبر کی اس قدر جان نثار ہواس کی محبت میں ،اس قدر سر شار ہو،اس کی اس قدر اطاعت گذار ہو،اس کی حکومت کا بھر سراافق عالم پر لبراسکتا تھا میاس قوم کا؟ جس نے اپنے پیفیبر سے صاف صاف کہہ دیا تھا،
اذھب آنت وَ رَبُّكَ فَضَاتِلا إِنَّا هَفِنَا مَاعِدُونَ لِهِ الْمَاعِدُونَ لِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

تم اینے خدا کے ساتھ جاؤلور لزوہم توای جگہ ہٹھتے ہیں۔

") سیابہ کرام ﷺ کی فقوعات کا ایک براسب مخل مشاق تھا، محل مشاق فوج کے نظام اخلاق کا نہایت ضروری عنسر ہے، اور سیابہ کرام ﷺ نے فوجی خدمات کے اواکرنے میں جس قدر جسمانی تکلیفیس افعائی جیں، اس کی نظر سے دنیا کی فد ہیں اور سیاس تاریخ خال ہے بنو اسرائیل کووا کی جیہ میں کوئی فوجی خدمت انجام نہیں، نی پڑتی تھی، ان کو بھوک اور بیاس کی شدت کا مقابلہ کرنا نہیں پڑتا تھا ان کیلئے آسان سے من وسلوی افر تا تھا، اور زمین سے

ان جناري كمات وطباب الشروط في الجبار ومصالحة مع الل الحرب

r . بخاری کتاب المغازی بایب قصة غزود بدر.

٣- مسلم كتاب الجهاد باب في فروه حنين.

چشے ایلتے تھے، تاہم وہ فوجی زندگی کے ابتدائی امتحان میں بھی پورے نہیں اترے اور گھبر ا کر بول اٹھے۔

لن نصبر على طعام واحد فادع لناربك يخرج لنا مماتبنت الارض من بقلما وقتائها و فومها وعدسها وبصلها.

ہم ایک بی کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے بہارے لئے خداے دعاکر وکہ زمین ہے ترکاری، کھیرے، گیبوں، مسور اور بیاز اگائے۔

لیکن صحابہ کرام ہو گئے کو ایک غزوہ میں فی سم صرف ایک تھجور ملتی تھی، جس کورہ بجوں کی طرح چوس کے پانی پی لیتے تھے ،ور خت ہے ہے جھاڑا اٹنے تھے اور اس کو پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔'

ا یک غزوه میں سامان رسد ختم ہو گیا تو صحابہ کرام ﷺ تھجور کی مختلیاں جو س جو س کر پانی پی لیتے ہتھے۔ ''

تعزوہ احزاب میں سامان رسداس قدر کم تھا کہ تمام صحابہ ﷺ مٹی بھر جواور سٹری ہوئی جر لی پر بسر کرتے تھے۔ <sup>ع</sup>

ایک غزوہ میں تمام سحابہ ﷺ کے در میان صرایک سواری شی۔ اسلنے پیدل جلتے جلتے تکوؤں میں سورانے ہو گئے تھے۔ پاؤل کے ناخن کر کر پڑتھے۔ مجبور اتمام سحابہ ﷺ کوپاؤل میں جیتھڑے لیننے پڑے ای مناسبت ہے اس غزوہ کانام ذات الرقاع پڑگیا جسکے معنی جیتھڑے کے ہیں۔ '

- م) صحابہ کرام ﷺ کی فقوعات کا یک سبب ان کا بمیاکاند اقدام تھا، چنانچہ صحابہ کرام ﷺ نے مدین میں واخل ہونا چاہ کو روک سکنا مدین میں واخل ہونا چاہ تو جم میں وریا پڑتا تھا، کیکن اس سیال ب کوبیہ دریا کیوں کر روک سکنا تھا؟ تمام صحابہ جھٹ نے دریا میں گھوڑے ڈال دیئے اور اسکو عبور کرے شہر میں داخل ہونا حیابہ ایرانیوں نے اس منظر کودیکھا تو کہا کہ "ویوان آمد ند "اور بید کہد کر شہر کو خالی کردیا۔ ج
- ۵) فوجی نظام اخلاق کاانسلی منصر صبر واستقلال ہے، یہی وجہ ہے کہ اُللہ تعالی نے جباد کے ہر موقع پر صبر واستقلال کی تعلیم دی ہے۔

ياايهاالنبي حرض المومنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماتيتن و ان يكن منكم ماة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون.

ابود اؤد كتاب الاطعمه باب في دواب المحر ...

٢: - مسلم تماب الإيمان بأب من تقي أيقه بالإيميان وجو غير شاك فيه دخل الجنته وحرم على النارية

۳: بخاری غز دو منتدق. مسلم کتاب الجبهاد باب غز دولانات الر قاع به

۵: طبری متغه ۱۳۴۳۰

اے پیغبرامسلمانوں کو جہاد کیئے ابھارواگرتم میں جیں محض بھی صاحب استقلال ہوں تو ہوں دوسو پر غالب آ جا کیں کے اور اگرتم میں سو ہوں تو ہزار کا فروں پر غالب ہوں کے، کیو تکہ وہ آچھ نہیں سجھتے۔

قیض تربیت نبوی ﷺ نے اس عنسر کو صحابہ کرام ﷺ کے نظام اظالی کا ایک لازی برو بنادیا تصالفہ تعالی خود فرما تاہے، و الصابرین فی الباساء و الضراء و حین الباس او لئك الذین صد قوا و او لئك هم المنفون اسلئے سخت سے سخت فوجی مشكلات میں وہ ثابت قدم رہاور آخر غالب آئے، مول اللہ ﷺ نے طاکف پر چڑھائی کی تو وہاں کے لوگ قلعہ بند ہو گئے، اور آپ دائیں بلٹ آئے، حضرت صحر عظیمت کمک لے کر بنچ تو معلوم ہواکہ آپ دائیں تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے محاصرہ کیااور قلعہ مسخر ہوگیا۔ '

ایک باررومیوں نے مسلمانوں کے مقابل میں ایک لشکر گراں جمع کیا، حضرت ابو عبید وہن جراح حقیقہ نے حضرت عمر حقیقہ کواس خطرے کی اطلاع دی تو انہوں نے لکھاکہ "مسلمان بندے پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد خدااس کواطمینان و سکون عطافر ماتا ہے ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی، خداوند تعالی قر آن باک میں خود کہتا ہے،

يا ايهاالذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطو واتقوا الله لعلكم تفلحون

مسلمان صبر كرو، بابهم مبركى تلقين كرو استقلاا فتيار كرواور خداعة روشا كدتم كامياب بوجائه

۱) اگر فوق می ایک بر دیانت بیای بھی ثال ہے، تو دو پوری قوج کی اوی اور اخلاقی طاقت کو ہے از کر سکتا ہے، اسکو حص وطع برتم کی منافقت پر آبادہ کر سکتا ہے، اسکو حص وطع برتم کی منافقت پر آبادہ کر سکتا ہے، دوہ در پر دوہ شمن کا جاسوس بن سکتا ہے اور سہ بوجہ کریہ کہ چند پیپول پر اپنے فوجی مقصد کو قربان کر سکتا ہے، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عباس منظیم کا قول ہے، ماظ میر الفلول فی قوم قط الا القی فی فلو بھیم الرعب۔

کوئی قوم اسی نہیں ہے جس میں خیانت پیدا ہواور مرعوب نہ ہو جائے۔

لیکن سحابہ کرام ہو نے فیصر و کسرٹی کے درباد کے سامان دیکھے، دنیا نے ان کے آ مے اپنا خزانہ اکل دیا، ان کے سامنے زروجواہر کے انباد لگ کئے ، تاہم ان میں کوئی چیز ان کی دیا نت کو صد مدنہ پہنچا سکی، ایران کی فتح کے بعد جب دربار خلافت میں کسرٹی کی مر مع محوار اور زریں کمر بند آیا تو حضرت ممر مع ہوان کود کھے کر فرملیا کہ جس قوم نے ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاوہ ایک مندین قوم ہے ۔۔

ابوداؤد كماب الخراج والعارة باب اقطاع العرضين.

۲: طبری صفحه ۲۹۹۳ و

بی دیانت تھی جس نے محابہ کھا کے سامنے فتوحات کے دروازے کھول دیئے تھے چنانجے جب اصطحر فتح ہوا، اور محابہ کرام علی نے بلا کم وکاست مال نتیمت کوامیر العسكر کے سامنےلا کرر کھ دیا تواس نے کمٹرے ہو کرایک خطبہ دیا، جس میں کہا اسلام اورابل اسلام کی تمام تر قیال ای وقت تک ہیں جب تک لوگ خیانت نہ کریں لیکن جب بدویا تی شروع ہوگی۔ تو ناديدني چيزين ديکھنے ميں آئيں گي مادر بہت ماس قدر کافي ند ہو گاجتنا تھوڑا ہو تاہے۔

2) سحابہ کرام ﷺ کے فقوحات کا ایک سببان کامساویانہ طرز عمل تھا۔رومیوںاورارانوں نے انسانوں کے جو مختلف طبقے قائم کرو ئے تھے۔اس کانا کوار احساس خودر عایا کو ہو چکا تھا۔ اس لئے ان میں مدافعت کاوہ شریفانہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ جو خودار کان سلطنت کے دلول میں موجود تھا۔ چنانجے جب حضرت مغیرہ عظمہ قید کر کے رستم کے دربار میں پیش كے كئے تووہ بے تكلف، منم كے برابر تخت بر جاكر بينے كئے ايرانيوں كويد كيو نكد كوارابو سكتا تفا؟ خدام بار كاه جيسے اور ان كو فور أنخنت ہے آتار دياس موقع پر انہوں نے كہاك "ہم يہلے مرف تمبارے قصے سنتے تھے لیکن آج مجھے تم سے زیادہ احمق کوئی قوم نظر سیس آئی۔ ہم عرب لوگ باہم مساویانہ بر تاوُ کرتے ہیں۔ کوئی کسی کوغلام نہیں بناتا۔ میر اخیال تھا کہ تم لوگ ہماری طرح ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے رہو گے اس لئے رہے بہت اچھا ہواکہ تم نے خود مجھے بتادیاکہ تم میں بعض لوگ بعض لوگوں کے خدا ہیں۔اب تمباری سلطنت قائم نہیں رو سکتی۔ میں نے اس راز کی انکشاف کیلئے خود کوئی کو شش نہیں گ۔ تم نے بلایا تو مجھے معلوم ہواکہ اب تم لوگ مغلوب ہو گے کو نکہ اس طرز عمل ہے کوئی ملک قائم نہیں رہ سکتا "اس آزادانہ تقریر کوسن کر طبقہ اسفلی کے اصلی جذبات ابھر آئے اور سب کے سب ہم زبان ہو کر بول استھے کہ خدا کی قتم یہ عرب بچ کہتا ہے۔ وہقانوں نے کہا کہ "اس نے ہمارے غلاموں کے دل کی بات کہہ دی"۔ <sup>ع</sup>

اسكے برخلاف اسلامی فوج میں اصول مساوات ہے ذرہ برابر تجاوز نبیس کیا جاسکتا تھا۔ جنگ ار ان من حضرت ابوعبیدہ عظامہ سید سالار تھے ان کے سامنے چند ایرانی رئیسوں نے نہایت لذید کھانے پیش کے توانہوں نے ہو جھاکیاتم نے اس طرح کھانوں سے تمام فوج کی ضیافت کی ہے؟ بولے "تبین"۔ فرمایا" ابوعبیدہ بدترین فخص ہوگا گرایک قوم کوساتھ لے کر آئے جواس کے آھے اپناخون بہائے اور پھر وہ اپنے آپ کوان پر ترجیج دے۔ وہوئی کھائے گا جس کوسب لوگ کھاتے ہیں۔ <sup>ع</sup>

اس مساوات نے خود مخالفین کو یعین دلایا تھاکہ اس قوم کے سامنے ایب ان کے عرش کے پائے حزازل ہوجائیں گے۔ چنانچہ جب روسیوں سے جنگ ہوئی تو تعبقلاء نے ایک عربی جاسوس کو بھیجا کہ مسلمانوں کی اعلاقی حالت کا پید لگائے۔اس نے پیٹ کر خبر وی کہ یہ لوگ راتوں کو توراہب رہتے ہیں اور دن کو شہسوار بن جاتے ہیں۔ اُسران کے باوشاہ کا لڑکا بھی کوئی جیز جرائے تواس کے باتھ کاٹ لینے ہیں اور اگر زناگرے تواس کو سفسار کرتے ہیں۔ یہ س کر قدیقار خود بول اٹھا کہ ''اگر یہ تج ہے، تو میر سے لئے بھی بہتر ہے کہ ہیں ہو ندخاک ہوجاؤں '' '' میں ہے۔ گرام ہیں فہ خوات کو ذمیوں کی بمدر وی اور اعانت نے بھی بہت بچھ ترتی وی کہ اُس کا ہمان ہو اُل سے برام ہیں ہی فہ خات کو ذمیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس نے ان واس قدر گروید وال کیونی اور سحابہ کرام ہیں ہوئی واس خوات نواس خوات نواس خوات کو اس خیار کروید وال کے ساتھ ہو سلوک کیا اور سحابہ کرام ہیں ہوئی ہوئی اور سحابہ کرام ہیں ہوئی ہوئی اور سحابہ کردی۔ تواہل مص نے کہا کہ '' تہباری عادلانہ حکومت ہم کو اپنی قدیم ظالمانہ حکومت سے کہ اور پی تھ مرک آرابوں گے۔ کردی۔ تواہل مص نے کہا کہ '' تہباری عادلانہ حکومت ہم کو بی تھ معرک آرابوں گے۔ نیود بول نے تورات کی فتم مجائر کہا کہ '' جب تک ہم مغلوب نہ ہوجائیں ہم قل کا عامل مص میں داخل نہیں ہو مگئے۔ '' جب تک ہم مغلوب نہ ہوجائیں ہم قل کا عامل محص میں داخل نہیں ہو مگئے۔ '

اس گروید گن کا متیجہ بیہ تھا کہ میں لوگ تمام فوجی کام جن پر فوج کی کامیابی کادارومدار ہے۔ انجام دیتے تھے۔ جاسوی کرتے تھے۔ مینابازار لگاتے تھےادر دششنی کی خبریں لاتے تھے۔ مجھم البیدان میں ہے۔

وكان الدهاقين ناصحرا المسلمين و دلو هم على عورات فارس و اهدو اهم و اقاموا لسهم الاسواق\_

و ہقانون نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی۔ان کوایرانیوں کی کمزوریاں بتائمیں۔ان کوراستاد کھایا اوران سیلئے بازار لگائے۔

صحابہ کرام کے حرافول کواس طرز عمل نے خود یقین دلادیا تھا کہ یہ جو قوم معاہدہ کیاس قدر پابند ہواس کی اخلاقی طافت کو مقابلہ نہیں کیا جاسکا۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی فوج ہے ایک رومی قیدی بھاگ اکا ۔ اور ہر قتل نے اس سے مسلمانوں کے حالات پوجھے تواس نے کہا کہ "وواوگ دن کو شہوار اور رات کو راہب ہوتے ہیں۔ جس قوم سے معاہدہ کرتے ہیں۔ اس سے ہر چیز یہ قیمت لیکر کھاتے ہیں اور جس شہر میں داخل ہوتے ہیں امن وامان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں ان دونوں قد مول کے داخل ہوتے ہیں "۔ ہر قتل نے یہ س کر کہا کہ اگر " یہ بچ ہے تو دو میر سے ان دونوں قد مول کے بینے کی زمین تک کے مالک ہو جا تیں گر کہا کہ اگر " یہ بچ ہے تو دو میر سے ان دونوں قد مول کے بینے کی زمین تک کے مالک ہو جا تیں گر کہا کہ اگر " یہ بچ ہے تو دو میر سے ان دونوں قد مول کے بینے کی زمین تک کے مالک ہو جا تیں گر کہا گر " یہ بچ ہے تو دو میر سے ان دونوں قد مول کے بینے کی زمین تک کے مالک ہو جا تیں گر کہا گر " یہ بچ ہے تو دو میر سے ان دونوں قد مول کے بینے کی زمین تک کے مالک ہو جا تیں گر کہا گر " یہ بچ ہے تو دو میر سے ان دونوں قد موں کے بینے کی زمین تک کے مالک ہو جا تیں گر کہا گر " یہ بچ ہے تو دو میر سے ان دونوں قد موں کے بین کر میں تک کے مالک ہو جا تیں گر کہا گر " یہ بھوت ہے ہو تھوں تک کہا گر " یہ بھوت ہے کہ دونوں تک کر ہوں تک کر ہوں تک کے مالک ہو جا تیں گر کہا گر ان کر ہوں گیا ہو تھیں گر ہوں تک کیں گر ہوں تک کر ہوں تک

<sup>:</sup> اليشه ١٣٦٣ : فتوح البلدان صفي ١٣٣٠.

ا. سنجم البلدان: كر كوفه \_\_\_\_\_\_ الله علم بي ملغي ٢٣٩٥\_

9) - سحابه کرام ﷺ کی فتوحات کاایک سببان کااتنی دوایتلاف تھا۔اللہ تعالیٰ نود قرآن مجید میں فرہ تاہے۔

هوالدي ايدك بنصره وبالمومنين والف بين قلوبهم ولو انفقت مافي الارض حميعا ما الف بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم اله عزيز حكيم. خداوہ ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعہ ہے تمہاری تائید کی۔اور ان میں اتحاد و القال بيداكيا أرتم زمين كاكل فراند صرف كروية تب بحى ان كولول كونه مات الميكن الغد نے ان میں اتبحد پیدا کی اور اللہ عالب اور دانا ہے۔

الله تعالی کی نصر و تائید اور اس اتحاد نے رسول الله ﷺ کودنیا کی ہر مادی طاقت ہے ہے نیاز كروياتفاه چنانچه خودالله تعالی قرآن یاک میں فرما تاہے،

> يا ايها النبي حسبك الله من اتبعك من المومنين اے پیمبرتیرے لئے خدالور مسلمان کافی ہیں۔

رسول الله ﷺ ك بعد بھى صحابہ كرام ﷺ خاس اتحد كو قائم ركھااور جب اس ميں کسی قشم کاضعف پیدا ہوا تواس کی اصلاح کی۔ائیب بار حضرت تمر ﷺ کو خبر ہو ٹی کہ قریش نے مختلف مجلسیں قائم کرلی ہیں۔اور باہم مل جل کر نہیں بیٹے توان کی طرف مخاطب: و کر فرمایا کہ " مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے مختلف مجلسیں قائم کرلی میں اور اب یہ امتیاز قائم ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میہ فلال کادوست ہے اور وہ فلال کا ہم شیس ہے۔ خدا کی قشم یہ تمہارے مذہب کو، تمبارے شرف کواور تمبارے تعلقات کو بہت جلیہ پر باد کر دیکا،ادر گویاییں ان اوگوں کو دیکے۔ ر ماہوں جواس کے بعد کہیں گے کہ بیہ فلال کی رائے ہے ،ادراسلام کے تکڑے تکڑے کرڈالیں ئے۔ایک ساتھ نشست و برخاست کر د، کیونکہ وہ ہمیشہ تمباری محبت کو قائم رکھے گااور دستمن تمہارے اجتماع کودیکھ کرمر عوب ہوں گئے۔ <sup>یا</sup>

۱۰) ان اسباب کے علاوہ اور دوسرے اخلاقی او صاف۔ مثلاً مُدہمی یابندی ہو فا، صدق،اصلاح اور مواسات وغیرہ نے بھی صحابہ کرام ﷺ کی فقوعات کو بہت کچھ ترقی دی۔ سی بہ کرام ﷺ کی اوی طاقت کا غیر توموں پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ چنا ٹھے مجمیوں نے جب ان کے تیر و <u>کھ</u>ے تو نمبایت حقارت آمیز کہجے میں کہا کہ "یہ ت<u>کلے ہیں 'الیکن ان کی روحانیت</u> مجمیوں کے بڑے بڑے جزلول کو مرعوب کر دیتی تھی۔ایک بار بمقام قادسیہ سین کی اذان ہو کی تو تمام سی ہے بیٹ اس تیزی ہے تماز اداکرنے کیلئے دوڑے کہ ایرانیوں کو دھو کا ہوا کہ حملہ کرنا جاہتے ہیں کیٹین جب رہتم نے دیکھا کہ وہ ایک روحانی آواز پر اس قدر جلد جمع ہو جاتے ى توخود بخود بول انھاكە "عمر مير اكليجيە كھاڭيا" ـ <sup>تى</sup>

ای جنگ میں جب ایک ایرانی گر فآر ہوااور اس نے مسلمانوں کے اخلاقی منظر کو دیکھا تو مسلمان ہو گیااور کہا کہ "جب تک تم میں یہ وفائیہ صدافت، یہ اصلاح ، یہ مساوات ہے تم لوگ شکست نہیں کھا کتے "ر'

ا) بعض او قات سحابہ کرام عظی کی ظاہر شان و شوکت، کھے کم موٹر اور ان کا ظاہر ی جوش و خروش ہیں کہتے کم مرعوب کن نہ تھا۔ حضرت حارث بن بزید عظی کری کا بیان ہے کہ میں مدینہ آیا تو دیکھا کہ مسجد کھیا تھے ہمری ہوئی ہے۔ سیاہ جھنڈیاں اہرار ہی ہیں۔ حضرت میں مدینہ آیا تو دیکھا کہ مسجد کھیا تھے ہمری ہوئی ہے۔ سیاہ جھنڈیاں اہرار ہی ہیں۔ حضرت بال عظی رسول اللہ عظی کے سامنے ملواد لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ میں نے ہو چھا یہ کیا ہے ؟ لوگوں نے کہا آپ عمرہ بن العاص عظی کوایک مہم برد وانہ فرمادے ہیں۔ کیا ہے ؟ لوگوں نے کہا آپ عمرہ بن العاص عظی کوایک مہم برد وانہ فرمادے ہیں۔ ک

سحابہ کرام ﷺ جب کوئی فوجی فد مت انجام دیتے تو یہ جوش اور بھی تازہ ہو جاتا، غزوہ خندق کے زمانہ میں موسم نہایت سر داور رسد کاسامان اس قدر کم تھاکہ

يوتون بملاء كفي من الشعير فيصنع لهم باهالة سنحة توضع بين يدي القوم والقوم حياع وهي بشعة في الحلق و لها ريح منتن. مخابہ ﷺ کے پاس مٹمی بجر جو آٹااور سڑی ہوئی، بد بودار بد مز ہ چے ہی کے ساتھ طاکر پکلا جاتاوراس گرسنہ قوم کے سامنے یہ بد مز واور بد بودار کھانار کھ دیاجاتا۔ نہ ہم رہ س قرب ہنچ ہے تھے کی جعف تقد دار کر قان نہ ہم میں کہ دور ہوں کے مجمد ہے۔ کی مجمد ہ

زمین اس قدر سخت متی کہ بعض پھروں کے توڑنے بی محابہ کرم کے جموی طاقت نے جواب دے دیااور خودر سول اللہ ﷺ کوائی مجزانہ طاقت سے کام لینا پڑا کیکن ہایں ہمد محابہ ﷺ کے جوش کا یہ حال تھا کہ نہایت بلند آ ہنگی کے ساتھ بیر جزیڑھتے جاتے تھے،

ايدا مابقينا الجهاد ہم نے ور سے کے اتھ یہ جہاد کیلئے بیعت کی ہے اس وقت مك كيلي جب مك زنده مي یه حضرت عبدالله بن رواحه که بدرجزیزه کراس جوش کو تازه کرتے دیے ہیں۔ الله مااهتدينا ٧, خدا کی هم اگر خدا بدایت نه دیتا تو بم بدایت نه پاتے مدقہ دیے نہ نماز پڑھتے سكينة قدام ان قينا Ä Ŋ پس اے خدا ہم ہر اپنا عکینہ نازل فرما اور اگر دشمن نے مقابلہ ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ ولي بغوا ان ارادو ا فتنة ان لوگوں نے (کفار نے) جارے خلاف بغاوت کی ہے جب وہ لوگ جنگ کے خوابال ہوتے میں توہم ان سے ابا کرتے میں جب اخير مصرع بريني تو آواز نهايت بلند موجاني مور مرر فرمات ابيعاء ۱۲) سحابہ کرام کے کوان کی مستعدی اور سر گری نے بھی غزوات میں بہت کھے کامیاب کیا اوران کو مخلف جنگی خطرات سے محفو نڈر کھا۔

ایک بار آپ ﷺ سفر میں تھے۔ کفارنے ایک جاسوس کو بھیجا، دو آکر سحابہ کرام کھ

کے پاس بینمااور چیکے ہے اکل گیا۔ آپ پیلا نے علم دیا کہ اسکو پکڑ کر قبل کر ڈالو۔ حضرت اکو ع بھی۔ نہایت مستعد ، تیز رواور سر گرم سحانی تھے۔ سب کے آگے نکل گئے اور اسکو قبل کر ڈالا۔

ایک دوسر ہے سفر جہاد میں سلمانوں کی فوجی حالت نہا بت ابتر تھی۔ اکثر اوگ یا بیادہ ہتے۔ فوج میں بہت ہے کمز ور لوگ شامل ہے۔ انفاق ہے کفار کا لیک جاسوس آیااور سحابہ کرام ﷺ کی تمام فوجی کمز ور یوں کود کھیے بھال کر چلتا ہوا۔ قبیلہ اسلم کے ایک ستعد سحابی نے اسکاتی قب کیا اور اسکو جالیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع خیشہ مجمی چھیے چھیے تھے۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کرا سکے اور اسکو جالیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع خیشہ مجمی چھیے چھیے تھے۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کرا سکے اونٹ کی مہار یکڑی۔ اسکوز میں یر بٹھادیااور تلوار تھینچ کرا سکی گردن اڑاوی۔ ا

ایک بار عبدالرحمٰن بن عینیہ نے سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ رسول اللہ پیلے اونوں پر چھاپہ مارا۔ حضرت سلمہ بن اکوع منظنہ کو خبر ہموئی تو نہایت تیزی کے ساتھ پہلے مدید کارخ کیااور عرب کے طریقہ پر تمن باریا مباحلہ سکانعرہ مارا پھر پلٹ کر انکاتعا تب کیا وہ اگرچہ تنہا تھے اور دعمٰن تیر پر تیر بر ساتے تھے اور تلوار پر تلوار جلاتے تھے لیکن نتیجہ یہ ہموا کہ نہ صرف او ننیوں کو دائیں لیا بلکہ ڈاکو بھا گے اور اس سر عت اور بدحوای کے ساتھ بھا گے کہ ۳۰ سے زیادہ نیزے اور ۴۰ سے زیادہ جادریں بھی جھوڑتے گئے۔ ۴

ابوداؤد كتاب الجباد باب في الجاسوس المعامن.

ا وداؤد كتاب الجهاد باب في السرية ترو على الل العسكرية

#### تغير مساجد

مسجد قباءاور مسجد نبوی کی عالمگیر شہرت نے اگر چہ مدینہ منورہادر اس کے آس پاس کی اور تمام مسجد دل کو گم نام کر دیا ہے۔ تاہم تاریخ رال اور احادیث کی کتابوں سے معلوم ہو تا ہے کہ سحابہ ﷺ نے مدینہ کے مصل ہر جگہ یہ کثرت مسجدیں تعبیر کی تحییں اور ان میں باجماعت نماز ہوتی تھی فتح الباری میں حضرت جابر ﷺ سے مروری ہے۔

لقد لبننا بالمدينة قبل ان يتقدم علبنا رسول الله ﷺ بسنين نعمر المساحد حدو نقيم الصلوقياً .

ہم رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری ہے گئی سال پیشتر مدینہ میں مجدیں تغییر کرتے تھے اور ان میں نماز بڑھا کرتے تھے۔

وار تطنی میں نے کہ مسجد نبوی ﷺ کے متصل قبیلہ بنوعمر، بنوساعدہ، بنوعبید، بنوسلمہ، بنوطلمہ، بنوعبید، بنوسلمہ، بنور رہتی، اسلم، جبینہ اور بنوسنان کی نومسجدیں آباد تھیں۔ جن میں حضرت بابال طبخہ کی اذان کی صدا بہنچنے کے ساتھ جماعت شروع ہوتی تھی۔ آبس روایت کا ایک راوی یعنی ابولہیعہ اگر چہ ضعیف ہے کیکن اور روایات ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ لیام بخاری نے ایک مستقل باب باندھاہے کہ مساجد کواشخاص کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے یا نہیں جاور اس باب میں جو عدیث لائے میں اس میں بہ تصرح مسجد بنوزرین کانام لیا ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے۔

ولحهينة مسحد بالمدينة. مريندمنجنيه كاكيم محديد

"صابہ میں ہے کہ خودر سول اللہ ﷺ نے اس مسجد کی داغ بیل ڈالی تھی"۔ " صرف انہی قبائل کی خصوصیت نہیں بلکہ کوئی قبیلہ ، کوئی محلّہ اور کوئی گاؤں مساجد سے خالی نہ تھا۔ مندا بن جنبل میں ایک مدنی سے روایت ہے کہ میں نے بنو غفار میں نماز پڑھی آور سیجے مسلم میں ہے کہ اس قبیلے کے امام خفاف بن ایماء ابن رخصہ غفاری تھے۔ ایک راوئ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو قبیلہ بنو عبدالا هبل کی مسجد میں دیکھا۔ اس کتاب میں

ا: فتح الباري جلد ٤ صنى ١٩١ مني ١٩١ مني كتاب الصلوة باب تحمر ار لمساجد

۳: طبقات ابن سعد جلد ۳ صفحه ۲۵ - ۱۳ اصاب تذکره حضرت ابومریم جمنی «

۵ سندابن منبل جلد ۲ صنحه ۱۵۷ و

۲۱ اسدالغایه تذکره حفزت تابت این الصامت انصاری رضی الله تعالی عند.

حطرت عبداللہ بن عمر تعلی عظی عظیہ کے حال میں تکھاہے کہ وہ اپ قبیلہ بنو تعلمہ کی معجد کے مور سے اور اور سفیان عبدی کے حال میں صاحب اور اور کھیاہے کہ دو بنو صاب کی معجد کے مود ن تھے۔ انعمار کی جو آبادیاں تعیں۔ سب میں الگ الگ سجدیں قائم تھیں۔ سمج مسلم میں ہے کہ حوالی دید میں انصار کے جو قصبے آباد تھے۔ عاشورہ کے دن رسول اللہ مطلق ان میں عام منادی کر اور یہ تھے کہ جولوگ روز وور میں ایٹ ایٹ روز کے بیں وہ ایسے دن کاروز ور کھیں۔ چنانچے سحاب عظی ایپ بجول کولے کر معجدوں میں نکل جاتے تھے۔ اور مول اللہ میں آئے۔ جس میں موطائے لام مالک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حظینہ ایک گاؤں میں آئے۔ جس میں قبیلہ بنو معاویہ آباد تھی اور چھاکتی ہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ پھی آئے۔ جس میں کہاں نماز برخی تھی۔ ا

قبائل اور آبادیوں کے علاوہ دینہ کے راستوں میں بکٹرت معجدیں آباد تھیں اور ان میں رسول اللہ کا نے نماز پڑھی تھی، چٹانچہ لام بخاری نے ایک فاص باب باندھا ہے جس کی سرخی ہی ہے (باب المساحد التي على طرق المدینة و المواضع التي صلى فيها النبي على مستعدد معجدوں کاتام لياہے۔

ان تمام مساجد میں بہت می منجدیں حضرت عمر بین عبد العزیز طافت کے زمانے تک قائم تعیں۔ چانچے جن مساجد میں رسول اللہ ﷺ نے نماز اوا فرمائی تھی انہوں نے ان کو دوبارہ منقش پھر وں سے تقمیر کرولیا۔ 'وفاء الوفاء میں ان مسجدوں کا منصل حال لکھا ہے۔ ہم اس موقع بران کی ایک مختصر فہرست درج کرتے ہیں

مسحد جمعه

چو تکہ رسول اللہ ﷺ نے اس میں پہلاجھد اوافر ملیا تھااس کے دو مسجد جھد کے ہام سے موسوم ہو گئے۔

متجد فقيح

یہ مسجد قبا کے مشرقی جانب داوی کے کنارے آیک بلند مقام پر واقع تھی اس کا یک نام مسجد الشمس بھی ہے۔ جس کی وجہ تسمید بظاہر یہ ہے کہ بلند مقام پر ہونے سے سورٹ کی شعافیں سب سے پہلے ای مسجد پر پڑتی تھیں۔

و المعلم من الما العبام باب من اكل في عاشور وفليكف بقية يوم.

المروطا كماب العلود إب اجاء في الدعام

۳ فتحالباري جلداول صني اعس

#### مسجد بنو قريظه

بنو قریظ کے مکانات کے کھنڈرای کے متعمل تصدحافظ ابن حجرنے لکھاہے کہ محاصرہ کے زمانے میں رسول اللہ کی گئے جو معجد کے زمانے میں رسول اللہ کی گئے جو معجد متعمین کردی تھی وہ بظاہر بھی مسجد تھی۔

مشربه ام ابراہیم

یہ ایک باغ کے اندرایک بالا خانہ تھا۔ اور حضرت ماریہ قبطیع رضی اللہ عنها ای پیس رہتی تھیں۔ آپ نے کے اندرایک بالا خانہ تھا۔ اور حضرت مارید قبطیع رضی اس نے مسجد کی صورت اختیار کرلی تاہم کوئی دیوار قائم نہیں کی مجل کہ او حراو حراج سے پھر کھڑے کروئے مجے۔

مىجد بنو ظفر

يه محد نقيع كمشرقى جانب داقع تقى ـ

متحد بون معاوبه

اس متحد کانام متحداجا بہ بھی ہے جس کی وجہ جیسا کہ متجے مسلم کتاب الفتن میں بہے کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کی ایک د عامقبول ہوئی متحی۔

مسجد فتتح

چونک غزدواحزاب میں رسول اللہ اللہ اللہ اس میں فنے کی دعائیں مائی تھیں اسلے اس کا ایک تام مجد احتے آئی ہیں اسلے اس کا ایک تام مجد احتے آئی اس اور ثمن مجدی تھیں جو ایک تام ہے موسوم تھیں۔

متحد فبلتيل

یہ مسجد داوی عقیق کے کنارے واقع عمّی بعض او گوں نے نزدیک چو نکد تحویل قبلہ ای مسجد میں ہوئی تعمیاس لئے اس کاریام پڑمیا۔

متجدالسقيا

حضرت سعد بن الي و قاص فظاء كاليك قطعه زمن تفارجس مي ايك كنوال تفاجس كو عنياء كتير تنه سيداس كنوائي كم متعل آباد تقي -

مىجد ذباب

ذباب ایک پہاڑ کانام ہے جس پریہ مسجد واقع تھی۔

مسجداحد

یہ معجد کوہ احدے متعملی واقع تھی۔

ان مساجد کے ملاوہ و فاءالو فاء میں مسجدوں کے نام بھی مذکور بیں جن کو ہم اختصار کے خیال ہے تظرانداز کرتے ہیں۔

مدیند اور حولی مدیند کے علاوہ عرب کے جن ممالک میں اسلام بھیلاوہاں سی بہر کرام پھیا کے مسجدیں تغمیر کیں۔رسول اللہ پیلائی نے متعدد صحابہ پیلائی کو بت شکی کیلئے طالف ہیجاتو علم دیا کہ جہاں جہاں یہ بت نصب تھاو ہیں مسجد تغمیر کی جائے تاکہ خداوہاں یو جا جائے جہال یو جا نہیں جاتا تھا۔'

آ فاآب المناام کی شعالیس سواحل یمن پر پزیں اور یہاں کا ایک فلبیلہ عبدالقیس اسلام لایا تو اس فلبیلہ نے جو مسجد تغمیر کی اس کویہ شرف حاصل ہوا کہ مسجد نبوی ﷺ کے بعد جمعہ کی سب سے پہلی نمازای مسجد میں لواکی گئی۔ '

صنعاه میں بھی کوہ ضبیل کے پاس ایک مسجد تھی۔ چٹانچہ رسول اللہ پیلا نے وہاں حضرت اللہ ایر بین نجنس کلبی جھٹی کو اشاعت اسلام کیلئے بھیجا تو فرمایا کہ اس مسجد میں جانا۔ میں حضرت طلق بین علی جھٹی ہے روایت ہے کہ جب بھاری قوم کاوقد آپ پھلا نے ان لوگوں کی درخواست پر اپنے اس کیا کہ بھارے ملک میں ایک گرچاہے تو آپ چلا نے ان لوگوں کی درخواست پر اپنی وضو کا پانی عزیر تے ملیا اور مدایت فرمائی کہ گرجے کو توز ڈالوں اور اس پائی کو چھڑ کے کر وہاں مسجد مناور چنانچہ ان لوگوں نے دائیں جا کر حسب ارشاد مسجد تقمیر کر لی۔ ابود اور میں ایک روایت ہے۔ بناور چنانچہ ان لوگوں نے دائیں جا کر حسب ارشاد مسجد تقمیر کر لی۔ ابود اور میں ایک روایت ہے۔ کان رسول الله حسلی الله علیہ و سدتم یا مرتا بالمسلحدان نصنعها فی دیار نا ناد نصلح صنعتها و نطهرها۔

ر سول الله على جم كو حكم ديئے تھے كه اپنے ديار ميں عمدہ مسجديں بنائيں اور ان كو پاك د صاف رئيس۔

ابو داؤد کتاب الصلوۃ باب اتخاذ المساجد فی الدور میں اس حدیث کو دری کیا ہے جس سے تابت ہو تاہے کہ بید دہ مسجدیں تھیں جو آپ کے تعکم سے سحابہ منظی اسے گھروں میں بنالیتے تھے لیکن دیار کے افظامت بظاہر بید مفہوم ہو تاہے کہ بید تھم بہم کے مسلمانوں کے متعلق ہوگا۔ بہر حال اسلام جہال جہال بھیلاد ہال مسجدیں تھیم ہو تعمیں۔ بہل وجہ ہے کہ جب آپ کہیں فون

ا - اسدانغایه تذکروتمیم بن خیلان بن سلمهالتگی.

٢٠ ، بخارى كمّاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدان -

امعانه تذكره الغرب ديرين فينس كليي رحتى الله عنديه

التی کرتے تھے توساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کرتے تھے۔

اهٔ اربتم مستحدا او سمعنم موهٔ مَا فلا تقتلوا احدا .. ا اگر کبین مسجده کیمویاوین کی آواز سنوتوویل کسی کو قل ند کرور

عراق فتی بواتو ہر جگہ معجدی تعمری کی تنئیں سب سے پہلے حضرت مد میں نے دائن میں جامع معجد تقمیر کروائی۔ پھر حضرت حذافہ بن الیمان عظامہ نے اس کی قدارت کواور و سنتی و معتملم کیاراس کے بعد بہتر تیب کو فداور اہاری معجدیں تعمیر ، و تمیں ، د

حضرت عتبہ بن فرقد ﷺ موصل کے گور نر مقرر ہوئے توانہوں نے ایک مسجد تقییر کردائی۔ '' حضرت عمر ﷺ نے ان کو معزول کرکے حضرت ہر ثمہ بن عرفیۃ البارقی ﷺ کو وہاں کادالی مقرر کیا توانہوں نے دہاں مسلمانوں کی ایک مستقل نو آبادی قائم کی ادران کیلئے ایک جامع مسجد تقییر کردائی۔''

ابوداؤد كتاب الجبيا باب في دعاوالمثر كين ..

حسن انحاصم علم المحمد المحمد المحمد وحمن انخاص في المحمد المحماعة وتيخد الملكان كتب الى الى موسى وهو على البصرة مامرة ال تيجاد مسجد الحماعة وتيخد للقبائل مساحد فاذا كان يوم الحمعة الصدوا الى مسجد الجماعت و كتب الى سعد بن ابنى وقاص وهو على كوفة بمثل دالك و كتبا الى عمووس العاص وهو على مصرمبئل ذالك كتب الى امراء اجماء الشام الى الانتذوالي الفرامي والا ير بوالما ائن و الا تيخلوا في كل مدينة مسجد واحدا ولا تبحد الفيائل مساحد و كال الماس متمسكين بامر عمرو وعهده

٣ - بخارى كمّاب الصلوة باب وجواب القرعة والإمام والهام ومنى الصلوة كلها في الحمر والسفر

۱۰ حسن المحاضرون ۲ص ۱۳۳ ذکر جوامع مصر ۰

ه. فَقِنَ البِلْدان ص ٢٩٩٠ ١١ ١ ما ها به تذكره حصرت علب من فرقد .

<sup>2:</sup> فوزالبلدان منفيه ١٣٨٠

حفرت سعید بن عامر بن حذیم ﷺ جزیرہ کے والی مقرر ہوئے تورقہ اور رہاکی مبدی تقمیر کرائمیں ان کے انقال کے بعد حضرت عمیر بن سعد ﷺ ان کے قائم مقام ہوئے تو دیار ربیعہ اور دیار معزمیں متعدد مسجدیں تقمیر کرائمیں۔ ا

مصر تنخ ہوا تو حضرت عمرہ بن العاص ﷺ نے دہاں نہایت عظیم الثان مسجد تغییر کرائی اور تقریبالی صحابہ ﷺ نے اس کا قبیلہ سیدھاکیلہ اس مجد میں بخور بھی ساگلیا جاتا تھا۔ '' شام میں لاذقیہ فتح ہوا تو حضرت عبادہ بن صامت عظیمہ کے علم سے ایک جامع مسجد تیار بوئی اور بعد کواس کواور توسیع دی گئے۔ ''

حضرت عثمان بن العاصی عظی نے بحری تملہ کرکے توج کو فتح کیا تودہاں عرب کی ایک نو آبادی قائم کی اور وہاں متعدد مسجدیں بنوائیں۔ ع

حضرت عمر طاق نے جدید متجدوں کی تعیر کے ساتھ متجد نبوی اور متجد حرام کی تجدیدہ توسیع بھی کی۔ از داج مطہرات رسی اللہ عنه کے ججروں کے علادہ متجد نبوی کے آس پاس کے اور تمام مکانات نہایت گراں تیت پر خرید گئے۔ حضرت عباس طاق اول اول اینامکان دینا نبیس چاہجے تنے لیکن اخیر میں انہوں نے بھی اسکوہ قف کر دیا۔ اب حضرت عمر طاق نے متجد کواز سر نواین سے تعمیر کیا۔ ستون لگوائے۔ ہے۔ انہوں نے لکڑی کے ستون لگوائے۔ ہے۔ متجد کاطول پہلے می کا گری انہوں نے می اگری کے ستون لگوائے۔ ہے۔ متجد کاطول پہلے می کا گری انہوں نے می کا گری کے ستون لگوائے۔ متحد کا طول پہلے می کا گری کا نشاف ہول

تجدید تمارت کے ساتھ حضرت عمر منظ نے مجد نبوی کے ایک کوشہ میں ایک چہوترہ بھی بنولیاکہ جولوگ شور وشغب کر نایا شعار دغیر ہر بر صناحا ہیں دہیں جاکر پڑھیں۔ آ

سن عادہ جمل حرم کی عمارت کو بھی بہت کو وسعت دی جن نو گوں نے بالکل خانہ کعب
کے متصل مکانات بوالے تھے۔ حضرت عمر دیا ہے نے ان سے کہاکہ سکعب خداکا کھر ہے اور کھر
کیلئے صحن جائے لیکن تم نے الئے کعبہ بی کو د بالیا ہے اس نے تم کو نہیں دبایا ہے۔ چنانچہ اس
غرض سے تمام مکانات منہ دم کرواد ئے۔ پہلے خانہ کعبہ کی کوئی دیوار نہ تھی حضرت عمر دیا ہے۔
نے اس کے کر د چار دیواری خوائی اور اس پرچراغ جلوائے۔ فی

کعبہ پر اگر چہ غلاف ہمیشہ سے چرحلا جاتا تھا۔ چنانچہ جالمیت میں نطع اور مغافر کا غلاف چڑھاتے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے یمنی کمیڑوں کے غلاف چڑھوائے لیکن معترت عمر دھانہ

ا: فتوح البلدان منحد ١٠١٨ ٢: حسن الحاضر ومنحد ٥٨ جلد يول.

ا: فق البلدان صفيه ١٣٩١ مني ١٣٩٨ مني ١٣٩٨ مني ١٣٩٨ مني

ن ابود اوَوَكَابِ الصلوْه باب في بناه المساجد ٢٠ موَطاكَاب المسلوّة العمل في جامع الصلوّة .

١٠ الله الله الكعبد ١٠ المعجم البلدان وكر مسجد الحرام...

نے قباطی کاغلاف تیار کرولیاجو نہایت عمدہ مصری کپڑاہو تاہے۔

حضرت علی طلخہ کے عہد خلافت میں بہ کثرت نو آبادیاں قائم ہو کیں اور بہ کثرت مسجدیں تغییر ہو کی انہوں نے حضرت امیر معاویہ طلخہ کوغروہ بحرید کی اجازت دی توساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ متعینہ فوج کے علاوہ تمام سواحل ہر جدید فوجی آدمی آباد کرائے جا کیں ان کو جا کیں ان کو جا کیریں اور جلاد طن شدہ لوگوں کے مکانات دیئے جا میں۔ مسجدیں تغییر کرائی جا کیں اور ان کے زیانے سے چشتر جو مسجدیں تغییر کرائی جا کیں اور ان کے زیانے سے چشتر جو مسجدیں تغییر کرائی جا کیں اور ان

حضرت علی نظی نے معجد نبوی اور حرم محترم کو بھی بہت کی وسعت دی۔ پہلے پہل جب انہوں نے توسیع معجد نبوی کاار اوہ کیا تو لوگوں نے آگر چہ خالفت کی اور قدیم بیت کو بدلنا پہند نبیس کیا تاکیکن بلآخر سب لوگ راضی ہوگئے اور اب حضرت عنیان حظی نے نہات اہتمام کے ساتھ رہے الاول بن اس میں تعمیر کاکام شر دی کر واپاور پورے وس مینے میں کام ختم ہول کے ساتھ رہے کا اداف میں تعمیر کاکام شر دی کر واپاور پورے وس مینے میں کام ختم ہول کے معفرت عمر حظی کے نہات کہ دیوار کی اینٹ کی تعمی انہوں نے منعش پھر وں کی دیواری قائم کیس اور اس پر چونے کی سفیدی کر وائی حضرت عمر حظی نے لکڑی کے ستون وائی حضرت عمر حظی کے ستون قائم کر واؤ سے رسول اللہ پھالا کے زمانے کہ کو ایکے میول اللہ پھالا کے زمانے کے گوائے چھر کی حصرت تعمی انہوں نے ساتھوں کی حصرت بنوائی۔ ق

حفرت عثان عظی نے حرم محترم کی عمارت کو اور بھی وسعت دی۔ اود گرد کے تمام مکانت خرید کر گرداد یے اور ان کی زمین کو حرم میں شامل کر دیا۔ انہوں نے مسجد حرام میں سے جدت کی کہ رواق بنوائے جن کوان کے اولیات میں شار کیاجا تاہے۔ "

حفرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد میں آگرچہ بہت کم مسجدیں تغییر ہو کمیں تاہم یہ سلسلہ بالکل منقطع نہیں ہول فتوح المبلدان میں ہے کہ انہوں نے حضرت اصعت بن قیس رہائی س کو آذر بانجان کاولی مقرر کیاوہ آئے تودیکھا کہ وہاں کے لوگ مسلمان ہو کر قرآن جید پڑنچکے ہیں انہوں نے اور نیل ایک نیاشہر آباد کیاوہاں بہت ہے عرب بسائے اور ایک مسجد تغییر کروائی کے اسکے علاوہ ان کے عہد میں ہم کواور کسی جدید مسجد کانام نہیں ملک

دعزت امیر معاویہ عظی کے زمانے میں بہ کشرت نو آبادیاں قائم ہو کی اور نو آبادیوں کے ساتھ مساجد کا تقیر ہونالازی تھا۔ انہوں نے جزیرہ قبرس کو فلح کیا تووہاں ایک شہر آباد کرایا

ا فَوْحَ البِلِد ان مَنِي مِهِ مِهِ اللهِ اللهِ مَنْ ١٥ مَنْ ١٥ مَنْ ١٥ مَنْ ١٥ مَنْ ١٠ مُنْ ١٥ مَنْ

٣: منج مسلم باب فعلل بالمالمساجد ١٣: خلاصة الوفاء منح ١٣٠١.

د: ابوداوُد كتاب العسلوة باب في بناد الساجد ٢: فتوح البلد ال صفى ١٥٠٠

<sup>2.</sup> فقرح البلدان صفحه ۲۳۳۷.

اور بارہ بزار قوجی آدمی متعین کئے۔ جنہوں نے وہاں متعدد مسجدیں تغییر کیں۔ ان کے عبد میں افراقہ فتح بواتو عقبہ بن نافع فہری نے جو وہال کے گور نر تھے وہاں مسلمانوں کی ایک ایک مستقل او آبادی قائم کی بہت سے مکانات اور ایک جامع مسجد بنوائی۔ ' حضرت امیر معاویہ جھٹے نے ان مسجدوں میں بھی توسیع واضافہ کیا جو ان سے پہلے تغییر بوچکی تفییں مثلاً انہوں نے زیاد کو ابنر دکا گور نر مقرر کیا تواس نے وہاں کی مسجد کو نہایت و سعت دی اور اس کو اینٹ اور چونے سے بھلے تابیر ماکھو کی حیوت بنوائی۔ '

حضرت امير معاويه عليه کے زمانے بيل فن تقمير بيل بھي ايک جديد ترتی ہوئی ايمی ایک جديد ترتی ہوئی ايمی حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ حقیقہ جوان کی جانب ہے جستان کے عائل تھے آئے تواپ ساتھ کابل سے چند غلام لائے۔ جنہوں نے ان کے محل میں کابلی طرز کی ایک مسجد تقمیر کی۔ سمسر میں جو مسجد یں تقمیر ہوئی تھیں اب تک ان میں منادے نہیں تھے۔ حضرت سلمہ بن مخلد جنگ نے جو حضرت امير معاديہ جنگ کی طرف سے مصرکے گور زھے۔ سن ساتھ میں مساجد میں مادے بنوائے۔ ه

انصاب حرم

حرم کے حدود سے چونکہ بہت ہے شرق احکام متعلق ہیں اس لئے اس کے ہر طرف بھر کفڑے کردیئے گئے تھے۔ جن کوانصاب حرم کتے تھے۔ ہر زمانے میں ان بھر ول کی تجدید ہوتی رہی۔ سب پہلے رسول اللہ بھی نے حضرت شمیم بن اسید رہیں کواس خدمت پر مامور کیا ' اس کے بعد حضرت عمر رہی نے نے اس کی تجدید کرائی۔ "

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے زمانے میں پھر تجدید واصلاح کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت کرزبن علقمہ ﷺ سے یہ کام لیا۔ <sup>۵</sup>

ا فتوت البلدان صفحه ١٦٠ عن فتوح البلدان صفحه ١٦٠٦ عن

يه: فتوح البلدان صفيه ١٠٠٣ م.

افتوت البلدان صفحه ۵۵ س.

اصابه تذکره سلمه بن مخلدر منی الله عنه.

۲. اندافغاید تذکره حضرت تمهم بن اسیدً .

<sup>2 -</sup> اسدالغابه تذكره حضرت مخرمه بن نو فل م

المساه الغابه تذكروه فطرت كرزبن عاقماني

#### خدمات متفرقه

مىحدى صفائى

ایک بارکسی نے مبحد نبوی ﷺ میں تھوک دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ملاحظہ فرمایا تواس قدر برہم ہوئے کہ چبرہ مبارک سرخ ہو گیاا کیک سحابیہ اٹھیں اور اس کو منادیا اور اس جگہ خوشبو اگائی۔ آپ نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ خوب کام کیا۔'

ایک سیابیہ تھیں جو ہمیشہ مسجد نبوی میں جمازہ دیا کرتی تھیں۔ یہ ایک ایسانیک کام تھا کہ رسول اللہ ﷺ ان کی نہایت قدر فرماتے تھے۔ چتانچہ جب ان کا نقال ہوا تو سیابہ کرام ﷺ ان کی نہایت قدر فرماتے تھے۔ چتانچہ جب ان کا نقال ہوا تو سیابہ کرام ﷺ کو اطلاع نہ دی آپ ﷺ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ جھے کیوں نہیں خبر کی؟ ہولے "حضور ﷺ استراحت فرمارے تھے ہم نے تکلیف وینا کوارا منیں کیا۔ ت

مسجد ميں روشني كاانتظام

سحابہ کرام ﷺ کم مرد کی شاخوں کی مشعل بناتے تھے اور سجد نبوی ﷺ میں روشنی اُرتے تھے۔ مدتوں بی حالت رہی۔ اس کے بعد حضرت تمیم داری حظی ایک تجارت پیشہ نام جس کانام فتح تھا۔ بیت المقد سے زینون کا تیل اور قندیل لایا اور سجد میں روشنی کی رسول الله بی نظام جس کانام فتح تھا۔ بیت المقد سے زینون کا تیل اور قندیل لایا اور سجد میں روشنی کی ہے؟ نظام کانام معلوم ہوا تو اس کانام فتح کی ہجائے سر ان رکھ دیا جس کے معنی چراغ جلانے والے کے جیں۔ سے حضرت عمر حظی نے مساجد میں اور بھی وسیع بیانے پر روشنی کا تنظام کیا۔ چنانچہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہد نے مسجدوں میں قندیلوں کی جگر گئیسند و بیکھی تو بولے کہ سمر حقی نے جس طرح ہما می مساجد کوروشن کیا اس طرح خداان کی قبر میں بھی روشنی کرے سے مسجد میں بخور کا انتظام ایک بار حضرت عمر حظی ہی سے دیاں مالی خار حضرت عمر حظی کے اس مل فن میں مورکا ایک بنڈل آیا جس کو انہوں نے حسب ذیل مسلمانوں میں تقسیم کرنا جا ہا لیکن کافی نہ ہوا اسلے تھم دیا کہ انگیامی میں رکھ کر مسجد میں سلکایا جائے تاکہ تمام تقسیم کرنا جا ہا لیکن کافی نہ ہوا اسلے تھم دیا کہ انگیامی میں رکھ کر مسجد میں سلکایا جائے تاکہ تمام تقسیم کرنا جا ہا لیکن کافی نہ ہوا اسلے تھم دیا کہ انگیامی میں رکھ کر مسجد میں سلکایا جائے تاکہ تمام تھیں میں رکھ کر مسجد میں سلکایا جائے تاکہ تمام

المسائي كاب العلاه باب تحسنق السجد

منن ابن ماجد كماب البخائز باب ماجاء في العملوه على بقرة.

٣- اسدالغابه تذكروسراج

۱۳ - اسدالغابه تذکره معنرت عمرًـ

مسلمانوں کواس سے فائدہ ہوان کے بعد تمام خلفاء نے اس انظام کو قائم رکھلہ کا مسجد کی گگر افی

حضرت عمر دی بنیابت اہتمام کے ساتھ مسجد کی تکرانی فرماتے تھے عموہ عشاء کے بعد مسجد میں آتے اور کسی بیار مخص کود کھتے تو نکال دیتے البتہ نمازی اس سے مشتیٰ تھے حضرت مثان ہوئے کا کا جس بھی جال تھا۔ ایک دن عصر کی نماز کیلئے آئے تود یکھا کہ مسجد کے کسی گوشہ میں ایک درزی جیشا ہوا ہے۔ اس کو نکل جانے کا حکم دیالوگوں نے کہاوہ مسجد میں جمازو دیتا ہے در دازے بند کرتا ہے۔ بھی جمع جمع کی جمع کی جمع کی کرتا ہے "بولے "میں نے رسول اللہ کے ہے در دانے کہ کاریگر دل کو مسجد سے الگ رکھو۔ ع

#### اذال

سحابہ کرام میں ان ان کو نہایت تواب کاکام سمجھتے تھے۔اسکے اس فدمت کو نہایت شوق کیسا تھ انجام دیتے تھے۔حضرت عمر منظ فرماتے تھے اگر میں مؤذن ہو تاتو میر اکام کممل ہو جاتا۔ حضرت ابن ام مکتوم اور حضرت بال منظن نے تواٹی زندگی بی اس فدمت پروقف کردی تھی اوراس کو نہایت مستعدی کے ساتھ انجام دیتے تھے مسجد نہوی کے متصل ایک صحابیہ کامکان سب سے بلند تر تھا۔ حضرت بلال منظنہ مسج تڑکے وہیں آ جاتے ور طلوع فجر کا تظار کرتے۔ جب مسج طلوع ہوتی تواسی مکان کے اوپر چڑھ کر اؤان دیتے اوان دینے کے بعدر سول اللہ منظ کا تظار کرتے۔ بات میں تا مہوتے تواقامت کہتے۔ سے کا تظار کرتے۔ جب آب پیکا کاشانہ نبوت سے بر آمد ہوتے تواقامت کہتے۔ سے کا تظار کرتے۔ جب آب پیکا کاشانہ نبوت سے بر آمد ہوتے تواقامت کہتے۔ سے

#### امامت

اقامت نہایت ذمہ داری کاکام ہے کیکن صحابہ کرام ہے اس ندمت کو نہایت ہوتی کے ساتھ انجام دیے تھے۔ مہاجرین پہلے پہل مدینہ میں آئے تو حضرت سالم مولی ابی حذیفہ ہے المت کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن سلمہ ہو تھے کا قبیلہ مسلمان ہوا توان لوگوں نے رسول اللہ بھا سے پوچھاکہ ہم میں کون امامت کرے گا؟ آپ پھا نے فرملیا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہم میں کون امامت کرے گا؟ آپ پھا نے فرملیا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھرو بن سلمہ ہو تھے کا س اگرچہ صرف سات آٹھ ہرس کا تھا تاہم ان کو قرآن سب سے تریادہ یاد تھا۔ اس لئے ان لوگوں نے انہی کولام بنایا اور دہ عمر بھران کے لام تھے۔ حضرت این ام محتوم مقاف مقاف مقاف کا میں اللہ تھا نے خود اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت معاق

ا: ﴿ خُلَاصِيَةِ الْوَفَاءُ سَقِيمَ مِنْ عِلَا

٣ - خلاصة الوقاء منحد ١٧ عار

١٠ - ابوداؤد كماب الصلوة ابواب الاذان.

بن جبل علی اپنی قوم کے دام تھے لیکن پہلے رسول اللہ پیلا کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ حضرت اسید بن حفیر علیہ اپنی قوم کے دام تھے۔ حضرت اسید بن حفیر علیہ اپنی قوم کے دام شے دہ بیار ہوئے تورسول اللہ پیلا عیادت کو آئے۔ ان او گول نے کہ " ہمار العام بیمار ہے "۔ فرمایا "دہ بینے کر نماز پواکرو"۔ لیمام خلفاء اور فرائعل خلافت کے ساتھ یہ فرض بھی اواکرتے تھے۔

حجاج کی خدمت

صحابہ کرام بھی جاج کی خدمت کو بڑے تواب کاکام سجھتے سے ور نہا ہت فیاض کے ماتھ ان کے آرام و آسائش کا سلمان ہم پہنچاتے سے دخترت عر منظنہ نے الل مکہ کو عام عکم دیا تھا کہ دوا ہے گھروں میں دروازے نہ لگا میں تاکہ تمام مجانی بلاروک ٹوک ان میں تیا کر سکس کہ اور دینہ کے راستہ میں انہوں نے سرائیں، چوکیاں اور کو کی تیار کرائے سے کہ جان ان ہے محت موسی سقایہ یعنی حاجیوں کو پائی بلانے کی خدمت ذبانہ جالمیت میں دھزت عباس عظنہ کے خاندان سے متعلق تھی اور عبد اسلام میں بھی ان کایہ خاندانی شرف قائم رہا یام جج میں ان کے خاندان سے متعلق تھی اور عبد اسلام میں بھی ان کایہ خاندانی شرف قائم رہا عبد اللہ ابن عباس منطقہ حاجیوں کو صرف بینے پلاتے سے ایک محت نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس منطقہ حاجیوں کو صرف بینے پلاتے سے ایک محت وجہ صرف یہ ہے کہ ایک باد رسول اللہ پیکا نے پائی انگ تو ہم نے آپ پیکا کو نبیذ پلائی آپ پیکا نے فر مایا تم نے خوب رسول اللہ پیکا نے نہاں انگر کرنا نہیں جا ہے "۔ "

ابوداؤه كمآب المسلؤة ابواب الامامتدر

ابوداؤد كاب المناسك باب في نبيذ النقابيد.

## علمی خدمات تعلیم قرآن

اسحاب صفہ نہایت ناوار اور مفلس تھے اس کئے ان میں بچو لوگ ان میں ٹیے اور کے ان میں ٹیے یہ پائی بجر الاتے۔ جنگل سے لکڑیاں چن لاتے اور ان کو بیج کر جو آمدنی ہوتی اس کو وجہ معاش میں سرف کرتے تا لیکن اس مصروفیت کی وجہ سے ان کو دن بیس تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملن تحد، اس بناء پر تعلیم کا وقت رات کو مقرر کیا تھا کہ مسندا ہن حنبل میں ہے۔

فكانو اذا جنهم الليل انطلقو الي معلم لهم بالمدينة فيدرسون الليل حتي

از مند مبلد ۳ صفحه ۵۱ و بخاری کتاب النغیرسی اسم ربک الاعلی-

٢ سنن ابن ماجد باب نفل انعلم والحد على طلب العلم

٣: اليوداؤد كتاب العلم ياب في القعص

م المصحيح مسلم كماب الالرة باب ثبوت الجنته للشهيد -

يصبحوانا

جبدات ہو جاتی تھی تو یہ لوگ کی معلم کے پاس جاتے تھے اور میج تک پڑھتے تھے۔
اس طرح جو لوگ تعلیم و تربیت حاصل کر چکتے تھے ان کو قر آند کہا جاتا تھا اور باہر کے مسلم انوں کو فر ہی تعلیم کی ضرورت ہوتی تھی تو بھی لوگ بسیج جاتے تھے۔ چنانچہ ایک باریجھ لوگ باہر سے لوگ باہر سے آئے اور دسول اللہ تھا لیے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو کرد جیجے کہ ہم کو قر آن اور سنت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ستر افسار کو جو قراء کے نام سے مشہور کے سے ان کو شہید کردید ہو

باہر سے جو مہاجرین آتے وہ بھی الل صفہ میں داخل ہو جاتے بور قر آن مجید کی تعلیم عاصل کر کے اپنی وطن واپس جاتے۔ ابود اؤد میں حضرت عبادہ بن صامت منظانہ سے اجمالاً مر دی ہے۔

علمت نياسيا من اهل الصفة القرآن والكتاب فاهدى الى رجل منهم قموسياً.

میں نے اسحاب صفہ میں ہے چندلوگوں کو قر آن کی اور لکھنے کی تعلیم دی۔ ان میں ہے ایک نے بچھے ایک کمان ہو پیغ مجیجی۔

کین مندگی دوایت بی تقریح کے یہ مخص مباجر تقالوراس نے اپنے وطن بی پہنچ کر ان کی خدمت میں ہدین کمان مبیجی تھی۔ آس سلسلہ میں الگ انسار کا ہر کمر مہمان خانہ ہونے کے ساتھ ایک مستقل کمتب ہو گیا تھا۔ باہر سے جو مہاجر آتے۔ رسول اللہ پہلے ان کو انسار کے سرد کر دیتے اور دواوگ مہمان داری کے ساتھ اس د اسوزی ہے ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے کہ یہ لوگ نہایت شکر گذاری کے ساتھ واپس جاتے۔ چنانچہ وقد عبدالقیس آیا تو اس منت شناسانہ اعتراف کے ساتھ واپس جاتے۔ چنانچہ وقد عبدالقیس آیا تو اس منت شناسانہ اعتراف کے ساتھ واپس گیا۔

ان الانصار يعلمونا كتاب ربنا و سنت نبينا . ه انساد بم كوجلا ، ضواكى كتاب و دبلا ، پغير كى سنت سكھاتے جيں . وفد بنو تميم آياتو مدت تك مدينه ممل روكر قر آن مجيد كى تعليم حاصل كر تاريك بعض او قات مهاجرين كو بمى به خدمت انجام دي جو تى تموتى تقى \_ چنانچه حضرت وروان ﷺ

سندجلد ۱۳۵۰ مند جلد ۱۳۵۰

٢٠ مسلم كآب الإمارة باب ثيوت الجنة للشهيد...

ابوداؤو كاب الموح باب في كب المعلم

۲: مندجلات متحد ۳۲۳۰

مند جلد ۳ سنجه ۳۳۴ کان اسدالغاب تذکره محروین استمر

طائف سے آئے تو آپ نے ان کو حضرت ابان بن سعید عظیہ کے حوالے کیا کہ ان کے مصارف کابارا معائمی اور قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ ا

نظام حکومت کے قائم ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے جوامراء و عمال مقرر فرمائے ان کاسب سے مقدم فرض کماب اور سنت کی تعلیم دینا قرار دیا۔ چنانچہ استیعاب تذکرہ معاذ بن جبل ﷺ میں ہے۔

بعثه رسول الله ﷺ قاضيا الى الحند من اليمن ليعلم الناس القرآن و شرايع الاسلام.

آپ ﷺ نے کوان کو یمن کے ایک دھد کا قاضی مقرر فرماکر بھیجاکہ دہاں کے لوگوں کو قر آن مجیداوراد کام اسلام کی تعلیم دیں۔

چنانچدانہوں نے وہاں پہنچ کر ایک خطبہ دیا جس میں لوگوں کو اسلام اور تفقہ فی القرآن پر آبادہ کیااور کہاکہ "جب قرآن مجید پڑھ چکنا تو مجھ سے پوچھناکہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون؟ وہ لوگ قرآن مجید پڑھ چکے تو ان سے یہ سوال کیا۔ آئاس کے بعد اگرچہ حضرت عمر حفظت کوئی خاص یا جدید انتظام نہیں کیا گیا لیکن حضرت ابو بحر رفظت میں تعلیم القرآن کے متعلق کوئی خاص یا جدید انتظام نہیں کیا گیا لیکن حضرت ابو بحر رفظت میں تعلیم قرآن کاسلسلہ قائم کیا۔ تمام ممالک مفتوحہ میں تعلیم قرآن کاسلسلہ قائم کیا۔ تمام ممالک مفتوحہ میں تعلیم قرآن کیا جبری تعلیم کا انتظام یا۔ چنانچہ ایک محض کو جس کانام ابوسفیان تھا۔ خاص اس کام پر امور کیا کہ بدؤں کے انتظام یا۔ چنانچہ ایک محض کا متحان کے اور جس کو قرآن مجیدیادنہ ہواس کو مزاوے۔ آ

حضرت عباده بن صامت عظیہ جیسا کہ او پر گذر دیکا ہے۔ عبد نبوت بی میں تر آن کی تعلیم کیلئے ان کی ختب دیار تے تھے۔ شام فتح ہواتو حضرت عمر عظیہ نے دہاں کے مسلمانوں کی تعلیم کیلئے ان کو ختب کیا اور انکے ساتھ حضرت معاقد بن جبل عظیہ اور حضرت ابودرداء عظیہ کو بھی کر دیا۔ ان میں حضرعبادہ عظیہ نے تمص میں قیام کیا۔ حضرت ابوالدرداء عظیہ دمشق کو گئے اور حضرت معاقد عظیہ نے فلسطین میں آقامت اختیار کی۔ اسکے بعد حضرت عباده بن صامت عظیہ بھی فلسطین علی اقامت افتیار کی۔ اسکے بعد حضرت عباده بن صامت عظیہ بھی فلسطین علی اور مقرد کر کے بھیجا تو ان کے ساتھ جھڑے۔ عضرت ابو موی اشعری عظیہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصرت عمران بن حصین عظیہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصرت عمران بن حصین عظیہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصرت عمران بن حصین عظیہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصرت عمران بن حصین عظیہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصرت عمران بن حصین عظیہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصرت عمران بن حصین عظیہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصرت علیم دیں۔ فیصرت عمران بن حصین علیم دیں۔ فیصرت علیم دیں۔

اصاب تذكره وروان جدافقرات.
 ۱۱ وادى باب الاقتداد بالعلماء صلى ۱۳۰۰.

٣: اصابه تذكرواوس بن خالدً

م اسدالغاب مذكره معرت عباده بن صامت

۵: نوح البلدان صغه ۳۸۴\_

حفرت عمر حفظت نے قرآن مجید کی تعلیم کی توسیع اشاعت کیلئے اور بھی مختلف ذرائع اختیار کئے۔ ضرور کی سور توں بعنی بقرو، نساء، ما کدہ، جج اور نور کی نسبت علم دیا کہ تمام مسلمانوں کو ان کا سیکھنالازی ہوگا۔ کیونکہ ان میں احکام اور فرائف نہ کور ہیں۔ ' عمال کو لکھ بھیجا کہ جولوگ قرآن مجید بڑھ چکے ہوں ان کو بھیج دیں کہ ان کی تنخوا ہیں مقرر کردی جا کیں۔ '

ان تداہیر نے قرآن مجید کی تعلیم نے بہ تدریجاس قدر وسعت عاصل کی کہ ایک بار خراج کا کچھ مال نج گیاتو حضرت عمر حفظہ نے حضرت سعد بن وقاص حفظہ کو اجازت دی کہ طلبائے قرآن کو تقلیم کردی جائے۔ دوسرے سال بھی یہ نبوت پیش آئی توانہوں نے لکھاکہ "پہلے سال صرف سات آدی تصاوراس سال ستر تہیں۔ "ایک بارجب فوجی افسروں کو لکھا کہ میرے بال حفاظ قرآن کو بھیج دو کہ ان کو جابجا قرآن کی تعلیم کیلئے بھیج دول۔ تو حضرت ابومو کی اشعری حفاظ قرآن کو بھیج دو کہ ان کو جابجا قرآن کی تعلیم کیلئے بھیج دول۔ تو حضرت ابومو کی اشعری حفاظ موجود ہیں۔ "

حفرت عمر عظی نے قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ صحت تلفظ کا بھی نہایت اہتمام کیا۔
ہرجگہ تاکیدی تھم بھیج دیا کہ قرآن مجید کے ساتھ صحت اعراب کی علیم دیجائے اسکے ساتھ بہتم دیا کہ جو شخص علم لفت کا اہر نہ ہووہ قرآن مجید نہ پڑھانے پائے ۔
دیا کہ جو شخص علم لفت کا اہر نہ ہووہ قرآن مجید نہ پڑھانے پائے ان کے بعد اور خلفاء نے بھی اس سلسلہ کو قائم رکھا۔ چنانچہ حضرت عثمان عربی کے زمانے میں آذر بانجان دوبارہ فتح ہولہ تو کیے لوگ وہندوں کا یہ بھیج ہوا کہ حضرت علی کھیے ہوگے کے دان کے وششوں کا یہ بھیج ہوا کہ حضرت علی من بھی کی دید پڑھ چکے تھے۔ ان حضرت علی من کی من کھی است ایک دوایت ہے کہ انہوں نے طلبائے قرآن مجید پڑھ چکے دود وہزاد مقرر فرمائے۔ "

حضرت امیر معاویہ عظمت نے جزیرہ قبرس فتح کیا تو مجاہدین حمر کو قر آن مجید کی تعلیم کیلئے مین کیا۔ ^۔

بعض صفّا عظمہ ذاتی طور پہمی او کوں کو قر آن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عکر مد عظمہ کا بیان ہے کہ حضرت عکر مد عظمہ کا بیان ہے کہ حضر عباس عظمہ دیتے تھے۔ کا بیان ہے کہ حضر عبر اللہ بن مسعود عظمہ کا کیک مستقل حلقہ کورس قائم ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس علقے کے کچھ لوگ شام میں آئے تو حضرت ابوالدر داء عظمہ نے ان مجھ لوگ شام میں آئے تو حضرت ابوالدر داء عظمہ نے ان مجھ لوگ شام میں آئے تو حضرت ابوالدر داء عظمہ نے ان مجھ لوگ شام میں آئے تو حضرت ابوالدر داء عظمہ نے ان مجھ لوگ شام میں آئے تو حضرت ابوالدر داء

ا: كنزالعمال جلد اصفحه ٣٢٣ ٢: كنزالعمال جلد اصفحه ٣١٧ ـ

٣: اصابه تذكره بشيرين ربيد . المن كنزالعمال جلداصني ٢١٥ ـ

كنزالعمال اجلد اصنى ٢٢٨ ٢٠ قتر ت البلد ان صنى ٣٣٧ .

<sup>2:</sup> كنزاعمال جلداصني ١٣٠٠ ١٨ فتوح البلدان صني ١٢٣٧ وري صفي ١٢٣٠ دري صفي ١٢٠٠

ان بخارى كماب الفير، تغييروالليل ادا بغشى -

### تعليم حديث

سحابہ کرام ہو اشاعت حدیث کیلئے تمام ممالک مفتوحہ میں پھیل گئے تھے اور لوگوں کو نہایت شوق کے ساتھ حدیث کیلئے تھا۔ حضرت ابواور یس خولانی خوانی خوان ہو کہ کہ ایسان ہے کہ ایس محص کی سجد میں گیات ہو ہیں جس میں ۳۳ سحانی تھے میٹھ گیا۔ ایکٹی روایت حدیث اریکٹا تو و سرے ساحب اس سلسلہ کو شروع کرتے۔ محضر بن عاصم اللیٹی کا بیان ہے کہ میں وف کی مسجد میں گیا توایک حلقہ فظر آیا۔ جو نہایت خاموثی کے ساتھ ایک محض کی طرف کان وف کی مسجد میں گیاتوایک حلقہ فظر آیا۔ جو نہایت خاموثی کے ساتھ ایک محض کی طرف کان انگان ہوئے تھا۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان حقیقہ ہیں۔ ا

حضرت ابوالدرواء عظم ومشق میں رہتے تھے اور جب درس وینے کیلئے مجد میں آتے تھے اور جب درس وینے کیلئے مجد میں آتے تھے توان کے ساتھ جو تاہے۔ الکین علم حدیث کا سب سے بڑاوار العلم مدینہ تھا۔ حضرت جاہرین عبداللہ خاص میجہ نبوی میں جیٹھ کر حدیث کا سب سے بڑاوار العلم مدینہ تھا۔ حضرت جاہرین عبداللہ خاص میجہ نبوی میں جیٹھ کر حدیث کاورس دیتے تھے۔ علامہ بیوطی حسن المحاضرہ میں لکھتے ہیں۔

كان لحابر بن عبدالله حلقة في المسجد النبوي يوخذ عنه العلم

جابر بن عبداللد كاطفة ورس مجد نبوى من تقاور لوك ان علم حاصل كرتے تھا۔

ابوالعالیہ ہے روایت ہے کہ ہم بھرہ میں صحابہ ﷺ کے مرویات سنتے تھے لیکن اس پر کافی اعتباد نہیں ہو تا تھا۔ اس کئے خود مدینہ میں آگر ان کی زبان جسے ان کو ہنتے تھے۔

معزت عبداللہ بن عباس عظیہ کابیان ہے کہ اکثر حدیثیں انصار کے یہاں ملیں۔
بعض صحاب عظیہ کواگر چہ سلطنت کی طرف ہے روایت حدیث کی ممبانعت تھی لیکن سلطنت کا دہاؤان کو اس مقدس فرض کے اداکرنے ہے خبیں روک سکتا تھا۔ حضرت ابوذر غفاری عظیہ اسی فتم کے صحابی تھے، لیکن وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ 'اگر تم لوگ میری کردن پر کوار رکھ دواور مجھے معلوم ہو کہ ایک کلمہ بھی جس کو بیس نے رسول اللہ ہے سنا ہے اداکر سکوں گانہ قبل اس کے کہ تکوار اپناکام کرے '' میں اس کو اداکر دن گا۔

ن مندجلده ستی ۱۳۲۸ ت سندج۵ صفی ۱۳۸۹ س

٣: ﴿ كَذَكُرُ وَالْحَفَاظُ مِنْ مِنْ مِعْمُرِ عِنْدَالِوالْعُدِرُ وَإِنَّهِ ﴿ ﴿ مِنْ الْحَاصَرُ هِنَّ الْمُ ٨ عِيد

<sup>🖰</sup> مندواري باب الرحلة في طليب العلم منفيه ١٩٥٥ م.

العمل على العلم العلم العلم على القول والعمل .

خودامراء وسلاطین کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ صحابہ کرہم عظی کو طلب فرماتے تھے اور روایت حدیث کی درخواست کرتے تھے۔ ایک دن حضرت زیع بن ثابت عظیف نھیک دو پہر کے وقت مروان نے اس وقت ان کو کیوں کے وقت مروان نے اس وقت ان کو کیوں تغیف دی ؟ان سے دریافت کیا تو فرملیا کہ ''مجھ سے بعض حدیثوں کے متعلق ہو چھنا تھا''۔ ' حضرت امیر معاویہ خیجہ نے خضرت عبدالر تمان بن شمل حظیف کو لکھ بھیجا تھا کہ ''لوگوں کو اعلا بیث کی تعلیم دواور جب میرے فیمہ کے پاس کھڑے ہو تو مجھے حدیثیں سناؤ''۔ ' اوگوں کو اعلا بیث کی تعلیم دواور جب میرے فیمہ کے پاس کھڑے ہو تو مجھے حدیثیں سناؤ''۔ ' اوگوں کو اعلا بیث کی تعلیم دواور جب میرے فیمہ کے پاس کھڑے ہوتو ہو جھے حدیثیں سناؤ''۔ ' ماتھ ان کا فیر مقدم کرتے تھے۔ حضرت ابو ہر اون عبدی حظیف کا بیان ہے کہ ہم لوگ مات میں حاضر ہوتے تے تو دوہ کہتے تھے کہ ''مر حبار سول معند تعلیم حاصل کرنے اللہ بیلا نے فربلا ہے کہ تم ارتے ہوائی کرنا۔ اللہ بیلا نے فربلا ہے کہ تم ارتے ہوائی کرنا۔ ' کیٹی تو یہ بیت سے لوگ علم حاصل کرنے کیٹی تئیں گے۔ ' تم نوگ ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔

حضرت حسن بقری مظیمہ سے روایت ہے کہ "ہم لوگ ایک بار حضرت ابوہر میں مظیمہ کی عیادت کو مخے۔ جب آدمیوں سے ان کا گھر بھر میا تو انہوں نے فاکساری سے اپ پاؤں سمیٹ لئے اور فرمایا کہ "ایک دن ہم لوگ رسول اللہ عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ لیے انہوں نے تھے۔ ہم لوگوں کو دیکھا تو ای طرح پاؤں سمیٹ لئے اور فرمایا کہ میرے بعد تمبارے لیے انہوں کو دیکھا تو ای طرح پاؤں سمیٹ لئے اور فرمایا کہ میرے بعد تمبارے پائ لوگ مخصیل علم نیلئے آئیں مے ان کو مر حباکہنا تحیت دیتا اور علم سکھاتا"۔ "

ایک بار حضرت سعد بن بشام خطه مدید آئے اور حضرت عبدالقد بن عباس خطه سے رسول اللہ پینلا کی وترکی کیفیت ہو تھی۔ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی الله عنها کے وترکی بہت بڑی عالم بیں۔ انہوں نے حضرت عکیم بن افلیج کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چہالہ انہوں نے انکار کیا توان کو تشم ولائی اور اب وہ ساتھ ہو گئے۔ در وازے پر اؤن طلب کیا۔ پولیس کون؟ ہوئے معد بن بشام۔ فرمایا: "بولیس کون؟ ہوئے سعد بن بشام۔ فرمایا: "بشام بن عامر جو احد میں شہید ہوئے؟ "بولے: "بال "۔ فرمایا: "نبایت اچھا آو می تھا۔ "اس تحریف کے بعد انہوں نے کہا کہ "آپ پینال کے خلق کاحال بیان فرمائے۔ "بولیس" آپ

ا: ترفد ق ابواب العلم باب في الحدث على تبليغ المملك

۲: مند جلد ۳ صغیه ۱۳۸۳ ـ

ا : ﴿ تَرَدُّ كَابُوابِ العلم ما حاء في الاستيصاء بعن يطلب العلم ترَدُّ كَا يَكِي هِ عَدِد فَ مِراون عَدِي كَ شعيد فَ مِراون عَدِي كَي تَضْعِيف كَي بِ -

عن ستمتان ويداب الوصاة لطلبة العلميد

یک کافلق قرآن تھا، کیاتم قرآن نہیں پڑھتے؟ پھر پوچھا: "آپ پیک رات کو تبجد کیو تکر پڑھتے تنے؟ "بولیں "کیاتم سورہ مر مل نہیں پڑھتے؟ "اس کے بعد اس تنعیل کے ساتھ ان کے تمام سوالات کے جواب دیے کہ انہوں نے بلٹ کر حضرت عبداللہ بن عباس میں سے کہا خدا کی متم اس کاتام حدیث ہے۔
کہا خدا کی متم اس کاتام حدیث ہے۔

اس تدنی دور می سب بہلے طلبہ کی علمی قابلیت کا متحان ایا جاتا ہے۔ پھراس کو اساتذہ کے فیض تعلیم ہے متمتع ہونے کا موقع لما ہے۔ لیکن صحابہ کرام ﷺ کی درس گاہ میں طالبان علم ہے صرف خلوص نبیت کا استحان لیا جاتا تقلد ایک بار حضر ت ابوالدرداء عظافہ کے پاس مدید سے ایک آدمی آبادر کہا کہ " میں آپ کی خدمت میں صرف ایک حدیث کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ بس کی آب دوایت کرتے ہیں۔ "بولے کی ضرورت سے تو نہیں آئے؟ تجارت کی غرص جس کی آب دوایت کرتے ہیں۔ "بولے کی ضرورت سے تو نہیں آئے؟ تجارت کی غرص ہے تو نہیں آئے ہوا؟ اس نے کہا " نہیں "۔ تو حدیث کی دوایت کی۔ "

صحابہ کرام ﷺ حدیث کی روایت فرماتے توطالبان حدیث کا بچوم ہوجاتا۔ ایک باراشقیا اسکی عظمہ مدینہ آئے تو دیکھاکہ ایک فخص کے گرد بھیڑ لکی ہوئی ہے، پوچھایہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا "ابوہر روہ عظمہ "وہ درس دے بچکے تو انہوں نے تنہا جاکر ایک صدیث کی در خواست کی۔ "

، حضرت ابوسعید ضدری عظم روایت صدیث کرتے تھے توسامنے آدمیوں کی دیوار کمزی موجاتی تھی۔ ع

ایک صحابی حدیث بیان کرتے تھے توان کے گرد آدمیوں کا اس قدر بھوم ہو جاتا تھا کہ ان کو کو تھے پرچ نے کر حدیث ھے بیان کرناپڑتا تھا۔

<sup>:</sup> ابوداؤد كماب العسلوة باب في ملاة الليل-

٢: - ﴿ ثَرَقُ كَابُوابِ العلم باب ما سعاء فضل العقه على العبادة بيرحد عشايوواؤوا إن احد على محى ہے۔

الترزز كالواب الزمد المستم محتاب المصلونة بأب القرأة في الظهر والعصر

۵: مشدجلدهمنح.۸۵ـ

# أتعليم فقنه

جس قدراکا برصحابہ ﷺ تھے تقریباسب فقہی مسائل کی تعلیم میں مصروف تھے دوراس کو ابنا ند ہمی فرض خیال کرتے تھے۔

ایک باد حضرت عبدالله بن عباس عظی نے بھر ہی مسجد میں آخر رمضان میں خطبہ دیا جس میں اوگوں کو صدقہ فطر کی ترغیب دی۔ یہ لوگ احکام شریعت سے اس قدر ناواقف سے کہ ان کو صدقہ فطر کے تغیین و مقدار کاحال بھی معلوم نہ تھا۔ حضرت عبدالله بن عباس عظی معلم ہوا تو ہوئے یہاں مدید کے کون لوگ جیں؟ استیں اور اپنے بھائیوں کو تعلیم دیں۔ کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ رسول الله عظی نے ہر آزاد، غلام ، مرد، عورت اور چھوٹے بری پرایک صاع محبوریا جو اور نصف صاع کیہ دل صدقہ فطر میں مقرر فرمایا ہے۔ '

موطائے اہم الک میں ہے کہ حضرت عمر دیا ہے۔ آبک بار منبر پر چڑھ کرلوگوں کو تشہد
سکھلا۔ معموطائے نام محمد بیٹلے میں ہے کہ انہوں نے عرفات میں خطبہ پڑھااور جی کے تمام
سائل سکھائے۔ ای طرح اور متعدد خطبوں میں مسائل فقہ کی تعلیم وی لیکن تمام ممالک
مفتوحہ کی فقہی تعلیم کیلئے یہ طریقہ کافی نہیں تھا۔ اس لئے انہوں نے اور بھی متعدد طریقے
اختیاد کئے۔ مثلاً

ا) اکشر علماء و عمال کے پاس ہم ند ہی احکام اور مسائل لکھ لکھ کر روانہ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ نماز ہنچگانہ کے متعلق تمام عمال کے نام ایک فصل ہرایت نامہ بھیجا۔ جسکو امام مالک نے موطا میں نقل کیا ہے۔ ای طرح عمال کے نام اور بھی مختلف مسائل لکھ لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔

۲) اطلاع کے عمال اور افسر جو مقرر کرتے نتھے۔ وہ عالم اور فقیرہ ہوتے تھے اور نتمام فرائض کی ساتھ ان کو تعلیم فقہ کا فرض بھی اوا کرنا ہو تا تھا۔ چنانچ حضرت ابو موئی اشعری منظیرہ بھر ہے کے گور نر ہو کر آئے تو علی الاعلان فرمایا۔

بعثنی الیکم عمر لاعلمکم کتاب ربکم و سطة نیکمی عمر العلمکم کتاب ربکم و سطة نیکمی عمر العلم دول مجھ کوعمر رفت کا بال اسلے بھیجاہے کہ تہارے خداکی کتاب اور سنت کی تعلیم دول م

ا: ابوداؤو كتاب الزكوة باب كم يودى في صدقتة الفطر-

الله مؤطانام الك كتاب الصلواة باب التشهد في الصلواة . ٣: مؤطانام محرك ٢٢٠

٥١رمي صفحه ٣٧ عباب البلاغ عن رسول الله و تعليم السنن.

ا خاص اس مقصد کیلئے ممالک مفتوحہ میں نقباءاور معلمین مقرر کئے۔ شام فتح ہواتو حفرت معافرین جبل حقید ، حضرت ابودرداء حقید اور حضرت عبداده بن صامت حقید کو بھیجا کہ لوگوں کو قر آن مجید کی تعلیم دیں اور فقہ کے مسائل سکھا کیں۔ لمحضرت عبدالرحمٰن بن غنم حقید کو بھی شام میں بید خد مت تقویض ہوئی اور انہوں نے شام کے تمام تابعین کو فقہ سکھائی۔ بہرہ کے لوگوں کی تعلیم کیلئے عمران بن حصین حقید اور حضرت عبداللہ بن معقل حقید کو روانہ فرمایا اور ان کے ساتھ آٹھ بزرگ اور بھی آئی غرض سے روانہ فرمائے۔ مصر بی تعلیم فقہ کیلئے حضرت حیان بن ابی جبلہ حقید کو ایک جماعت کے ساتھ دوانہ فرمائے۔ مصر بیل تعلیم فقہ کیلئے حضرت عبداللہ بن مسعود حقید اس خدمت پرمامور تھے۔ می غرض تمام ممالک میں فقباء اور معلمین بھیلے ہوئے تھے اور نہایت سرگری کے ساتھ غرض تمام ممالک میں فقباء اور معلمین بھیلے ہوئے تھے اور نہایت سرگری کے ساتھ مسائل شریعت کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود حقید جب کو فیہ سے مسائل شریعت کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود حقید جب کو فیہ سے مسائل شریعت کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود حقیل بیس دین، فقد اور معلیم قرآن کی حالت ملک کے اور صوبوں سے تمہارے یہاں بہتر ہوگئی "۔"

حضرت امیر معاویہ ﷺ نے بھی اپنے عبد میں اس نظام کو قائم رکھا۔ چنانچہ قاضی ابن عبد البر حضرت ربیعہ بن عمر والجرشی ﷺ کے حال میں لکھتے ہیں۔

كان بفقه الناس زمن معاوية\_ك

وہ حضرت امیر معاویہ عظینہ کے عبد میں لو کول کو فقد کی تعلیم ویتے تھے۔

عملى تعليم

کین اُسکے علاوہ سحابہ کرام ﷺ عملی طریقہ سے بھی اوگوں کو مسائل شرعیہ کی تعلیم و سے تھے۔ ایک بار حضرت عثان ﷺ نے وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے بالتر تیب تین بار ہاتھ دھوئے پھر کلی کی، ناک صاف کی اور تین بار منہ وھویااس کے بعد تین بار دلیاں ہاتھ اور تین بار سال بالی ہائی کہ تین بار دلیاں ہاؤں اور تین بار سال بالی ہاؤں ہیر تین بار دلیاں ہاؤں ، پھر تین بار بایاں ہاؤں دھویا، ان تمام جزئیات کو عملاً نمایاں کر کے فرملیا کہ "میں نے رسول اللہ ﷺ کوای طرح وضو کرتے ہوئے و یکھا ہے اور جو شخص میری طرح وضو کرتے ہوئے و یکھا ہے اور جو شخص میری طرح وضو کر کے اس خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔

کہ اسکے دل میں وسوے نہ پیدا ہوں تو خدا اسکے تمام انگلے گنا ہوں کو معاف کردے گا۔

لا - اسدالغايه تذكره حفرت عباده بن صامت ثـ

التذكرة الحفاظ ترجمه عبد الرحمن بن عنم اشعرى -

٣٠ - طبقات الحفاظ تذكره عمران بن حصين واسد الغابية تذكره عبدالله بن معقل "

٥: تهذيب تذكره حيان بن الي جبليَّه ٥: ليقولي جلدوه م صفحه ١٥٠ ا

مند جلداول صلحه ۲۰۰۵ ک استیعاب تذکره دبیعه بن عمروالجرشی۔

حضرت علی علی علی ای ای طرح سنن وضو کی تعلیم فرمانی۔ چنانچہ دونماز پڑھ کر آئے ۔ تو وضو کا پانی طلب کیا۔ صحابہ علی سمجھ مسئے کہ اب پانی کیا ہو گا؟ اس سے صرف عملی تعلیم مقصود ہے۔

حضرت عبدالله بن زید عظه اور حضرت امیر معاوید عظه نے بھی ای طریقہ سے سنن وضوکی تعلیم وی الور حضرت عبدالله بن عباس عظیه نے بھی یہی طریقه اختیار فرمایا۔ ا

ایک بار حضرت ابومالک اشعری عظیمت نے لوگوں کی طرف مخاطب موکر فرمایا "میا نمہارے لئے رسول انڈر ﷺ کی نماز کے متعلق روایت کروں۔ "یہ کہہ کراشے اور صف بندی کی، پہلی صف میں مردوں کواوران کے پیچھے بچوں کو کھڑ اکیا، پھر نماز پڑھائی۔ "

ایک بار حضرت ابوسلیمان بن مالک حومرث رفته ایک مسجد میں آئے اور فرمایا کہ میں نماز پڑھنا نہیں جا ہتا۔ صرف مقمود رہے ہے کہ تم کور سول اللہ ﷺ کاطریقہ نماز سکھاؤں۔ '

ا: الوداؤد كتاب الطهارة باب الوصوء ثلاثا باب صفة وضوء السيّــ

٣ - ايوداؤد كتاب الطهارةباب الوصو مرتبن-

الوداؤد كتاب الصلوفيات مقام الصبيان من الصف-

٣٠: - الوداؤد كماب الصلواقباب النهوض في الغرد ..

### تعليم تحرنر وكتابت

اسلام آیا تو قریش میں صرف سترہ آدمی لکھتا جائے تھے جن میں شفاء بنت عدویہ عظیہ کے علاوہ سب کے معلوم ہو تا ہے کہ شفاء نے حضرت حفصہ رضی الله عنها کو بھی لکھنا سکھایا تھا۔ ا

انصار اگرچہ مکہ والوں سے زیادہ متمدن تھے۔ تاہم ان میں تح مرو کمّابت کارواج مکہ والوں ہے بھی کم تھا۔ اوس وخررج کے قبائل میں صرف چندلوگ لکھنا جانتے تھے اور بعض یہود 4 یند کے بچوں کو لکھنے کی تعلیم دیتے تھے۔اسی طرح اسلام کے ابتدائی زمانے میں انصار میں حضرت سعد بن عباده وظفه ، منذر بن عمرو، اني بن كعب وظفه ، زيد بن ثابت وففه ، راقع بن مالك ﷺ ،اسید بن حفیر ﷺ ،معن بن عدی،بشیر بن سعد،سعد بن ربیج،اوس بن خولی اور عبدالله بن انی لکھنا جانتے تھے۔ الکین اسلام کے زمانے میں اس کو بہت ترتی ہوئی۔ اسیر ان بدر گر قبار ہوكر آئے توان ميں جولوگ نادارى كى وجد سے فديد ادا نہيں كر كے تھے رسول اللہ 難 ف ان کافدیدیہ قرار دیا کہ بہلوگ انصار کے بچوں کو لکھنا سکھادیں۔ چنانچہ انسار کے بچوں نے ان ے لکھناشروع کیا۔حضرت عبداللہ بن سعید بن العاصی وظف مجی جابلیت میں لکھناجائے تنے۔رسول اللہ ﷺ نے ان کو بھی تھم دیا کہ مدینہ کے لوگوں کو لکھنا سکھا کیں۔ تحضرت عبادہ بن صامت ﷺ الل صفه کو قر آن مجید کی جو تعلیم دیتے تھے تحریرو کتابت بھی اسکاجزو تھی۔ 🛪 خلفاء کے زمانے میں اس کواور بھی ترقی ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں جو مكاتب قائم موت ان مي لكسنا بهي سكهايا جاتا تھا۔ انہوں نے تمام اصلاع ميں احكام بھيج ديتے تنے کہ بچوں کو شہرواری اور کتابت کی تعلیم دی جائے۔ ابوعام سلیم جور داق حدیث میں بین ان كى زبانى روايت بى كەيىن بىل كر فار بوكرىدىندىس آياتو مجھ كو كىتب مى بىھايا كىيا۔ معلم مجھ سے جب میم تکھوا تا تھااور میں اچھی طرح نہیں لکھ سکتا تھا تو کہتا تھا کہ گول لکھو جس طرح

ا: فتوح البلدان صفحه ٢٢ س

سن فتوح البلدان صفحه 24 مار

۳: اسدالغاب تذکره معفرت عبدالله بن سعید بن **العامی** ب

۵: مندجلد۵صغه۱۳۱۵

گائے کی آئیسیں ہوتی ہیں۔

حضرت عثمان ﷺ نے اپنے دور خلافت میں حمران بن ابان کوجو مسینب بن نجمنہ فزاری کا خلام تھاخرید لیالوراس کو لکستا سکھاکرا نامیر منشی مقرر کیا۔ ؟

ا: معجم البلدان لغميعه حاضر بحواله الغاروق.

و فوح البلدان صغه ١٠٠٠ ال

اگرچہ خودرسول اللہ ﷺ کے عبد مبارک ہی میں مہاجرین میں حضرت عمر عظیہ ، حضرت مثان عظیہ ، حضرت رید بن ثابت عظیہ اس خدمت کو انجام دینے گئے تھے۔ لیکن آپ کے بعد تمام مسائل شرعیہ کا دارومدار صحابہ کرام عظیہ کی ذات پر رہ گیا تھا۔ اس لیے ان بزرگوں کے دروازوں پر تشفگان علم کی بھیڑ گئی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت قرعہ عظیہ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابوسعید خدری عظیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ فتوی و سرے تھے اور لوگ ان پر فوٹے پڑتے تھے۔ میں نے انتظار کیا، جب بھیڑ بھاڑ چھٹی تو میں نے خود سفر کے روزے کے متعلق سوال کیا۔ ع

فلفائے داشدین کے عہد میں مخترت ابو بکرصدیق کے زمانے میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے نمانے میں حضرت علی مخترت علی مخترت عبدالرحمٰن بن عوف کے مخترت الله بن محبر مخترت الله بن عبد مختلات میں اس صفحہ کو بالکل باضابطہ کردیا۔

۱) مشلاً حضرت ابو بکر کے کے زمانے میں اگر چہ چند منتف بزرگ اس خدمت کو انجام دیتے سے۔ تاہم اور لوگوں کو تتوے دینے کی ممانعت نہ تھی۔ لیکن حضرت عمر کے نمانعت کر سیابہ کو فتو کی دینے کی ممانعت نہ تھی۔ لیکن حضرت عمر کے ممانعت کر دیا۔

دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے آگر چہ فقہاء سحابہ کو فتو کی دینے کی ممانعت کر حضرت عمر کے اور خود مشہاء سحابہ کے بیر اجازت فتو کی دینا میں میں تھے اور خود مشہاء سحابہ کی بینا جازت فتو کی دینا میں میں اللہ بن مسعود کے لیکن جب انہوں نے بغیر اجازت فتو کی دینا شروع کیا تو انہوں نے اپنیر اجازت فتو کی دینا شروع کیا تو انہوں نے ان کو حزانہ العلم کہتے تھے لیکن جب انہوں نے بغیر اجازت فتو کی دینا شروع کیا تو انہوں نے ان کو حزانہ العلم کہتے تھے لیکن جب انہوں نے بغیر اجازت فتو کی دینا شروع کیا تو انہوں نے ان کو حزانہ العلم کہتے تھے لیکن جب انہوں نے بغیر اجازت فتو کی دینا شروع کیا تو انہوں نے ان کو حزانہ العلم کہتے تھے لیکن جب انہوں نے بغیر اجازت فتو کی دینا

۲) جو صحابہ ﷺ جس فن میں متاز تھے ان کو ای شاخ میں فتوے دینے کا مجاز کیا۔ پینانچہ شام کے سفر میں بمقام جاہیہ جو خطبہ دیااس میں بیدالفاظ فرمائے۔

من ارادالقرآن فليات ابيا ومن ارادان يسأل الفرائض فليات زيد او من ارادان يساء ل الفقه فليات معاذ\_

ا: اسدالغابه تذكره معاذبن جبلُ.

r ابوداؤو كماب العيام باب في الصوم في المفرر

۱۳: مند دارمی صفحه ۱۳ سار

جن لوگوں کا مقصد قرآن مجید ہوود بلی بن کعب کے پاس آئیں جولوگ فرائف کے متعلق موالی کرنا ہودہ معاقد سوالی کرنا جا ہیں۔ جن لوگوں کو فقد کے متعلق دریافت کرنا ہودہ معاقد کے متعلق دریافت کرنا ہودہ معاقد کے اس جا آئیں۔

۳) سوال کرنے والوں کو صرف عملی مسائل کے پوچھنے کی اجازت دی۔ چٹانچہ ایک مخص کے متعلق مجس معلق میں معلق میں ہوا کہ وہ مسلمانوں کی فوجی مجھاؤ نیوں میں مشابہات قر آن کے متعلق سوال کرتا ہے تواس کو سراوی اور حضرت ابو موی اشعری حظیمت کو لکھ بھیجا کہ ان کے پاس کوئی مسلمان مینے نہیائے۔ '\*

صحابہ مرام ﷺ جن یابند یوں کے ساتھ فتوے دیے تھے وہ حسب ذیل ہیں۔

- ) خلیفہ وقت کے فقے کوانے فنولی پر نافذ العمل سیجھتے تھے۔ چنانچہ ایک ہار خطرت ابو موکی ائتھری چڑھ نے جج کے متعلق فتولی دیااور بعد کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین (عمر چڑھ ) نے دوسر ا تغیر کیا ہے تو او گوں کو ہدایت فرمائی کہ میر بے فتو کی پر عمل نہ کروامیر المومنین آرہے ہیںان کی اقتداء کرو۔
- ") صرف انہی مسائل کے جواب دیتے تھے جو عملاً و توع پذیر ہوتے تھے۔ ہمارے فقہاء کی طرح فرضی مسائل کے جواب نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عظیمہ کا قول تھاکہ "جو شخص ہر مسئلہ کا جواب دیتاہے دہ پاگل ہے۔ "ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت ابی بن کعب عظیمہ سے ایک مسئلہ ہو جھا تو انہوں نے کہا" کیا یہ ہو چکا ؟ " بولا " نہیں۔ "فرمالا انظار کرد جب ہو چکا ہو تو ہم خور کر کے تمہیں جواب دیں گے جماور صحابہ عظیم سے بھی ای قتم کے اقوال نہ کور ہیں۔
- مم) اگر تمی منله کاجواب معلوم ند ہو تا تو ہمارے علاء کی طرح حیلہ بازیاں نہیں کرتے تھے بلکہ صاف صاف کہد دیتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں۔

ا مندواری منجه ۱۳۳

r نـانی کتاب الحج ترک شمیه عند الابلال.

الوداؤدكاب الفرائض باب اجاء في العسليد

۴: مندوارمی صفحه ۱۳۱۹ و ۳۰ ـ

# علم الثفيير

اعلامت کی کتابوں میں اگر چہ قر آن مجید کی تغییر کے متعلق صحابہ کرام ﷺ ہے بہت کم روابیتیں منقول ہیں۔ تاہم جو کچھ ہیں وی قر آن مجید کامغز ہیں۔

قرآن مجید صرف عقائد، ادکام اور افلاق کا مجموعہ ہے۔ فقص انبیاء نے آگر چہ اس میں تاریخی عضر بھی شامل کردیا ہے لیکن ان کاجو حصہ قرآن مجید میں فد کور ہے، دہ نہایت سادہ، مخصر اور سیح ہے۔ صحابہ کرام میں ہے ان کے متعلق کوئی سیح روایت فد کور نہیں، لیکن بعد کوان کے متعلق عدم سات کوان کے متعلق عدامہ ابن کوان کے متعلق عدامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔ طلاون لکھتے ہیں۔

وقد حمع المتقدمون في ذالك واوعوا الاان كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود والسبب في ذالك ان العرب لم يكونوا اهل كتاب ولاعلم انما عليهم عليهم البداو فوالامية واذا اتشوقوا الى معرفة شتى مما تشوق اليه النفوس البشرية في اسباب المكونات و بدء الخليقة واسرار الوجود فانما يساء لون عنه اهل الكتاب قبلهم و يستفيدونه منهم وهم اهل التوراة من اليهود و من تبغ دينهم من النصاري والهل التوراة الذين بين العرب يومثيذ بادية مثلم ولايعرفون من ذالك الا ماتعرفه العامة من اهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين اخذوابدين اليهودية فلما اسلموا بفوا على ماكان عندهم ممالاتعلق له بالاحكام الشرعية التي يحتاطون لما مثل اخبار بدء الخيقة ومايرجع الى الحدثان والملاحم وامثال ذالك وهتولاء مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه وعبدالله بن سلام وامثالهم فامتلات التفاسير من المنقولات عندهمآ حقد شن نے ان تمام چیز وں کووی کتابوں میں جمع کر دیاہے لیکن ان کی کتابوں میں ہر می جمعلی مقبول اور مردود ہر حتم کی روایتیں ند کور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب ال کتاب اور الل علم نه تھے بلکہ وحشی اور جاتل تھے۔اس لئے ان کوجب محلو قات کی تھوین، عالم کی آفرینش اور امر ار کا کنات کے جلنے کا شوق ہو تا تھا تو ال کتاب بعنی بہود اور ان کے مقلدین نصاری ے یو جہتے تھے لیکن اس وقت عرب میں جو یہود آباد تھے۔ دو بھی انہی کی طرح وحثی تھے۔ ان باتوں کا علم ان کو صرف اتنای تھا جتنا ایک عامی کو ہو سکتا ہے۔ ان میں زیادہ تر قبیلہ حمیر کے دہ اوگ جنہوں نے بیودی ند ہب اختیار کرایا تھا۔ اس لئے جب یہ لوگ اسلام ایک تو جن چیز دن کو احکام شرعیہ سے تعلق نہ تھا ان کو ای قدیم حالت پر قائم رکھا۔ مثلاً آخر پیش عالم، واقعات تاریخی اور ند ہی لڑائیوں کے حالات وغیرہ اس قتم کے لوگوں میں کعب احبارہ و بب بن منب اور عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں۔ اس بناہ پر حقد میں کی تغییری ان میں منقوان سے مجر سکیں۔

کیکن اس نکتہ کوسب سے پہلے سحابہ کرہم عظمہ ہی نے سمجھاتھا، مثلاً حفزت کعب احابر معلق کواگر چیہ صحابہ کرام ﷺ ٹفتہ سمجھتے تھے۔ تاہم امیر معاویہ ﷺ نے ان کے متعلق ساف الفاظ میں فرملاتھا۔

ان كان من اصدق هنولاء المحدثين الذين يحدثون عن اهل الكتاب وان كنامع ذلك لينلوا عليه الكذب\_

اگرچہ ان محدثین میں جوالل کتاب ہے روایت کرتے ہیں دہ سب سے زیادہ ہے ہیں۔ تاہم ان کو جموث ہے بری نہیں یاتے۔

حضرت عبدائلہ بن عباس ﷺ عمومالوگوں کو تغییر کے متعلق اہل کتاب کی طرف رجوع کرنے ہے وکا پوچھتے ہو؟ رجوع کرنے سے روکتے تھے۔ ایک بارانہوں نے فرملا تم اوگ اہل کتاب سے کیا پوچھتے ہو؟ تم باری کتاب اللہ کو بدل دیا تم باری کتاب میں ایک تاب کا کہ بہایت کثیر اللہ میں ایک تاب سے روایت نہیں کرتے تھے۔ ا

حصرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جس در خت کا پھل کھفیادہ کون سادر خت تھا؟

امسائے موی کا طول کیا تھا؟ سفینہ انوح کتنا بڑا تھا؟ یہ اور ای قتم کی بہت می بیکار باتوں کے متعلق تفسیر وں کا اندوختہ ہیں۔ لیکن صحابہ متعلق تفسیر وں کا اندوختہ ہیں۔ لیکن صحابہ کرام چھڑ اس قتم کی او عیر بن میں اپنادفت ضائع نہیں کرتے تھے۔ سحابہ کرام چھڑ عرب تحصہ ان کیلئے متن تحصادر عمر فی کلام کے رموز وامر ارسے واقف تھے۔ اس لئے قرآن مجید کا اکثر حصہ ان کیلئے متن ہمی تمااور تفسیر مجمی سبیں آتی تھی تو

ا۔ رسول اللہ ﷺ ہے اسکے متعلق سوال کرتے تھے اور آپ اسکی تفسیر فرمادیتے تھے۔ اصادیث میں اس فتم کی بہت ہی مثالیس موجود ہیں۔ مثلا جب قر آن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔

بخارى الاعتصام باب قول النبي تسألوا اهل الكتاب عن شئي.

ا: منتخالباری جلد ۱۳۵۷ ۲۵۲۰

و لم بلبسوا ایمانهم بظلم اور جن او کوئے آئے ایمان کو کم ے محلوط نہیں کیا تو سحابہ كل في ميماك يارسول الله على بم من كس في ظلم نبيس كيا ؟ اس يربية آيت نازل ہو کی۔

شرک بہت بزا تلم ہے۔ ان الشرك لظلم عظيم جس ہے معلوم ہو گیاکہ آیت میں ظلم سے شرک مراہ ہے۔ ایک بار معترت عاکثہ رضی اللہ عنہا نے ،

و فخض کوئی برائی کرے گاس کا بدلہ یائے گا من يعمل سوء ايجزيه

کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرملاکہ اس بدلے سے مرودہ مصبتیں ہیں جو بندول کو مجتلتی برنی بیں۔ بہال تک کہ اگرانسان کی کوئی چیز تم ہو جائے اور وواس کیلئے پریشان ء و تووه بھی ای میں داخل ہے۔

قرآن مجيد كياس آيت مي

ياايها الذين امنو علبكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم مسلمانوں اتم پر مرف تمباری دات کی در داری ہے۔ جب تم نے ٹھیک رامیانی توجو محض محمر اوبواوه تم كو كجه نقصان نهيل وبنجاسكتك

بظاہر امر بالمعروف والنبی عن المنكر كاسد باب ہوجاتا ہے۔ ايك محالي كے ول ميں يہ بات من ادر انہوں نے آپ سے یہ سول کیا۔ آپ نے فرطااس آیت پر صرف اس وقت عمل کرنا حاب جب بوار تعام بو جائے اور برخص صرف ای دائے برعمل کرنے لکے ورنہ جب تک لوگوں میں ہدایت کے قبول کرنے کا مادہ موجود ہے امر بالمعروف کا فرض ساقط نہیں ہو سکتا۔ عج بعض ہیتی اس متم کی تھیں جن ہر تاریخی حیثیت سے اعتراض ہو تاتھا اور سحابہ کرام ﷺ آپے ان کا جواب ہو چھتے تھے۔ مثلاً ایک بار آپ ﷺ نے ایک سحانی کو نجران کے یسائیوں کے باس بھیجا تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں معزت مریم علیه السلام كوبارون كى بهن كباكيا ب- حالا نكد حضرت موى اور حضرت عيسى ك زمان من بهت فصل بدان سے اس کاجواب بن تہیں آیا سلے انہوں نے واپس آگر آپ سے اس کاذ کر کیا۔ آپ نے فرملیاکہ تم نے یہ کیوں نہیں کہد دیا کہ یہود اسینے قدیم انبیاءو صلحاکے نام برا بن اولاد کا نام رکتے تھے ج اسلے حضرت مریم کے بعائی کانام ای طریقہ پر بارون رکھا گیا تھا۔

بخاري كتاب التفسير باب فوله ولم بلبسو ايمانهم بظلم. ترزي كماب الغير تغيير سوره يقره الله الناس التغيير تغيير سوره الده

ترندي كتاب النفيير تغيير سورومريم.

اجمض او قات خودر سول الله على تفير كے متعلق صحاب كرام ﴿ كَالْمَعَانَ لَيْتَ تَصَاور بَبِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

کشحرہ طیبہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء تو تی اکلها کل حین۔ مثل اس پاک درخت کے جس کی جز ثابت ہے اور اس کی شائے آسان میں ہے اور وہ بمیشہ پھلٹار بتاہے۔

ایک بار صحابہ رہے، کا جمع تھا آپ نے بوجھاکہ یہ کون سادر خت ہے۔ حفزت عبد اللہ بن ممر رہ اس کے ول میں اگر چہ اس کا جواب آیا لیکن انبول نے حضرت ابو بکر رہ تھا، اور حضرت ممر رہ جانہ کی موجود گی میں بچھ یو لنا خلاف اوب سمجھا۔ بالاخر آپ نے خود بتایا کہ یہ تھجور کا در خت ہے۔ ا

صحابہ کرام ﷺ کو آپ کی زبان مبارک سے تفسیر سننے کا اس قدر شوق تھا کہ ایک بار جب آپ نے حالت سفر میں بہ آواز بلندیہ آیت پڑھی۔

باایها الناس انقو اربکم ان زلزلة الساعة شنی عظیم لوگوالية فدائة روقيات كازلزله بزي چزيد

توصیابہ کرام ہے نے پی سواریوں کو تیزی کے ساتھ دوڑلاکہ آپاس آیت کے متعلق بنہ کہنا چاہے ہیں۔ چنانچہ پاس بنجے تو آپ نے پوچھا ہمیں معلوم ہے کہ کون سادن ہے۔ بولی اسکے بعد آپ نے وقائع قیامت کو بیان کیا۔

ا۔ کاظم تو صرف فدالور فدا کے رسول کو ہے اسکے بعد آپ نے وقائع قیامت کو بیان کیا۔

ا۔ بعض او قات اکا برصحابہ علی محبین عقد کرتے تھے اوران میں قرآن مجید کی تقییر کے متعلق بہت ہے تھے مل ہو جاتے تھے۔ ایک بارسحابہ علی کا مجمع تھا۔ ایک بارسحابہ علی کی مجمع تھا۔ حضرت عمر علی نہ ہو تھا کہ آیت ابود احد کہ ان تکون لہ جنہ کس کے بارے میں بازل ہوئے صحابہ علی ہے آیت ابود احد کہ ان تکون لہ جنہ کس کے بارے میں بازل ہوئے صحابہ علی ہے ہوئے ذریعے تھے۔ تاہم حضرت عمر علی خت رہم افزائی ہے اور اس لئے بچھ کہتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تاہم حضرت عمر علی کی ہمت افزائی ہے اوراس لئے بچھ کہتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تاہم حضرت عمر علی کی ہمت افزائی ہے اجمالاً اس قدر کہا کہ ہے آیت ایک عمل کی مثال ہے۔ حضرت عمر علی کی پھر افزائی ہے اجمالاً اس دو رہم کہ کہت ہوئے فدانے اسکی مثال ہے جس نے اطاعت الٰمی کی پھر شیطان کے اغواہے گنا ہوں کام تکر بداراسلئے فدانے اسکی تمام المال کو بر باد کردیا۔ تشیطان کے اغواہے گنا ہوں کام تکر بواراسلئے فدانے اسکی تمام المال کو بر باد کردیا۔ تاہم شیطان کے اغواہے گنا ہوں کام تکر بواراسلئے فدانے اسکی تمام المال کو بر باد کردیا۔ تشیطان کے اغواہے گنا ہوں کام تکر بواراسلئے فدانے اسکی تمام المال کو بر باد کردیا۔ تشیطان کے اغواہے گنا ہوں کام تکر بواراسلئے فدانے اسکی تمام المال کو بر باد کردیا۔ تاہم شیطان کے اغواہے گنا ہوں کام تکر کو کے انہوں کام تھا۔

<sup>: ﴿</sup> وَلَهُ كُنَّاتِ الْتَفْسِيرِ بَابِ قُولُهُ كَشْمَعُوهُ طَيْبَةُ أَصِلُهَا ثَابِتُ.

ا ﴿ مُرَمُّ كِتَابِ التَّفْسِيرِ، تَفْسِيرِ سُورِهِ حَجِــ

٣ - ترة كيكتاب التفسير سور ه باب قوله ايوها حد كم ال تكون له جنّف

ایک بارتمام کبر صحابہ رہے جمع تھے حضرت عمر بھٹھ نے اذا جداء نصر الله و الفتح کی تفسیر ہو تھی سب نے کہا کہ جب فتح حاصل ہو تو ہم کواس آیت میں تنبیج واستغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر الله کی خاموش ہے اور حضرت عبدالله بن عباس رہے کی طرف مخاطب ہو کر فرملاک تم کیا گئے ہو۔ انہوں نے کہااس آیت میں رسول الله پیل کے وصال کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر عیق نے کہامیں بھی بہی جانتا ہوں۔ کے بعض او قات لوگ صحابہ کرام میں ہے تفسیر کے متعلق سوال کرتے اور وواس کا جواب

س۔ بعض او قات لوگ صحابہ کرام ﷺ ہے تفسیر کے متعلق سوال کرتے اور وواس کا جواب قر آن مجید میں ہے۔

> لا تحسین الذین یفر حون مع جولوگ خوش ہوتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں۔

ایک بار مروان نے اپنے دربان کو حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کی خدمت میں بھیجااور کہا کہ اگریہ گناہ ہے تو ہر شخص پر عذاب ہونا چاہئے۔انہوں نے کہا کہ اس آیت کا تم ہے تعلق بہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے یہود کو بائیا اور ایک سوال کیا۔ انہوں نے اس کے اصلی جواب کو تخفی رکھ کر دوسر کی بات بتادی اور جس علم کو مخفی رکھااس پر خوش ہو نے اور جو جواب دیااس پر داد طلب کی۔اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ ع

جس آیت میں چار بیوبوں تک کی اجازت دی گئی ہے اس کے الفاظ یہ بیر۔ وان حفتم الا تفسطوا فی الیتامی فانکحوا ماطاب لکم من البنساء مثنی وثلاث و رہا ع۔

آگر تمہیں ڈر ہو کہ تیبھول کے بارے میں انصاف نہ کر سکو سے تو عور تول میں ہے حسب خواہش دودو، تین تین، حارجارے نکاح کرلو۔

کیکن بظاہر آیت کے پہلے اور پچھلے مکڑوں میں ربط معلوم نہیں ہو تا پیموں سے معاملے میں عدم انصاف اور جار نکاح کی اجازت میں باہم کیا تعلق ہے۔

ایک بار حضرت عروہ رضی الله عنها نے حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے اس کے متعلق سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بعض او قات میٹیم لڑکیاں جائیداد میں ولی کی شریک ہوتی میں۔ دہان سے نکاح کرلیتا ہوں مہراور عور توں سے کم دیتا ہے۔ ایس حالت میں ان سے نکاح کرنے کی ممانعت کی گئی ہے ؟ اور دوسری عور توں سے نکاح کا تظمم دیا گیا۔

ا. يخاري كماب التفيير باب قوله فسبح بحمد وبك

بخاري كمّاب النفيير باب قوله لا تحسين الذين يفرحون بما اتو

۴٪ بخاری کتاب انتغییرباب و ان حفتم آن لا تقسطوا فی الیتامی۔

ازواج مطہرات رصی اللہ عند میں جن دو بیبیوں نے آپ سے مظاہرہ کیا تھا۔ ان کے نام ایک ہرس سے حظاہرہ کیا تھا۔ ان کے نام ایک ہرس سے حظرت عبداللہ بن عباس، حظرت عرضت نوچھنا جا ہے تھے۔ بالآخرا کیک سفر حج میں بید موقع مظاہر انہوں نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ عنها اور حقصہ رضی اللہ عنها تھیں۔ اسلامی مناسک حج میں سے ایک رکن کوہ صفاہ مردہ کے در میان دوڑ تا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق حسب ذیل الفاظ ہیں۔ اس کے متعلق حسب ذیل الفاظ ہیں۔

ان الصفا والمروه من شعاير الله فمن حج البيت اواعتمر فلا حناح عليه ان يطوف بهما.

سفاد مرود کی پہاڑیاں شعائر الی ہیں ہے ہیں ہی جو مخص خانہ کعبہ کا حج یاعمرہ کرے تو کچھ مضا کفتہ نہیں آلران کا بھی طواف کرلے۔

حفرت عروہ نے اس کے متعلق حضرت عائشہ رسی اللہ عبد سے کہا کہ خالہ جان! اسکے تومعنی یہ بین کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تب بھی کوئی ہرج نہیں۔ فرملیا بھا نجے تم نے تھیک نہیں کہایہ آیت انصار کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اوس و خزرت اسلام سے پہلے مناہ کی جے پہارا لرتے تھے منات مشلل میں نصب تھا۔ اسلئے وہ لوگ صفاد مروہ کے طواف کو برا جانے تھے۔ اسلام لائے تورسول اللہ بھا ہے۔ دریافت کیا کہ ہم لوگ پہلے ایسا کرتے تھے۔ اس کیا تھم ہے اکسی خدانے ارشاد فرملیا کہ صفاد مروہ کاطواف کرو۔ اس بیس کوئی مضایقتہ کی بات نہیں۔ تو آن مجید کی ایک آیت ہیں۔ تو آن مجید کی ایک آیت ہیں۔ تو آن مجید کی ایک آیت ہیں۔

یستفتونگ فی النساء فل الله یفتیکم فیهن و ما یتلی علیکم فی الکتاب فی ینامی النساء التی لا نو تو نهن ما کتب لهن و نرغبون ان تنکحو هن عور تول کی نبست او گرخته سے پوچھے میں کہدوے کہ خداان کے حق میں فیصلہ کرتا ہے اس کتاب لیمی قر آن میں جو کچھ تم لوگول کو پڑھ کر سلیا گیا ہاں بتیم لڑکیول کی نبست جن کونہ تم مقررہ حقوق دیے ہواور تدان ہے تکاح کرنا جائے ہو۔

حضرت عائشہ رسی اللہ عبدا سے حضرت عرف رصی اللہ عبدا نے اسکامطلب دریافت ایا تو بولیس کہ اس آیت میں جو یہ ارشاہ ہواہے کہ اس قر آن میں پہلے جو بچھ ان کے بارے میں پہلے جو بچھ ان کے بارے میں پڑھ کر سنایا گیا ہے اس سے وی پہلی آیت مراد ہے یہ آیت ان اولیاء سے متعلق ہے جو میتم لا کیوں کونہ خود اپنے نکاح میں از نے کہ وہ دولت حسن سے خروم میں اور نہ و مرے سے ان کا ذکر تے کہ جا کہ اد مشتر کہ سے باتھ سے نکل جانے کا خوف ہے۔ ا

ا مناری تماب النفس باب توار وان تظام اسید. ۱۳ بخاری باب وجوب الصفاروالمرود. ۱۳ منج مسلم تاب النفس و تعلیم بخاری تماب النکاب

ال موروش ایک آیت اور ب

حتى اذا ستيالس الرسل وظنواانهم قد كذبوا حاءهم نصرنا

يهال تك كه جيم المهد مو كالورائلوخيل مواكه وه جموث بول ك توجه كالدر أعلى

حضرت عروہ رصی اللہ عنها نے حضرت عائشہ رصی اللہ عنها سے پوچھا کذہوا ہوا ہوں جھٹلائے گئے ) فرملا (جھوٹ ہولے گئے لیعنی ان سے جھوٹ وعدہ کیا گیا ) یا کذہوا ہوا ہوہ جھٹلائے گئے۔ کدبوا ہوں وہ جھٹلائے گئے۔ یہ خلی وخیال تونہ تھلا اسلے کذہوا (ابن سے جھوٹ وعدہ کیا گیا) صحیح ہے، بولیس معاذاللہ بیغیبران اللی خدا کی نبست یہ گان نبیس کر کتے کہ اس نے ان سے الداو و نصرت کا جھوٹ وعدہ کیا، عردہ نے پوچھا پھر آیت کا مطلب کیا ہے۔ فرملایہ پیغیبروں کے پیروک سے متعلق ہے کہ جبوہ وہ ایمان لائے اور توریت کی تھمدیق کی اور ان کی قوم نے ان کو ستایا اور نصرت اللی ہیں ان کو تاخیر نظر آئی۔ یہاں تک کہ پیغیبرانی قوم کے مشکرین کے ایمان سے ناامید ہوگئے توان کو خیال ہوا کہ شاید اس تاخیر کے سبب مو منین بھی ہماری تک کہ سبب مو منین بھی ہماری تکذیر بند کردیں کہ ای حالت ہیں دفعۃ خدا کی مد تاز ل ہوئی۔ ا

اس مشم کی اور بھی متعدد مثالیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔

م ایس آئیس اس می تعیس جو خاص خاص انجامی خاص خاص قاص قبائل کے متعلق نازل ہوئی تعیس اس لئے وہی لوگ اس کی صحیح تغییر کر سکتے تھے، مثلاً ایک بار ایک صحابی نے رومیوں پراس جوش کے ساتھ جملہ کیا کہ ان کی صف جنگ کے اندر تھس گئے اس پر تمام لوگوں نے شور کیا کہ بجان اللہ وہ اپنی فات کو ہلاکت جم ڈالے ہیں جس سے قر آن مجید کی آبیت لا تلفوا بایدیکم الی التهلکة کی طرف اشارہ تھا اس غزوہ جس معزت ابوابوب انصاری جی موجود تھے انہوں نے کہا تم اس آبیت کے یہ معنی سیجھتے ہو۔ حالانکہ یہ مانصار کے بارے جس نازل ہوئی ہے۔ جب فدا نے اسلام کو غالب کردیا وراس کے بہت ہو گئے۔ اس انصاری کی گرکرنی جا بحث اس میں بعض لوگوں نے جمیع چوری کہا کہ ہماری جا کہ اور کر باد ہرباد ہوگئے۔ اس اسلام کے بہت سے حامی ہور انصار پیدا ہوگئے۔ اس ان کے اس ہم کو اپنی جا کہ اور کی اس ہم کو اپنی جا کہ اور کی اس ہم کو اپنی جا کہ اور کی اس کی قرکرنی جا ہے۔ اس لئے خدا نے ہمارے خیال کی تردید کی اور فرمایا۔

و انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايليكم الى التهلكة

خداى رايش مرف كرواورا في ذاتول كوبلاكت يس ندواو

اس بتا پر جہاد ہلاکت نہیں ہے۔ بلکہ جہاد کو جیوڑ کر معاش کی فکر میں مصروف ہو جاتا ہلاکت ہے۔ ع

بخاری تغییر سوره یو شف ۱۴ ترند کی کتاب النغییر تغییر سوره بقرمه

۲۔ مجھی مجھی بعض اشخاص کسی آیت کی غلط تغییر کرتے تھے۔ صحابہ کرام ﷺ کو خبر ہوتی تھی
 توان کی غلطیوں پر حبیہ کرتے تھے۔ اس طرح اس آیت کی منجے تغییر معلوم ہو جاتی تھی۔
 مثلاً قرآن مجید ہیں ہے۔

فارتقب يوم تاتي السماء بدحان مبين

ال دن كالتظام كرجس دن آسان عدد حوال نمودار بوكك

ایک بارایک محض نے اس کی تغییر بیان کی کہ قیامت کے دن ایک ایساد موں اسٹے گاہو گا منافقین کو بہر الور اندھا کردے گا۔ لیکن مسلمانوں کو اس سے صرف اس قدر گلوگر فکی ہوگ جتنی ذکام میں ہوتی ہے ایک محف نے حضرت عبداللہ بن مسعود ھیا ہے۔ اس کا تذکرہ کیاوہ شیک لگائے بیٹے ہوئے وہ پولیس اور جو جائل ہوں وہ فاموش دبیں یہ کہنا کہ ہم نہیں جانے یہ بھی علم ہے۔ خدانے خودانے پیغیر کی نسبت ہوں وہ فاموش دبیں یہ کہنا کہ ہم نہیں جانے یہ بھی علم ہے۔ خدانے خودانے پیغیر کی نسبت فرمایے کہ دو کہ میں تم سے معادضہ نہیں ما نگا اور تم سے بناوٹ کی کوئی بات نہیں کہنا اس قرمای سے کہ دو کہ میں تم سے معادضہ نہیں ما نگا اور تم سے بناوٹ کی کوئی بات نہیں کہنا اس آئے اس نے اس کی صحیح تغیر یہ ہے کہ قرایش نے اسلام جول کرنے میں لیت و لعل کیا اس لئے آپ نے اس کی محمد کی جو انہی ہے۔ وہ معلوم ہو تا تھا کہ فضاد ھو کیں سے بھر انھی ہے۔ چنا نچہ یہ آئے سات کی طرف دیکھتے تھے آؤ معلوم ہو تا تھا کہ فضاد ھو کیں سے بھر انھی ہے۔ چنا نچہ یہ آئے سے کہ متعلق ہے۔ ا

ایک بار مروان نے الل جاڑکوایک خطبہ میں پزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر حقظ نے اس پر اعتراض کیا اس نے ان کو گرفتار کرنا چاہلہ وہ حضرت عائشہ رہنی اللہ عبد کے گھر میں جیب سے تو مردان نے مصیص کے طور پر کہا تر آن مجید بکی آیت والذی قال لوالذب اف لکما انعدائی انہی کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی للہ عبد نے پر دوے کہ اکہ بجر برا آقافک نے ہم لوگوں کے بارے میں کوئی آیت بنازل نہیں ہوئی۔ ا

۔ قرآن مجید کی صحیح تغییر کادار و مدار تمام تر عربیت پر ہے لیکن مفسرین نے عربیت کے اصول و تواعد کو چھوڑ کر متعدد غلطیاں کی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے ۔ ،

اذا اردنا ان نهلك قربة امرنا متر فيها ففسقوا فيها.

جب ہم کسی گاؤں کو برباد کرنا جاہتے ہیں تواس کے دولت مندوں کو تھم دیتے ہیں اور وہ لوگ فسق وفجور میں متلا ہو جاتے ہیں۔

ا: بخارى كماب الغير انفسير الم غلبت الروم.

٣ كاركاكاب التمير نفسير سوره احقاف.

لین اگراس آیت میں ہمر کے معنی تھم کیلئے جائیں۔ جیسا کہ عام مفسرین نے لئے ہیں تو

اس سے لاذم آتا ہے کہ خدائی ان کو فسق دفجور کا تھم دیتا ہے۔ حالا نکہ خدا برائیوں کا تھم نہیں دیتا مفسرین کے ول میں یہ اعتراض کھٹکا ہے اور انہوں نے اسکے مختف جوابات دیئے ہیں لیکن خصائص این جنی میں متعدد شواہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ امر کے معنی کلام عرب میں کثرت نے بھی آتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیریہ ہوگی۔ کہ جب ہم کمی شہر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے ہمراء پیدا کر دیتے ہیں اور للات کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتلائے فسق و فجور ہوجاتے ہیں جو جاتے ہیں جو تاہے کہ وہ جتلائے فسق و فجور ہوجاتے ہیں جو جاتے ہیں جو تاہے کہ وہ جتلائے فسق و فجور

صحابہ کرام کی سے بڑھ کر عربیت کا کون ماہر ہوسکتا تھا؟ اس لئے انہوں نے اس سم کے سو تعوں پر ٹھیک وی تغییر کی ہے جواد ب وعربیت کا اقتضاء تھا۔ چنانچہ سمجے بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود عضائے ہے اس آیت کی جو تغییر منقول ہے اس میں انہوں نے اس کے معنی کثرت تی کے لئے ہیں اس کے اصلی الفاظ یہ ہیں

كنا نقول للحي اذا كثرو افي الحاهلية امربنو فلانك

زماند جالميت من جب كوئي قبيله بزاه جاتا تفاتونهم كبيته تنع كدامر بو فلال

لیکن صحابہ کرام علیہ کی بحث و جنبی تحقیق و تلاش دوک و تو کی تحقیق اس کا تعلق صرف تغییر کے اس جھے کے ساتھ تھا۔ جو ضروری، کار آید اور عملی تھا۔ غیر ضروری مباحث مثلا ' تخلیق عالم، اسرار کا کنات تاریخ قدیم اور قصص انبیاء ہے انہوں نے بھی اعتبا نہیں کیا۔

یک وجہ ہے کہ ان کے متعلق صحابہ کرام عظیہ سے بروایت صححہ ایک حرف بھی مروی نہیں ہے۔

متاخرین کے دہل کا سب سے بڑا جو لا نگاہ آیات تشایبات ہیں لیکن محابہ کرام عظیہ اس بحث میں بڑنا بہت بڑا گناہ سمجھے ہیں۔ چنانچہ ایک محض کو جو آیات تشاببات کے متعلق سوال بحث میں بڑنا بہت بڑا گناہ سمجھے ہیں۔ چنانچہ ایک محض کو جو آیات تشاببات کے متعلق سوال کوئی مسلمان اس کے اس بیضے نہیا ہے۔ ا

ا: بخارى كتاب التغيير باب غوله اذا اردنا ال نهلك غرية الخير

۲: مندداری مغیاس

## علم حدیث

یہ مسلم ہے کہ صدیمہ کامقدس فن تمام ترصابہ کرام ہے، کاسافتہ و پروافتہ ہے لیکن اگریہ سوال کیا جائے کہ صحابہ کرام ہے اس فن کو کیو تکر مرتب کیا؟ تواس کے جواب کے ایک ہم کواس سوال کے تمام اجزاء کو تحلیل کر کے تنصیل کے ساتھ بتاتاہوگا کہ صحابہ کرام ہے۔ نے فن حدیث کی کیا ضرورت مجھی؟ اس کو کیو تکر حاصل کیا؟ کیو تکر محفوظ رکھا؟ ہم تک اس کو کیو تکر حاصل کیا؟ کیو تکر محفوظ رکھا؟ ہم تک اس کو کر محموظ رکھا تھا؟ ان کی روایتوں کا مقصد کیا تھا؟ ان کے پاس احاد یہ کا تحریری و نیر و کس قدر مدارج قائم کے؟ ان سے جن اوگوں نے روایتیں کیس انہوں نے ان احاد یہ کاکس قدر تحریری ذخیرہ فراہم کیا؟ صحابہ کرام حالیہ انہوں نے ان احاد یہ کاکس قدر تحریری ذخیرہ فراہم کیا؟ حکابہ کرام حالیہ نے احاد یہ کے کس قدر مدارج قائم کیے؟ فن ورایت کو کس حد تک پہنچایا؟ قلت و کشت و روایت کی بروایات کی تعداد کیا ہے؟

فن روایت کی ضرورت

عقائد، عبادات اوراخلاق کے تمام ابواب آگر چه اصولاً قر آن مجید میں فد کور ہیں لیکن ان کی نوضی تنفیل اور تحدید و تعیین کیلئے رسول اللہ ﷺ کے اقوال وافعال کی ضرورت ہے اسلئے وہ بھی قر آن مجید کی طرح فد ہیں عقائد واعمال کالازمی جزوج اس مقصد کیلئے فن حدیث کی ضرور ہے اور صحابہ کرام ﷺ بنے اس کی بھی ضرورت سمجی تھی۔

پنانچ ایک بارکس فض نے حضرت عمران بن صیل میں ایک "آپاوگ ایک صدیقوں کی دوایت کرتے ہیں جن کی اصل ہم کو قرآن مجید میں نہیں ملتی وہ سخت برہم ہوے اور فربایا کیا قرآن مجید میں نہیں ملتی وہ سخت برہم ہوے اور فربایا کیا قرآن مجید میں ایک درہم ۔ آئی بکریوں میں اتنی بکریوں میں اتنی بکری اور اتنے او نول میں اتنے اونٹ ذکوہ میں ذینے وابئیں اس نے کہا "نہیں ہوئے " تو پھر تم کو کیو نکریہ معلوم ہوا؟ تم نے ہم سے سیکھاور ہم نے دسول اللہ تلا ہے۔ اور صحابہ کرام رفی نے علم حدیث کیوں کر حاصل کیا صحابہ کرام رفیل سے نیادہ کوئی محمد یث کیوں کر حاصل کیا صحابہ کرام رفیل سے زیادہ کوئی محمد یہ کیوں کر حاصل کیا صحابہ کرام رفیل سے زیادہ کوئی محمد یہ کیوں کر حاصل کیا صحابہ کرام رفیل سے نیادہ کوئی محمد یہ کیوں کر حاصل کیا صحابہ کرام رفیل سے نیادہ کوئی محمد یہ کیوں کر حاصل کیا صحابہ کرام رفیل سے نیادہ کوئی محمد کا مشاق نہ تھا،

الیکن اسکامقصد صرف یہ ہو تا تھاکہ مشکوۃ نبوت سے اقتباس نور کریں۔ حضرت عمر حظینہ عوالی میں قیام رکھتے تھے جو مدینہ سے کسی قدر دورہ اسلے آپ کی خدمت میں روز حاضر ہوتانا ممکن تھا تاہم یہ معمول کر لیا تھا کہ ایک روز خود آتے تھے اور دوسر بروز اپنے پڑوی حضرت متبان بن مالک میں کہ کو جیجے تھے تاکہ فر من نبوت کی خوشہ جینہ سے کی دن محروم نہ ہونے یا کمیں۔ اسکا میں میں صحابہ میں کہ کواس کااس قدر شوق تھا کہ ایک ایک بات کیلئے برسوں آپ کی خدمت میں قیام کرتے تھے

حضرت نواس بن سمعان معطه کابیان ہے کہ لوگ جب آپ پیلا کے پاس دخصت ہوئے تھے تو بچھ پوچھ کر نہیں جاتے تھے، لیکن جھے گناہو ثواب کی حقیقت دریافت کرنی تھی اس الیا کے میں خالیہ سال تک قیام کیا۔ اس کے بعد آپ پیلا نے فرملیا" نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ دہ ہے جو خود تمہارے دل میں کھنے اور لوگوں پر اس کا افشاء شہیں تا گوار ہو "۔ '

اس طرح جن بزر کول کو آپ کے فیض صحبت سے متمتع ہونے کا جس قدر موقع ملا تھا۔ اس طرح جن بزر کول کو آپ کے فیض صحبت سے متمتع ہونے کا جس قدر موقع ملا تھا۔ اس قدر ان کے پاس احاد بیث کاذ خیر وزیادہ جمع ہوجاتا تھا۔ چنا نچہ حضر ت ابو ہر میرہ کا الرام لگایا گیا توانہوں نے اس کا یہ جواب دیا

ان الحوتي من المها حرين كان شيلهم الصفق بالا سواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملاء بطني فاشهدا ذاغا بوا واحفظ اذا نسوا وكان يشغل الحوتي من الا نصار عمل الموالهم وكنت امرء مسكينا من مساكين الصفة اعى حين ينسون.

میرے بھائی مہاجرین تجارت میں اور میرے بھائی انصار کھیتی بازی میں مصروف رہتے تھے،
لیکن میں سماکیون صف کا کیک فرد تھا اس لئے ہر وقت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں موجود رہتا تھا۔
رہتا تھا۔ اس بتا پر جب دولوگ غائب ہوتے تھے تومیں آپ کی خدمت میں موجود رہتا تھا۔
جب یہ لوگ بجو لئے تھے تومیں یاد کیا کر جاتھا۔

وہ معاش کی ضرورت کے علاوہ خود حدیث نبوی ﷺ کے نہایت مشآق تے اس کئے آپ ﷺ سے سوالات کیا کرتے تھاور آپ شوق سے ان کاجواب دیتے تھے۔ ایک بار انہوں نے آپ ﷺ کی شفاعت ایک بار انہوں نے آپ ﷺ کی شفاعت

<sup>:</sup> يخاري كماب العلم باب التنادب في العلم ..

البرو والاثب البروالصلة والآداب باب تفسير البرو والاثب

۳ بخاری کتاب کمبیوع۔

ے سب سے زیادہ بہر ہاندوز کون ہو گا؟ فرملیا کہ "میر اخیال تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کاسوال نہ کرے گا کیونکہ تم حدیث کے بڑے حریص ہوئے۔

ان بزرگوں سے الگ از وائی مطہر است رضی الله عنها ور از وائی مطہر است رضی الله عنها میں حضرت عائشہ رضی الله عنها میں جن کورسول الله کیلائے سب سے زیادہ تقرب حاصل تھا اس لئے ان کو خصوصیت کے ساتھ رسول الله کیلائے کے اقوال وافعال کے سنے اور رکھنے کا موقع ملیا تھا۔ احاد بہ میں نہایت کثرت سے اس قتم کے واقعات ملتے ہیں۔ جن میں حضرت عائشہ رضی الله عنها نے اپنی ذاتی واقعیت کی بتا پر اور صحابہ رہی کی روایتوں پر تکتہ چینی کی المل بیعت میں بھی جو لوگ زیادہ متحص ہوتے تھے وہ از وائی مطہر است رضی الله عنها می خرات محمود وائی مطہر است رضی الله عنها حضرت می در اید سے اس مقصد میں کامیاب ہوتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی الله عنها حضرت عبدالله بن عباس حقولہ کی خالہ تھیں وہ ان کے میاں اس غرض سے سوتے تھے کہ رسول الله عنها سکی نمازشب کی کیفیت کو ملاحظہ کریں۔ تا

شوق حدیث میں سفر

لیکن صحابہ کرام میں کاشوق حدیث مرف رسول اللہ بھی کے فیض محبت تک محدود نہ تھا بلکہ وواس روحانی خزانے کی تاش میں طرح طرح کی مشقیں برداشت کر کے سینکڑوں کوس کاسفر کرتے تھے حضرت فضالہ بن عبید میں عرکے مورز تھے۔ ایک صحابی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ "میں طاقات کیلئے نہیں آیاش اور آپ دونوں نے رسول اللہ یکھی مدیث سی تھی۔ اسلئے مجھے خیال ہواکہ شاید آپ کے پاس اس کاعلم ہو۔ "

حضرت عبداللہ بن انیس جنی علیہ مصر جن تھے۔ وہ تصاص کے علق ایک صدیث کی روایت کو تھے۔ دہ تصاص کے علق ایک صدیث کی روایت کو تھے۔ حضرت جابر علیہ کو معلوم ہوا تو بازار جن آکرایک اونٹ خرید الوراس پر کبادہ کس کر مصر کوروانہ ہوئ ایک مہینے جس مصر پنچے اور لوگوں سے پوچھتے ہوئ انکے دروازے پر گئے اور ایک جنی غلام کے ذریعہ سے ان کو اطلاع دی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ صحابی ہیں تو آکر لیٹ می اور پوچھا کہ آپ کوں تشریف لائے ؟ بوئے "قصاص کے متعلق آپ جس صدیث کی روایت کرتے ہیں۔ اب آپ کے سوااس کا کوئی راوای نہیں ہے۔ اسلئے جس نے چاہا کہ قبل کی روایت کرتے ہیں۔ اب آپ کے سوااس کا کوئی راوای نہیں ہے۔ اسلئے جس نے چاہا کہ قبل اسکے کہ ہم دونوں جس سے کسی کو موت آئے جس آپ سے اس صدیث کو سن لوں۔ "

ا: بخدى كتاب العلم باب الحرص على الحديث ٢٠ ابوداؤد كتاب الصلوة باب في صلاة الليل -

٣ ابوداؤد كماب الترجل.

۲: حَسَن الْحَاصَرَهُ جَلَدُ الْمَلْحَدِ ۲۵ يَخَارَي كَبَّابِ الْعَلَمِ عِي بَعِي اسْ كالِجَالَةُ تَذَكَره بِ و يَجْمُوبابِ الْعَرُوجِ في طلب العليد طلب العليد

ایک موقع پررسول اللہ پیلی نے ایک حدیث بیان فرائی تھی۔ حفرت ہائب بن فلاد رہے ہو دورتے لیکن بعد میں حفرت سائب بن فلاد رہے ہو دورتے لیکن بعد میں حفرت سائب رہی ہو ہو تھے لیکن بعد میں حفرت سائب بن عامر جہتی ہو ہو ہوں الور وہ ازالہ شک کے لئے مصر میں حفرت عقبہ علیہ کیاں حدیث کے متعلق وہم بیدا ہوالور وہ ازالہ شک کے لئے مصر میں حفرت عقبہ علیہ کے پاس سے اور پہلے مسلمہ بن مخلد کے در وازے پر حاضر ہوئے انہوں نے ان کو مہمان بناتا جا اللہ کی انہوں نے ان کو مہمان بناتا جا اللہ کی انہوں نے کہا کہ " پہلے عقبہ سے میری ملا قات کر واو بیجے وہ ایک گاؤں میں تھے۔وہ وہ اللہ کی اور اس حدیث کی تصدیق کرے واپس آئے۔ ا

اس کے ملاوہ صحابہ کرام ﷺ سینکڑوں طریقے سے احلایت کو جمع کرتے تھے ایک بار حضرت زید بن خالد الجہنی ﷺ آستانہ مبارک پر ٹیک نگا کر سوئے اور آپ کی نماز شب کی کیفیت ملاحظہ فرمائی۔ ''

ایک بارایک محالی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان سے کھے کہا جس کولور محابہ دیا نے نہیں ساجب دہ بلنے تو تمام محابہ دیا ہے۔ نہیں ساجب دہ بلنے تو تمام محابہ دیا ہے۔ نہاں کو گھیر لیالور کہا کہ "آپ نے کیا فرملیا"۔ " ایک بار حضرت امیر معاویہ دیا ہے ۔ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ دیا ہے کو لکھا کہ نماز کے سلام کے بعد آپ کیادعا پڑھتے تھے۔ انہول نے دعالکہ بھیجی۔ "

ای تفص و تلاش کے ذریعہ سے کان سعادت کے یہ موتی جب وامن میں آ جاتے تھے تو سیابہ کرام میں ایک نشرت ہے تو ایک سیاب کرام میں ایک نشرت ہے ہو ایک خود ہوجاتے تھے حضرت ابن الخطلیہ میں آ ہا کے خاموش اور کوشہ تشین سیابی تھے۔ ایک روز وہ حضرت ابوالدرداء میں ایک ہے ہو کر گاندرے توانبول نے ان کود کھے کر کہا

كلمة تنفعنا ولا تضرك

کھے فرمائے جوہم کو نفع دے اور آپ کے لئے معنزنہ ہو۔

انہوں نے ایک مدیث بیان کی کے حضرت ابوالدرواء منظانہ اس قدر مسرور ہوئے کہ سراٹھا کر کہا" آپ نے رسول اللہ ﷺ سے بیانا ہے اور بار باراس جملے کو دہراتے رہے ای طرح وہ متعدد بار ان کے پاس سے گذرے اور انہوں نے کلمہ نافعہ کی استدعا کی اور انہوں نے ایک حدیث بیان کردی۔ ق

<sup>:</sup> حن الحاضر وجلد اصفحه ۸۶ ـ

ال: المنتن ابن ماجه كماب الصلوق باب مناجعاء كم يصلي الليل.

اسل منتن اين ماجدكماب الصلوبياب ما يجاء اذا اقتبيت الصلواء فلا صلوه الا المحقوبه.

١٢: البوداؤد كتاب الصلواه باب مايقول الرجل افا اسلم

ابوداؤد كماب الماس باب ماحاء في اسبال الازار-

صحابہ کرام 🚓 نے احادیث کو کیونکر محفوظ رکھا

دنیا کو تعجب کے محابہ کرام کے نے ابھادیث کے ذخیرے کو کیوں کراس صحت و جامعیت کے ساتھ محفوظ رکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک کا کیے نقرہ بھی ہوا کہ حموج جامعیت کے ساتھ محفوظ رکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک کا کیے نقرہ بھی ہوا کہ حموف جی جذب ہو کا کہ سحابہ کرام کے نہ صرف اس مقدس مجومہ کی حفاظت کی جاکہ آپ کے ایک ایک اشارے ایک ایک ایک اور ایک ایک اوا کو محفوظ رکھا تویہ تو دبخو دزائل ہو جاتا۔

ایک بارلوگوں نے حفرت خباب سے بوچھاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر وعفر میں قر اُت کرتے تھے بولے ہاں لوگوں نے کہایہ کیو تکر معلوم ہوا؟ فرملیا ہم آپ ﷺ کی ریش مبارک کی حرکت سے اس کا پیتہ لگا لیتے تھے۔ اُ

حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم ہم نے بید اندازہ کیاکہ آپ ظہرو عصر کی رکعت بیں گئی دیر تک قبیر و عصر کی رکعت بیس کتنی دیر تک قیام کرتے ہیں تو معلوم ہواکہ اول دور کعتوں بیں اتنی دیر بیس تین آپیتیں پڑھ لی جا کیں اور اخیر کی دو ۲ر کعتوں بیں اسکی نصف مدت ہے۔

ایک بار حضرت عبداللہ کھنے نے نماز کاطریقہ بتلیا اور کہا کہ " مجھے رسول اللہ ﷺ کی انگلیوں کی گروش نظر آری ہے۔ ع

پہلے جب نماز میں اشارہ کرنایابات چیت کرنا جائز تھا تورسول اللہ ﷺ لوگوں کو نماز میں سلام کاجواب دیا کرنے تھے۔ ایک صاحب نے حضرت بلال عظام سے اسکی کیفیت ہو تھی تو انہوں نے اس کارش دی جس طرح آپ اتھوں کواس حالت میں گردش دی جس طرح آپ اتھوں کواس حالت میں گردش دی جس طرح آپ اتھوں کواس حالت میں گردش دیے تھے۔ عمرت اغر مونی عظام فرمائے ہیں کہ ہم نے ایک بارشار کیا معلوم ہوا کہ آپ نے ایک نشست میں سو ۱۰۰ باراستغفار فرمایا۔ ف

صحابہ کرام کے جس طرح ان حرکات وہشارات کو محفوظ رکھا تھا ای طرح بعض اصاد بھی کرتے تھے۔ اصاد بھی کارتے تھے۔

ایک بار حضرت ابوحمید ساعدی من نے دس محابہ اللہ کے جمع میں کہا کہ میں تم سے زیادہ تم سے خراجہ کے جمع میں کہا کہ میں تم سے زیادہ قبع سے زیادہ قبع

ابوداؤوكماً إنصاؤهاب الغراءة في الطهرم.

ايوداؤد كماب العلومياب تنعقيف الا خومين.

الناز الوداؤد كماب العملومياب تعفريع ابواب الركوع والمسمود اليدين على الركتبين.

م: ابوداؤد كماب السلزه بابرد السلام في المسلوم

٥ - الرواؤوكماب الملوه باب في الاستنفار

سنت تضے نہ ہم سے زیادہ قدیم الصحبت انہوں نے صلوۃ نبویہ ﷺ کی ایک ایک جزئیات کو بیان کر ناشر وع کیا۔ توان لوگون نے تقدیق کی۔ ا

کین احادیث کے محفوظ رکھنے کا اصلی ذریعہ حفظ حدیث تقلہ یعنی صحابہ کرام ﷺ ان کواز بریاد کرتے تصد حضرت ابو ہر برہ ﷺ کا بیان ہے کہ بھی رات کے تمن حصے کرتا تھا۔ ایک بھی سوتا تھا ایک بھی نماز پڑھتا تھا اور ایک بھی احادیث دسول اللہ ﷺ کویاد کرتا تھا۔ ا

لوگوں نے حضرت ابو سعید خدر کی ﷺ ہے کہا کہ "آپ ہم کو احادیث کے لکھنے کی اہازت نہیں دیے حضرت ابو سعید خدر کی ﷺ اہازت نہیں دے سکتے لیکن اہازت نہیں دے سکتے لیکن جس طرح ہم نے دسول اللہ ﷺ ہے من کر حدیثیں یاد کرلی تھیں تم بھی اس طرح یاد کرلو۔ "
صحابہ کرا اُ ﷺ نے کس حزم واحتیاط کے ساتھ

ہم تک احادیث کو پہنچایا

معابہ کرام ﷺ روایت صدیت میں نہایت حزم واحتیاط ہے کام لیتے تھے۔ بعض محابہ مثانا حضرت زبیر ﷺ مثانا حضرت زبیر ﷺ مرے ہورایت ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک باران ہے حضرت عبراللہ بن زبیر ﷺ نے پوچھاکہ آپ تمام صحّاً ﷺ کیطرت کیوں نہیں روایت کرتے؟ بولے اگرچ د سول اللہ ﷺ ہے جی کو اختیاز و خصوصیت حاصل تھی۔ ناہم میں نے آپ ﷺ کو کہتے سالے کہ جوشق میری طرف جموٹ کا اختیاب کرے اسکواپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالیما جائے ہے بیا الم سول کے لفظ ہے اپنے لب کو آسنا تک نہیں کرتے بعض سحابہ ﷺ برسوں قال الرسول کے لفظ ہے اپنے لب کو آسنا تک نہیں کرتے ہے۔ لام صحی کا بمان ہے کہ میں ایک سمال تک حضرت عیدہ اللہ بن عمر حظی کے ماس بیشا

تھے۔ لام قعمی کا بیان ہے کہ میں ایک سال تک حضرت عبدہ اللہ بن عمر عظیہ کے پاس بیٹھا کیکن انہوں نے کوئی عدیث نہیں بیان کی۔ حضرت سائب بن بزید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سائب بن بزید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سلحہ بن عبداللہ عظیہ ، حضرت سعد عظیہ ، حضرت مقداد عظیہ اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف عظیمت کی رفاقت کی لیکن طلحہ کے سواکہ وہ واقعات احدیمان کرتے تھے کی سے کوئی حدیث نہیں سی۔ ف

حضرت سائب بن بزید کے فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ سے مکہ تک حضرت سعد بن مالک کے کار فاقت کی، لیکن میں نے ان کی زبان سے ایک خوب مجی نہیں کی۔

ا: ابوداؤد كماب الصلوماب افتتاح الصلوة \_

۲: مندوارمي ص ۳۵ . ۲ از وارمي صفحه ۲۷ ـ

سم: اليوداؤوكتاب العلم ماب في التشديد في الكذب على رسول المله .

٥: كالري كاب الجهادباب من حدث بمشاهده في الحرب

٢: متمن اين اجرباب التوفي في الحديث عن رسول ..

بعض لوگ صحابہ کرام والی سے روایت صدیث کی درخواست کرتے تھے لیکن ووائکار کر دیتے یا نال کر سے باکہ " صدیث بیان دیتے یا نال دیتے تھے ایک بار لوگوں نے حضرت زید بن اوقی صفح سے کہا کہ " صدیث بیان فرمائیے" بولے "ہم لوگ بوڑھے ہوئے اور بھول گئے۔ حدیث کی روایت کرنا تو نہایت سخت کا مے "۔

ایک بارلوگوں نے حضرت انس بن مالک عظمہ سے روایت حدیث کی ورخواست کی تو فرمایا کہ "انشاءاللہ"۔ ا

جوسحاب ولل روایت کرتے تھے وہ بھی نہایت کم حدیثیں بیان کرتے تھے۔ حضرت انس بن الک رفتی فرماتے تھے کہ کشت روایت سے جھے بیہ حدیث روکتی ہے۔ من کذب علی منعمد اُالخہ۔ اُ

صحابہ کرام کے جب صدیت بیان کرتے تھے توروایت کی ذمہ داری ہے گہراا ٹھتے تھے۔
دھزت عرو بن میمون ایک تابعی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ بی ہر جمعرات کو بلانا نہ دھزت عبداللہ بن مسعود رہ ہے کہ فدمت بی حاضر ہو تا تھا لیکن ان کی زبان ہے کہ می قال رسول اللہ بن مسعود رہ ہے کہ کی قال رسول اللہ بن مسعود رہ ہے کہ کی قال رسول اللہ بن کا لفظ نہیں سنا ایک دن بید الفاظ ان کی زبان ہے نکلے توگردن جھکا لی۔ میں نے دیکھا توان کی جمیل کردن جھکا لی۔ میں نے دیکھا توان کی تیمی کے تھے کہ بی الفاظ ان کی تھی صدیت کی روایت کرتے تھے تواح تیاں کے تریب یاس کے میں الفاظ ہیں۔ ھ

ا: وارمی ص ۲ مهر

٣ بخاري كماب العلم باب اثم من كذب على النبي .

۱۳ واري صفحه ۲ س

٣ - تذكره الحفاظ تذكره حفرت عرث

ابوداؤد باب التوتى فى الحديث عن رسول الله ً.

حضرت انس بن مالک کے جب صدیث بیان کرتے تھے تو تھیرا اٹھتے تھے اور کہتے تھے "کہ بیدالفاظ بیں۔یا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہوگا۔ ا

حفرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے عقے کہ جمل جب حدیث بیان کروں تو مجھے یہ موارا ہے کہ مجھ پر آسان بھٹ پڑے بہ نسبت اسکے کہ آپ کی طرف اس حدیث کا انتساب کروں۔ کی جس کو آپ نے نہیں فرملیا۔

حفرت عبدالرحمٰن بن ابوہند ﷺ کیک صحابی تنصہ وہ اپنے بستر پر ایک حمیر کی رکھ کر بنصتے تھے جب ان کے لڑکے اور بھینے علم صدیث کی تعلیم کے لئے آتے اور کہتے کہ "قال رسول اللہ تو چھڑی افغ کر فرماتے کہ تم رسول اللہ ﷺ سے کیوں کرروایت کر کتے ہو۔

صحابہ کرام ﷺ جس حزم واحتیاط کے ساتھ روایت کرتے تھے ای حزم واحتیاط کے ساتھ ان کو تبول کے جب میرے سامنے ساتھ ان کو تبول بھی کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجبہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی صحابی روایت کرتے ہیں تو ہیں ان ہے فتم لیتا ہوں۔ جب وہ قتم کھالیتے ہیں تو ہیں اس روایت کی تقدیق کرتا ہوں۔ ع

حفرت الو بمرصدیق ﷺ نہایت زم خوتھے لیکن روایت کے قبول کرنے میں کسی متم کی مداہ سنت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار داوی کی میراث کے تعلق حفرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ نے ایک ردایت کی تو فرالماکہ "شاہدلاؤ" چفتر محمد بن للمہ ﷺ نے شہادت دی تواسکو قبول کیا۔ ہ

تمام صحاب علی می حضرت عمر علی سب سے زیادہ متشدد فی الحدیث تصدایک بارزود
کوب میں کسی عورت کا حمل ساقط ہو کیا تو معزت عمر علیہ نے اس کی دیت کے متعلق صحابہ
کرام کی سے مشورہ فرملا معزت مغیرہ ابن شعبہ علیہ نے بیان کیا کہ دسول اللہ کی نے
ایک غلام اایک لونڈی اس کی دیت میں دلوائی ہے۔ معزت عمر علیہ نے اس صدیث پر شہادت
طلب فرمائی۔ تو مصرت محد بن مسلمہ علیہ نے شہادت دی۔ تیں۔

ایک بار حضرت ابوموی اشعری دی حضرت عمر دید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہار دخترت ابوموی اشعری دی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاکہ "ابوموی اجازت میں استیذان کا خواستگار ہے۔ تبن بارکی اون طبی پر بھی جب باریابی کی اجازت نہ کمی تو واپس آئے۔ حضرت عمر معلقہ

ال وارکاش ۲۳۸

٢: مسلم كماب الزكودباب التحريض على قتل الخوارج.

المنافعانية تذكره معزت عبدالرحمن بن الوبهند

س ابود اؤد كماب العسلوْد باب في الاستغفار.

٥ ابوداؤد كماب الفرائض باب في الحدم.

ابوداؤوكمابالعيات باب ديته المحنين.

نے بلاکر پوچھاکیوں واپس چلے گئے؟ بولے رسول اللہ ﷺ نے فرملاہے کہ "اگر تمن بار میں الان نے بلاکر پوچھاکیوں واپس چلے آؤ"۔ فرملااس حدیث پر گولولاؤ۔ حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے شہادت دی تو کہا کہ بیس تم کو معہم کرتا نہیں چاہتا تعلد یہ تشدد مسرف اس خوف کی بتا پر تھا کہ لوگ جھوٹی روایتوں کے کرنے پر دلیر نہ ہوجا ہیں۔ لیکن حضرت ابل عظانہ نے اس تشدد کو دکھے کر کہا ہم ایس باسول اللہ تھا کی جان کاعذاب نہوں ۔

ایک بار حفرت عمره بن امیر عظانه النسم ی بازار علی چادر خرید رہے تھے۔ لوگول نے بوچھا کیا کرد کے۔ بوب اس کو صدقہ علی دوں گا۔ حضرت عمر عظانہ نے بیر س لیااور چلے کے بعد کو طے تو کہا کہ وہ چادر کیا ہوئی۔ انہوں نے کہا علی نے بی بی بی مدقہ کردیا۔ کول کہ رسول اللہ عظانہ نے فرمایا ہے کہ "بی بی کوجو کھے دو گے دہ صدقہ ہوگا ہو لے عمره!رسول اللہ عظانہ برسی الله علیه کے پاس لائے اور اس صدیت کی تصدیق کرائی۔ اُن

ایک بار حضرت ابو مسعود کے محضرت ابودردام کے اور حضرت ابوذر عفاری کے کو اس تعددوا حقیاط کی بنایر قید کردیااور کہا ہے صدیثیں روایت کرتے ہو۔ ع

ایک بار کسی نے حضرت ابو ہریرہ خان ہے **ہو چھا**کہ عبد عمر خانہ میں بھی تم اس طرح حدیثوں کی دوایت کر سکتے تھے۔ بولے "بگراہیا کرتے تو کوڑا کھاتے"۔ ی

ای تشدد کا متبجہ میہ ہواکہ حضرت عمر کے کے زمانے میں روایتیں اس قدر متح ہو گئیں کہ حضرت اس قدر متح ہو گئیں کہ حضرت امیر معاویہ حضرت عمر معاویہ کے زمانے کی حضرت امیر معاویہ کے زمانے کی حدیثیں روایت کی جائیں کیونکہ وہ او گوں کو ند ہی معاملات میں ڈرلیا کرتے تھے۔ ھ

#### روایت حدیث کامقصد

تواب آخرت کے علاوہ علم صدیت چونکہ دنیوی عزت و جادکا بھی ذریعہ تھا اسلیے اخر زمانے میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو کے شفے۔ جو صرف حصول عزت کے لئے صدیثیں بناتے شفے اور ان کی روایت صدیث کا مقصد حصول ثواب اخرام میں کے سوالوں کچھ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ میں اس ان کواس و تت اواکر تے

ابوداؤر كماب الإدب في الاستيذان و بخدى كماب الاستيذان ـ

مندابوداؤوطیالی ص ۱۹۴۰

٣: المعتصر من الخنفر من مشكل لآ تارللطحاوي ص٥٩-٣-

٣ - تذكر والحفاظ ترجمه معزت عرف

مسلم كآسيال كوةباب النهى عن المستلا

تے جب و نیوی عزت بر محف کا ساتھ مجھوڑ دیتی ہے اور ہر این کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے امانت اوا نہیں کی تو خدا کے نزویک ماخوز ہوگا۔ چنانچ ایک صحابی نے انقال کے وقت ایک حدیث کی روایت کی اور کہا کہ "میں صرف حصول تواب کے لئے اس کی روایت کر تاہوں۔ اسلامی حدیث کی روایت کر تاہوں۔ اسلامی حضرت معاذبین جبل منظف سے آپ پیلی نے فرمایا تھا کہ جوشی تو حیدور سالت کا قرار کرے گاوہ جنتی ہوگا گین اس کے ساتھ یہ مجمی ہدایت کی تھی کہ اس کا عام اعلان نہ کیا جائے۔ اس کا عام اعلان نہ کیا جائے۔ اسلامی معاذبین جبل منظف نے عمر بھر اس داز کو چھپایا لیکن دم نزع خوف کھمان سے اس راز کو اسٹاکر دیا۔ ا

عبید الله بن زیاد حضرت معقل بن بیاد طاله کی عیادت کو آیا تو بولے که "میں تم سے ایک حدیث بیان کر تا یہ آگر مرض الموت میں جتلانہ ہو تا تونہ بیان کر تا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ "جوامیر مسلمانوں کی خیر خوابی نہ کرے گاوہ ان کے ساتھ جنت میں وافل نہ ہوگا"۔ "

صحابہ ﷺ کے پاس حدیث کا تحریری ذخیرہ کس قدر تھا

سحابہ کرام علی اگرچہ زبانی روایتیں کرتے تھے تاہم ان کے پاس مدیث کے بعض تح بری ذخیر ہے بھی موجود تھا خیر زمانے میں زکوہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے جودستور العمل مرتب فرمایا تھا اس کو حضرت ابو بکر عظمہ اور حضرت عمر طفیہ نے محفوظ رکھا تھا۔ چنانچہ دور تو تو حضرت عمر بین عبدالعزیز دور توں حضرت عمر بین عبدالعزیز العزیز نے اس کی نقل لی۔ "

تذکرہ الحفاظ میں ہے کہ حضرت ابو بکر طاف نے ۵۰۰ صدیثیں بھی لکھی تھیں لیکن پھر اس مجموعہ کو جلادیا۔

فنح مکہ کی بعد آپ نے جو خطبہ دیا تو اس کے متعلق بمن کے ایک صحابی ابوشاہ نے درخواست کی کہ یار سول القدابیہ میرے لئے لکھوادیا جائے چنانچہ آپ نے اس کو لکھوادیا ہے حضرت کی کہ یار سول اللہ وجہہ کے پاس احکام کا ایک مجموعہ تھا۔ جس کی نسبت وہ فرملیا کرتے ہے کہ بم نے رسول اللہ پیکا کے ارشادات میں قرآن مجیدادراس مجفعہ کے سوالور پچھے نہیں

ا: ابوداؤد باب ماجاه في الهدى في المشي الي العسلومة

٢: مُسَلِّمُ كِمَّابِ اللَّهُ بَال من لقي الله بالا يمان وهو غير شاك فيه دخل الحنة وحرم على النارد

٣: مسلم كماسية الإيمان باب استحقاق الوالى انعاش لرعية الناور

٣٠ ايوداؤر كماب الركودباب في ذكوه السائف

د: الوداؤد كراب المزامك باب تيجريم مكه و بنعارى كتاب العلم

١١ - ابوداؤد كتاب الماناسك باب في تحريم المدين.

لکھا۔ یہ صحیفہ وہ ہمیشہ اسپنیائ رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی کو انہوں نے اپنی مکوار کی میان سے نکال کراس کود کھلا۔ ک

حفرت عبدالله بن عمر علله كامعمول تقاكه آپ ہے جو بچھ سنتے تھے لكے ليتے تھے قرایش نے ان كو منع كيا كہ اپ منتقت مالتوں میں گفتگو كرتے ہیں۔ اس لئے آپ كا ہر اوشاد حدیث نہیں ہوسكا انہوں نے آپ كی ضدمت میں اس كا تذكره كیا تو آپ نے فرمایا كه "كھاكرو اس نان بان ہے حق كے سوا كچھ نہیں نكل سكا۔"

حفرت ابوہری و کھنے کابیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کھا ہے جو پچھ سنتے تھے ہیں کر لکھتے جاتے تھے۔ آپ نکلے تو فر بلیا کتاب اللہ کے ساتھ دوسری کتاب بھی لکھی جائے گی؟ اسلئے ہم نے جو پچھ لکھا تھال کو جمع کر کے جلادیا۔ ع

## فرامين رسول ﷺ

ا: الوداؤد كماب الحدود باب ايقاد المسلم من الكافر ..

٢ ابوداؤد كماب العلم باب في كتابة العلم

۳. مندجلد ۱۹۹۰ ۱۳

٣: ابوداؤد كاب الخراج والمارديات في بيان مواضع قسم المحمس و سهم ذي القربي.

ابوداؤد كماب الخراج والإمارة باب ماجاء في سهم الصفى -

جن لوگوں نے سیابہ کرام کے سے روایتی کیں انہوں نے احادیث کاکس قدر تحریری ذخیرہ فراہم کیا

خود صحابہ کرام ﷺ ہے جن او گول نے روایتیں کیں ان کو اگرچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے لئے لکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لیکن بہت سے محابہ کی کتابت حدیث کو جائز سمجھتے تھے۔ حضرت عمر بن الحطاب کے نے عام تھم دیا تھا کہ فیدوا العلم بالکتاب لیکن علم کو لکھ لیا کرو۔

بشری بن نبلک کابیان ہے کہ نمی حضرت ابو ہر ہے جائے۔ ہے جو کچھ سنتا تھا لکے لیتا تھا جب ان ہے دخصت ہونے لگا تواس مجموعہ کود کھالیالور انبول نے اس کی تقدیق کی سعید بن جبیر طبخہ فرماتے ہیں کہ "میں حضرت عبداللہ بن عباس طبخہ کیما تھ دات کو مکہ کے دائے میں چلا تھا۔ وہ صدیث بیان کرتے ہے " تو میں اپنے کبادے کی لکڑی پر لکے لیتا تھا۔ پھر منج کو صاف کر لیتا تھا۔ حضرت مافع حضرت براء طبخہ کے تمام تلا ندہ تلم سے اپنی ہتھیایوں پر لکھتے ہے۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر طبخہ کی تمام صدیث بی ان کے سامنے لکے لیا کرتے ہے۔ " حضرت عبداللہ بن عمر طبخہ کی تمام صدیث بی ان کے سامنے لکے لیا کرتے ہے۔ " حضرت عبداللہ بن عمر طبخہ کے تمام حدیث بی ان کے سامنے لکے لیا کرتے ہے۔ " حضرت عبداللہ بن عمر طبخہ نے ایک مخص کو خود صدیث لکھوائی اور اس نے لکے لی۔ "

حضرت زید بن ثابت طاقت حدیثوں کے لکھنے کے مخالف تھے لیکن مروان بن تھم نے ان کواپنے یہاں بلواکر نے میں ایک پردہ ڈال دیااور ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ جو حدیثیں وہ بیان کریں ان کو چیکے سے لکھتا جائے میں نے غرض اس طرح صحابہ کرام حظات می کے زمانے میں فن حدیث مدون ہو چکا تھا اور حضرت عمر بن عبد العزیز حظات نے آئی اجزائے پریشان کو ایک محدیث مدون ہو چکا تھا اور حضرت عمر بن عبد العزیز حظات کے آئی اجزائے پریشان کو ایک محدید کی صورت میں جمع کر دیا۔

مدارج حديث كي تعيين

صدیت کے مختلف مدارج ہیں۔ بعض روایتیں متواثر ہوتی ہیں یعنی ان کی روایت ایک جم عفیر کرتا ہے۔ بعض روایت میں۔ جو اگرچہ درجہ توائر کو نہیں پہنچتیں تاہم ہر زمانے میں بہ کثرت لوگ ان کی روایت کرتے ہیں۔ بعض حدیثوں کی روایت کا سلسلہ چند اشخاص تک محدود رہتا ہے بہاں تکہ کہ بعض او قات ایک ہی مختص کیس حدیث کی روایت کرتا ہے بہاں تکہ کہ بعض او قات ایک ہی مختص کیس حدیث کی روایت کرتا ہے بہی روایت کرتا ہے بہی روایت کی اسلام ہی جو کو اصطلاح میں خبر احاد کہتے ہیں اس اختلاف مدران کا اثر ان فقہی احکام پر

ا: مندوار مي صغه ١٤ باب من لم مر كتابته الحديث

٢: مندواري منحد ١٨ و١٩ باب من دخص في كمّا بتد العلم.

۳ مستد جلد ۴ صفحه ۱۹۹ مستد داری صفحه ۲۷ پ

رِ تا ہے جوان حدیثوں میں فہ کور ہوتے ہیں۔ یاان سے مستدا کے جاتے ہیں۔ قطعیت کے لحاظ سے خبر احاد متواتریا مشہور روایتوں کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس بتا پر فقہا میں اختلاف ہے کہ خبر احاد کے وربعہ سے قر آن مجید کے کسی حکم عام کی تخصیص یا شخیخ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ لام شافعی کافہ ہب ہے کہ خبر احاد کے ذریعہ سے قر آن مجید کے کسی حکم عام کی تخصیص بلکہ شمنیخ میں کافہ ہب ہے کہ خبر احاد کے ذریعہ سے قر آن مجید کے کسی حکم عام کی تخصیص بلکہ شمنیخ میں کئی جاسی ہوئے۔ اس موقعہ پر صرف ید دکھاتا محصود ہے کہ خود صحابہ میں اس مسئلہ پر بحث کرتا نہیں جا ہجے۔ اس موقعہ پر صرف ید دکھاتا مقصود ہے کہ خود صحابہ میں اس مسئلہ پر بحث کرتا نہیں جا ہے۔ اس موقعہ پر صرف بدد کھاتا ہوئے اور اس اختلاف مدارج کا جواد کام پر پڑ سکن تھا۔ متعلق خود انہوں نے اپنی اجتماد کی رائے تا کم کرلی تھی۔ قر آن مجید ہیں بہ تصر ترکی کور ہے کہ اگر کسی عور سے کو طلاق باین دے دی جائے توجب سے تک لام عدت گذر نہ جا کیں۔ شوہر لی لی کو گھر سے نکال نہیں سکلہ

و لا تنعريب هن من بيو نهن... اورايم عدت پيل اکو گھرول ہے نہ انگالو۔

اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ لیام عدت میں عورت کوسکن کاحق حاصل ہے اب صرف یہ بحث ہے کہ اس کونان و نفعظہ کاحق معصل ہے ابیس؟ قرآن مجید میں اگرچہ اس کے متعلق صرح تھی منہیں ہے لیکن قرآن مجید میں حالمہ عور تول کے متعلق بہ تصرح تک مضح میں نہ ہوشوہر کو تقر تا تھی جائے توجب تک وضع حمل نہ ہوشوہر کو نان نفقہ ویناہوگا

انكن او لا تا حمل فانفقو اعليهن حتى يضعن حملهن (دان) اگرده حالم بول توزماته وضع حمل كان كتان و نفقه ك كفيل ربو

حاملہ عورت کے وضع حمل کازمانہ اس کی عدت کازمانہ ہوتا ہے۔ اس عادہ عورت کو جب سکنی کا حق کے زمانہ عدت ہیں عورت کے تان و تفقہ کا بار شوہر پر ہے۔ اسکے علاوہ عورت کو جب سکنی کا حق عاصل ہے تواس ہے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسکے تان نفقہ کا بار بھی شوہر ہی پر ہوگا۔

قر آن مجید کا بیہ تھم قطعی ہے اسلئے ہرف قطعی دلا کل ہی ہے اسکی تنہ نے تخصیص ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر حظی کے زمانے میں یہ مسئلہ بیش آیا۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عبدا نے شہادت دی کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق باین دی تھی لیکن دسول اللہ عظی نے ان کو نان و تفقہ اور سکنی کے حق ہے محروم کر دیا تھا لیکن چو نکہ بیہ خبر احاد تھی جسکے ذریعہ سے قر آن مجید کے ادکام منصوصہ کو منسوخ نہیں کیا خبا سکتا تھا۔ حضرت عمر حظیم نفول امراہ لاندری مساکنا لیندع کے شاب رہنا و سسنت نبینا صلعم لفول امراہ لاندری مساکنا المدع کے شاب رہنا و سسنت نبینا صلعم لفول امراہ لاندری احفظت ام لا۔

ہم خداکی کتاب وررسول اللہ ﷺ کی سنت کوایک عورت کے کہنے سے نہیں روک سکتے خداجانے اس نے اصل واقعہ کو یاد بھی رکھلیا کہ نہیں۔

حضرت عائشہ رصی الله عبه مجمی حضرت عمر طفی کے ہمزبان تعیں۔ان کا خیال تھاکہ آب چیلی نے حضرت عائشہ رصی الله عبه ا آب چیلی نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عبه اکواس بنا پر تھریے خفق کر دیا تھاکہ ان کا گھر سنسان اور آبادی ہے دور تھا۔ یہ ایک خاص حالت تھی جس پر خاص ضرورت نے مجبور کیا تھا۔ کوئی عام تھم نہ تھا۔ <sup>ا</sup>

#### درايت

صدینوں کے متعلق روایت کی حیثیت ہے بحث صرف راوی کے عوار من و خصوصیات کی بناپر ہوتی ہے لیکن درایت کی روہے جب کسی حدیث کی تنقید کی جاتی ہے تو راوی بالکل نظر انداز کر دیاجا تا ہے اور خارجی عوار من واسباب کو چین نظر رکھاجا تا ہے صحابہ کرام ہوئی سے دور میں اگر چہ درایت کے تمااصول و توا کہ مرتب نہیں ہوئے تنے تاہم اس کے ابتداء ہو چی تنی اور انہوں نے راوای ہے قطع نظر کر کے اور حیثیتوں ہے بھی روایات پر نظر ذائی تنی ایک بار حضر تابو ہر رہے ہو جیز آگ ہے لیادی جائے اس کے استعمال سے وضوء واجب ہو جاتا ہے اس پر حضر ت عبداللہ بن عباس میں مناز کی جائے اس کے استعمال سے وضوء واجب ہو جاتا ہے اس پر حضر ت عبداللہ بن عباس میں انداز میں کیا کہ اس بتا پر تو ہم کور وغن اور گرمیانی کے استعمال ہے ہی وضوء واجب ہو جاتا ہے اس پر حضر ت عبداللہ بن عباس میں ہوئے۔

عدیت شریف می آیا ہے کہ "جمعہ کے دن ایک ایک ساعت آتی ہے کہ جب کوئی مسلمان اس کو حالت نماز میں بالیتا ہے تواس وقت خدا ہے جو بچھ ما تکتا ہے خدااس کو وے دیتا ہے سمان اس کو حالت نماز میں بالیتا ہے تواس وقت خدا ہے جو بچھ ما تکتا ہے خدااس کو وے دیتا ہے سما ہہ کرام چھ کواس کی جبتی ہوئی اور حضرت عبداللہ بن سلام چھ نے اس کو معلوم کر لیا کہ دہ جمعہ کے دن کی سب سے آخری ساعت ہے انہوں نے حضرت ابو ہر روہ سے بیان کیا تو بولے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آپ چھٹ نے تو فر بلا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کو حالت نماز بیس برحی جاتی۔ تیمی ہوئی نماز نہیں برحی جاتی۔ ت

اس باب میں حطرت عائشہ رضی اللہ عبد خاص طور پر ممتازیں انہوں نے درایت کے روسے جن احاد بھی قائم ہوتے ہیں روسے جن احاد بھی قائم ہوتے ہیں مثلاً ان کے سامنے جب بیدروایت کی گئی کہ مر دسے اس کے الل وعیال کے رونے سے عذاب ہوتا ہے توانہوں نے اس سے انکار کیااور کہا کہ خود قر آن مجید میں ہے۔

ابوداؤد كتاب الطلاق باب في نفقه المتبوته.

ترندی کتاب الطباده باب الوضوء مماغیر تالتار...

٣: ابود اؤد كتاب الصلود بأب تخر ليج ابواب الجمعه \_

لا تلو وازرہ وزر احری ایک کے گنادکا ہوجدددسر آئیس اٹھاسکتک

اس سے یہ اصول قائم ہوآکہ کوئی روایت نصوص قر آنی کے خالف نہیں تبول کی جاسکتی چنانچہ اس اصول کی روسے انہوں نے متعدد روایتوں پر اعتراضات کے مثلاً صحابہ کرام کی بنانچہ اس اصول کی روسے انہوں نے متعدد روایتوں پر اعتراضات کے مثلاً صحابہ کرام کی دور میں یہ خیال کیل ممیا تھا کہ رسول اللہ کیل نے شب معراج میں خداکود یکھا تھا لیکن مضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے سامنے اس کاذکر آیا تو بولیں جو محص یہ روایت کرے وہ دروع کو ہے اس کے بعدیہ آیت بڑمی۔

لا تدركه الا بصار وهو يدوك خداكوكو**كي تكميا نيش سكي درده تكابول كوپاليما بيد** الا بصار وهو اللطيف الحبير..

وه لطيف اور تجبير ہے۔

ان کے سامنے جب بیہ روایت کی گئی کہ نحوست غورت، کھوڑے اور گھریش ہے توانہوں نے اس کا انکار کیالور بیہ آیت پڑھی،

ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها\_ ل

زمین میں اتبارے اندر حمہیں جو مصبتیں پہنچی ہیں دہ پہلے ہے لکھی ہوتی ہیں۔ غزوہ بدر میں جو کفار ارے محصے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے مدفن پر کھڑے ہو کر فرملیا تھا

ھل و حد نم ماو عدر بکم حقا۔ خدائے جو تم ہے وعدہ کیا تھائم نے اس کوپالیا ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے عرض کی کہ یار سول اللہ ﷺ آپ مردوں کو پکارتے ہیں؟ آپ نے اس کے جواب میں فربلا

> ماانت باسمع منهم ولكن لا يحبيون. تمان سوزياده نبيل سنتے ليكن دوجواب نبيل دے سكتے

حضرت عائشہ رضی الله علیہ کے سامنے جب بیدروایت کی گئی توانہوں نے کہا کہ آپ ایسے فی نے بیاکہ آپ ایسے نے بیاکہ آپ سے ایسے نے بیاں بلکہ بیدار شاو فرملیاتھا:

الدروايتي برتز تيب عبن الاصابه فيما استدركته السيده عايشه على الصحابه صفح ١٨٠١ه١١٠
 ا٢ من موجود بن أخرروايت كے علاوہ اور روايتي بخارى ش بحى بن۔

انهم لیعلمون الان ان ماکنت اقول لهم حق دهای وقت نینی طور پرجانے میں کہ میں ان ہے جو پچھ کہتا تھاوہ یج تھا اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی ہے آیت پڑھی

انك لا تسمع الموتي وما انت من في القبور.

اے پیخبراتومر دول کواچی بات نہیں سناسکتا کورندان کوجو قبر میں ہیں۔ کے اس مرتبعہ سے میں اس کر میں کہ سے مہمو ہے تاہد کے

مطلب بیہ ہے کہ اس آیت کی روے کفار آپ کی آواز کوسن ہی تہیں کتے تھے۔ ا

عام طور پرلوگ متعہ کی حرمت میں احادیث پیش کرتے ہیں لیکن حضرت عائشہ رسی اللہ عمد سے جب انتظامیک شاگرد نے جواز متعہ کی ردایت کی نسبت ہو چھا توانہوں نے اسکاجواب

عدیث سے شہیں دیا۔ بلکہ فرملیا" میرے تمہارے در میان خداکی کیاب ہے پھریہ آیت پڑھی۔

و الذين هم لفرو جهم حفظون الاعلى ازواحهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين\_

جولوگ کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجزائی بی بیوں یالونڈیوں کے ان پر کوئی الدہ میں نہیں

اس لئے ان دوصور توں کے علاوہ کوئی اور صورت جائز نہیں۔ ا

> و لا تلو وازرہ وزر احری کوئی کی دوسرے کے گناہ کا پوچھ نہیں اٹھا تا

لیمنی قصور تومال کاہے بچے کا کیا گناہ ہے۔ '' جس کی بناپر وہان سے براقرار دیاجائے۔ احادیث میں اور بھی متعدد مثالیں ہیں جن سے ثابت ہو تا ہے کہ جن روایات میں کسی نتم کا بشتاہ ہو سکتا تھا۔ صحابہ کرام چڑھ نے ان پر تنقید کر کے اس مقدس فن کو اغلاط واوہام سے پاک کردیا۔

ا بخاری فرده بدر۔ ان اصابہ سیوطی بحوالہ عاکم۔ ۳ ادسا یہ سیوطی بحوالہ عاقم۔

### طبقات الصحابه 🚓

اگرچہ للمحدث ابوزرعہ کے قول کے مطابق محابہ دیں کی تعداد لا کھوں سے متجاوز تھی تاہم علامہ ذہبی نے طبقات الحفاظ میں جن محاب مل کا تذکرہ کیا ہواور جن کی نبست لکھاہے کہ صحاح میں ان سے حدیثیں مروی ہیں انکی تعداد صرف ایک سویا نج ہے لیکن تعمی و تلاش ہے اس پر اور سحابہ عظمہ کے ناموں کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مند ابوداؤر طیالسی جو دوسری صدى كاخر من تعنيف موئى باس من تقرياؤهائى سوسحاب على سروايتي بيد علامدؤ ہی کی رائے کے مطابق ان آیک سویانج صحاب کے میں انعائیس صحاب کے الی یں جن کے نام سے علم حدیث کے اکثر صفحات مزین ہیں۔ لیکن الن اٹھا کیس سحابہ عظمہ میں عام محد فین کی تقر یک مطابق اصحابہ دیں سب سے زیادہ کرالر دایات بیں اور علم حدیث يس نصف سے زياده مرف انبي كى روايتي بين اور جو نكد ايك مديث من آيا ہے كه جس نے كم اذكم جاليس حديثين بهى ميرى است كو پنجادي اس كاحشر علاء كے ساتھ ہوگان لئے محد ثین نے بی فیصلہ کردیاہے کہ جن کی روایتیں جالیس ہے کم ہوں گی وہ قلیل الروایات شار کئے جائیں گے۔اس بنابر قلت و کثرت روایت کی حیثیت سے محدثین نے محابہ کھی کے جار طبقے

ا) پہلاطبقہ یعنی دو صحابہ اللہ جن کی روایتی ہزاریا ہزارے نے زیادہ ہیں۔

۲) ووسر اطبقه لیننی ده محابه 🐞 جن کی روایتی پاینچ سوے زیادہ ہیں۔

٣) تيسر اطبقد يعني وه محابه ره جن كي روايتي ماليس ياجاليس سے زيادہ ہيں۔

س) چو تعاطیقہ لینی وہ محابہ رہے جن کی روایتی جالیس یاجالیس کے ہیں۔

لکن چونکہ یا تج سوے جالیس تک کے رواۃ زیادہ ہیں۔اس لئے ہم نے اس کے دوجھے کر دیئے ہیں۔ سوئے پانچ سوتک ایک طبقہ اور جالیس سے سوتک دوسر اطبقہ، اس تفصیل کی رو

ے ہم نے محابہ 🚓 کے ایکی طبعے قرار دیے ہیں۔

اً) وه صحابه که جن کی روایتی بزاریا بزارے زیادہ ہیں۔

۲) ده صحابہ ﷺ جن کی روابیتیں پانچ سوے پایا نچ سوے زیادہ ہیں تکر ہزار سے کم۔

۳) وہ محابہ 🚓 جن کی روایتی سویاسوے زیادہ میں محریا کچے سوے کم۔

مم) ،وہ محابہ 🚓 جن کی روایتیں جالیس یا مالیس سے زیادہ ہیں مگر سو ہے کم۔

۵) وه صحابه 🊓 جن کی روایتی حیالیس ہے کم ہیں۔

یہ بور انکزا مولاناسید سلیمان صاحب بمروی کے مضمون شائع شدہ الندوہ بابت اکست من ١٩١٩ سے ح ف بجرف معقول ہے۔

عام محدثین آگرچہ پہلے طبقہ میں صرف چہہ صحابہ ﷺ کینی حضرت ابوہر رہے گئے۔ م حضرت عائشہ رصی الله عنها ، حضرت عبدالله بن عباس ﷺ ، حضرت عبدالله بن عمر ﷺ ، حضرت جاہر بن عبدالله ﷺ اور حضرت انس بن مالک ﷺ کوداخل کرتے ہیں لیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے کثیر الروایہ صحابہ ﷺ میں آٹھ بزرگوں کا نام لیا ہے چنانچہ از التہ الخفاء میں لکھتے ہیں ،

سحاب رضوان الله علیم باغتبار کشرت و قلت روایت حدیث بر جهار طبقه اند مکوین که (۱) مرویات ایثان بزار حدیث فصاعد نیا زیاده و متوسطین (۲) که مرویات ایثان پاشد مثل ابو موی هیه و براء بن عازب هی و حمیعه که مرویات ایثان چیل حدیث باشد فصاعد آناسه ممده چهار ممد، در حدیث شریف آمده است من حفظ علی امتی ار بعین حدیث شریف آمده است من حفظ علی امتی ار بعین حدیث شریف آمده است من حفظ علی امتی ار بعین حدیث شریف آمده است من حفظ علی امتی از بعین حدیث الله اداه کما قال و مقلین (۳) که مرویات ایثان تا چهل می رسد جمهور محدیث کفته اند کشر و مقلین (۳) که مرویات ایثان تا چهل می رسد جمهور محدیث کفته اند کشر رضی الله عنها و (۳) عبدالله بن عمر می و شده و (۳) عبدالله بن عباس می و و (۵) عبدالله بن عمره بن العاص می و (۲) و نس می و و (۵) عبای می و (۵) عبدالله بن عمره بن العاص می و (۲) و نس می و و (۵) عبایر می و (۵)

کیکن شاہ صاحب کا دعوی محد ثمین کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے، چنانچہ علامہ ابن صلاح کیمتے ہیں۔

عن احمد بن حنبل قال ستة من اصحاب النبى ﷺ اكثر والرواية عنه و عمرو ابو هريره و ابن عمر و عائشه و حابر بن عبدالله و ابن عباس و انس\_

لام احمد بن جنبل نے فرملاہے کہ چھ محابہ ﴿ کثیر الروایت ہیں اور انہوں نے طویل عمری پائی ہیں ابو ہر مرہ ﷺ ابن عمر ﷺ ،عائشہ رضی الله عنها ،جابر ﷺ ،ابن عباس ﷺ ، انس ﷺ ۔

> علامد عنى حضرت عائشه رضى الله عنها كي تذكره ش الكيني بين. وكانت و احد السنة الذين هم اكثر الصحابة رواية ال

معزت عائشہ رصی اللہ عنها ان چھ محابہ رہے ہی تھیں جو کشر الروایت ہیں۔ لیکن اصل میہ ہے کہ عام محد ثین نے معزت ابو سعید خدری رہے کا کام کشر الروایات سحابہ رہے کے ساتھ نہیں لیا حالا نکہ ان کی مرویات ایک ہزارے زیادہ ہیں۔ عشاو صاحب

عدة القارى جلداول ص ٥٥٠ س ١٠ خلامد تذبيب تهذيب الكلام

حضرت عبدالله بن عمره بن العاص في كوظفه اول من داخل كرتے بي حالا نكه ان كى رواتوں كى تعداد صرف سات سو ب اسلے كثير الروايت صحاب في جن كانام طبقه اول من لا باتا به سات بين دخترت الوجري و وسى الله عنه حضرت عائشه وسى الله عنه ، حصرت عبدالله بن عبدالله في معنزت جاير بن عبدالله في معنزت الوسعيد قدرى في ، حضرت الي بن عبدالله في حضرت الوسعيد قدرى في ، حضرت الدين عبدالله في معنزت الوسعيد قدرى في الله عنه ، حضرت الوسعيد قدرى في الله عنه ،

شاہ صاحب نے دوسرے طبقہ میں حضرت براہ میں عازب ﷺ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری منطقه کانام لیا ہے۔ حالانکہ ان دونوں کی حدیثیں پانچ سوسے بہت کم ہیں اس لئے یہ لوگ دوسرے طبقہ میں نہیں بلکہ تیسرے طبقہ میں داخل ہیں۔

مر دیات صحابہ 🚓 کی تعداد

بہر حال قلت و کثرت روایت کی بنا پر صحابہ دیا ہے چانچ طبقے ہیں جن کے نام اور تعداد رولیات کی تنصیل حسب ذیل ہے۔

طبقہ اول میخی دو صحابہ ہے جن کی روایتیں ہز اریا ہزارے زیادہ ہیں اس طبقہ میں سات بزرگ ہیں۔

| تعداداحاديث مروب | ٹام                              | لتتبر |
|------------------|----------------------------------|-------|
| or la            | حفرت الوہر رہو 🚓                 | 1     |
| <b>*</b> 44•     | معزت عبدالله بن عباس 🚓           | ۳     |
| rri•             | معترت عاكثه معديقه دضى الله عنها | ٣     |
| tale.            | حفرت عبدالله بن عمر ﷺ            | 14    |
| 101-             | حفرت جابربن عبدالندا نصاري ططخه  | ۵     |
| FATI             | حغرت انس بن بالك انصاري 🚓        | ۲     |
| <b>1</b> 4∠•     | حضرت ابوسعيد خدري 🚓              | 4     |

طبقہ دوم بیعنی وہ صحابہ کے جن کی روابیتیں پانچے سویاپانچے سوسے زائد ہیں اس طبقہ میں صرف جار صحابہ کے ہیں۔

| تعداداحاديث مروبيه | <b>پا</b> م                    | نمبر |
|--------------------|--------------------------------|------|
| ለሮለ                | خضرت عبدالله بن مسعود 🚓        | ı    |
| ۷٠٠                | حفنرت عبدالله بن عمرو بن العاص | r    |
| FAG                | حضرت على كرم الله وجبهه        | ۳    |

خلامه تذبيب تهذيب الكمال م ٢٠٨.

| ٥٢٩                           | حفرت عمر بن الحظاب عظه                  | ~            |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| زیادہ مگر ہانچ سوسے کم مین اس | ن ده محابه دی جن کی روایش سویاسوے       | طبقه سوم ليم |
| ·                             | اصحابہ 🚓 بیں                            | · -          |
| تقداداعاديث مروبير            | ر.<br>ام                                | أ نبر        |
| ۳ZA                           | ام المومنين حفرستدام سلمد دصي الله عنها | ı            |
| t*4÷                          | حعفرت ابوموی اشعری 🍅                    | r            |
| r•3                           | حفترت براء بن عازب هي                   | ۳            |
| TAI                           | معترت ابوذر غفاري عظه                   | 8"           |
| rio                           | حفنرت سعد بن الي و قاص ﷺ                | ۵            |
| IAA                           | حفرت مهل بن سعدانصاری عظیر              | 4            |
| , IAI                         | حضرت عباد وبن صامت ﷺ                    | 4            |
| 149                           | حضرت ابوالدرداء عظف                     | ٨            |
| 14                            | حضرت ابو قماده انصاری ﷺ                 | 4            |
| IAU                           | مفرت افي بن كعب عظف                     | <b>!</b> ◆   |
| IYF                           | حفرت بريدوبن حصيب اسلمي ططخة            | 11           |
| 10%                           | حقرت معاذبن جبل ﷺ                       | 11"          |
| 64•                           | حفرت ابوابوب انصاري عظف                 | 18"          |
| il.A                          | حفرت عثمان بن عفان 🍅                    | 10"          |
| ורץ                           | حفرت جابرسمره هظبنا                     | ۵۱           |
| ie t                          | حفزت ابو بمر صديق هطا                   | 17           |
| IFY                           | حضرت مغيره بن شعبه طفطه                 | 12           |
| : P~ •                        | حفرت ابو بكره رضى الله عنها             | IA           |
| 18" +                         | حفرت عمران بن خصین 🚓                    | 19           |
| 15.                           | حطرت معاوبه بن اني سفيان عظيه           | ۲.           |
| 172                           | حضرت ثوبان ﷺ مولى النبي ﷺ               | *1           |
| IFΛ                           | حطرت اسامه بن زيد هاهنه                 | rr           |
| IFF                           | حفرت نعمان بن بشير 🍅                    | rr           |
| irr                           | حضرت سمره بن جندب فزاری ﷺ               | 717          |
| 1+#                           | حفرت الومسعود عقبه بن عمر 🚓             | 75           |

| f••                    | حفرت جريربن عبدالله النحلى 🍪                                                                        | 74         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| سوتک ہے۔اس طبقہ عیں ۳۳ | م یعنی وہ صحابہ 🚓 جن کی تعداد چالیس ہے                                                              | طيقه چبار  |
|                        |                                                                                                     | تحابيه بين |
| تعداداحاديث مردب       | <b>ئ</b> م .                                                                                        | تمبر       |
| 9☆                     | حضرت عبدالله بن اني او في 🍅                                                                         | 1          |
| 95                     | مفرت زيدين ثابت 🍪                                                                                   | ۲.,        |
| 41                     | حضرت ابوطلحه زبدين سبل 🚓                                                                            | ٣          |
| 4+                     | حفترت زيد بن ارقم ريطيه                                                                             | (*         |
| Al                     | حضرت زيدين خالعه الحبني معظفه                                                                       | ۵          |
| ۸٠                     | حفرت كعب بن الك اسلني عظيمه                                                                         | 4          |
| ۷۸                     | حفرت دائع بن خدیج 🚓                                                                                 | 4          |
| 44                     | حعرت سلمه بن اكوع عظه                                                                               | ٨          |
| ٨٢                     | حقرت ابوراقع قبطي عقيف                                                                              | 4          |
| 14                     | حضرت عوف بن مالك المجعى ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | J◆         |
| rr                     | حضرت عدى بن إلى حاتم الطائي رهيجة                                                                   | 11         |
| ٥r                     | حقرت عبدالرحمن بن ابي اوني عظف                                                                      | Ir         |
| 46                     | · ام المومنين حفرت ام دبير رصى الله عها                                                             | 17         |
| 71                     | حضرت عمار بن ياسر 🕳                                                                                 | ir         |
| 71                     | حضرت سليمان فارى ﷺ                                                                                  | ۵          |
| 4+                     | ومالمومتين حفرت عفسه رضى الله عنها                                                                  | 14         |
| 4+                     | حعزت جبير بن مطعم قرشی 🚓                                                                            | 74         |
| 44                     | حفرت اساه بنت انی بگر عظانه                                                                         | iA         |
| ra                     | حضرت داهله بن استقع كنائي عظفه                                                                      | Pi         |
| ۵۵                     | حضرت عقبه بن عامر جهنی ﷺ                                                                            | <b>r•</b>  |
| ·                      | حضرت نضاله بن عبيدانصاري عظف                                                                        | PI 1       |
| ۳A                     | حضرت عمروبان عبسه ಹ                                                                                 | rr         |
| r_                     | حضرت كعب بن عجر والصاري عظام                                                                        | rr         |
| <i>1</i> "4            | حفرت نعنله بن عبيداسكي 🚓                                                                            | **         |
| ሆነ                     | ام المومنين معترت ميموند دحنى الله عنها                                                             | ra         |
|                        | •                                                                                                   |            |

| ሮታ                        | حعرستهم بإنى دضى الله عنها             | 44           |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------|
| ۴۵                        | حضرت ابوجيفه بن دبب سوائي 🚓            | 74           |
| 44                        | حضرت بلال بن رباح حميي 🚓               | ra           |
| ۳۳                        | لتعفرت عبدالله بن مغفل عظف             | ' F4         |
|                           | حضرت مقداد بن اسود کوفی 🚓              | ۳.           |
| ۲۳۱                       | حعرستام عطيدانصادب رضى الله عنها       | **1          |
| <b>(*</b> +               | حعنوب عليم بن حزام اسدى 🚓              | rr           |
| <b>l</b> *•               | معرت سلمه بن حنيف انعباري عظيه         | rr           |
| لیں ہے کم بیر اس طبقہ میں | ن ده محابہ 🐞 جن کی روایتیں جالیس یا جا | طبقه پنجم يع |
|                           | •                                      | بجين صحابہ 🊓 |
| تعداداماديث مروب          | ٠ را                                   | تنبر         |
| ma.                       | حفرت زبیر بن عوام 🚓                    | 1            |
| ۳۳                        | حفرت فالممه بنت قيل دحنى الله عنها     | ۲            |
| rr                        | معترت خباب بن الاريت 🚓                 | _            |
| ۳.                        | حضرت عياض بن حماد ختيمي 🚓              | ۳            |
| <b>r</b> A                | معرسه الك بن دبيد ماعدى 🚓              | ۵            |
| 70                        | حفرت عبدالله بن سلام 🚓                 | 4            |
| 717                       | معرستام قيم بشت تحصن دضى الله عنها     | 4            |
| ra                        | حغرت فضل بن عباس 🚓                     | ٨            |
| rr                        | حفرت عامر بن ربید 🚓                    | 4            |
| rı                        | فعترت وكيح بنت معوق دضى المله عنها     | I•           |
| IA                        | حفرت اسيدبن حنيرافهني 🚓                | ij           |
| IA                        | حضرت فالدبن وليد 🍲                     | IF.          |
| 1A                        | حضرت عمرو بن حريث 🚓                    | 17"          |
| ۵۱                        | حفرت توك بئت حكيم رمشى الله عنها       | II.          |
| ır                        | حفرت ثابت بن منحاک 🏎                   | ۵۱           |
| IT                        | معنرت معادبيه بن حكيم ملمي عظائه       | 14           |
| tr-                       | حضرت عروه بن اني جعد الاسدى 🚓          | 12           |
| H                         | معترت يسير وينت مغوال رمنى الله عنها   | IA           |
|                           |                                        |              |

| f• | حضرت عروه بن معنر ک ﷺ                  | 19         |
|----|----------------------------------------|------------|
| (+ | حفرت مجمع بن بزيد ﷺ                    | **         |
| 4  | حفرت سلمه بن قيس ﷺ                     | <b>r</b> 1 |
| 4  | حضرت قماده بن نعمان 🚓                  | **         |
| ۲  | حضرت قبیصه بن مخارق عامری ﷺ            | **         |
| 4  | مطرت عاصم بن عدي تضاعي عظف             | ۳۳         |
| ۵  | حفرت سلمه بن فعيم التجعي عظف           | 70         |
| :∆ | حفزت الك بن مصعد 🚓                     | 74         |
| ۵  | حعزت فجن بن ادرع 🚓                     | 74         |
| ۵  | معرت سائب بن فلاح 🚓                    | 74         |
| ۵  | حفرت خفاف غفاری کھھ                    | 44         |
| ۵  | حطرت ذو فجمر حبثی 🚓                    | ۳٠         |
| ۴  | حفرت الک بن میر کندی 🐞 .               | <b>P</b> į |
| ٣  | حعرت زيد بن حارثه کھنا                 | ٣r         |
| ۲  | حفنرت ثابت بن ود نعیه 🚓                | 9~9~       |
| ۲  | حفرت کعب بن عیاض اشعری 🚓               | ***        |
| r  | حعزت کلثوم بن حقیین غفاری 🚓            | 20         |
| ۲  | معفرت وحيد محلي رهينا                  | <b>m</b> 4 |
| r  | حعثرت جداله بثت وبهب رضبي الله عنها    | ۳۷         |
| 1  | حفرش مالك بن بياد عظه                  | ۳۸         |
| 1  | حضرت عبدانته بن زمعه 🍲                 | 144        |
| ı  | حفرت كلثوم بن علقمه عظيه               | <b>~</b>   |
|    | ريح صراري فلأراقئ محرط بدكاريه فالصرار |            |

ان کے علاوہ جو صحابہ علیہ باتی وہ مکئے ہیں چونکہ وہ صفار صحاب علیہ ہیں اور ان کی روایت کتب حدیث میں اس قدر کم ہے کہ وہ شار میں نہیں آئی ہے اس لئے وہ ہم نے ان کاذکر نہیں کیا۔ مختلف طبقات میں ہم نے جن صحابہ علیہ کانام لیا ہے ان کی مجموعی تعداد ایک سو پہیں ہے اور مسلمانوں کے پاس احاد یث کاجو سر مایہ باتی ہے وہ انہی برز کوں کا فیض ہے۔

# علم فقه

علم فقہ کی تدوین و تر تیب میں سحابہ کرام ﷺ کے مسائی جمیلہ کاجو حصہ شال ہے اس کی تاریخ حسب ذیل عنوانات میں بیان کی جاسکتی ہے۔

ا) سحابہ کرام اللہ اللہ اللہ اللہ علامل ک؟

۲) نتبائے محابہ اللہ کے کس قدر طبقات قائم ہوئے؟

۳) انہوں نے تابعین کو کیوں کرفقہ کی تعلیم دی؟ اور فقہ کے مسائل کیوں کر مدون کے؟

انہوں نے اصول فقہ کے کس قدر سیائل ایجاد کئے؟

٥) محابه كرام لل كانتلافى ساكل كانتاكياتما؟

صحابہ کرام اللہ علی ہے کیوں کر

فقه کی تعلیم حاصل کی

عبد نبوت على بل علم فقد بلکه کوئی علم مدون و مرتب نه تعاکه صحابه کرام الله با قاعده اس کی تعلیم حاصل کرتے۔ سوال واستفیار کے دربید سے بے شہدر سول الله بلا سے مسائل وریافت کے جانب کے جانب کے میائل میں بات کم میائل دریافت کے خود تر آن مجید نے سوالات کرنے کی ممانعت کردی تعلیم۔ آپ سے بہت کم بہائل وریافت کرتے سے مند واری جی خطرت عبدالله بن عبال میں نے سے دوایت ہے کہ صحابہ کی مند واری جی خطرت عبدالله بن عبال میں نے جو کل کے کل قرآن مجید میں رسول الله بلا ہے حصرف تیرہ اسائل وریافت کے تیے جو کل کے کل قرآن مجید میں نہ کور ہیں۔ اس بناپر آپ سے علم فقہ کی تعلیم عاصل کرنے کا صرف یہ طریقہ تعاکہ صحابہ کرام کی آن والدات ہے ان کے شام اعمال مثل و ضورت کے اور دورہ کے اور دورہ کو کا بنور مطالعہ کرتے تھا اور آن والدات ہے ان کے شرائل مثل و ضورت نہیں کے جاسے تھائل کے ماتھ بہت ما کل واضح اور سے موال واستفیار کی ضرورت چیش آئی تھی نہیں کے جاسے تے اس لئے ان کوزیادہ تر آپ سے سوال واستفیار کی ضرورت چیش آئی تھی نہیں کے جاسے تھی بہت ہے مسائل واضح اور سے سائل واضح اور بر مہتر تھیں چنانچہ خود معزت عائشہ رہی انہا کہ عام ان کا عرور ہے ان کے ان کو اعراف ہے۔

نعمه النساء، نساء الا نصار لم يكن منعهن الحياء ان يتفقهن في الدين\_<sup>1</sup> انساريه عورتس كس قدرا جيمي بين كه تفقه في الدين سان كوحيا بإز نبيس د كه سكتي تقيد جوسحابہ 🐞 مدیدے باہر رہتے تھے ان کو بھی ہر ونت اس کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ اسلئے وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر چندروز قیام کرتے تھے اور فقہی تعلیم حاصل کر ے واپس جاتے تھے توخود ابی قوم کے معلم بن جاتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کی بہ آیت انہی بزر کوں کی شان میں نازل ہو کی ہے۔

فلولا نفر من كل فرقة منهم طاتيفة ليتفقهوا في الدين ولينذر واقومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

تم میں ہر قوم سے ایک گروہ کیوں نہیں لکتاجو تفقہ فی الدین حاصل کرے اور جب اپی قوم میں واپس جائے توان کوڈرائے شائد دولوگ ڈر جائیں۔

چنانچہ احادیث کی کتابوں میں اس قتم کی متعد و سفار توں کاذیر ہے جو قبائل عرب ہے۔ آپ کی خدمت میں آئیں اور غرمبی تعلیم حاصل کر کے واپس مکیں۔ وفد عبدالقیس نے خدمت مبادک میں آکر عرض کیا کہ ہم ایک طویل مسافت طے کرے آئے ہیں۔ درمیان میں کفاف معفر جائل ہیں اس لئے اشہر حرم کے سواحاشر خدمت نہیں ہو سکتے۔ ہم کووہ احکام سکھائے جائیں جن کی ہمائی قوم کو تعلیم ویں۔ آپ نے ایمان ، نماز ، زکو ق ،روز واور حس کا تھم دیالو چند ظروف شراب کے استعال کی ممانعت فرمائی اور کہاکہ اس کویاد کرلواور بلٹ کرا جی قوم کو مجی اس ہے مستفید کرو۔ م

قبیلہ بنوسعد کی طرف ہے حضرت شحام بن تعلبہ عظف آئے اور نماز اور روزے وغیرہ کے متعلق چند سوالات کر کے کہا کہ " میں اپنی قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں۔ <sup>ع</sup> غرض اس طرح اکثر صحابہ رہے فقہ کے ضروری اور عملی مسائل ہے واقف ہو گئے تھے۔

طبقات فقهاء صحابه 🊓

فقہائے محابہ 🚓 کے تمن طبقے ہیں۔

- مكوين سي يعني وه صحابه على جن ع بكثرت مسائل منقول إن ...
  - ۲) مقلین کینی دو صحابہ کے جن ہے بہت کم سائل مروی ہیں۔

مستحج مسلم كاب الطهاره باب استحباب استعمال المغتسلته من الحيض قرضة من مسك في موضع الرم \_ ۳ هيراين ميرس ۱۸۸. ۳: يخاري كماب العلم باب تحريض النبي صلعم و فد عيدالقيس على ان يحفظوا الإيمان والعلمد . ۳ تغییراین کثیر ص ۸۸ ب

بخار ك كمّاب العلم باب القرآه والعرض على المحدث.

۳) متوسطین ..... کینی دہ صحابہ 🐞 جوال دو نول طبقوں کے بین بین جیں۔

پہلے طبقے میں صرف سات بزرگ لینی حضرت عربی افظاب منظف ، حضرت علی منظف ، حضرت عبد الله این عباس منظف ، حضرت عبد الله بن مسعود منظف ، حضرت عائشہ رضی الله عبد ، حضرت زید بن ثابت منظف اور حضرت عبد الله ابن عمر منظف داخل ہیں، علامہ ابن عزم کا بیان ہے کہ اگر ان بزرگوں کے فاوے اجمع کے جائیں تو ہر ایک کے فاوے سے صفیم جلدیں تیار ہوسکتی ہیں، چنانچہ ابو مکر محمد بن موکی نے حضرت عبد الله بن عباس منظف کے فاوے کو میں جن کیا ہے۔

دوسرے طبعے میں بکٹرت محابہ داخل ہیں اور ان سے مرف دوایک مسائل منقول ہیں۔ یہاں تک کدان سب کے مسائل کوایک مختصر سے دسالے میں جمع کیا جاسکتا ہے۔

متوسطین میں صرف تیرہ ۱۳ اسحالی یعنی حضرت ابو بکر کے محضرت ابو بر میں اللہ علیہ ، حضرت ابو بر برہ کے ، حضرت ابو سعید خدری کے ، حضرت ابو بر برہ کے دعشرت عمان کے ، حضرت عبد اللہ بن اللہ حضہ ، حضرت عبد الله بن الله علیہ ، حضرت عبد الله بن الله علی محضرت سعد بن ابل و قاص کے ، حضرت سلیمان فاری کے ، حضرت جا بر بن عبد الله حضہ اور حضرت معاذ بن جبل کے شامل جی اور ان سب کے فالدے کو علیمہ مختمر دسالوں میں جمع کیا جا سکتا ہے۔

صحابہ کرام رہے نے تابعین کو کیو کر فقہ کی تعلیم دی؟

موجودہ نقہ کی بنیاد سرف چار محابہ کے ، بعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کے ، حضرت زید بن ثابت کے ، حضرت عبداللہ ابن عمر کے اور حضرت عبداللہ بن عباس کے فقہ کے فقوے نے ڈولی۔

ائن مسعود کے سواکسی محانی کے تلاندہ نے ان کے فالو سے دنداہب فقد کو جیس لکھا۔ ان کے تلاندہ میں معترت علقمہ عظینہ نہایت نامور ہوئے۔ علقمہ کے انتقال کے بعدان کے شاگر دابراہیم نخعی مند نشین ہوئے اور انہوں نے فقہ کواس فدر ترقی دی کہ ان کے عہد

اعلام الموقعين مس سااميں بدنوری تغییل ندکورے۔

۲: اعلام الموقعين من ۳۳ ر

میں فقہ کاایک مختصر سامجموعہ تیار ہو گیا۔ جس کے سب سے بڑے حافظ حماد تنے لیام ابو حنیفہ ّ نے انہی سے تعلیم یائی اس لئے فقہ حنفی کی بنیاد صرف حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ کے فآويءواحكام يرقائم موكى چنانج شاهولى الله صاحب جنة الله البالغه من لكت بير كان ابو حنيفة رضي الله عنه الذمهم بمذهب ابراهيم واقرانه لا تجاوزه

الإ ماشاء الله\_<sup>ا</sup>

للم ابوحلیفہ ابراہیم اور ایکے اقران کے غرب کے سخت تمبع تصاورا ک سے بہت کم فیتے تھے۔ حضرت زيدبن ثابت عظف مدينه ميس ريتي تتصاوران كاحلقه درس نهايت وسنع تحاادر ان کے تمام تلافدہ میں حضرت سعید بنمسیب، عطاء بن سیار، عروہ اور قاسم وغیرہ نہایت متاز سے حضرت عبداللہ بن عمر عظم اسمی مدینہ میں مقیم سے اور ان کی روایتوں کے سب سے بڑے جامع حضرت ناقع تنے المام مالک نے انہی دونوں بزر کول کے تلاندہ لیعنی ناقع سعید بن حبیب عردہ اور قاسم سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اُسلے انہوں نے انہی کے فرہب برائی فقد کا سنَّك بنيادر كها، چنانچه شاه صاحب لكھتے ہيں،

> ولذلك نرى مالكا يلازمه محجهتم اس لئے الک فل مدینہ کی روش کولازم پکڑتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے تلاغہ نے مکہ کودار العلوم بنلیا تھا، چنانچہ جب فقہ کی یہ وین وٹر تیب کی ابتدا ہوئی توسب ہے پہلے انہی مقامات میں کتابیں لکھی ٹئیں،امام مالک اور عبدالرحمُن بن افی دیب نے مدینہ میں ابن جریج اور این عیبینہ نے مکہ میں ام ثوری نے کوف میں اور رہیج بن صبیح نے بصر ومیں کتابیں تکھیں، جن میں امام الک کی کتابوں کو نہایت قبول عام

تدوين مسائل

جن مسائل کے متعلق مصرح حدیثیں موجود تھیں اور ان میں باہم کوئی تعارض نہ تھا،ان کی بنایر فنوے وینانہایت آسان کام تھااور اس فرض کو بہت ہے سحابہ 🚓 انجام دیتے تھے، نیکن جن سیائل کے متعلق سرے سے حدیث ہی موجود نہیں تھی۔

ان کی بدوین کا پیلا طریقه استغباط و اجتهاد تفاادر اس باب میں صرف حضرت عمر ﷺ حضرت على عظيه ، حضرت عبدالله بن مسعود عظيه اور حضرت عبدالله بن عباس عظيه خاص طور پر ممتاز تھے، چنانچہ شاہ صاحب حجتہ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں۔

الديباج لمذبب تذكروامام الك حجته الله البالغه مطبوعه مصرص ١١١ عجته الله الرائع مسلاال الله البيالغة حل الدالبالغة حل الدالية

واما غير هولاء الا ربعة فكا نوا يرون دلالة ولكن ماكانو ايميزون الركن والشرط من الا داب و السنن ولم يكن لهم قول عند تعارض الا خبارو تقابل الدلايل الاقليلا كابن عمرو عائشة وزيد بن ثابت.

ان چاروں کے سوااور محابہ رہا مطلب سمجھتے تنے، لیکن ارکان وشر وط لینی آداب و سنن میں امتیاز نہیں کرتے تھے اور جن روانتوں میں تعارض ہو تا تعایاولا کل متناد قائم ہوتے تنے ان میں بہت کم وخل دیتے تنے مثلاً ابن عمر طبطنه وعائشہ رضی الله عنها اور زید بن ثابت طبطنه ۔

۲) دوسراطر افتہ یہ تھاکہ جو سیائل پیش آتے تھے اور ان کے متعلق غور و گلر کرتے رہتے تھے،
 یہاں تک کہ وہ حل ہو جاتا تھا۔

آیک بار حفزت عبداللہ بن مسعود علی سامنے آیک مسئلہ پیش ہوا، جس پر دہ فکر کرتے رہے جب کتاب و سنت سے ہدایت نہیں لمی او خود اپنی دائے قائم کی لیکن بعد کو معلوم اواللہ یکھی ہے کہ رسول اللہ یکھی نے بھی بھی فیصلہ کیا تھا تو ب عد مسر در ہوئے حفزت عمر علیہ ایک ایک مسئلہ کے متعلق مختلف دائمی تائم کرتے ہے ان کو بطور یاد داشت کے لکھ لیا کرتے ہے اور ان میں محود اثبات کرتے رہے تھے، چنا نچہ بھو بھی کے متعلق ایک یاد داشت لکھی تھی جس کو اخیر میں مناویا۔

ا بہت ہے سائل تمام محابہ رہا کے مشورے سے مطے کئے جاتے تھے اور ان پر کویا تمام محابہ رہا کا جماع ہو جاتا تھا، حضرت ابو بکر رہ ہے سنے اس طریقہ کی ابتداء کی اور حضرت عمر رہ نے نے اس سے بکثرت کام ایا، شاہ صاحب لکھتے ہیں،

كان من سيره عمرانه كان بشاور الصحابة وبنا ظرهم حتى تنكشف الغمة وياتيه الثلج فصار غالب قضا ياله وفتا واه متبعة في مشارق الارض ومغاربها.

حضرت عمر فظف کابی طرایقہ تھاکہ سحاب فظینہ سے مسائل فقیبہ کے متعلق مشورہ دمناظرہ کرتے ہے، یبل تک کہ ان کے دل میں یقین واطمینان کی کیفیت پیداہوجاتی تھی بی وجہ ہے کہ تمام دنیا میں ان کے فقاوی کی پیروی کی گئی۔

صحابہ المانے اصول فقہ کے کس قدر مسائل ایجاد کئے؟

صحابہ كرام في في آكر چه استبلا مسائل كے لئے اصول و قوائد منضبط نہيں كے تھے تاہم ان كے مخوائے كلام سے اصول فقد كے بہت سے قوائد معلوم ہو كتے تھے مثلاً فقهاء نے ایک اسول بیہ قائم كيا ہے العبرہ لعموم اللفظالا لحصوص السبب تعنی احكام كے استبلا میں سرف ید و یکناچاہے کہ شارع کے الفاظ عام بیں یا خاص اس سے بحث نہیں کہ تھم عام ہے یا ناص مثلاً قرآن مجید کی یہ آیت اذا قری القرآن فاسندھو الله و انصنوا الح اگر چہ ہا تخصیص خطبہ کے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن الفاظ میں خطبہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ عام تھم ہے کہ قرآن کو خاموثی کے ساتھ سنناچاہے اس سے یہ نتیجہ لکانا ہے کہ اگر لیام قرائت فاتحہ کرے تو مقدی کو خاموش رہناچاہے ، صحابہ کرام عالم عمر سابودر غفاری عظم ای اصول کے مقدی کو خاموش رہناچاہے ، صحابہ کرام علاقہ میں حضر سابودر غفاری عظم ای اصول کے قائل تھے چنانے قرآن کی اس آیت ،

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو نها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليمـ

جولوگ جاندی سوناجمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ان کو در دناک عذاب کی بشارت دو۔

کے متعلق مضرت امیر معاویہ دیا تھا کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور سونا جاندی کے جمع کرنے پر عذاب انہی کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن مضرت ابوزر خفاری دیا ہے کہ اس تھا کہ (انہا لفینا و فیصم کوہ جمارے اور ان کے دونوں کے بارے میں ہے) یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک روپیہ بیسہ کا جمع کرنا جائز تھا۔

فقہاء کا ایک اصول مفہوم خالف ہے، مثلاً اگریہ کہا جائے کہ صرف نمازی لوگ جنت میں داخل ہو نئے لیکن داخل ہو نئے لیکن داخل ہو نئے لیکن خواہ مخواہ میں تصریح نہیں ہے کہ بے نمازی لوگ جنت میں نہ داخل ہو نئے لیکن خواہ مخواہ اس کے مخالف جو نتیجہ نظے گاہ دیمی ہوگا سحابہ میں سے کام لیا ہے ایک موقع پر رسول اللہ عایہ وسلم نے ایک سحابہ بھی سے فرمایا کہ جن لوگوں نے کسی کو خدا کا شریک بنایادہ مرنے کے بعد دوزنے میں جائیں گے انہوں نے جب یہ دوایت بیان کی تو فرمایا کہ بی تورسول اللہ بھی کا قول ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کسی بیان کی تو فرمایا کہ بیہ تورسول اللہ بھی کا قول ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کسی بیان کی تو فرمایا کہ بیہ تورسول اللہ بھی کا قول ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کسی بیان کی تو فرمایا کہ بیہ تورسول اللہ بھی کا قول ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کسی بیان کی تو فرمایا کہ بیس بنایادہ بنت میں داخل ہوں گے۔ ک

فقہا، کا ایک اصول ہے کہ اصل اشیاء میں اباجت ہے لیعنی اصولا تمام چیزیں مہائے ہیں البت جب شارع ان کو حرام کردیتا ہے تو حرام ، و جاتی جیں،اس لئے جب تک تحریم کا کوئی سبب نہ ہو ہر چیز کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ا میک د فعہ حضرت عمر ﷺ ایک ٹالاب کے پاس اترے، حضرت عمرہ بن العاص ﷺ

ا مستخاری کیاب النمیر بات فواله و الدین و بحنوون الدهب آگرده شان نزول بی کونام سیجھتے ہوں گے تو پیدمثال سیج نہ ہوگی۔

ع: يخاري كماب التعمير باب غوله و من الناس من يتحد من دون الله انداداً...

بھی ہم سفر بنتے،انہوں نے لوگوں سے پو جماکہ اس میں در ندے توپانی نہیں پیتے؟ حضرت عمر علیٰ نے کہا کہ بیانہ کہ اس سے ٹابت ہوا کہ جب حرست کی کوئی ظاہر ک وجہ موجود نہ ہو تو لباحت اشیاء کے لحاظ سے ہر چیز ہے ہے تکلف فا کدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

فقہاء نے ایک اصول یہ قائم کیا ہے کہ حدود شرعیہ شبہات سے ذائل ہو جاتی ہیں مثلاً بیٹا اگر باپ کی کوئی چیز چرائے تواس شبہ کی بنا پر کہ وہ باپ کے مال میں اپناحق سمجھتا تھا اس کا ہاتھ نہیں کانا جائے گا، صحابہ کرام پھڑ نے بعض موقعوں پراس اصول سے کام لیا۔

ایک د فعد ایک مخص نے حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں استفالہ کیا کہ میرے غلام نے میری فلام نے میرے غلام نے میری وی جیز میری بیوی کا آئینہ چرایا جس کی قیمت ساٹھ ۲۰ در ہم تھی، فرمایا تمہار اغلام تھااور تمہاری ہی چیز چرائی اس پر ہاتھ تہیں کا ٹاجا سکتا۔ ''

اصول نقد میں سب ہے اہم چیز قیاں ہے اور در حقیقت موجودہ فقد کی تمام تر بنیاد قیاں ہی پر قائم ہے، تاہم حضرت ابو بر طبطہ کے زمانے تک مسائل فقہ میں صرف قر آن، عدیث اور اجماع ہے کام لیاجا تا تھا، لیکن حضرت عمر طبطہ کے عہد خلافت میں جب تمدن کی دسعت نے کونا گوں مسائل پیدا کردیئے اور قر آن و حدیث کی تقریحات ان بر کیات کے لئے کافی نہ ہو کیں تو قیاس کی ضرورت پیش آئی چنانچہ حضرت عمر نے قضاعت کے متعلق حضرت ابو موئی اشعر کی طبخت کوجو فرمان لکھا اور اس میں یہ تقریح قیاس ہے کام لینے کی ہدایت کی، الفہم الفہم فیما یختلج فی صدر ک ممائم ببلغک فی الکتاب والسنة واعرف الا مثال او الا شباہ ثم قس الا مور عند ذالك۔

جو مسائل تم کو قر آن وحدیث میں نہ ملیں اران کی نسبت تنہیں خلجان ہو تو پہلے ان پر غور کرو پھران کے مشابہ دافعات کو جمع کر کے ان پر قیاس کرو۔

فتہاء نے قیاں کے لئے دوشر طیں لگائی ہیں، ایک یہ کہ تھم قرآن دحدیث میں منصوص نہ ہودوسرے یہ کہ مقیس مقیس مقیس علیہ بین کوئی علت مشترک ہو، حضرت عمر منظی کے فرمان میں یہ دونوں شر طیس موجود ہیں پہلی شرط کے متعلق صاف تصر تک ہے (معالم ببلغك في الكتاب و السنته) اور دوسری شرطان الفاظے فاہر ہوتی ہے (و اعرف الامثال و الاشباه) صحابیہ کرام منظین کے اختلافی مساکل کا فشاکیا تھا؟

عبد نبوت ﷺ کے بعد جب تمام صحابہ ﷺ، ممالک مفتوحہ میں تھیلے توان کے سامنے نبایت کثرت سے نئے نئے مسائل اور نئے نئے واقعات آئے اس لئے ان بزر گول کو جو کچھ

حدیثیں یاد تھیں یاجو بچھ قرآن وحدیث ہے مستبط ہو سکتا تھاان کے مطابق ان کاجواب دیالیکن جن مسائل کے متعلق ان کاخزانہ معلومات احادیث وروایت سے خالی نہ تھاان کے متعلق صحابہ کرام دیائی کے درمیان اختلافات کے مختلف اسیاب بیدا ہو گئے۔ مثلاً

ا) ایک صحابی نے کسی مسکلہ کے متعلق رسول اللہ پیٹا کا فیصلہ سنا تھا لیکن دومرے صحابی کو اس کے سننے کا انفاق نہیں ہوا تھا اس کئے انہوں نے اپناجہ ہے کام لیا، جس کی مختلف صور تھی پیدا ہو کئیں ایک ہے کہ یہ اجتہاد پالکل مدید کے مطابق واقع ہوا مثلاً ایک عورت کا شوہر تعیمی مہر کے بغیر مر کیا، معرت عبداللہ بن مسعود ہیں ہے متعلق استنتا کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق مجھے رسول اللہ پیٹا کا فیصلہ معلوم نہیں ہے لوگوں نے بہت اصرار کیا تواس کو مہر مثل اور مہر اے دلوایا ورعدت گذار نے کا عظم دیا معقل بن بیار مختلف میں اور مہر اے دلوایا ورعدت گذار نے کا عظم دیا معقل بن بیار مقتل اس مورت میں ہی فتوئی دیا تھا جس سے معرضہ عبداللہ بن مسعود ہی متعلق اس مورت میں مورت ہے کہ دو صحابیوں میں اختیا ف ہوا، اس کے بعد ایک مدیث نگل آئی جس ہے ایک صورت ہے کہ دو صحابیوں میں اختیا ف ہوا، اس کے بعد ایک صدیث نگل آئی جس ہے ایک صورت ہے کہ دو صحابیوں میں اختیا ہے مزد یک جو شخص رمضان میں منہ کے مزد یک وزید ہے ان کو ایک خطاف منہ بیس ہو سکتا، لیکن بعض از وائی مطہر ات رضی اللہ عنہن کے ذریعہ ہے ان کو اسکے خلاف نہیں مورت ہے کہ حدیث تو ملی روایت مل کی توانہوں نے آئی دار دیا۔

مثلاً ایک بار فاطمہ بن قیس رضی الله عنها نے شہادت دی کہ ان کے شوہر نے ان کو تین طلاق دی لیکن رسول الله علی نے نہ اس کواس سے نفقہ دلوایا اور نہ اس کے مکان میں رہنے کی ابنات دی لیکن دسول الله علی منان میں شہادت کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ ایک عورت کے ابنے سے میں کتاب الله کو نہیں چھوڑ سکتا، چو تھی صورت یہ ہے کہ ایک صحابی کو سرے سے صدیت بی نہیں معلوم ہوئی مثلا محضرت عبدالله بن عمر ہوئی مثلا محضوم ہوئی مثلا محضرت عبدالله بن عمر ہوئی معلوم ہواتوانہوں نے فرمایا کہ کھولنے کا تھم دیتے تھے لیکن حضرت عائشہ رضی الله عنها کو یہ معلوم ہواتوانہوں نے فرمایا کہ ابن عمر عور توں کو سر منڈوانے بی کا تھم کیوں نہیں دے دیتے میں خود رسول الله علی ساتھ نہاتی تھی اور محصول الله علی کو سر منڈوانے بی کا تھم کیوں نہیں دے دیتے میں خود رسول الله پیلا کے ساتھ نہاتی تھی اور محصول الله پیلا کے ساتھ نہاتی تھی اور محصول سے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا کہ تین بار سر پریائی ڈال لوں۔

ا) یا مثلار سول الله علی نے کوئی کام کیا، سحابہ کرام علی نے اس کود کماتو بعض نے اس کو معلق حضرت عبادت پر اور بعض نے ابا دست پر محمول کیا، مثلاز مانہ جج میں زول تحصیب کی متعلق حضرت ابو ہر برہ علی اور حضرت عبداللہ بن عمر علیہ کاخیال ہے کہ وہ سنن جج میں سے ہواور حضرت عائشہ رمی الله عنها اور حضرت عبدالله بن عباس علی منات کے نزویک یہ محض ایک

اتفاق واتعه تفله

") یا مثلاً رسول الله عظی کے کمی فعل کو مخلف محابہ عظی نے دیکھااور وہم و ظن کی بنا پر سب نے اس کی مخلف حیثیتیں قائم کر لیس مثلاً جمتہ الوداع کے متعلق محابہ علی نے مخلف میں بعض کے نزدیک قاران تھے اور مختلف رائمیں قائم کی بیں بعض کے نزدیک قاران تھے اور بعض کے نزدیک مفرد تھے چنانچہ جس طرح یہ وہم پیدا ہوا حضرت عبدالله بن عباس منظم نے اس کی تشریح کی ہے۔

سهود نسیان کی بنا پر بھی بعض اختلافات پیدا ہوئے، مثلا، حضرت عبدالله ابن عمر ﷺ کا خیال تھا کہ رسول الله ﷺ نے رجب میں عمرہ کیا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی الله عنها نے اس کوسہود نسیان کا نتیجہ قرار دیا۔

ابعض اختلافات روایت کے تمام جزئیات کے محفوظ ندر کھنے سے پیدا ہوئے مثلاً حضرت عبدالله بن عمریا عظی خود حضرت عمر عظی نے بیدروایت کی کہ "میت پراس کے الل و عیال کے روینے سے عذاب ہوتا ہے، حضرت عائشہ رضی الله عنها نے اس روایت کو مناتو فرینا کہ انہوں نے حدیث کو معیج طور پریاد نہیں رکھاواقعہ بیہ کہ ایک بہودیہ مرکئی تھی اور اس کے اہل و عیال اس پر نوحہ کر رہے تھے، رسول الله ﷺ کا گذر ہواتو فریلا کہ لوگ اس پر رورہ بیں اور اس پر قبر می عذاب ہورہاہے، لیکن حضرت عمر عظی نے خلطی سے روینے کو عذاب کی علیت قرار دیااور اس کی بنا پر ہر میت کے لئے اس عظم کو عام کردیا حال تکہ یہ دوالگ الگ واقع تھے اور ان میں باہم علید و معلول کا تعلق تھا۔

۱) اختلاف کا ایک سب یہ بھی تھا کہ محابہ وہ میں کسی تھم کی علت میں اختلاف پیدا ہوا ،
اسلے اسکے اسکے بیائی بھی مختلف صور تول میں ظاہر ہوئے ، مثلا اعلایہ میں جناز کیلئے کھڑے
ہو جانے کا تھم آیا ہے جسکے مختلف اسباب بتائے جاتے ہیں بعض محابہ وہ اسکے کھڑا
اسکی علت تعقیم ملا تکہ ہے اور اس مورت میں مسلمان اور کا فرود نوں کے جنازے کیلئے کھڑا
ہو جانا چاہئے کیو تکہ فرشتے دونوں کے ساتھ ہوتے ہیں بعض کے نزویک خوف موت اس کا سبب ہے اور اس مورت ہیں بھی یہ تھم کا فراور مومن دونوں کیلئے عام ہے لیکن ایک
دوایت میں ہے کہ رسول اللہ میں کے سانے ہا ایک بہودی کا جنازہ گذرا تو آپ میں ہے یہ بوگئے میں مورت میں ہے کہ رسول اللہ میں کے سانے ہا ایک بہودی کا جنازہ گذرا تو آپ میں اور اس مورت میں ہے تھم مرفل کا فرکیلئے مخصوص ہے۔
اور اس مورت میں ہے تھم مرفل کا فرکیلئے مخصوص ہے۔

ک) اختلاف کا ایک سبب اجمع بین الختلفین ہے بعنی یہ کہ ایک چیز کے متعلق رسول اللہ ﷺ کے دومتفاد تھم موجود ہیں، محابہ کرام ﷺ نے ان دونوں بیں تعلیق دی تو باہم اختلاف پیدا ہو محمیا، مثلاً رسول اللہ ﷺ نے پہلے غزوہ نیبر میں متعہ کی اجازت دی، پھر غزوہ اوطاس میں اس کا تھم دیا، اس کے بعد اس کی ممانعت کر دی، آب کے اس طرز عمل کے متعلق

حضرت عبدالله بن عباسِ عنظه يكاخيال ب كه متعد كاعظم اب تك ياتي ب، اجلزت اور ممانعت دونوں ضرورت کی بنا پر تھیں،اور بوقت ضرورت ان دونوں پر عمل کیاجاسکتا ہے لیکن عام صحابہ ﷺ کافتوے یہ ہے کہ متعہ کی اجازت محض ضرو متھی، لیکن ممانعت نے اس کوہمیشہ کیلئے منسوخ کر دیا۔

ا: بیابوری بحث حجته التدالبالغه مطبوعه معرجلد اول س ۱۱۱۱۱ور ۱۱۱سے ماخوذ ہے۔

# علم اسر ار الدين

صحابہ کرام ﷺ کازبانداگرچہ عقلی ترتی کازبانہ نہ تھا تاہم دوا تناجائے تھے کہ شریعت کے احکام داوامر مصالح عقلی کی بنا پر ہیں، اس بناء پر ان کو جب کوئی بات ظاف عقل نظر آتی تھی تو اس کے متعلق نور ارسول اللہ ﷺ ہے استغسار کر کے اپنی تشفی کر لیتے تھے ایک بار آپ نے ارشاد فرملیا کہ "بی بی کے ساتھ مباشرت کرنا تواب کا کام ہے اس پر صحابہ ﷺ نے تعجب سے او چھا کہ اس میں کون می تواب کی بات ہے؟ ارشاد ہوا کہ "اگر کوئی محض کسی دوسری عورت سے ملوث ہوتا تو کیا گئے گئے رہ تا ہے۔

ایک بار آپ ﷺ نے فرملیا کہ جب دومسلمان باہم اڑتے ہیں تو قاتل اور مقول دونوں جہنی ہوتا تو قاتل اور مقول دونوں جہنمی ہوتا ہو ایک صحابی نے بوجھا کہ بارسول اللہ قاتل کا جہنمی ہوتا تو طاہر ہے، لیکن مقول کیوں جہنمی ہوگا؟ارشاد ہوا کہ "وہ اپنے بھائی کے قبلِ کا آرزومند تھا"۔ "

قرآن مجید می قصر نمازے متعلق به آیت تازل ہوئی،

لیس علیکم حناح ان تقصروامن الصلوة ان حفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگرتم کفاری فتنه انگیزی کے خوف ہے قعر نماز کرد توکوئی حرج نہیں۔

لیکن ظاہر ہے کہ بیر خصت مشروط بہ فتنہ ہے، ہر سنر پراس آیت کاانطہاق نہیں ہوسکتا، چنانچہ عرب میں امن ولدان کے قائم ہونے پر بھی بیہ تھم باتی رہاتو حضرت عمر ﷺ کواس پر استعجاب ہوااور انہوں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی،ار شاد ہوا کہ " یہ خدا کا صدقہ ہے اور اس کے صدیقے کو قبول کرو"۔ "

صحابہ کرہم ﷺ کے انہی استفسارات وسوالات نے در حقیقت علم اسرا الدین کی بنیاد ڈالی ادر اخیر زمانے میں امام غزالی، خطائی اور ابن عبد السلام وغیرہ اور سب سے آخیر میں شاہ ولی اللہ صاحب نے اس پرایک عظیم الشان عمارت قائم کردی، چتانچہ خود شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

بعد مامهد النبي صلعم اصوله وفرع فروعه واقتفى اثره فقهاء الصحابة كا ميري المومنين عمر و على و كزيد و ابن عباس وعايشة و غير هم

الوداؤد كماب الصلوة باب صلوة الضحى -

تغارى كما بالايمان باب المعاصى من امرال حاصل قد

٣: ابوداؤذ كتأب العملود باب معلود المسافر

بحثواعنه وابرزوا وجوها متهه $^{L}$ 

شاہ صاحب نے بالحصص جن محاب کے انہ انہوں نے ادکام کے جو علل و اسباب بیان کے جی وہ محاب بیان کے جی وہ محرب اللہ بیان کے جی وہ کہ اللہ بیان کے جی وہ اللہ بیان کے جو محرب کے اللہ بیان کے تشریف لائے تو سحابہ کرام کے کہ مدید جی ایک وبائی بخار بھیلا ہواتھا جس میں محمد دیا۔ جس کی دجہ یہ محل اللہ جاتھ تھے کہ اکثر سحابہ جاتھ ہو کہ اللہ خواف جی صحف کا اثر محسوس ہو تا تھا تو کفار شات کرتے تھے کہ مدید کے بخار نے ان کوچور کردیا۔ اس بیان پر آپ کے ان محف کا اثر محسوس ہو تا تھا تو کفار شات کرتے تھے کہ اثر محسوس نہ ہوئی کویہ تھے دیا کہ صحف کا اثر محسوس نہ ہوئی کو جو کہ کہ ان محف کا اثر محسوس نہ جس کی بنا پردیا کیا تھا اور جب اثر محسوس نہ ہوئی اور کفار خان ہوئی ہو کہ کہ کہ خان کہ ہوئی ہو تکہ یہ جہد نہوت ہوئی کی اوگار کردیا کہ اساسلام کو قوت حاصل ہو گئی اور کفار فنا ہوگئے تاہم چو تکہ یہ عہد نہوت ہوئی کی اوگار کے تاہم چو تکہ یہ عہد نہوت ہوئی کی اوگار کا اسلام کو قوت حاصل ہو گئی اور کفار فنا ہوگئے تاہم چو تکہ یہ عہد نہوت ہوئی کی اوگار کھی جن کہ اسلام کو قوت حاصل ہو گئی اور کفار فنا ہوگئے تاہم چو تکہ یہ عہد نہوت ہوئی کی اوگار کے جاسلے ہم اس کو قائم رکھتے ہیں۔ خ

مدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تک پھل کی حالت قابل اطمینان نہ ہو جا اسکو فرد خت نہیں کرنا چاہئے۔ حضرت زید بن ثابت معظی نے اس عکم کی دجہ یہ بیان کی ہے کہ لوگ عہد رسالت پیکی میں پچلوں کو فروخت کرڈالتے تھے، لیکن جب فصل کازبلتہ آ تا تعاور بالیع قیمت کا تقاضا کر تا تھا تو مشتری میلے حوالے کر تا تھا کہ پچل کو فلاں فلاں دوگ لگ گئے۔ اس طرح جب رسول اللہ پیکا کی فدمت میں بہ کشرت مقدمات آنے لگے تو آپ پیکا نے یہ تھم دیا۔

ایک فضی نے حضرت عبداللہ بن عہاں منظانہ سے یو چھاکٹسل جمہ وابب ہے انہیں؟

بولے "نہیں عسل جمعہ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ابتداء میں تمام سحابہ منظل ہے، کمبل پہنتے تھا بی ویٹے پر بوجو لاد کرچلتے تھے، مسجد نہا بت تک تھی، ایک دن تی ہوئے دن میں دسول اللہ پہلا نماز جمعہ کیلئے تشریف لائے، لوگ سے میں شرابور تھے اور اس کی بو سے ہر محض کو تکلیف محسوس ہوری تھی اسلئے آپ پہلا نے تھم دیا کہ جمعہ کے دن عسل کرو اور خوشہوں گاکر آؤرلیکن اب خدا کے ضمل سے یہ حالت بدل کی ہے۔ اب لوگ بال کے کہڑے

r ابوداؤه کتاب المناسک باب فی الرف

تاركتاب المبوع باب بيع الشمار فبل ان يبدو صلاحها.

لوادرك رسول الله صلعم ما احدث النساء المنعهن المساحد كما منعه نساء بني اسرائيل ع

عور تول نے اپنا حالت میں جو تغیرات پیدا کر لئے ہیں اگر رسول اللہ صلع ان کودیکھتے توان
کو مجد ہیں آنے ہے روک دیتے جیسا کہ بنوامر ائیل کی عور تمیں روک دی گئیں تھیں۔
تر آن مجید کی کی اور مدنی سور تول ہیں متعدد فروق واقع الزات ہیں، مثلاً جو سور تمیں کہ میں
نازل ہو کیں ان ہیں زیادہ تر عقا کد اور و قالیج اثر وی کاؤ کر ہاور مدنی سور تول میں بقد رق الحام و
نوائی کا مطالبہ کیا گیا ہے کیونکہ اسمام ایک جائل قوم ہیں آیا، اسلتے اس کو پہلے خطیبائہ اور واعظانہ
طریقہ سے جنت اور دوز ن کا حال سنایا گیا جب اس ہے لوگ متاثر ہو چکے تو اسمام کے ادکام،
قوائین اور اوامر و نوائی تازل ہوئے ، اگر زناو شراب خواری وغیرہ سے اجتماب کا پہلے ہی ون
مطالبہ کیا جاتا تو دفعاً کون اس تا ہاؤس آواد کو سنتا؟ اس شم کے اقبادات و فروق کے دریافت
کرنے پر یورپ کے علیائے مستشر تھیں کو بڑا تازے، نیکن حضرت عاکشہ رسی اللہ صنعا نے
کیلے تی ون اس راز کوفاش کر دیا تھا، سی مجری کیل ان سے مروی ہے۔

انما نزل اول مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكر المعنة والنارحتى اذا ثاب الناس الى الاسلام ثم نزل الحرام و الحلال و لونزل اول شى لا تشربوا الحمر لقالو الا ندع الحمر ايداولو نزل لاتزنوا لقا لوا لاندع الزنا ابدا لقد نزل بمكة وانا حارية العب بل الساعة موعدهم و الساعة ادهى و امرو مانزلت سوره البقره والنساء الا و انا عنده (بد تابد انزاد)

الاواؤدكاب المهارماب الرحصة في ترك الغسل يوم المحمعات.

المسافوة لابيرت عائشه منهله

٣٠ - الإداؤد كماب السلوة باب ماجاء في خروج النساء الي المسجل

قرآن کی سب ہے پہلی سورت جونازل ہوئی وہ مفصل کی سورت ہے جس میں جنت ودوزخ
کافر کر ہے یہاں تک کہ جب لوگ اسلام لانے کی طرف اکل ہوئے تو پھر طلال وحرام الرك
اگر پہلے بدائر تاکہ شراب مت ہوتولوگ كہتے کہ ہم ہر گز شراب نہ جھوڑیں ہے اور اگر یہ
ائر تاکہ زنانہ کرو تو كہتے کہ ہم ہر گززنانہ جھوڑیں ہے ، مکہ میں جب میں تھیاتی تھی تو یہ ہراکہ
ان كے وعدہ كادن قیامت ہے اور قیامت نہایت سخت اور نہایت تائی چیز ہے سورہ بقرہ اور مورہ نسان جب اور قیامت نہایت سخت اور نہایت تائی چیز ہے سورہ بقرہ اور سورہ نسان جب الرک تو میں آپ پھیلئے کی خد مت میں تھی۔

اسلام کے ظہور سے پہلے مدینہ کے قبائل باہم خانہ جنگیوں میں مصروف تھے جن میں ان
کے اکثر ارباب اوعاجو اپنے اقتدار کے تحفظ کے لئے ہرئی تحریک کی کامیابی میں رکاوٹ پیدا
کرتے ہیں قبل ہوگئے۔انصاران لڑائیوں سے اس قدر چور ہوگئے تھے کہ اسلام آیا توسب نے
اس کو اپنے لئے رحمت سمجھا چو نکہ ارباب او عاکا طبقہ مفقود ہو چکا تھا۔ اس لئے ان کی راہ میں کسی
نے موانع نہیں بیدا کئے۔اس طریقہ سے خدائے پاک نے بجرت سے پہلے مدینہ میں اسلام کی
ترقی کے راستے صاف کرد نے تھے۔ بورپ کے فلفہ تاریخ نے آج اس تکتہ کو جل کیاہے لیکن
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پہلے ہم کو بتادیا تھا۔

كان يوم بعاث يوما قدم الله الرسول صلعم فقدم رسول الله صلعم وقد افترق ملوهم وقتلف ساداتهم و حرحو فقدمه الله لرسوله في دخولهم الا سلام في الحاهلية\_

جنگ بعاث دوواقعہ تھاجس کو خدانے اپنے رسول کیلئے پہلے ہی پیدا کر دیا تھار سول اللہ ﷺ مدینہ میں آئے توافعہ کی جمعیت منتشر ہوگئی تھی اوران کے سر دار مارے جانچکے تھے۔اسلئے خدانے اپنے رسول ﷺ کیلئے ان کے حلقہ اسلام میں داخل ہو نے کیلئے یہ واقعہ پہلے ہی سے مہیا کر دیا تھا۔

جن نمازوں میں چار رکعتیں ہوتی ہیں، تھرکی حالت مین ان کی صرف دور کعتیں اواکی جاتی ہیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ چار میں سے دو سہولت کی خاطر ساقط کر دی گئی ہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے اس کی ہدوجہ بتائی ہے،

فرضت الصلوه ركعتين ثم هاجر النبي صلعم ففرضت اربعا و تركت صلوة السفر على الاول. (معنى بالمعرن)

کد میں دور کعتیں نماز فرض تعیں، جب آپ پیلا نے بجرت فرمائی تو جار فرض کی گئیں اور سفر کی نماذا پی حالت پر چھوڑ دی گئی۔

عبادت کا توخدانے ہر وقت تھم دیاہے لیکن احادیث میں حضرت عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نماز عصراور نماز فجر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل دسنت بھی جائز نہیں،اسلئے بظاہراس ممانعت كى كوئى وجد فظر شيس آتى ليكن حفرت عائشه رضى الله عنها الكي يدوجه بيان فرماقي بير... و هم عمر انما نهى رسول الله مسلعم عن الصلوة يتحرى طولع الشمس وغروبها ..... (سنداسد ج دم ١٤١)

عمر کو وہم ہوا آپ نے صرف اس طرح نمازے منع فرملاہے کہ کوئی مخص آ فاب کے طلوع اغروب کے دفت کو تاک کر نمازنہ بڑھے۔

یعن آفاب پری کاشہدنہ ہو، آفاب پر ستوں کے ساتھ وقت عبادت میں تشابہ نہ ہو۔ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیٹی کر نفل پڑھتے تھے ہیں بناپر لوگ بغیر کسی عذر کے بیٹے کر نفل پڑھتے تھے ہیں بناپر لوگ بغیر کسی عذر کے بیٹے کر نفل پڑھنا مستحب سجھتے ہیں ،آیک فخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے دریافت کیا آب ﷺ بیٹے کر نماز پڑھتے تھے ؟جواب دیا؛

حين خطمه الناس، وبودهود ب مرند فنعدم

یدائی وقت تھاجب او گول نے آپ ﷺ کو توڑدیا یعنی آپ ﷺ کز در ہوگئے۔
ابوداؤداور مسلم میں ان سے اس قتم کی اور روایتیں بھی مروی ہیں جن سے قابت ہوتا ہے
کہ آپ کبر سنی اور ضعف کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، ہجرت کے بعد جب نمازوں میں دور کعت
کے بجائے چارر کعتیں ہو گئیں تو مغرب میں میہ اضافہ کیوں نہیں کیا گیا، حضرت عاکشہ رضی
الله عنها اس کا میہ جواب و تی ہیں۔

فانها و نر النهار (سندی ۱ س ۲۱۱) مغرب مین اضافه شهواکیونکه و دون کی و ترسیم

لعنی جس طرح رات کی نماز وں میں تمین ر کعتیں وتر کی ہیں،ای طرح دن کی نماز وں میں وتر کی بیہ تمین ر کعتیں ہیں۔

نماز فجر میں تواطمینان زیادہ ہو تا ہے اس لئے اس میں رکعتیں زیادہ ہونی جا ہیں، لیکن اور نمازوں سے کم ہیں، حضرت عائشہ رہنی اللہ عنها اس کی میدوجہ بیان فرماتی ہیں۔ و صلوہ الفہ حر لطول فرآ تھیما۔

نماز فجر میں رکھا کالضافہ اسلیے نہیں ہوا کہ دونوں رکعتوں میں کبی سور تیں پڑھی جاتی ہیں۔ بعنی رکعتوں کی کمی کوطول قرائت نے پورا کر دیلہ

الل جالجيت عاشوره كاروزر كھتے تھے اور وہ فرضيت صوم سے پہلے اسلام بيں بھى واجب رہا۔
حضرت عبدالله بن عمر حظام سے اس متم كى روایت احلامت بيل ند كور ہے، ليكن وہ يہ نہيں
بيان كرتے تھے كہ جالجيت بيل اس ون كيوں روزور كھا جاتا تھاليكن حضرت عائشہ رضى الله عبدالاس كاسب يہ بيان فرماتی ہيں،

كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل ان يفرض رمضان وكان يوم تستر فيه الكعبة. (سندامندج ٢ س ٢١٤)

الل عرب رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کے دن کاروزور کھتے تھے، کیونکہ اس روز کعبہ برغلاف چر صلاحاتاتھا۔

باوجود ہیں کہ آپ ﷺ ہمیشہ تہر پڑھتے تھے لیکن رمضان کے پورے مینے ہیں آپ ﷺ نے تراوی نہیں پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عبدا اس کی وجہ بیان فرماتی ہیں کہ پہلے دن آپ ﷺ نے مسجد ہیں نماز تراوی اوافرمائی تو پچھ اور لوگ بھی شریک ہو گئے دوسرے دن اور بھی لوگ جمع ہوئے، چو تھے دن اتنا جمع ہوا کہ مسجد ہیں جگہ نہ ری، لیکن آپ ﷺ نے لیکن آپ ﷺ نے لیکن آپ ﷺ نے لیکن آپ ﷺ نے لیکن آپ ہو کر چلے میے، مسج کو آپ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا:

اما بعد فانه لم يخف على شانكم الليلة ولكني خشيت ان تفرض عليكم صلاة الليل فتحجزوا.

رات تمباری حالت بچھ سے پوشیدہ نہ متی، لیکن مجھے ڈر ہواکہ کمیں تم پر تراو کے فرض نہ ہوجائے اور تم اس کے اواکرنے سے قاصر رہو۔

مج کے بعض ارکان مثلاطواف کرنا، بعض مقالت میں دوڑنا، کہیں کھڑا ہونا، کہیں کنگری پھیکٹا بظاہر فعل عبث معلوم ہوتے ہیں لیکن حضرت عائشہ رصی اللہ عنها فرماتی ہیں۔ انسا جعل الطواف بالبیت و بالصفا والسروة ورسی السحار لا قامة ذکر الله عزو جل۔ (سداسد ج ۲ س ۱۲)

فاند کعبہ مفاور مردہ کا طواف کنگریاں مجینکا تو سرف خدا کے یاد کرنے کے لئے ہے،

قرآن مجید کے اشارات سے بھی معلوم ہو تاہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ مجی

ایک طرز عبوت تعادی مکد جیاد گارابراہیم ہے اس لئے وی طرز عبادت قائم ر کھا گیا،

کمہ معظمہ کے پاس محسب نام ایک واوی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے لیام جی میں قیام فرماتے رہے اور اس بنا پر حضرت فرماتے رہے اور اس بنا پر حضرت عبد اللہ عنداللہ بن عمر دیات اس کو سنن جی میں شار کرتے سے لیکن حضرت عائشہ رمنی اللہ عندا اس کو سنت نہیں مجھتی تعمیں اور آپ کے قیام کی ہے وجہ بیان فرماتی تعمیں،

انما نزله رسول الله صلعم لا نه كان منزلا اسمح لحروجه.

آپ ﷺ نے پہلی مرف س لئے قیام کیا قالد بہاں سے چلے بھی آسانی ہوتی تھی۔ معزت ابن عباس منط میں معزت عائشہ

رضی الله عنها کے ہمزیان ہیں۔

ایک دفعہ آپ ﷺ نے تھم ریا تھا کہ قربانی کا گوشت تمن دن سے زیادہ ندر کھا جائے۔
بہت سے صحابہ وہ اس تھم کودائی سمجھتے تھے لیکن متعدد صحابہ وہ اس کے زویک یہ تھم وقتی تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنها مجمی الن می او گول میں جی اوراس وقتی تھم کا سبب یہ بتاتی جی،
لا ولکن لم یکن بضحی منهم الا قلیل ففعل ذلك لبطعم من ضحے من لم

يضح - (سندج ١ ص ١٠١)

یہ نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت تمن ون کے بعد حرام ہوجاتا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نمانہ میں کم لوگ قربانی کرسکتے تھے اس لئے آپ ﷺ نے یہ تھم دیا کہ جولوگ قربانی مہیں کی ہے۔
کریں ووان لوگوں کو کھلائیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔

کعبہ کے ایک طرف کی دیوار کے بعد کھے جگہ جھوٹی ہوئی ہے جس کو حطیم کہتے ہیں اور طواف ش اس کو بھی اندر داخل کر لیتے ہیں لیکن ہر محض کے دل میں یہ سوال پیدا ہو ہوگئ ہے کہ جو حصہ کعبہ کے اندر داخل نہیں اس کو طواف میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رصی اللہ عبھا کے دل میں یہ سوال پیدا ہوااور انہوں نے آنخضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ ﷺ یہ دیواریں بھی حانہ کعبہ میں داخل ہیں؟ ارشاد ہوا ہاں عرض کی کہ "پھر یارسول اللہ ﷺ یہ دیواری بھی حانہ کعبہ میں داخل ہیں؟ ارشاد ہوا ہاں عرض کی کہ "پھر بناتے وقت او گوں نے ان کواند رکیوں نہیں کیا فرمایا تیری قوم کے پاس سر ماہیا نہ تھا اس لئے اتنا کہ جس کو جا ہیں اندر جانے دیں جس کو جا ہیں دوک دیں "۔

اندر جانے دیں جس کو جا ہیں روک دیں "۔

حضرت ابن عمر علیہ کہتے ہیں کہ اگر "عائشہ رضی اللہ عنها کی بدروایت میچے ہے تو معلوم ہو تاہے کہ آپ علی نے ای لئے اوھر کے دونوں رکنوں کو بوسہ تبین دیا لیکن سوال بیہ ہے کہ جب آنخضرت بیل کو بیہ معلوم تھا کہ خانہ کعبہ اپنی اصلی اساس پر قائم نہیں ہے تو شریعت ابرائیمی کے مجدد کی حیثیت سے آپ بیل کا فرض تھا کہ اس کو ڈھاکر نے سرے سے تعمیر کرتے لیکن آپ بیل نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے خوداس کی وجہ یہ بیان فرما وی کہ "عائشہ رضی اللہ عنها سے خوداس کی وجہ یہ بیان فرما وی کہ "عائشہ رضی اللہ عنها کو ڈھا

مسلم استخباب النزول بالحصب ومندج ٢ ص ١٧٠ ٢ مسلم كتاب الذبائح.

كراساب إبرانبي يرتغيير كراتك

آن کل ہجر ت کے یہ معنی سمجھے جاتے ہیں کہ گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں جاکر آباد ہو جاتا، خواہوہ جہاں پہلے آباد تھے کہیے ہی اسمن والمان کا ملک ہو لیکن حضرت عائشہ رصی اللہ عبدا نے ہجرت کی حقیقت بیہ بتائی ہے،

اب بجرت نبیں ہے، بجرت اس وقت تھی جب مسلمان اسٹے ند بہب کو لے کر خدااور اس کے رسول کے پائن ڈرے دوڑا آتا تھا کہ اس کو تبدیل نہ بہب کی بنا پر ستایانہ جائے کیکن اب خدانے اسلام کو غالب کر دیا، اب مسلمان جہاں جاہے اپنے خدا کو بوٹ سکتا ہے ہاں جہاد اور نبیت کا ثواب باتی ہے۔

رسول الله على كوصال كے بعد صحاب على بين اختلاف پيدا ہواكہ آپ كوكهال وفن كيا جائے؟ ايك روايت يس ہے كه حضرت الو بكر على منے كہاكہ " بيني برجهال مرتے ہيں وہيں وفن ہوتے ہيں۔ ليكن اس كا اسلى سب حضرت عائشہ رضى الله عبها بيان فرماتى ہيں۔ فال رسول الله على في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله البهودو انصارى اتحدوا فبور انسانهم مساحد الولا ذالك ابرز قابره غيرانه حشى الله يتحد مسحدا۔ رحارى امر تار محدود مساحد الولا دالك الرز قابره غيرانه حشى الله يتحد

آپ ﷺ نے مرض الموت میں فرمایا کہ خدا یہودونساری پر اعنت بھیج کہ انہوں نے اپنے پیٹے کہ انہوں نے اپنے پیٹے کہ انہوں نے اپنے پیٹے ہروں کو سجدہ گاہ بنایا (حضرت عائشہ رہنی اللہ عنها فرماتی ہیں) کہ اگر بیانہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلے میدان میں ہوتی الیکن چو نکہ اس کا خوف تھا کہ وہ بھی سجدہ گاہنہ بن جائے اسلے آپ پھٹا جمرے میں ہی مدفون ہوئے۔ اسلے آپ پھٹا جمرے میں ہی مدفون ہوئے۔

لیکن بایں ہمد سحابہ کرام میں یہ ہے تھے کہ نظام شریعت میں ظلم و مصافی کے ساتھ خود شارع بھی ایک موٹر اعظم ہے اور جب وہ خود ادکام کی علت بن جاتا ہے تو دوسرے ملل و اسباب برکار ہوجاتے ہیں۔ مثلاً موز و کا باطنی حصہ گرد و غبار سے آلودہ رہتا ہے اس مسح کا محلک دبی ہو سکتا ہے لیکن احاد ہے میں موزے کی سطح ظاہر کی پر مسح کرئے کا تھم ہے۔ سحابہ کرام میں ہو سکتا ہے لیکن احاد ہے میں موزے کی سطح ظاہر کی پر مسح کرئے کا تھم ہے۔ سحابہ کرام میں ہو سکتا ہے لیکن احاد ہے تھے کہ شر ایعت کادار و میں ہو سکتا ہے تھے کہ شر ایعت کادار و میں بالکل النامے تاہم وہ اس کے ساتھ یہ ہمی جانے تھے کہ شر ایعت کادار و مدار بالکل عقلی علل واسب پر نہیں ہے بلکہ اس کاسب سے بڑا عمود خود شارع کی ذات پر ہے۔

المسلم باب نقض الكعبد \_

چنانچه حضرت علی کرم الله وجهه کا تول ب،

لو كان الدين بالرى لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه - الردين كادار ومدار بالكل عقل يربو تاتو موزه كاباطني حصر بالائي حصر حنياده مسيحاً تقل تعلم المرار الدين كالميك المم اصول ب، چنانچ شاه و في الله صاحب لكت بير كما او حبت السنة هذه و انعقد عليها الا جماع فقد او حبت ابضاً ان نزول القضاء بالا يحاب و التحريمه مبب عظيم في نفسه مع قطع النظر عن نلك المصالح لا ثابة المطيع و عقاب العاصي عن نلك المصالح لا ثابة المطيع و عقاب العاصي عن نلك المصالح تن واجه عن على المصالح عن المراحات عن المراحات و التحريم من على المصالح عن المراحات و المراحات و المراحات و المراحات كما المراحات كما و المراحات كما و المراحات كما المراحات كما و المراحات كما و المراحات كما المراحات كما و المراحات كما المراحات كما و المراحات كما المرا

# علم تضوف

## صوفی اور تضوف

اسلام میں تصوف ایک نوزائیدہ لفظ ہے اور صوفی کالقب اہل بغداد کی ایجاد ہے، قر آن مجید نے اہل صفہ کو جن کی طرف اس گروہ کا انتساب کیاجا تاہے، فقراء کے لقب سے یاد کیا ہے۔

> للفقر اء المها حرین الذین احرحوا من دیارهم فی ان فقرائے مہاج ین کے جوائے گھروں سے نکال دیے گئے۔ ان فقرائے مہاج ین کے جوائے گھروں سے نکال دیے گئے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله فی طخ ان فقراء کے لئے جوخداکی راویس روک رکھے گئے۔

اور الل شام بھی اس کو فقراء ہی کے نام ہے پیارتے تھے'۔ اگر چہ علامہ ابو نفر عبد الله بن علی اللہ بن علی اللہ بن علی السر اج الطوی اس لقب کو اہل بغد یو کی ایجاد نہیں سمجھتے بلکہ ان کو اس کا بیتہ نہایت قدیم زمانہ میں ملتا ہے چنانچہ کتاب اللمع میں لکھتے ہیں۔

کیکن یہ کہنا کہ یہ آیک نوپیداتام ہے جس کی ایجادابل بغداد نے کی ہے محال ہے کیونکہ حسن بھری کے زمانے میں یہ نام مشہور تھا اور حسن بھری نے اصحاب رسول اللہ ﷺ کی آیک مناعت کا زمانہ پالے تھادہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ میں نے طواف میں ایک صوفی کو ویکھااور ان کو بچھ دینا چاہا کین انہوں نے نہیں لیا۔ ایک کتاب میں جس میں اخبار مکہ جمع کئے ہیں جمہ بن اسحاق بن بیار اور دوسر ہے تو گوں سے ایک روایت ہے کہ "اسلام سے بہلے کسی وقت میں مکہ خالی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ کوئی مخص خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر تا تھا، اس حالت میں کسی دور دراز ملک سے صرف آیک صوفی آتا تھا اور طواف کر کے واپس چلاجا تا تھا"۔

پس اگریدروایت مسیح ہے تواس ہے بیہ ثابت ہو تاہے کہ قبل از اسلام بیہ نام مشہور تھااور اس کی طرف اہل صلاح منسوب کئے جاتے تھے۔ <sup>ا</sup>

لکین جہال تک تاریخی روایتوں سے ٹابت ہے اسلم میں سے پہلے ابوہا شم صوفی کویہ خطاب ملاجنہوں نے من ۱۵ او میں و فات پائی تکور اس قدر تواکا بر صوفیہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس انقب کی بنیاد عہد صحابہ رہی ہے بعد ہوئی، چنانچہ اہام قشیر کیا ہے رسالے میں لکھتے ہیں۔ رسول اللہ عظی کے بعد صحابہ رہی ہے سوااور کوئی لقب ایجاد نہیں ہوا، کیونکہ شرف است کتاب اللم مطبوعہ یورپ س ۲۲۔ ۲: تتاب اللم مطبوعہ یورپ ص ۲۲۔ کشف انظنون۔ صحبت سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہوسکتا تھا۔ سحابہ ﷺ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا لقب پیدا ہوااس کے بعد بزرگان دین زاہدہ عابد کے لقب سے ممتاز ہوئے لیکن زہدہ عبادت کا دعوی ہر فرقے کو یہاں تک کہ اہل بدعت کو بھی تھا۔ اس کے اہل سنت دانجہاعت ہیں ہے جو لوگ زاہداور اہل دل تھے وہ صوفی کہلائے اور یہ لقب دوسری صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے رواج یاچکا تھا۔ '

خود صاحب كماب اللمع في بهى اس قدر تشكيم كياب اور لكھائے كہ اگر كوئى مخص به سوال كرے بىك اسحاب رسول اللہ ﷺ كے زمانے ميں ہم صوفيہ كاؤكر ،

ا - رساله قشیریه ص۹ذ کرمشانخ طریقت۔

ستاب اللَّمَعُ ص ٢٢ تفوف كي احتمقال كي متعلق مختل آرائين بي البعض كاقول ب كيريه اصحاب صف کی طرف نسبت ہے بعض کے نزد یک اس کا ماخد صفااور بعض کے نزد یک صف ہے ایکن قاعدہ اعتقاق کے روسے یہ تمام اقوال علط بیں کتاب اللمع میں ہے کہ صوفی کالفظ پہنے صفوی تھا ، پھر نظالت کی وجہ سے صوفی کر لیا گیا ،صوف سے بے شہہ یہ افظ ماخوذ ہو سکتا تھا جس کے معنی پشینہ کے میں، لیکن کشینہ یوش ہونا اس فرقہ کی کوئی خصوصیت تنہیں یہ امام قشیری کی رائے ہے لیکن علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اگر چہ پشمینہ پوش ہونااس فرقے کی کوئی عام خصوصیت شہیں، تاہم اکثر میہ لوگ بشیند بوش بی ہوتے ہیں اس لئے یہ افتقاق سیح ہو سکتا ہے صاحب کتاب اللمع نے لکھا ہے کہ الل حديث محديث كي طرف ادر نقبها نقد كي طرف منسوب نيس مليكن صوفي تسي خاص د صف يا غاص علم كي طرف منسوب نهيس كياجا سكما كيو نكدوه تمام علوم ، تمام صفات حسند اور تمام اخلاق فإضله کاجامع ہوتا ہے اور اس کو کسی خاص علم خاص و صف اور خاص مقام کے ساتھ خصوصیت حاصل مہیں ہوتی جس کی طرف اس کو مفسوب کیا جائے اس کے ساتھ اس کے حالات میں ہر وقت تجدود تغیر ہو تار ہتا ہے ادر وہ خداہے بمیشہ اضافہ کا خوستگار رہتا ہے اسلئے اگر اسکو تسی خاص وصف کی طرف منسوب کیا جائے توہر دفت ایک نے وصف کی طرف منسوب کرنا بڑے گا اس دشواری کی بنا پراس کوایک ظاہر کی خصوصیت لیعنی پشینہ ہوتی کی طرف منسوب کیا گیا جو کہ انبیاءاور لیاءاور صلحاء کا عام شعارے اور اسے اجمالی طور پر صوفیہ کے تمام علوم تمام اندال اور تمام اخلاق کا پہتہ چل جاتا ہے خدا نے اصحاب عیسی کو بھی طاہری لباس کی طرف منسوب کیا ہے اور ان کو حواری کباہے میالوگ سفید کیڑے پہنتے تنے ادر خدانے ان کوہی طرف منسوب کر دیاا عمال اور اموال کی طرف منسوب نہیں کیا ای ظرخ صوفیہ بھی ظاہری لباس کی طرف منسوب کرو کیتے گئے (صفحہ ۲۰ )ماخذ ادر اہتقاتی ہے قطع نظر کر کے اگر اس لفظ بر تاریخی حیثیت سے نظر ذالی جائے تواصل میں بدلفظ سین سے تھااور اس کامادہ سوف تفاجس کے معنی یونانی زبان میں حکمت کے بیں ووسری صدی میں جب یو انی تما ہوں کا ترجمہ بوا توبيه لفظ عربي زبان مين آيااور چونكه جعزات صوفيه مين اشراقي عكماء كاندازيايا جاتا تغااسك لوگون نے ان کو صوفی مینی علیم کہنا شروع کیار فتہ رفتہ سوفی سے مسوفی ہو عمیا، یہ تحقیق علامہ ابو ریحان يرونى نے كاب البندين كى بور صاحب كشف الغلون كى عبادت سے بھى اس كااثارہ تكانب، چنانچہ وہ تصوف کے عنوان ہے لکھتے ہیں، ... ... (جاري ہے)

نہیں سنتے اور ان کے بعد بھی ہم کواس لفظ کا پیتہ نہیں چاتا، ہم اس زمانے بیس عابد، زابد، سیاح اور فقراء کے لفظ سے تو بے شہر آشنا ہیں لیکن کوئی صحابہ ﷺ صوفی کے لقب سے نہیں پیادا گیا،
تو ہیں اس کے جواب میں کہوں گا کہ رسول اللہ ﷺ کی صحبت کو وہ عظمت اور خصوصیت ماصل ہے کہ جس فخص کو یہ عزت حاصل ہو گئی کہ کوئی دوسر اخطاب جواس سے بھی معزز ہو منہیں دیا جاسکنا کیا تم کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ زیادہ عباد، متو کلین، فقراء، ایل رضاء، اہل صبر اور اہل تواضع داخیات کے لام بیں اور بیسب بچھ رسول اللہ ﷺ کے فیض صحبت سے حاصل کیا ہے تو اس بررگ ترین صفات سے تو بہان بررگوں کا انتساب صحبت رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے جو بردرگ ترین صفات سے تو بہان بردگوں کا انتساب صحبت رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے جو بردرگ ترین صفات سے تو بہان بردگوں کا انتساب صحبت رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے جو بردرگ ترین صفات سے خوان قائم ہیں۔

اس لقب کی طرح تصوف کی دوسر کی یادگاری بھی دور سحابہ بیاتی کے بہت بعد عالم وجود
میں آئیں،خود صحابہ بھی کی زمانہ میں ان کاپیہ نہیں چانا، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔
زمانہ بہت آگے بوجہ گیا اور است میں تفریق پیدا ہوگئی اور ہر قوم نے دین کا ایک
شعبہ نے لیا جس میں خود اپنی طرف سے اضافے کر لئے، سلاطین دامر اونے قلیه
بخواہے حالا نکہ قلعے وغیرہ قدیم زمانے میں صرف سر حدوں پر بتائے جاتے تھے،
تاکہ ایسانہ ہوکہ دسمن نوانیک حملہ نہ کردے اور ان کے پاس مدافعت کا سامان نہ ہو
اور اہل علم کے لئے مداس اور اہل عبادت کیلئے خانقا ہیں تقمیر کی گئیں۔ میر اخیال ہے
اور اہل علم کے لئے مداس اور اہل عبادت کیلئے خانقا ہیں تقمیر کی گئیں۔ میر اخیال ہے
زمانہ وزارت میں اہل علم کے لئے مدارس اور ساکین کے لئے رباطات تقمیر کی گئیں
اور ان پر او قاف کئے گئے، اگر چہ اس سے پہلے بھی مدارس اور رباطات کا پید چانا ہے،
اور ان پر او قاف کئے گئے، اگر چہ اس سے پہلے بھی مدارس اور رباطات کا پید چانا ہے،
اور ان پر او قاف کے گئے، اگر چہ اس سے پہلے بھی مدارس اور رباطات کا پید چانا ہے،
اور ان پر او قاف کے گئے، اگر چہ اس سے پہلے بھی مدارس اور کیا تھا بلکہ یہ مخصوص مقامات
اور ان بر او قاف کے گئے، اگر چہ اس سے پہلے بھی مدارس اور کیا تھا بلکہ یہ مخصوص مقامات
میں سے تھے، امام معمر بن زیاد نے اخبار اصوفیہ میں بیان کیا ہے کہ صوفیہ کیلئے پہلی
خانقاد ابھر و میں تعبر کی گئی۔ ا

<sup>(</sup>ماشەسۇرگذشتە)

واعلمه الدالا شراقين من الحكماء الالمين كا لصو فتين في المشرب اولا صطلاح. ولا يبعد ان يوخذ هذا الاصطلاح من اصطلاحهم.

حکمائے اشراقیہ مشرب اور اصطلاع بیس موفیہ کے مشابہ تھے اور اگرید اصطلاع ان کی اصطلاح ہے ماخوذ ہو تو کھی بعید نہیں۔ (افزال)

<sup>(</sup>ماشيه سفيد) : فآوائه اين تيميد ن ٢ص ٣٥٩، ٢٠٥٠ م.

اجزائے تضوف کی بے اعتدالی

ان ظاہری یادگاروں کے علادہ تصوف کے باطنی قوام میں بھی جوغیر معتدل تخلیل پیداہوا دور دور دور سیابہ مغلق کے بعد ہوا خود صحابہ کرام ﷺ کی ذات اگر چہ تصوف کے تمام عناصر کا مجموعہ تھی، تاہم ان میں کسی عضر کی خاصیت حداعتدال ہے آئے نہیں بڑھنے پائی تھی۔ علامہ ابن جیسے نے صوفیوں کی جو مخالفت کی ہنا پر ابن جیسے نے صوفیوں کی جو مخالفت کی ہنا پر کے غیر معتدل خواص و کیفیات کی بنا پر کی ہے ، درندان کو تصوف کے حقیقی اجزاء ہے کوئی اختلاف نہیں، چنانچہ اپنے قالوے کے مختلف مقالت میں اس پر تفصیلی بحثیں کی ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں،

سحابہ کھی مجھی جمع ہوتے تھے اور کسی سے قرائت کی فرمائش کرتے تھے اور باق لوگ سنتے تھے کہ اے ابو موسیٰ ہم کو ہمارے خداکی یاد دلاؤ تووہ پڑھتے تھے اور وہ لوگ سنتے تھے بعض سحابہ ﷺ کہتے تھے کہ آؤ بینے کر کچھ دیر کے لئے ایمان لائیں۔ ر سول الله ﷺ نے ایج اسحاب کے ساتھ کی بار تقل باجماعت پڑھی بور اہل صف كياس آئان من ايك قارى يردر ما تعلد آب على ان كرساته مين كاور سنتے رہے سلط اور ذکر شروع کے وقت دل میں جو خوف پیدا ہو تاہے، آتھوں سے جو آنسو جاری ہو جاتے ہیں بدن کے جورو کنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کماب وسنت کی تقبر بحات کے موافق بہترین اوصاف ہیں لیکن یہ سخت بے چینی، عشی موت اور جي يكركى يه حالت ہے كه أكر كوئى فخص مجدوب مو تواس كو كوئى ملامت نہيں كى جائلتی جیساکہ تابعین اوران کے بعد لوگوں میں ،اسکامنشایہ تھاکہ قلب برایک قوت دھکا پہنچاتی تھی اور خودان کاول اور ان کی طاقت اس حملے کو برداشت منہیں کر سکتی تھی کیکن این حالت میں نم کن د نبات جیبا کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ 🚓 کا حال تھاانصل ہےالبتہ زبروی، سکون و و قاپیدا کرنا تھی براہےاور اس میں کوئی بھلائی نہیں جس ساع ہے دل کی اصلاح ہو سکتی ہے دہ کتاب اللہ کا ساع ہے، لیکن بعض فرتوں نے اس سلع کو بھلا کر قصا کہ سنناشر وع کئے تالیاں بجانے لگے اور الا پنا شر وٹ کیاجو کفار کی سیٹی بجانے کے مشابہ ہے جس کی خدانے برائی بیان کی ہے۔ <sup>ن</sup> ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں۔

فناکی تمین فشمیں ہیں جن میں ایک فشم کو کامل ترین انبیاء اور اولیا، دوسری فشم کو متاسع در ہے کے اولیا اور مسلماء اور تنیسری قشم کو منافقین الحدین اور مشہبین نے

اختیار کیا ہے بہلی قتم کی فاار اوہ اسوی اللہ میں اس طرح فنا ہو جاتا ہے کہ خدا کے سوا کسی دوسرے کی محبت کسی دوسرے کی عبادت کسی دوسرے پر تو کل اور کسی دوسرے کی تلاش نہ ہو جی ابویزید کے اس قول کا کہ "میں یہ جا ہتا ہوں کہ بجزاس چیز کے جس كوده حابة ابدوسرى چيز كوند جابول يمي مطلب قرآن مجيد كياس آيت من إلا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِفَلِبِ سَلِيُم عِلى عليم عراويه م كدما واساً الله علواسة عبادہ اللہ ہے ماسوائے ارادہ اللہ سے ماسوائے محبت اللہ ہے محفوظ مو، مبر حال اگر اس کانام فناہے، توبیاسلام کالول بھی ہے آخر بھی ہوین کاباطن بھی ہے اور طاہر بھی۔ دوسری قتم کی فٹاکا منشابیہ ہے کہ ماسوائے کے شہود سے فٹاہواور جن سالگین کا کنرور دل خدا کے ذکر ، خدا کی عبادت اور خدا کی محبت کی طرف تھینچ جاتا ہے ،ان کو فناء کا یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ خدا کے سوانہ کسی دوسری چیز کود کیمتے اور نہ کوئی دوسری چزان کے دل میں کھنگتی، اس آیت میں وَاصْبَحُ فُوَّادُ أُمَّ مُوسْنِي فَارِغًا مِينَ ال کے نزدیک فارغ سے مراویہ ہے کہ موسی کی یاد کو سواہر چیز سے خلال تھا یہی وومقام ہے جہاں ایک قوم کے یاؤں ڈکمگا مے ہیں اور اس نے بید خیال قائم کر لیاہے کہ بید ا تحاد اور عاشق معشوق کے ساتھ اس قدر متحد ہو گیاہے کہ وونوں کے وجود میں کوئی فرق نہیں رہا،لیکن بیہ غلطی ہے کیونکہ خدا کے ساتھ کوئی چیز متحد نہیں ہوسکتی بہر حال فناء کابید در حبه فناسے خالی نہیں اور اکا بر اولیا مثلاً حضرت ابو بکر ﷺ ، حضرت عمر ﷺ اور مہاجرین اولین اور انسار نے بھی اس درجہ کو اختیار نہیں کیا، یہ درجہ صحابہ علی کے بعد پیدا ہواای طرح تصوف کے دو تمام مدارج جس میں عقل و تمیز تم ہوجائے محابہ رہ کے بعد پیدا ہوئے کیونکہ مدارج ایمانیہ میں صحابہ کرام 🚓 کامل ترین، قوی ترین اور رائخ ترین تنے، جنون، غشی، بیخودی اور وار نگلی کاان کے <u>ہا</u>س گذر نہیں ہو سکتا تھاان چیزوں کی ابتدابھرہ کے عبادت گذار تابعین سے ہوئی کیونکہ انہی میں وہ لوگ تھے جس پر قر آن کے سننے سے عشی طاری ہو جاتی تھی اور انہی میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اس حالت میں مر جاتے تھے مثلاً ابوجبر الصريز اور زراره بن الي او في قاضي بصره، شيوخ صوفيه مِن بعض او كون نے اس عالم میں بعض باتیں الی کہد دی ہیں کہ اگر وہ ہوش میں ہوتے توان کو معلوم ہوتا کہ انہوں نے غلطی کی ہے مثلاً ابویزید ،ابوالحسن لوری، ابو بکر شبلی وغیرہ ہے اس قتم کے اقوال نہ کور ہیں نمیکن ابوسلیمان دارانی، معروف کر خی، فعنل بن عیاض بلکہ جنید

وغیرہ کے ہوش و حواس بھی ہمیشہ سی میشہ سی میشہ سی است میں کہ بناہ پر ہر چیز کو اس کی اصلی بڑتے تھے، بلکہ یہ لوگ و سعت علم اور صحت تمیز کی بناہ پر ہر چیز کو اس کی اصلی حالت میں دیکھتے تھے اور ان کو نظر آتا تھا کہ تمام مخلو قات تھم خدا و ندی سے قائم ہیں اس کی مشیت کے ساتھ وابسۃ ہیں بلکہ اس کے سامنے سر نیاز خم کئے ہوئے ہیں اس کے ان کو اس سے بصیرت حاصل ہوتی تھی اور خلوص، توحید اور عبادت کا جو جذبہ ان کے وال کے اندر تھا اس کو ان چیز وں سے اور مدد ملتی تھی قر آن مجید نے اس حقیقت کی دعوت دی ہے اور کال ترین موسنین اور اہل عرفان نے اس کو محفوظ رکھا ہے ہمارے پیغیررسول اللہ چیلا ان سب کے امام اور ان سب میں کا مل ترین بہیں ہی وجہ ہے کہ شب معراج میں اگرچہ آپ نے خدا کی بہت می نشانیاں و یکھیں اور خدا نے آپ سے بہت کچھ سر گوشیاں کیں، بایں ہمہ آپ کے حالات میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا اور آپ پراس کا کوئی اثر نہیں طاری ہوا، بخلاف اس کے حضرت موسی فرق نہیں آیا اور آپ پراس کا کوئی اثر نہیں طاری ہوا، بخلاف اس کے حضرت موسی پرا یک بی جھلک میں غشی طاری ہو گئ۔

تمیسری قشم کی فناکا منشایہ ہے کہ خدا کے سواکوئی دوسری چیز موجود نہیں،اور خالق کا وجود بعینہ مخلوق کا وجود ہے،اس بنا پر خدا اور بندے میں کوئی فرق نہیں، تو فنا کا یہ درجہ ان گر اولو گول نے اختیار کیا ہے جو طول واتحاد میں پڑھئے ہیں۔ ا

#### اصطلاحات تصوف

تصوف کی موجودہ اصطلاحات میں مجمی عہد نبوت اور عہد سحابہ اس کی کوئی اصطلاح خبیں قائم ہوئی کی کوئی اصطلاح خبیں قائم ہوئی کیکن اگر اس ظاہری لقب، اس رسمی خانقاہ اس ہے اعتد ہی اور ان ظاہری اصطلاحات سے قطع نظر کرلی جائے تو تصوف کے تمام حقیقی اجزاء خود۔

## سلبله تضوف

عہد نبوت اور عہد صحابہ عظی ہیں پیدا ہوئے اور نضوف کے ابتدائی سلسلہ کی ظاہر ی پاد گاریں بھی ای زمانہ میں قائم ہو گئیں ، چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں لکھتے ہیں۔

فرقه پس اصلش الباس آنخضرت است ﷺ عمامه رابه عبدالرحمٰن ابن عوف هذه دروقتیکه امیر لفکر گردایند، امام بیعت پس دجود آن داختبار بآن از آنخضرت

ا: ملحض از فمآو کا بن تیبیه ج ۲ص ۳۳۸، ۳۳۸، ۳۳۸.

# 🏂 منتغيض يقين است كمالا يحلى. ا

تاہم اس زمانے تک تصوف کا سلسلہ ان طاہری آداب سے قائم نہیں ہو تاتھا بلکہ صوفیانہ طقوں کی شیر ازہ بندی صرف روحانی رشتوں سے ہوتی تھی، چٹانچہ خود شاہ صاحب ای رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں،

پس صوفیه صافیه ارتباط ایشان درز من اول بصحبه و تعلیم و اوب با آداب تبذیب نفس بوده است نه تجرقه بیعت و درز من سیدالطا کفه جنید بغدادی رسم خرقه طاهر شد و بعدازان رسم بیعت بهیداگشت وارتباط سلسله بهیه این امور مخفق است واختلاف صورار تباط ضرر نمی کندوخرقه جست بیعت رااصله از سنت سنیه ری

شاہ ما حب نے ازالتہ الخفاہ بیں اس کتے گاور بھی زیادہ تو قیمی کے چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے، اس مقام پر ایک نقط ہے جس کو لازی طور پر چیش نظرر کھنا چاہئے اور وہ یہ کہ عبد صحابہ خطیہ عبد تابعین اور عبد تع تابعین تک مشاکخ کے ساتھ تلانہ وکا تعلق بیعت اور خرقہ پوشی کے ذریعہ سے تعااور وہ لوگ ایک شخیاا یک مسلطے پر اکتفا نہیں کر تے تھے بلکہ ہر ایک فخص بہت سے مشاکخ کی صحبت اختیار کر تا تھا اور بہت سے سلسلوں کے ساتھ تعلق پیدا کر تا تھا، اسلئے ان کاسلسلے خصوص طور پر کسی ایک صحاب میں پنچایا جاسکا، بجراس صورت کے کہ کوان کو اعتراف ہو کہ ان پر کمی خاص صحابی کی صحبت کا اگر زیادہ پڑا ہے بیا نہوں نے ان کا فیض صحبت کہ توں تک اٹھایا ہے یاوہ کی ضاص صحابی کی صحبت کہ توں تک اٹھایا ہے یاوہ کی ضاص صحابی کی صحبت کہ توں تک اٹھایا ہے یاوہ کی ضاص صحابی کی صحبت کہ توں تک اٹھایا ہے یاوہ کی ضاص صحابی کی صحبت کہ توں تک اٹھایا ہے یاوہ کی ضاص صحابی کی ایک علامت قراریا گیا ہے۔ ی

بای ہمہ صوفیانہ طلقوں اور صوفیانہ سلسلوں میں خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین میں شیخین بعنی حضرت ابو بکر خلطے، اور حصرت عمر خلطے، کاروحانی فیف سب ہے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، چنانچے شاہ صاحب ازالتہ الخفاہ میں لکھتے ہیں،

۲: کتاب پر کور ص ۱۶ سور

ا: كتاب فركور ص سور

١٠ ازالت أكفاص ١٠

٣: الزالت الخفام تصددوم م ١٨٥ ل

ا کے دوسرے موقع ہر خصوصیت کے ساتھ حضرت عمرٌ کی نسبت لکھتے ہیں:-الفصل السابع في بقاء سلسلة الصحبة الصوفية المبتداء ، من النبي صلى الله عليه وسلم ابي يومنا هذابوا سطنة امير المومنين عمر بن الخطاب رفحه والنذكر ههنا سلسلة اهل العراق فانهم اكثر المسليمن اعتناء سلسلة

ساتویں تصل صوفیہ کے اس سلسلے کے قیام دہتاہ میں جورسول اللہ ﷺ کی ذات ہے شروع ہو کر آج تک بالواسطہ امیر المومنین حضرت تمرین الخطاب دیکھ قائم ہے اور ہم اس موقع پر صرف الل عراق کاسلسلہ بیان کرتے ہیں کیو نکہ وہ لوگ مسلمانوں میں سب ے زیادہ صوفیہ کے سلسلے کالحاظ کرتے ہیں۔

ے زیادہ سویہ نے سینے کا کاظ کرتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے حضرت عمر ﷺ کے سلسلے تصوف کو حضرت عبداللہ بن مسعود طفی ہے شروع کر کے حضرت جنید بغدادی تک پہنچایا ہے اور لکھاہے۔

و سلسلة اشهر من ان يحتاج الي بيان\_

حضرت جنید بغدادی کاسلسلہ اس قدر مشہور ہے کہ اسکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیکن صوفیہ کے نزدیک تصوف کے اکثر سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منوب میں چنانچہ اس موقع برتمام مشہور سلسلوں کاایک نقشہ درج کرتے ہیں جس ہے اس کا اندازه بوگا،

| <u>کیفیت</u>                                             | <u>نام منسوباليد</u>    | <u>نام مستفید</u> | <u>تام ىلىلە</u>         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| بيا سلسله بتدوستان اورما وراء كنهم                       | حضرت على كرم الله وجبه  | (حسن بقری)        | نقشبشد بير               |
| میں بہت مشہور ہے اور مکہ ویدینہ<br>معرب میں بہت          | وحضرت ابو بمرصدين       |                   |                          |
| میں بھی اس کاروائ ہے۔<br>یہ سلسلہ عرب اور ہندوستان میں   | حفترت على كرم الله وجبه | //                | قادريي                   |
| بر مشر .                                                 | 1                       |                   |                          |
| بہت ہور ہے<br>بیلسلہ ہندوستان میں بہت مشہور و<br>مقدل پر | حفرت على كرم الله جبه   | //                | چثتہ                     |
| مغبول ہے<br>پیلسلہ توران اور شمیر میں شہور ہے            | حضرت على كرم الله وجهه  | 11                | کبروی <u>ہ</u><br>شاذایہ |
| بيىلسلەمغرب،مصرادر سوڈان اور                             | حضرت على كرم الله وجبه  | 11                | شاذليه                   |
| مدینه میں شہرت رکھتاہے                                   |                         |                   |                          |
| میلسله مندوستان میل مشہورہ                               | حضرت على كرم الله وجهد  |                   | شطاریه ع                 |
| سلاسل اولياه الله عرتب كيا كياب                          | ال ٢٠ يه نغشه انتهاه في | فامتعمدووم ص60    | ا: ازالتهاک              |

یہ تمام سلسلے رسول اللہ ﷺ کی ذات بہاک ہے شروع ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسط ہے حضرت حسن بھری کی خسن بھری اور باتفاق اہل تصوف حضرت حسن بھری کی ہوتے ہیں اور باتفاق اہل تصوف حضرت حسن بھری کی ہے استفادہ کیا ہے تیکن اہل حدیث کے نزدیک ہے استفادہ ثابت نہیں ہے، چٹانچے شاہ صاحب انتہاں فی سلاسل اولیاء میں لکھتے ہیں،

والحسن البصرى ينسب الى سيدنا على فلله عند اهل السلوك فاطعة وان كان اهل الحديث لا يثبتون ذالك وقد انتصر الشيخ احمد القشاشي لا هل السلوك بكلام و ان شاف في الكتاب العقد الفريد في سلاميل اهل التوحيد.

اور حسن امری تمام اہل تصوف کے نزد کیے حضرت علی کرم اللہ وجد کی طرف مفسوب ہیں الکین اہل صدیث کے نزدیک بیٹ ثابت تہیں ہے اور شیخ احمہ قشاشی نے ایک تشفی بخش بحث کے ذریعہ سے اپنی کتاب اعقد الفرید ٹی سلاسل اہل التو حید ہیں اہل تصوف کی تائید کی ہے۔ اہل تصوف کی تائید کی ہے۔ اہل تصوف نے دسم فرقہ ہوشی کی ابتدا بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہے کی ہے لیکن علامہ ابن خلدون کے نزدیک تصوف پر شدیعیت کاجوائر پڑاہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف فرقہ کا انتساب بھی اس کا جہہ ہے ورنہ اس کی کوئی اصلیت نہیں چنا نچہ مقدمہ تاریخ علی کی کوئی اصلیت نہیں چنا نچہ مقدمہ تاریخ علی کی کوئی اصلیت نہیں چنا نچہ مقدمہ تاریخ علی کی کوئی اصلیت نہیں چنا نچہ مقدمہ تاریخ علی کی کوئی اصلیت نہیں جنا نچہ مقدمہ تاریخ علی کی کوئی اصلیت نہیں جنا نچہ مقدمہ تاریخ

حتى انهم كما استدوا الباس خرفة التصوف الحعلوه اصلا لطريقتهم وتخليتهم رفعوه الى على فلله و هو من هذا المعنى ايضاً والا فعلى فلله لم يختص من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في لباس ولا حال بل كان ابو بكرو عمر رضى الله عنهما از هد الناس بعد رسول الله لله واكثر هم عباده ولم يختص احد منهم في الدين بشي يو ثر عنه في الخصوص بل كان لصحابة كلهم اسوه في الدين والزهد المجاهدة.

یہاں تک کہ جب ان او گوں نے خرفہ پوشی کو اپنے لئے اصل بنانا چاہا تو اس کی سند کو حضرت علی عظیم تک پہنچایا لیکن اس کا فلسفہ بھی ہی ہے (یعنی تصوف پر شیعیت کا اثر) ورنہ سحاب حظیم علیہ بیس تخلیہ ، بالباس میں حضرت علی عظیمہ کا کوئی خاص طریقہ نہ تھا، بلکہ رسول اللہ عظیم کی بعد حضرت ابو بکر عظیم اور حضرت عمر عظیم سب نے زیادہ پر بین گار اور سب سے زیادہ عبادت گذار تھے، لیکن ویل معالمات میں ان کا کوئی تا تل روایت مخصوص شیوہ نہ تھا، بلکہ تمام صحاب عظیم وین زیداور بجام ویس نمونہ تھے۔ روایت مخصوص شیوہ نہ تھا، بلکہ تمام صحاب عظیم وی ہے جنانچہ انتہاں میں کہتے ہیں، شاہ صاحب کی عبادت سے بھی ای کی تائید ہموتی ہے جنانچہ انتہاں میں کہتے ہیں،

شخ مجدالدین بغد او ځ در کتاب تحفیه البرره آور دهاست که نسبت خرقهامتصل است به بیغامبر ﷺ به حدیث درست متصل مستفیض و فرموده است که مصطفے ﷺ . خرقه بوشایندامیرالمومنین علی را کرم الله وجهه و تمام این سلسله راذ کر کردهاست و المحققون من اهل الحديث ينكرون هذالا تصال من النبي 🚜 🚅

#### تصوف صحابه 🚓

اس تاریخی تمهید کے بعداب سوال بیہ ہے کہ سحابہ کرام 🚓 کا تصوف کن اجزاء پر شمتل تھا؟ادراسکومتاخرین کے تصوف ہر کیاامتیاز حاصل تھا؟ حقیقت سے کہ موجودہ تصوف عقائدہ ا مُمال کے مجموعہ کانام ہے لیکن صحابہ کرام ﷺ کے زمانہ تک کو کی خاص صوفیانہ عقیدہ نہیں قائم ہواتھا۔ غالبًاصو نیانہ عقائد کی تولید فلسلفہ و حکمت کے رواج اور دوسری قوموں اور فرقوں ك اختلاط اور ميل جول ہے ہوئى، مثلا اہل تصوف كا ايك عقيدہ ہے ہے كہ انسان عالم اصغر ہے، کیکن میہ عقبیدہ جس طرح فلسفہ کی آمیزش اور اثر سے پیدا ہواجس طرح اس ہرتہ بتہ ممرای اور صلالت کے روے چڑھتے گئے اور اس کاجوانجام ہوااس کی نسبت علامہ ابن جمیہ لکھتے ہیں، وقد اخذوا من الفلا سفة قولهم الانسان هوالعالم الصغيرو هذا قريب و صموا اليه ان الله هوا العالم الكبير بناءً على اصلهم الكفري في وحده الوجودوان الله عين وحوه المخلوقات فالا نسان من بين المظاهر هو الخليفة الحامع لا سماء والصفات و يتفرع على هذا مايصيرون اليه من ذعوى الربوبية والا لوهية المخرجة لهم الى الفرعونية والقرمطية و الباطنيته\_

صوفیہ نے فلاسفہ سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ انسان عالم اصغر ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہ تھی کیکن ان لو گوں نے اس کے ساتھ اپنی کا فرانداصل یعنی وحدت الوجود کی بنایراس عقیدہ کو بھی ملالیاکہ خداعالم اکبرہے اور انسان تمام مظاہر عالم میں خدا کے اسامو صفات کا حامع ہے اور یہ لوگ ربوبیتہ اور الوہیتہ کاجوان کو فرعونیت، قرمطیب اور باطلیعہ تک پہنچاد ہی

ہےای عقیدہ کی بناپر دعویٰ کرتے ہیں۔

ليكن صوفيه كوعقيد ، وحدت الوجود كي تعليم خود فرق باطينه في دي چنانچه علامه ابن خلدون مقدمه تاريخ من لكصة بن،

ثم ان هو لاء المتاخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وقيما وراء الحس توغلوا في ذالك فذهب الكثير منهم الى الحلول و الوحده كما اشرنا البه ولمتوالصحف منه مثل الهدوى في كتاب المقامات له وغيره و تبعهم ابن العربي و ابن الفارض والنحم الا سرائيلي في قصائدهم و كان سلفهم محارطين للاسماعيلية المتاحرين من الرافضة الدائنين ايضا بالحلول والوهية الائمة مدهياكم يعرف لا ولهم فاشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم و نشابهت عقائد همي يحران متافرين صوفيه في واختلط كلامهم و نشابهت عقائد همي أيمران متافرين صوفيه في وكثف اورعالم تجريد كم متعلق بحث كرتے في،اس من غلوه مبالغ كياس في بحرديا مثل برد عول اور وصد اوجود كاعقيده قائم كرلياور ابن كتابول كواس سے بحرديا مثل بردي في كتاب القلات وغيره من ابن عرفي ،ابن ابن قارض اور جم امرائيل في ابن سبعين اور ابن دونوں كے ظافره ابن عفيف، ابن ابن فارض اور جم امرائيل في ابن حميل سبعين اور ابن كي تقليد كي،ان لوگوں كے آباؤاجداد متافرين اساعيليه رافضوں سے ميل جول دول كي تقيده متول نہيں ، اس لئے بردو فریق في ايک دومر سے كاف ب قول اسلان سے يہ عقيده متول نہيں ، اس لئے بردو فریق في ايک دومر سے كاف ب قول اسلان سے يہ عقيده متول نہيں ، اس لئے بردو فریق في ايک دومر سے كاف ب قول كرايا، ابن كاكل م گذنہ بو كياوران كے عقائدا يک دومر سے كاف ب قول

لیکن سحابہ کرام کے ان کمراوکن اٹرات سے بالکل محفوظ تنے ان کے سامنے مرف رسول اللہ پیکل کی ذات پاک تھی جوروحانیت اور اخلاق کاسر چشمہ تھی۔ سحابہ کے ای شمع ہدایت افتال نور کیا تھا، اسلئے اسکے اجزائے تصوف بی روحانیت، اخلاق، عمل، عبادت، زہر، توکل، مبر اور استفامت و غیرہ کے سواکوئی فلسفیانہ عقیدہ شامل نہیں تھا چٹانچہ صوفیہ کرام نے بی ان روحانی اور اخلاقی خصوصیات کو تمایت ایمیت کے ساتھ نمایاں کیا ہے اور جم ایک خاص ترکیب کے ساتھ ان کواس موقع بردرج کرتے ہیں۔ یہ ساتھ نمایاں کیا ہے اور جم ایک خاص ترکیب کے ساتھ ان کواس موقع بردرج کرتے ہیں۔ یہ

ا: مقدمها بن خلدون م ۱۸۵۸

اس موقد پر بہ باور کھنا چاہئے کہ ساوہ تصوف کے تمام عنوانات اہم ابوالقاسم قشری نے اپنے مشہور رسالے میں قائم کر دیتے ہیں لیکن ان عنوانات کے تحت میں آنخفرت، سحابہ عابین اور مشائخ کے جو دا تھات درج کئے ہیں ان میں بعض مگر رواہ کے سلسلہ و سند کاذکر بعض مجلہ ان کو مرسل چھوڑ دیا ہے اور زیادہ تر وہ ان وا قعات کاذکر اس طرح کرتے ہیں کہ "کہا گیاہے "جس واقعے کی سند بیان کرتے ہیں وہ بھی بھی بھی معیف اور بھی موضوع ہوتی ہے فرض تصوف ور قاتی کی کتابوں میں جو آثار معتقل ہوتے ہیں (فاوی ایس ہو آثار معتقل ہوتے ہیں ان میں سمجے، ضعیف اور موضوع ہوتی ہے فرض تصوف ور قاتی کی کتابوں میں جو جد اس محتول ہوتے ہیں (فاوی ایس میں سمجے، ضعیف اور موضوع ہر فتم کے آثار ہوتے ہیں (فاوی ایس تیمیہ جلد اس محتال ہو ان ہوں کی طرح اس عنوان میں سحابہ کے متعلق اکثر واقعات کتاب اللمع سے لئے ہیں گیکن تصوف کی عام کتابوں کی طرح اس کا بھی بھی حال ہے اس لئے ہم ان تمام داقعات کی صحت کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم نے ان کو صرف اس کتاب کئے تعلق کر دیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ صوفیہ کاسمابہ کرام کے متعلق کیا خیال تھا باہی بھی دور قعات احد یہ میں بھی ذکور ہیں۔

## حفرت ابو بكر صديق ﷺ

تصوف میں حضرات صوفیہ کی سب سے بڑی سند حضرت ابو بکر صدیق عظا ہیں چتا نجہ شاہولی اللہ صاحب از المتد الحقام میں لکھتے ہیں۔

صاحب كشف الحوب در مدح صديق أكبر طفي كلمه داروان الصفاسفة الصديق ان اروت صوفيا على التحقيق ازا آنچه صفار السلم سست و فرع اصلش انقطاع دل است از اغيار و فرعش خلودل است از دنيائ غدارواي بر دوصفت صديق اكبر است پس لام الل اين طريقه اوست انهتي كلامه -

حضرت ابو بحر معد این مقال اول ب که امت محمرید پیلا میں سب بہا تصوف کا راز حضرت ابو بحر معد این مقال کے ادر دور ازید تھا کہ جب دوائی تمام محملوکات سے دست بردار ہوئے تور سول اللہ اخذ کے ادر دور ازید تھا کہ جب دوائی تمام محملوکات سے دست بردار ہوئے تور سول اللہ بھلا نے فرمایا کہ اپنال دعیال کیلئے کیا چھوڑا؟ توانہوں نے پہلے خداکانام لیا پھر دسول کا در حقائق تقرید میں اہل توحید کے لئے یہ ایک عظیم الشان اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بحر معد این مقال حقیقت کو معلوم ہیں، چنا نچہ علامہ ابو لصر عبد اللہ ابن علی السران القوی کاب المع میں تکھتے ہیں۔

ولا بي بكر في معان احر هما تعلق بها اهل الحقائق وار باب القلوب وان ذكرنا حميع ذلك طال الكتاب\_

حضرت ابو بكر رفظی كاذات بي اور بهى متعدد معانى جمع بو كے تعے جن كے ساتھ الل حقیقت اور ارباب قلوب نے سمائد الل حقیقت اور ارباب قلوب نے سمك كيا ہے ليكن اگر جم ان سب كو بيان كريں تو كماب من طوالت بيدا موجائے گی۔

مثلان کے توکل کاب حال تھا کہ تمام مال خدا کی راہ میں دے دیااور فرملیا کہ اہل وعیال کے میں نے صرف خدالور اس کے رسول کو چھوڑ دیاہے درع و تقویٰ کی یہ حالت تھی کہ ایک بارا پنے غلام کے ہاتھ سے دود در بیااور جب یہ معلوم ہوا کہ وہ مشتبہ تھا تو حلق میں انگی ڈال کر قے کر دی خرم واحتیالا کی یہ کیفیت تھی کہ دواول شب میں وتراواکرتے تھے مباداسونہ جائیں اور حصرت عمر حظی آخر شب، رسول اللہ پنالی کو معلوم ہوا تو فرملیا کہ ابو بکر حظی نے احتیالا کو بیش نظر رکھا اور عمر نے قوت کو، کف لسان کااس قدر خیال تھا کہ ایک دفعہ دوا بی زبان کو بکڑ کر محتیج رہے جھے حضرت عمر حظینہ کا گذر ہوا تو منع فرملیا انہوں نے جو اب دیا کہ اس نے تو جھول کو کئی کو کئی کو کئی کہ ایک ایک ایک اور کھی کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کہ ایک ایم کی مشابعت کو گئے توانہوں کے کئی کو کئی کن گھاٹوں اتارا ہے خاکسارا سے بڑے سے کہ ایک بادا یک ایم کی مشابعت کو گئے توانہوں

نے کہاکہ یاآپ سوار ہولیس یا میں خود سواری ہے الر آؤں۔ بولے "نہ تم کو سواری سے الرنا چاہنے نہ بھے کو سوار ہونا چاہنے میرے یہ قدم راہ خد میں محسوب ہوں گے "۔ زاہداتے بزے تھے کہ مرض الموت میں ان کے جسم پر زعفر فنی آگیروے رنگ کا جو کر تا تھا اس کو افر والیا اور کہا اس کو دھوڈالو حضرت عائشہ نے وجہ ہو چھی تو بولے کہ مروے سے زیادہ زندہ لوگوں کو نے كيرب كى ضرورت ہے، كبروغرورے اس قدرياك تھے كہ جب رسول اللہ ﷺ نے فرملياكہ جس مخص نے غرور سے زمین بر اپنا کپڑاالٹکایا خدا قیامت کے دن اس کی طرف آ کھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا تو بولے کہ میرے کپڑے کاایک جانب آگر احتیاط نہ کروں تو لنکتا ہے لیکن آپ ﷺ نے فرملیا کہ غرو سے ایسا نہیں کرتے ہے بخاری کی روایت ہے لیکن ابو واؤد میں یہ الفاظ میں کہ خدانے تم سے غرور کو نکال لیا ہے،استغفاف اور خود داری کابیہ حال تھا کہ او مننی کی مہار زمین یر گریزاتی تھی لیکن کس سے اٹھانے کی فرمائش نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے حبیب مخمد ﷺ نے علم دیاہے کہ میں کی ہے کئی چیز کا سوال نہ کروں یالیکن ان کے تمام روحانی اخلاق میں جو چیز سب ے زیادہ تملیال ہے وہ ان کامبر و ثبات ہے چنانچے رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد تمام صحابہ کے پہال تک کہ حضرت عمر کے تک اس قدر بد حواس ہو گئے کہ ان كوآپ كى وفات كايفين عى نهيس آتا تفاليكن حضرت ابو بمر صديق رفي اس موقعه يرنه صرف فود ثابت قدم رے بلکہ تمام سحابہ اللہ کو ثابت قدم رکھا چنانچہ انہوں نے آپ کے وصال کی خبر سی تواہیے مکان سے جو مقام سے میں واقع تھا کھوڑے پر سوار ہو کر ہے اور مسجد میں آئے کیکن کی سے بات چیت نہیں کی اس کے بعد حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس جا كررسول الله ﷺ كى لاش مبارك كارخ كيااور آب ﷺ كے چرے سے كيڑ الفاكر بوسد نيااور روئے اس کے بعد لوگوں کی طرف خطاب کرے فرمایا -

اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قدمات ومن كان منكم بعبد الله فان الله حي لايموت قال الله وَ مَا مُحَمَّد إلَّا رَسُول قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ.

ا ابعد، تم میں جو لوگ مخل مخل کی پر ستش کرتے تھے، ان کو معلوم ہو جانا جا ہے کہ محمد کا ابعد، تم میں جو لوگ خدا کو پوجتے تھے ان کا خداز ندہ ہے مرا نہیں خداخود کہتا ہے۔ محمد ﷺ کا وصال ہو چکا اور جو لوگ خدا کو پوجتے تھے ان کا خداز ندہ ہے مرا نہیں خداخود کہتا ہے۔ محمد ﷺ صرف ایک پیغیر ہیں اور ان سے پہلے بہت سے پیغیر محمد کے ہیں۔ لوگوں پر اس خطبے کابید اثر ہواکہ سب نے اس آیت کو یاد کر لیا اور کوئی شخص ایساند رہاجواس

ا: بیر تمام اقوال از النه النظاء مقصد دوم ص۱۶ ـ ۳۲ ـ ۳۴ ـ بین بحواله ند کور بین اور اسوه صحابه حصه اول بین بهمی بعض او قات گذر بینچکه مین \_

کی تلاوت بھی معروف نہ ہو حضرت عمر عظینہ کابیان ہے کہ جب میں نے حضرت ابو بکر عظیمہ سے یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہوا کہ میر ہے پاؤک میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہور بھی زمین کی طرف جمکا جاتا ہوں۔

کسی نے خفرت ابوالعباس بن عطاء رحمہ اللہ سے بوچھاکہ کونوا رہانیین الخ کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے فرملیاکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر رفظہ کی طرح ہو جاؤ کیونکہ جب رسول اللہ پہلا کاوصال ہواتو تمام مسلمانوں کے ول لرزھے لیکن حضرت ابو بکر رفظہ کے دل کو جنیش نہیں ہوئی اور انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ ابھا الناس من کان بعبد محمداً الخاور بانی کاوصف انٹیازی صرف یہ ہے کہ وہ حواد ٹات عالم بھی جو مشرق و مغرب میں انقلاب پیدا کر کے جن بیں ،اس کے دل پر کوئی اڑ نہیں ڈال کے ت

جب غزوه بدر من رسول الله ﷺ في منها يت الحاح وزارى كرساته بيده عافر مانى، اللهم تهلك هذه العصابة لم تعبد في الارض\_

خداد نداگر مسلمانوں کا یہ جھونا ساگر دہ بلاک ہو گیا تو چرد نیاجی تیری پرستش نہ ہوگی۔

تواس موقع پر بھی دھرت ابو بکر بھی کے صبر و ثابت کی نمائش ہو گیا اور انہوں نے فرہایک آپ بھٹ اس طلب وسوال کو چھوڑ دہ بجئے فدانے '، آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پوراکرے گا۔ اس موقع پر بظاہر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ اس حالت میں کیوں رسول اللہ بھٹا کے عزم و استقلال میں فرق آگیا اور دھڑت ابو بکر صدیق بھی ہے زیادہ عالم اور دھڑت بالا نکہ تنام اوصاف میں آپ بھٹا حصرت ابو بکر صدیق بھی ہے زیادہ عالم اور دھڑت بالا نکہ تنام اوصاف میں آپ بھٹا حصرت ابو بکر صدیق بھی ہے زیادہ عالم اور دھڑت ابو بکر صدیق بھی تمام سحابہ بھی سے زیادہ قوی الایمان تھے۔ اس موقعہ پر دھڑت ابو بکر صدیق بھی تمام سحابہ بھی سے زیادہ قوی الایمان تھے۔ اس موقعہ پر دھڑت ابو کر صدیق بھی تمام سحابہ بھی ہے اور دسول اللہ بھٹا کا بخر صدیق بھی کی تابت قدی ان کی قوت ایمائی کی یہ تیجہ تھا کہ جب تیز ہوا چلتی اضطراب آپ بھٹا کے وفور علم کی بنا پر تھا، ای وفور علم کی یہ تیجہ تھا کہ جب تیز ہوا چلتی تھی آپ بھی کے اور دسول اللہ بھی براس کا بچھ اثر نہیں تھی آپ بھی نے فور فرمایے ،

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم فليل و لبكيتم كثيرا. يو كي من جانا بول أكرتم جائة توشق كم ادرروت ببت.

اس موقع پریدیادر کھنا جائے کہ مقابات تصوف کا ہتیاز نہایت مشکل ہے مثلاً بھی صبر و ثبات جس طرح تصدیق، ایمان اور یقین کا مل کا نتیجہ ہے، ای طرح میدوصف قساوت اور شکدلی ہے بھی پیدا ہو سکتا ہے چنا تیجہ شاہ صاحب ازالتہ الحفاض لکھتے ہیں۔ وگاہ صورت صبر مثلاً بالحق دل مشتبہ گرد دو توکل با تہور مخلط شود و علی ندا القیاس بحققین صوفیه علامات وخواص برائے انتیاز کیے ازد گیرے بیان کنند. ا کیکن حضرت ابو بکر مغطیرہ کامبر و ثبات سینگد لی کا متیجہ نہ تھا ملکہ قوت یقین کا متیجہ تھاور نہ

سن معرت ہو ہر معجد کا مبر و بات سندن کا میجدند معاہلہ وت بین کا میجد معاورند وہ فطرۃ نہایت رقیق القلب تھے چتانچد صبح بخاری میں حفزت عائشہ رضی الله عنها ہے مروی ہے۔

کان ابو بکر رحالا بکاء اذفراء الفرآن لا تعلك عينيه. ابو بکر بزے روئے والے آدمی تھے جب قرآن پڑھتے تھے توانی آنکھوں پر قابو نہیں۔ استریقہ

خودر سول الله ﷺ کے دصال کے موقع پر آگرچہ ان کی قوت ایمانیہ کا ظہور غیر معمولی صبر و ثبات کی صورت بیں ہوا تا ہم ان کی اصلی فطرت نمایاں رہی، اس لئے انہوں نے پہلے آپ ﷺ کے چبر و مبارک کا یوسہ لیا اور روئے۔ اس کے بعد صحابہ ﷺ کی طرف خطاب کیا۔

### حضرت عمر فاروق ﷺ کتاب اللمع میں ہے۔

و لاهل الحقائق اسوه و تعلق بعمر فلله بمعانى خص بذلك عمر فلله من اختباره لبس المرقعة و الحشونة وترك الشهوات و احتباب الشبهات واظهار الكرامات و قلة المبالاه لائمة الخلق عند انتصاب الحق و محق الباطل و مساوات الاقارب و الا باعد في البحقوق و التمسك بالا شد من الطاعات و احتباب ذلك مما روى عنه ويبانه يطول \_

افل حقیقت کیلئے حضرت عمر حقیقه کی ذات ان معانی کی بنا پر جوان کے ساتھ مخصوص میں۔ ایک نمونہ ہے مثلاً ہو نہ گئے ہوئے موئے جموئے کیڑے کا پہنزاخواہشات نفسانی کا آرک کرنا، شبہات ہے بچنا، کر لبات کا ظاہر کرنا، قیام من کیلئے ملامت خلق کی بہت کم پرواہ کرنا، حقوق میں قریب وبعدی دونوں کو برابرر کھنا، سخت عباد توں کو لازم کرنا۔

یہ تمام چیزیںان سے مروی ہیں، کیکن ان کے بیاں میں طوالت ہے۔

کیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے از التہ الخفاجی اس طوالت کو گوار اکر لیا ہے اور تصوف فاروتی پر ایک مستقل رسالہ لکھ دیا ہے ، جس کی تمہید دو مقامات پر کی ہے اور پہلے مقدمہ جس تصوف کے تین اصول بتائے ہیں ،

ا) ایک یه که تصوف کاوار و مدارتمام تریقین پر ہے لیکن جو یقین تظیید واستدلال ہے حاصل ہوتا ہے واصل ہوتا ہے وہ تصوف معتبر نہیں بلکہ وہ یقین معتبر ہے جو اعمال خیر مثلاً روزہ، نماز اور ذکر و

ازالتذالخفاه متصددوم منفحه عوسال

تلاوت سے بیدا ہوتا ہے، اگر چہ تمام مسلمان یہ اعمال اداکرتے ہیں بلکہ یہ یقین ہر محفق کو حاصل نبیس ہوتا بلکہ اس کے لئے تمن شر طیس ہیں (۱) اخلاص فی العمل (۲) کثرت متدار عمل مثلاً تبجد اشرق اور اذ کار صبح وشام (۳) کیفیت عمل مثلاً حضور، خشوع ترک حدیث نفس وغیر و قرآن و حدیث میں علم الاحسان یعنی علم تصوف کی تفسیر انہی اصول ملانہ کے موافق کی تفسیر انہی اصول ملانہ کے موافق کی تنی است

ایقین پیداہونے کے بعد نقین طبیعت، نفس اور قلب کے در میان سے مقامات پیداہوتے ہیں، جن جس بہترین مقامات دس ہیں، توبہ ، زہد، صبر ، شکر ، رجاء خوف، توکل ، رضاء فقر اور محبت ان کے مطاوہ اور مقامات بھی ہیں، مثلا تشدد و تواضع وغیر ہاور خود آنحضرت بینا اسلام متعدد سحابہ جائے کہ وان مقامات کی بشارت دی ہے مثلاً صدیقیت ، محد ثبیتہ ، شہید تیہ اور خواریت، لیکن یہ مقامت بعض او قات مشتبہ ہوجائے ہیں مثلاً صروفیہ اور سنگدلی ہیں ہفتہ او جاتا ہے اور توکل و تبور کی حقیقت مشبس ہوجائی ہے۔ اسلے صوفیہ نے ان کے امریاز کیلئے ہوجائے ہیں۔ اسلے صوفیہ نے ان کے امریاز کیلئے ان کے خواس و طلمات ہائے ہیں۔

جب بیدیفین پیدا ہو جاتا ہے تو آنسان جو بڑھ کہتا ہے اور جو پڑھ کر تا ہے ای یقین ہے کر تا ہے اور ہو پڑھ کر تا ہے اور یہ اس کی ایک مستمر عادت ہو جاتا ہے اور یہ اس کی ایک مستمر عادت ہو جاتا ہے جس کے دوذر لید میں اکر امات اور تربیت مریدین۔

ا یک فلسفیانداندازے بیان کیا ہے۔ چنانچہ کلسے ہیں:

"فدانے نفس انسانی کو دو قوتیس عطافر مائی جی ایک قوت عاملہ اور دوسری قوت عاملہ اور دوسری قوت عاملہ کی تہذیب اپندرجہ کمال کو پینچ جاتی ہے توائی کانام عصمت ہو جاتا ہے اور قوت عاقلہ کی تہذیب کے درجہ کمال کانام و تی ہے عام طور پرلوگ ان دونوں قوتوں کے درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتے البندان کے نمو نے ادر قائم مقام موجود ہیں اور جب بد دونوں قائم مقام جمع ہو جاتے ہیں توان سے مختلف نمائے کا قائم مقام محد جمیع فراست اور و تی کے ساتھ موافقت رائے ہے صمت سے و تی کی قائم مقام محد جمیع فراست اور و تی کے ساتھ موافقت رائے ہے صمت کا قائم مقام ہیں جائل ترین مخص کے ساتھ موافقت رائے ہے صمت اور ان دونوں قائم مقاموں کے اجتماع سے شہیدیت کا درجہ اور تیفیر کی نیابت کا استحقاق حاصل ہو تاہے "۔

اس تفصیل کو پیش نظر رکھ کراگر حضرت عمر عظید کے فضائل و مناقب پر نظر ڈائی جائے تو معلوم ہوگا کہ ان بیس بیاوصاف کس قدر پائے جائے ہیں، صدیت شریف میں آیا ہے:-نقد کان فیما کان قبلکم من الا مم محدثون فان یکن فی امنی احدفہو عمر بن الحطاب.

تم سے پہلے جولوگ گذرے ان میں محد ثین تھا آر میری است میں کوئی محدث ہے تودہ عمر بن خطاب ہیں،

ایک اور روایت ش ہے۔

لمو كان نبى بعدى لكان عمر بن الخطاب. اگر مير بنعدكوكي تغير بو تاتوده عمر بن خطاب بوت.

حضرت علی کرم اللہ و جبد سے روایت ہے کہ حضرت عمر ﷺ ایک بات کہتے تھے اور اس کی تقید بی میں قر آن نازل ہو جاتا تھا۔

حضرت ابن عمر ﷺ کا بیان ہے کہ اصحاب رسول اللہ میں جب اختلاف ہو تا تھا، تو قرآن جضرت عمر ﷺ کی رائے کے موافق نازل ہو تا تھا۔

حضرت ابوہری و فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ و این سے فرمایا،
ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه ـ
خدائے حق کوعمر کی زبان اور دل پر موقوف د کا دیا ہے

آب ﷺ نے فرمایا

یا عمر مالقیك الشیطان سالكا فحالا سلك فحا غیر فحك. اے عرجب شیطان تم ے كى رائے مى ماتا ب توا پاراست بدل و يتاہے۔

### حفرت عثان ﷺ

حضرت عنان جنان جنان اخلیه کے صوفیانہ اظلاق میں حملین واستقامت شرم و حیااور وخول فی السعات سب سے زیادہ نمایاں جی ان کی حملین واستقامت کا بیہ حال تھا کہ جس وقت وہ شہید کئے گئے ، اپنی جگہ سے مطلق جنبش نہیں کی سی دوسرے کو مدافعت کرنے کا تھم نہیں ویا، اور قر آن کو اپنی جگہ سے جدا نہیں ، و نے دیا یہاں کک کہ جب شہید ہوئے تو قر آن مجید شر ابور ہو گیااور آیت فَسَبَ کُسفہ کے شہید میان کے خون کے قطرے نیکے ، و گیااور آیت فَسَبَ کُسفہ کُسفہ کُسفہ کا اللہ و خو السّبَ العلب پران کے خون کے قطرے نیکے ، شرم و حیاکا بیہ حال تھا کہ گھر کا در دازہ بند ہو تا تھا، لیکن کپڑااتار کر نہیں نہاتے تھے۔ ججتہ اللہ البالغہ میں شاہ صاحب نے ان کے بیالفاظ نقل کئے ہیں ،

انی اغسل فی البیت المظلم فانطوی حیاء من الله تعالی میں تاریک گرمی ہمی نہاتا ہوں توخدا کی شرم سے بیج وخم کھاتار ہتا ہوں۔ اور لکھائے کہ

وهو غير الحياء الذي هو من مقامات النفس و يتولد من روية عرة الله تعالى و جلاله مع ملا حظة عجزه عن القيام بحقه و تلبسه بالا دناس البشرية\_

اور یہ حیااس حیاست مختلف ہے جو مقامات نفس ہے ہید حیاضدا کی عزت اور جلال کے دیکھنے سے اور اس کے حل کے اداکر نے سے دیکھنے سے اور اس کے حل کے اداکر نے سے قاصر ہواں،اورانسانی گندگی کے ساتھ ملوث ہوں بیداہوتی ہے۔

احادیث میں بھی ان کے جو فضائل و مناقب فد کور بیں ان میں یہ وصف نمایاں اظر آتا ہے بیں وجہ ہے کہ ان کو صاحب الحیا، والا بمان کہا جاتا ہے، دخول فی اسعادا نمیا، اور صدیقین کا بخصوص وصف ہے جس کے معنی یہ بیں کہ انسان ایک چیز کے اندر وافل بھی ہواور اس سے منارج بھی ہو، ہر چیز کے اندر وافل بھی ہواور اس سے مارج بھی ہو، ہر چیز کے ماتھ بھی ہو، مرچیز کے ماتھ بھی ہو، موفی کے اوصاف بوجھے گئے توانہوں نے کہا کہ اوگوں کے ساتھ بھی ہواور لوگوں سے جدا بھی ہو، مرحن سے جدا بھی ہو، مرحن سے جدا بھی ہو، مرحن سے بیا کہا کہ اوگوں کے ساتھ بھی ہواور لوگوں سے جدا بھی ہو، مرحن سے بیا کہا کہ محارت مثان میں جو بھی بی حالت تھی، چنانچہ انہوں نے باتدا ہے اسلام میں جو فیاضیاں کیں دواس وصف کا متیجہ تھیں خودان کا بیان ہے کہ اگر اسلام نے انتدا ہے اسلام میں جو فیاضیاں کیں دواس وصف کا متیجہ تھیں خودان کا بیان ہے کہ اگر اسلام

مندابن منبل خاص ٤٨ مندعان ١٠ حبته الله البالغدج اص ١٥ ـ

کی ضروریات کے پوراکرنے کاخیال نہ ہو تا توجی اس بال ودولت کوہر گزیمی نہ کرتا۔

سبل بن عبداللہ کا قول ہے کہ بید درجہ صرف اس مخص کو حاصل ہو تاہے جو خدا کے حکم

کو جانتا ہے ، خداجب اورجس قدر مال کے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے وہ خرچ کرتا ہے اور اگر روک

بیتا ہے تورک جاتا ہے وہ مال ودولت کو حقوق کے لئے محفوظ نہ کہ حقوظ کے لئے اس کی مثال

نیدنہ ایک و کیل کی ہوتی ہے جوابے موکل کے مال میں مالکانہ تصرف تو کرتا ہے لیکن اس ک

اجازت کے بغیر ایسانہیں کر سکتا۔

حضرت علی کرم الله وجهه

صوفیہ کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجبہ علم تصوف کا مافذ جیں انہوں نے خود ایک موقیہ بات قلب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ "اس بیں ایک علم ہے، کاش بیں اس کا حال بات جنید بغدادی کا قول ہے کہ اگروہ لڑائیوں بیں مشغول ندر ہتے تو ہم کواس علم (تصوف) کے بہت ہے تکات بتاجاتے، کیونکہ ان کو علم لدنی حاصل تھا، بایں بمہ انہوں نے بہت کی ایک باتمیں بائی ہیں جن پر تصوف کی بنیاد قائم ہے مثلاً ایک شخص نے ان سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان عوار ستونوں پر قائم ہے صبر ، یقین، عدل اور جہاد، پھر صبر کے دس متعلق سوال کیا تو متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان کی صاحب کتاب اللمع اس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔

فان ضح ذلك عنه فهو اول من نكلم في الاحوال والمقامات. اگران سے به روایت میچ ہے تووہ پہلے مخص ہیں جس نے مقالت اور احوال کی تفصیل بتائی۔ صوفیانہ حیثیت سے ان کو تمام صحابہ رہائی پر یہ فضیات حاصل ہے کہ انہوں نے بہت صوفیانہ نکات بیان کئے ہیں اور بیان کو معالی اور احوال پر فضیات حاصل ہے، خداخود کہتا ہے۔ هذا بیّان للناس یہ اوگوں کیلئے بیان ہے۔

ملمی حیثیت کے علاوہ عملی اور اخلاقی حیثیت ہے بھی دہ صوفیہ کیلئے نمونہ ومثال ہیں، ان کے زہد کا بیر حال تھا کہ ایک بار بیت المال کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرملیا کہ "اے د نیار و در ہم تم میرے علاوہ کسی کو اپنا فریفتہ بناؤ "ایک بار انہوں نے حضرت مربن افطاب حظیمہ ہے کہا کہ "اگر اپنے آ قاسے ملنا چاہتے ہو تو اپنی قمیص میں ہو ند لگاؤ، اپناجو تا نا تکو، اپنا و اپنے رشتہ امید کو او تا اور پیٹ مجر کر کھانانہ کھاؤ، ایک بار انہوں نے مز دوری کر کے پچھ محجوریں حاصل آبیں اور ان کور سول اللہ پیلی اور ان کور سول اللہ پیلی ہوئے ہی کہ آب نے وجہ ماش میں صرف کیا، جب وہ شہید ہوئے تو الم حسن حظیم نے کوفہ کے مہر پرچڑھ کر کہا کہ اے کوفہ واو اور امیر المو منین تمبید ہوئے تو الم حسن حظیم نے کوفہ کے مہر پرچڑھ کر کہا کہ اے کوفہ واو اور امیر المو منین تمبید ہوئے تو الم حسن حظیم نے کوفہ کے مہر پرچڑھ کر کہا کہ اے کوفہ واو اور امیر المو منین تمبید ہوئے تو الم حسن حظیم نے کوفہ کے مہر پرچڑھ کر کہا کہ اے کوفہ واو اور المیر المو منین تمبید ہوئے تو الم حسن حظیم نے کوفہ کے مہر پرچڑھ کر کہا کہ اے کوفہ واو اور اس میں صرف چار سودر ہم

چھوڑے ہیں جن کوانہوں نے ایک غلام کے خریدنے کیلئے علیحدہ کر لیا تقلہ

ان کے خوف خداکا یہ عالی تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو کانپ اٹھتے تھے اور ان کے چہرے کارنگ بدل جاتا تھا اس حالت میں لوگ ان کا حال ہو چھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس لائت کے اور ان کے اور کی ان کو اٹھا لیا اب میں انہوں نے اس کو اٹھا لیا اب میں انہوں نے اس کو اٹھا لیا اب میں انہوں کو اٹھا کے اور اور کی اور کی اور کی انہوں کی اور کی کے داخل کو اٹھا کی اور کی کی مار میں اور کی کی کے داخل کو اٹھا کے اور کی کے داخل کی کی کے داخل کی کی کے داخل کی کے داخل کی کو داخل کی کے داخل کی کے داخل کے داخل کے داخل کی کر کے داخل کی کے داخل کے داخل کی کی کے داخل کی کے داخل کے داخل کے داخل کی کے داخل کی کے داخل کی کے داخل کی کے داخل کے داخل کی کے داخل کی کے داخل کے داخل کی کے داخل کے داخل کی کے داخل کے داخل کی کے داخل کی کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کی کے داخل کے داخل کے داخل کی کے داخل کی کے داخل کی کے داخل کی کے داخل کے داخل کی کے داخل کے داخل کی کے داخل کی کے داخل کی کی کے داخ

ولعلى وظفنه النباه ذلك كثير من الا احوال والا خلاف والا فعال التى يتعلق بها ارباب الفلوب واهل الاشارات واهل المواجيد من الصوفية. حفرت على ظفه كاس تم كربت سے احوال افلاق اور افعال بيں جن كے ساتھ الل دل اشارات اور الل وجد صوفيہ تمسك كرتے ہيں۔

#### اصحاب صفه

اکٹر سحابہ ﷺ مشاغل دین کے ساتھ ہر قسم کے کار وہار لیعنی زراعت اور تجارت وغیر و بھی کرتے بتھے، لیکن ان ہزر گول نے اپنی زندگی صرف عبادت اور آنخضرت ﷺ کی تربیت پذیری پر دقف کر دی تھی، ان لوگول کے بال بجے نہ تھے اور جب شادی کر لیتے تھے تواس صلقہ سے نکل جاتے تھے۔

یہ لوگ دن کو بارگاہ نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنے رات کو ایک چہوترے پر پر ارتے عربی زبان میں چہوترے کو صفہ کہتے ہیں اور اس بناء پر ان بزرگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان میں ہے کس کے پاس چادر اور تد بند اونوں چیزیں بھی ایک ساتھ جمع نہ ہو سکیں۔ چادر لوگے ہے اس طرح ہاندھ لیتے تھے کہ رانوں تک لٹک آئی، حضرت ابو ہر برہ حظیم انہی بزرگوں میں تھے ان کا بیان ہے کہ میں اہل صفہ میں ستر اشخاص کو دیکھا کہ ان کے کپڑے ان کی رانوں تک بندہ کیا تھے اور رکوع میں جاتے تھے تو کپڑوں رانوں تک بھی نہیں جنتی تھے ہاس کے جب نماز پر صتے تھے اور رکوع میں جاتے تھے تو کپڑوں رانوں تک بھی نہیں جنتی تھے ہاس کے جب نماز پر صتے تھے اور رکوع میں جاتے تھے تو کپڑوں واپنا تھ سے سمیٹ لیتے تھے کہ کشف عورت نہ ہو جائے ،ایک بار مسجد نبوی چیلا میں ان برگوں کا حلقہ تلاوت قائم تھا لیکن ان میں ہر شخفی دو سر ہے مل کر بینستا تھا تا کہ ایک کی دو سر ہے کے ذریعہ سے پر دوبو شی ہو۔

معاش کاطریقہ یہ تھا کہ ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل سے لکڑیاں چن لاتی اور پیج کراسپینہ بھا نیوں کیلئے پچھ کھانا مبیا کرتی۔ اکثر انصار تھجور کی پھلی ہوئی شاخیں توڑ کر لاتے اور مسجد کی تھیت میں لٹکاد ہے، تھجوری جو ٹیک ٹیک کر آتیں یہ لوگ اٹھا کر کھا لیتے بھی دودودن کھانے کو نہیں ملاقا، کڑابیا ہو تاتھا کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے ہولوگ

آکر شریک نماز ہوتے لیکن بھوک اور ضعف سے میں نماز حالت میں گر پڑتے۔ باہر کے لوگ

آتے اور ان کو دیکھتے تو سجھتے کہ دیوانے ہیں، آنحضرت ﷺ کے پاس جب کہیں سے صدقہ
آتاتو مسلم ان کے پاس بھیج دیتے اور جب دعوت کا کھانا آتا توان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹے

کر کھاتے، اکثر الیا ہو تاکہ راتوں کو آنحضرت ﷺ ان کو مہاجرین وانصار پر تقسیم کرویے لیعنی
اپ مقد در کے موافق ہر محض ایک ایک دودو کو اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلائے۔
حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نہایت فیاض اور دولت مند تھے ،وہ بھی بھی ای ای مہمانوں
کو اینے ساتھ لے کر جائے۔

آ تخضرت ﷺ کوان کے ساتھ نہایت انس تھا،ان کے ساتھ مجد میں بیٹے ان کے ساتھ مجد میں بیٹے ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور لوگوں کو ان کی تعظیم و تحریم پر آمادہ کرتے ایک بار اہل صفہ کی ایک ہماعت نے بارگاہ نبوی ﷺ میں شکایت کی کہ مجوروں نے ہمارے پیٹ کو جادیا،رسول اللہ ﷺ نے ان کی شکایت کی دل دی کیلئے ایک تقریر کی جس میں فریلا یہ کیا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے پیٹوں کو مجوروں نے جادیا۔ کیاتم کویہ معلوم نہیں کہ مجوری اہل مدید کی غذاہے الیکن لوگ ای کے ذریعہ مہاری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے تماری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے تماری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے تماری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے تماری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے دریعہ سے تمہاری مدد کرتے ہیں۔ خدا کی قتم ایک یادہ مہینہ سے دسول اللہ ﷺ کے کھر میں دھواں نہیں اٹھا ہے، صرف یانی اور مجور پر بسر او قات ہے۔

آپ ﷺ ان لوگول کائی قدر خیال رکھتے تھے کہ جب ایک وفعہ آپ ﷺ سے
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنها نے درخواست کی کہ ہاتھوں میں چکی پینے پینے نیل پڑ گئے
ہیں، مجھ کو ایک کنیز عنایت ہو تو فرملیا کہ یہ نہیں ہو سکنا کہ میں تم کو دوں اور اہل صفہ بھو کوں
مریں، خود قر آن مجید میں خداو ند تعالی نے ان کاؤ کر نہایت مختواری کے نہج میں کیا ہے۔
مریں، خود قر آن مجید میں خداو ند تعالی نے ان کاؤ کر نہایت مختواری کے نہج میں کیا ہے۔
للفقراء الذین احصرو افی سبیل الله الآیہ

معدقہ و زکوہ ان فقراء کیلئے ہے جو خدا کی راہ میں روک رکھے مجئے ہیں (اس لئے کسب معاش نہیں کر بکتے )۔ معاش نہیں کر بکتے )۔

و لا تطرد الذين يدعون ربهم الآية

ان لو گوں کوند دور کاروجو منج وشام خدا کو پکارتے ہیں۔

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية

تم بھی ان لو کون کے ساتھ صبر کروجوائے خداکو پکارتے ہیں۔

ایک باران میں ایک بزرگ حضرت این مکوم کے ساتھ ایک خاص موقع پررسول اللہ

ﷺ نے بہ مصالح بے انتثاثی فرمائی توبیہ عمّاب آمیز آیت مالال ہوئی، عَبَسَ وَ تَوَلَّی ۔ اَنْ خَدافَهُ الأعْنی ۔ مَسَسُ وَ تَوَلِّی ۔ اَنْ خَدافَهُ الأعْنی ۔

اس نے مند بنالیااور پنے چھیرلی جب کداس کے پاس ایک اندھا آیا۔ اس کے بعد جب آپ ان کود کھتے تو محبت اور عزت کے لیجے ہیں فرماتے،

یامن عاتبنی فیہ رہی عزو جل۔ اے وہ فخص جس کے بارے میں مجھ پر میرے خدائے عمّاب کیا۔

ان بزرگول کا مشغلہ یہ تھا کہ راتوں کو عموماً عبلات کرتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے ۔ بہت اس بناپران میں سے اکثر ۔ بہت اس کیلئے ایک معلم مقرر تھاجس کے پاس رات کو جا کر پڑھتے ،اس بناپران میں سے اکثر اوک تاتو بی لوگ بھیج جاتے۔ ا

عام صحابہ ﷺ

خلفائرا شدین ﷺ اور اہل صف کے بعد عام سحابہ ﷺ کادرجہ ہے جن کے متعلق ساحب کتاب اللمع لکھتے ہیں،

فاما غير اهل الصفة فقدروى عن كل واحد منهم ما انفردوابه وخصوابه من الا حوال الوضية والاعمال الزكية و مكارم الا خلاق ماتعلق بها اهل الحقائق من المتصوفته و يكثر ذكر ذالك ولكن نذكر طرفا نيستدل بذالك على مالم نذكره \_

اہل صفہ کے علادہ جو سحابہ ﷺ ہیں ان میں ہر ایک کے متعلق بہت سے پہندیدہ مالات یاک اقبال اور مکارم اخلاق مر دی ہیں اور ان میں سے اہل حقیقت نے استناد کیاہے، لیکن ان کے ذکر میں طوالت ہے اس لئے ہم صرف اس کا مخضر ساحصہ بیان کر دیتے ہیں تا کہ جو کچھ بیان نہیں کرتے ان کے ذریعہ سے ان پر استد لال کیا جائے۔

چنانچہ سوفیہ نے اپنے ذوق کے مطابق ان کے جن اقوال وافعال سے آستناد کیا ہے ان میں ''منس مرقق باتیں حسب ذیل میں۔'

حضرت عمران بن حصین منظم، عذاب الهی کے خوف سے فرماتے تھے کہ کاش میں خاک کاذرہ ہو تااور ہوا جمھے کواڑا لے جاتی لیکن میں پیدانہ ہواہو تا،

جبيه آيت الرامول،

جنمان سب کے اجھاع کی جکہ ہے۔

وان جهتم لمعدهم اجمعين

ا میں ماآت سر والنبی و رکتب للمع ہے <u>گئے جی سر</u> والنبی کے انفاظ میں بھی ہم نے بہت کم تغیر کیا ہے۔ او کیس ان کی معت کی ذرد داری ہم پر نہیں ہے خود حضرات صوفیہ پر ہے۔ توحفزت سلمان فاری طفظہ نے اس کو س کرایک چیخ ماری اور سر پرہاتھ رکھ کر ہما کے اور متصل تمین ون تک غائب رہے۔

منرت ابوالدرزداء ﷺ کابیان ہے کہ بیں جالمیت بیں آیک تاہر تھااس کے بعد جب المایم لایا تو تجارت اور عبادت دونوں ساتھ کرناچا الکین دونوں چیزیں جمع نہ ہو سکیس اس لئے عبوت کواختیار کیا۔

حسرت ام الدرداء رضى الله عنها سے بوجها كياكه ابوالدرداء كى بہترين عبادت كيا تقى؟ بوليس" تفكر اوراعتبار"۔

منرت ابوذر فظہ کابیان ہے کہ خداکے تعلق نے میر اکوئی دوست باتی نہیں رکھا۔ آیامت کے خوف نے میرے بدن پر کوشت نہیں چھوڑا اور نواب آخرت کے یقین نے میرے گھریں کوئی چیز نہیں دہنے دی۔

جیب بن مسلمہ نے ان کے پاس ایک ہزار در ہم بھیجے لیکن انہوں نے واپس کر دیے اور کہا کہ ہمارے بیبال مکریاں ہیں جن کو ہم دو ہتے ہیں ایک سواری ہے جس پر سوار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم کو کسی چیز کی ضر درت نہیں۔

ایک شخص نے حضرت ابو عبیدہ عظمہ ہے سوال کیالیکن انہوں نے اس کو واپس کر دیا پھر دوبارہ آیا اور سوال کیا تواس کو واپس کر دیا پھر دوبارہ آیا اور سوال کیا تواس کو پچھے دیاور فرمایا کہ خدائی نے تجھے دیاور خدائی نے تجھے داپس کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عظمہ فرماتے تھے کہ دو مکر دہ چیزیں یعنی موت اور فقر کس قدر محبوب بیں ،ان بیس ہے جس چیز کے ساتھ ابتدا کی جائے بیس ای پر داختی ہوں۔

برجب بین من مالک عظمہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے حوض پروہ الاغر حضرت انس بن مالک عظمہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے حوض پروہ الاغر اندام لوگ وار د ہوں گے کہ جب رات آتی ہے تووہ رنج و تم کے ساتھ اسکا شقبال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ممر منظمہ سے روایت ہے کہ ہم مجر دلوگ عہد نبوت میں صرف مسجد میں سوتے تھے ، بھارے یاس کوئی مکان نہ تھا۔

حضرت حدیفہ بن الیمان عظمہ فرمائے تھے کہ میرے لئے سب سے زیادہ خوشکواردن دہ رو تاہے: بب میں اہل و عیال کے پاس جاتا ہوں اوروہ اپنی تنظمہ سی کا گلہ کرتے ہیں ،ان کا تول ہے کہ ایک گھنٹے کی خواہش نفسانی انسان کو طویل رنجو غم میں جتلا کردیتی ہے۔

حفرت آبو فردہ حفظہ ایک میل چلے لیکن اس بیس خدا کویاد نہیں کیا پھر پلیٹ کر ایک میل انگ خدا کویاد کرتے ہوئے چلے اور اخیر میں پہنچ کر کہا کہ خداونداا بو فردہ کونہ بھولنا کیونکہ وہ تھے کو نہیں جولیا۔

۔ حضرت عدی بن عاتم ہے۔ چیونٹیوں کوروفی چورا کر کے کھلایا کرتے ہے کیونکہ ان کوان

رتم آتاتھا۔

حضرت زراره ابن اوفی طبیعه نے ایک متجدیس المت کی اور یہ آیت فاذا نُقِرَ فِی النَّاقُور ۔ فَذَلِكَ يَوْمَنِدَ يَوْمَ عَسِيْر ۔ جب صور پھونکا جائے گاتو یہ نہایت سخت دن ہوگا۔

پڑھی توزمین پر اُر کر جان دے دی۔

اس فتم کے بہت ہے اقوال کتاب اللمع میں نہ کور بیں اور تصوف کی دوسری کتابوں میں بھی مل سکتے ہیں گیا۔ اس لئے ان کو بھی مل سکتے ہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ان کو تعلم انداز کرتے ہیں۔ تعلم انداز کرتے ہیں۔

تصوف صحابہ 🍇 کی حقیقت

تصوف کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن تصوف کی جو حقیقت صحابہ کرام ﷺ کی رو جائیت اور اخلاق کامعیار قرار دی جاسکتی ہے، شاہولی اللہ صاحبؓ کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کوواجب یاحرام قرار دیا ہے انبی کانام عمل ہے لیکن ان اعمال میں یہ حیثیت ملحوظ ہے کہ وہ ایسے روحانی اوصاف کو پیدا کریں جو قیامت کے دن روح کیلئے مفیدیامضر ہوں،وہاناوصاف کویڑھائیںاس کی وضاحت کریں اوراس کا قالب اور مجسمہ بنیں۔اب ان اعمال پر دہ حیثیتوں ہے بحث کی جاسکتی ہے ایک توبیہ کہ تمام لوگوں کیلئے لازم اور ضروری کردیئے جائیں، جس کا بہترین طریقہ بہے کہ وہ واقع امتخاب کئے جائیں، جہاں ان اعمال ہے بیرروحانی اوصاف پیدا ہو عکیس آور ایسا واضح طریقه اختیار کیا جائے کہ لوگوں ہے علی رؤس الا شہادان پر مواخذہ کیا جاسکے کہ وہ حیلہ حوالہ نہ کر عکیں اس کیلئے میہ ضروری ہے کہ ان کی بنیاد و صنبط واعتدال پر قائم کی جائے دوسری حیثیت مد ہے کہ ان اعمال سے لوگوں کی تبذیب نفس ہو اور ان ہے جن روحانی کیفیات کا پیدا کر تامقصود ہے وہ پیدا ہو عیس اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ روحانی اوصاف معلوم کرائے جائیں پھریہ بتایا جائے کہ یہ ا عَمَالَ ان کو کیوں کر پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس کی بنیاد ایک تو ذوق سلیم پر ہے اور دوسرے اس پر کہ خود صاحب شریعت پر ان کو محول کر دیا جائے بیس پہلی حیثیت ے جو علم ان اعمال ہے بحث کر تاہے دعلم شریعت ہے اور دوسری حیثیت ہے ان پر علم الاحسان (علم تصوف )میں بحث کی جاتی ہے ،اس بتا پر جولوگ علم الاحسان کے مباحث پر نگاہ ڈالنا جاہتے ہیں ان کورو چیزوں کی ضرورت ہے ایک توبیہ کہ خوران

ائمال پر نگاہر کھیں کہ وواوصاف مطلوبہ تک پہنچاتے ہیں یا کہ نہیں کیو تکہ ہسالوقات یہ ائمال ریاکاری، شہرت طبی اور الف وعادات کی بنا پر کئے جاتے ہیں اور ان میں اترانے، احسان کرنے اور افریت دینے کا جذبہ شامل ہو جاتا ہے اور اس حالت میں ان کا مقصد حاصل نہیں ہو تااور بسالوقات وہ اس طرح انجام پاتے ہیں کہ نفس کو ان کا مقصد حاصل نہیں ماصل ہو تاجو محسنین کے شایان شان ہو (اگرچہ بعض لوگ ان سے بھی تنبہ حاصل کر لیتے ہیں) مثلاً جو شخص صرف فرض کو اواکر لیتا ہے اور اسکی کے فیت اور مقدار میں کچھ اضافہ نہیں کر تاوہ زکی نہیں کہا جاسکا، دوسری ضرورت کے فیت اور مقدار میں کچھ اضافہ نہیں کر تاوہ زکی نہیں کہا جاسکا، دوسری ضرورت یہ ہے کہ وہ خود این روحانی اوصاف پر نگاہ رکھیں ان کو جانیں بیچانیں اور علی وجہ البھیر واعمال کو بجالا کیں، تاکہ وہ اسپ نفس کے طبیب ہوں۔ ا

اسی فن کانام علم الاحسان ہے۔

اوراس میں جن اصولی اخلاق سے بحث کی جاتی ہے وہ جار ہیں۔

ا) ایک طہارت جوانسان کوعالم ملکویت ہے مشابہ کردیتی ہے۔

۲) ۔ دوسر ہے مجرو نیازجو عالم جبروت کی جھلکیاں د کھاتے ہیں۔

تیسرے ساحت جس کا مشاہہ ہے کہ قوت ملکیہ ، محرکات بہیمت مثلاً حصول لذت ، انتقام ، غصہ ، اور بخل اور جاہ وغیر ہ کے تابع نہ ہو ، ساتھ کا لحاظ کیاجائے تواس کانام عفت ہے اور اگر شکم پری اور شہوت رائی کی خواہش کے ساتھ کا لحاظ کیاجائے تواس کانام عفت ہے اور اگر عبی ایک عبی ساتھ اس کو بلایا جائے تواس کانام زہد و تقتف ہے اور اگر پریٹانی اور گھر اہمت کے ساتھ اس کو مخلوط کیا جائے تواس کانام صبر ہے ، اگر جذبہ انتقام کے ساتھ اس سے کام لیا جائے تواس کانام صبر ہے ، اگر جذبہ انتقام کے ساتھ اس کا نام لیا جائے تو اس کانام سخاوت اور قناعت ہے اور منہیات شریعت کے ساتھ اس کا نام لیا جائے تو تقویٰ ہے اور صوفیہ کی اصطلاح میں اس کانام انقطاع عن الدنیا، فناء عن الحصائص حائے تو تقویٰ ہے اور صوفیہ کی اصطلاح میں اس کانام انقطاع عن الدنیا، فناء عن الحصائص البشر بیاح بیت جے ، غرض وہ لوگ اس خصلت کو مختلف مول سے تعبیر کرتے ہیں۔

م) چوتھے عدالت اور دواس ملک کانام ہے جس سے ایک عادلانہ نظام قائم ہوتا ہے جس سے لیک عادلانہ نظام قائم ہوتا ہے جس سے تدبیر منزل اور سیاست مدن وغیرہ کی نہایت آسانی کے ساتھ اصلاح ہوتی ہے اس ملکہ کی مختلف طینیتوں سے مختلف اخلاق بیدا ہوتے ہیں اگر انسان کے معمولی حالات یعنی اشحے بیٹھنے، چلنے پھر نے میں اس کا لحاظ رکھا جائے تو اس کا نام ادب ہے اگر مال و دولت کے جمع کرنے میں اس کو استعمال کریں تو اس کا نام کرنے میں اس کا لحاظ رکھیں تو اس کا نام کریت ہے۔ اگر تدبیر منزل میں اس کا لحاظ رکھیں تو اس کا نام کریت ہے۔ اگر تدبیر ممالک میں اس کو چیش نظر رکھیں تو اس کا نام

سیاست ہے آگر بھائی بند اور دوست واحباب کی اجتماعی زندگی میں وہ ملحوظ رہے تو اس کا نام حسن معاشرت ہے۔

اب بيدد كمناها بي كه بياخلاق كيول كربيدا موسكت بي؟

توشر بعت نے طبارت کیلئے و ضوءاو عسل اور مجز و نیاز کیلئے نماز مذکر اور علاوت کو فرض کیا ہے اور جب بیہ تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تواس کو سکینہ اور د سیلہ کہتے ہیں،

حفرت عبدالله بن مسعود عظمه كى نسبت جوحفرت مذيف عظمه نے قرمليا ہے كه انه افريهم الى الله وسيلة\_

وہ تمام صحابہ علی میں ازروے وسیلہ کے خداے نزدیک ترہیں۔

اسكايمي مطلب ب، شارع عليه السلام في اس كوايمان سے بھى تعبير كيا ب، اور فرطاكد: الطبعور شطر الايمان پاک نصف ايمان ب

اور بحرونیاز کی طرف ان الفاظ می اشاره کیاہ،

الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. احسان بيه به كه خداك عبادت اس طرح كروكوياتم اس كود كيه رب بوكو نكه اگرتم اس كو نهيس و يجھتے توده تم كود كي رباہ -

طہارت اور بخرہ نیاز کے عاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سنن انبیاء کا اتباع کیا جائے اور ان کی روح اور ان کی روح اور ان کی روح اور ان کی کثرت کی جائے مثلاً طہارت کی روح باطنی نور ہے،انس ہے، انشراح ہے بیہوہ تخیلات، گھبر ابن پریشانی اور اضطراب کا دور ہو جاتا ہے اور نماز کی روح تعنور قلب، چروت کا نظارہ، خداکی مجت آمیز تعظیم اور اطمینان و سکون ہے اور تلاوت کی روح یہ ہے کہ انسان خداکی طرف شوتی و تعظیم کے ساتھ متوجہ ہو اور اس کے مواعظ ادکام،اسٹال اور قصص پر غور کرے اور عاکی روح یہ ہے کہ تمام تو توں کا مرجع خداکی ذات کو سمجھے اور اس کے ہاتھ میں کئے بٹی بن اور دعاکی روح یہ ہے کہ تمام تو توں کا مرجع خداکی ذات کو سمجھے اور اس کے ہاتھ میں گئے بٹی بن جائے اور مناجات کی لذت عاصل کرنے کا عمدہ ذریعہ یہ ہے کہ طرف انتقام اور بخل وغیرہ کے مواقع سے زیادہ تر الگ رہے،خداکا ذکر کرے اور عالم تجروکی طرف آئی توجہ کو مبذول رکھے زید بن حادثہ خیات کے اس قول میں،

استوی عندی حجرها و مدرها. میرے زویک زمین کا کنگر پھر سب یکسال ہے۔

ای عالم تجرد کی طرف اشارہ ہے۔ اور عدالت ،لطف وکرم ، محبت و قوت اور رقق القلمی ہے حاصل ہوتی ہے بشرط یہ کہ امور کلیہ کا لحاظ رکھا جائے اور انجام پر نظر رہے، لیکن ساحت اور عدالت میں بعض میں پینوں سے تناقض و تعناوے کو قضاوے کو نگر فسانسان کا میالان ہو اور انسان کا میالان ہو اور انسان کا میالان ہو اور انسان کا میالان ہو اور اس کیلئے قطع تعلق اور تخلیہ کی ضرورت ہے لیکن عدالت کمانف و کرم اور محبت و مودت ہے حاصل ہوتی ہے۔ (جس کیلئے اجتماع و مباشر ت ضروری ہیں)

اسلے اکثر لوگوں کیلئے یہ دونوں پیزیں باہم متضاد ہیں بالخصوص تجاذب کیلئے تو بالکل ایک دوسرے کی تقیض ہیں ہی وجہ ہے کہ بہت ہالی اللہ ایک وعیال کو چھوڑ کرد نیا ہے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور عام طور پر جب لوگ بال بچوں ہے ملتے ہیں تو این کو خدا بجول جاتا ہے لیکن انبیاء علیم السلام نے دونوں کا لیاظار کھا ہے، اس لئے ان دونوں کے تواعد واصول کو نہایت اسٹیا انبیاء علیم السلام نے دونوں کا لیاظار کھا ہے، اس لئے ان دونوں کے تواعد واصول کو نہایت اسٹیا ان انبیاء علیم الرکن ہیں ہو ان انطاق کے بر عکس اثر کرتی ہیں بعنی دو فر شتوں یا شیطانوں کا مزائ پیدا کرتی ہیں، بی وجہ ہے کہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ "شیطان بائمی ہاتھ سے کھا تا بیتا ہے "تم لوگ فرشتوں کی طرح صف کیوں نہیں ہید ھی کرتے ؟ ان مواقع پر رسول اللہ پیلائے نے الی دعائمی سکھائی ہیں جو میف کیوں نہیں ہید ہی کرتے ؟ ان مواقع پر رسول اللہ پیلائے نے الی دعائمی سکھائی ہیں جو ہیشت بور و نیز کو پیدا کرتی رہتی ہیں، صبر اور فیاضی کا تھم دیا ہے، اور موت کے یہ کرنے کی ہوایت ترغیب دلائی ہوار دنیا کو حقیر بتایا ہو دخدا کی عظمت اور قدرت کے متعال غور و قتر کی ہوایت کی ہوایت کی ہوایت ہیں المعروف نمی عن الممکر اور سلام کرنے کا تھم اسٹے دیا ہے تا کہ عدالت کا ملک بید ابور مقامات واحوال

منازل سلوک کے طے کرنے کے بعد انسان کے اندر متعددروصانی بوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، جن کو تصوف کی اصطلاح میں مقامت اور احوال کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور یمی اوصاف تصوف اور فلف اخلاق میں ما بدالا تمیاز ہیں۔

صحابہ کرہم عظی کے زمانے تک اگرچہ یہ اصطلاح نہیں پیدا ہوئی تھی تاہم جن چیز وں کو مقالت واحوال کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ سب کی سب انکی دو حانی دنیا می موجو تھیں چنانچہ شاہ صاحب نے ان تغییل بحث کی ہے اور ہر مقام اور حال کی مثال سحابہ کرام حفظ کے او صاف روحانی سے دی ہے شاہ صاحب کا یہ بیان اگر چہ اہل جد بٹ اور اہل تصوف دونوں کیلئے نہایت واقع دیت ہور اہل تصوف دونوں کیلئے نہایت واقع دیت ہے ہی ہوہ فرماتے ہیں، واقع دیت ہے جند نمائج یعنی مقامات اور احوال اس علم سے حاصل ہونے کے بعد

ای موقع پر معفر ت منظلہ کی مدیث کو پیش نظرہ کھنا جا ہے تو آھے آئے گ۔

پیداہوتے ہیں اور جو حدیثیں اس بارے ہیں وارد ہوئی ہیں ان کی شرح و مقدمات پر موقوف ہے ایک عقل، قلب اور نفس کے اثبات اور ان کی حقیقت کے بیان پر اور دوسرے اس بیان پر کہ یہ مقامات اور احوال ان تینوں چیز وں سے کیوں کر پیداہوتے ہیں؟ تو تم کو جا نتا جا ہے کہ انسان کے اندر تمن لطا کف ہیں جو عقل، قلب اور نفس کے نام سے موسوم ہیں اور وہ نقل عقل، تجربہ اور عقلاء کے اتفاق سے تابت ہیں عقل کے نام سے موسوم ہیں اور وہ نقل عقل، تجربہ اور عقلاء کے اتفاق سے تابت ہیں عقل کے نام سے موسوم ہیں اور وہ نقل عقل مقترب کے بہ اور عقلاء کے اتفاق سے تابت ہیں عقل کے نام ہے موسوم ہیں اور وہ نقل عقل مقترب کی تدبیر وغیر ود اخل ہیں۔

غصہ ،دلیری، محبت، بزدلی، دضا مندی، ناراضی ،وفاء جاہ پری، فیاضی، کبل اور امید و بیم وغیر ہ قلب کا وصلف اور قلب کا کام ہے نفس کے اوصاف واعمال میں سب سے زیاوہ نمایاں چیز اطعمہ واشر بہ لذیذ وکی حرص اور عور توں کی محبت اور ان کاعشق ہے۔

اب مقامات اور احوال کے پیدا ہونے کی صورت رہے کہ:-

جب کوئی مخص خداکی کتاب اور پنجبرکی بدلیات پرایسا مکمل ایمان لا تاہے جواس کے تمام قوائے قلبیہ اور نفسیہ کی رگ و ہے میں سر ایت کر جاتا ہے پھر اس کے بعد مذکر د فکر میں مشغول رہتا ہے اور اعضاء و جوارح کے ساتھ حق عبودیت اوا کرتا ہے اور متمر أان اعمال كو بجالا تار ہتاہے توان تنیوں لطیغوں کے اندر عبودیت کی روح حلول کر جاتی ہے گویا خٹک بودے کو خوب سینج ویا جاتا ہے۔ اس لئے اس کی تمام شاخوں اور پتوں میں رطوبت موجزن ہو جاتی ہے، پھراس سے پھول اور پھل نکلنے تکتے ہیں ای طرح بیہ تینوں لطیفے عبودیت میں شرابور ہو جاتے ہیں اور ان کے رذیل ترین طبعی اوصاف صفات ملو کیت ہے تبدیل ہو جاتے ہیں اباگر ان اوصاف کو ملکات رایخہ کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور ان کے افعال میں مستر اُہمواری اور بکر تکی یائی جاتی ہے توانہی کا نام مقامات ہے اور اگر وہ بجلی کی طرح کو ند کر بھر نظروں ہے غائب ہو جاتے ہیں اور ان میں ٹیات و قرار نہیں بیدا ہو تا (مثلاً خواب ما غیب کی آواز یامہ ہوشی وغیرہ) توان کو احوال اور او قات کہتے ہیں اور چونکہ نطرت انسانی کے غلبہ کی حالت میں عقل کا مقتضی ہے ہے کہ جس چیز کے مناسبات جمع ہو جا میں وہ اس کی تفعدیق کرے اس لئے عقل کی تہذیب کا قضاء یہ ہے کہ شرعی اموریراس طرح یقین کرے کہ محویا وہ اس کو علانیہ نظر آتے ہیں مثلا جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ عظامہ ہے دریافت کیا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے،

تہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ توانہوں نے کہا کہ گویا جھے کوعرش الی علائیہ نظر
آتا ہے آب کہنے کی بات یہ ہے کہ کہ جو مقامات اور احوالی عقل سے تعلق رکھتے
ہیں ان میں اصلی چیزیقین ہے اور یقین بی سے مخلف مقامات مثلاً توحید ،اخلاص
توکل ، شکر ،انس ، ہیبت ، تفرید صدیقیت اور محد ہیت وغیرہ پیدا ہوتے ہیں ، حفرت
عبد الندا بن مسعود وظف کا تول ہے کہ یقین کل ایمان ہے ، ہمر حال یقین کا مل کے
بعد بہت می شاخیس پیدا ہو جاتی ہیں ، جن میں ایک شکر ہے اور انسان جب تک اپنی
کوشتہ زندگی میں قدرت کے عجا بہات سے متغبہ نہ ہو تارہے شکر کی شخیل نہیں
ہوتی ، چنانچ حفرت عمر وظف جب اپنے آخری تج سے واپس آنے گئے تو فر ملیا کہ
فداکا شکر ہے خدا کے سواکوئی دوسر اخدا نہیں جس کوجو چاہتا ہے ہو بتا ہے میں اس
فداکا شکر ہے خدا کے سواکوئی دوسر اخدا نہیں جس کوجو چاہتا ہے ہو بتا ہے میں اس
قانو مجھ پر گر تے تھے ،اور میں کام میں کو تابی کر تا تھا تو مجھے اد تے تھے لیکن آنے یہ
خالت ہے کہ خدا کے سوامجھے کی کاڈر نہیں۔

یقین کی دوسری شاخ ہیبت الهی ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق عظمہ نے در خت پرایک چڑیا کود کھے کر کہا کہ "تجھ کواے چڑیا یہ حالت مبارک کاش بیس تیری طرح ہو تا کہ در خت پر بیٹھ کر کھل کھاتی ہے اور اڑ جاتی ہے، مجھے خدا کواس کا کچھے حساب دینا نہیں پڑتا"۔

یقین کی تیسر کی شاخ صدیقیت اور محد هیت ہے اور ان دونوں کی حقیقت ہے کہ کرامت میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فطرۃ انبیاہ ہے مشاببت رکھتے ہیں اب اگر یہ مشاببت قوائے عقلیہ میں ہو تواس مخص کو صدیق اور محدث کہتے ہیں اور اگر وائے مشاببت قوائے عقلیہ میں ہو تواس مخص کو صدیق اور محدث کہتے ہیں اور اگر قوائے ممنیہ میں ہو تو وہ شہید یا حواری کہا جاتا ہے قر آن پاک کی اس آیت میں و الذین آمنوا بالله ورسله او لفل هم الصدیفون و الشهداء انجی دونوں مقامات کی طرف اشارہ ہے، لیکن صدیق اور محد میں یہ فرق ہے کہ صدیق کی روح بیضر کا اثر نہایت سرعت سے قبول کرتی ہے جس طرح گندھک آگ ہے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے، اس لئے جب دہ بیغیر کی زبان سے کوئی بات سنتا ہے تو دہ اس کے جب دہ بیغیر کی زبان سے کوئی بات سنتا ہے تو دہ اس کے ایک خود ایک محدیق میں ہو تا بلکہ خود اس کے اندر سے ابال کھا تا ہے، حضرت ابو بکر صدیق میں وہ حضرت جر ئیل کے آواز کی اس کے اندر سے ابال کھا تا ہے، حضرت ابو بکر صدیق میں تو وہ حضرت جر ئیل کے آواز کی

الگابات سنتے سے اس ای اس کی طرف اشارہ ہے ، صدیق کے چنداور خصائص بیں ، ایک تو وہ بیفیر کی مجت اور بھرری جی اپنی جان و بل تک کو قربان کر دیتا ہے ، کی بات جی اس کی خالفت نہیں کر تا، پیفیر کی محبت جی اکثر رہتا ہے ، اور خواب کی تعبیر بہت میچ بیان کر تا ہے ، یکی وجہ ہے کہ رسول اللہ پینلا حضرت الو بحر صدیق مخطف ہے نوایوں کی تعبیر یوچھاکرتے سے ، صدیق کی سب ہے بڑی ایوا کا محب سے بڑی معرف کے لاتا ہے اور بغیر معجزہ کے لاتا ہے اور بغیر معجزہ کے لاتا ہے اور بغیر معجزہ کے لاتا ہے اور بغیر معرف کا خاصہ یہ ہے کہ بہت سے واقعات میں قر آن اس کی دائے کے مطابق نازل اور تا ہے اور صدیق خلافت کا سب سے بڑا مستی ہوتا ہے اور اس کے بعد محدث کو بیا تا تا تا ہے اور اس کے بعد محدث کو بیا تا تا تا ہے اور اس کے بعد محدث کو بیا تا تا تا تا ہے اور اس کے بعد محدث کو بیا تا تا تا تا ہے اور اس کے بعد محدث کو بیا تا تا تا تا تا تا ہے ہی وجہ کہ رسول اللہ خلاف نے فرالما کہ میرے بعد اور بھر منظم اور تر منظم کی انباع کرو۔

منل کے اوال میں ایک حال مجل ہے جس کی تمن تشمیں ہیں ایک مجل ذات کا نام مکافوند ہے دوسر می مجل صفات ذات جو نور کا مقام ہے، تمیسر می مجلی عظم ذات اور دہ آخر ت اور تمام افروی چیز دل کا انکشاف ہے۔

م کاون کی حالت میں انسان پر یقین کااس قدر غلبہ ہوجاتا ہے کہ گویاوہ خدا کود کھتا ہے اور اس کے عادہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے جیسا کہ خودر سول اللہ پیلائے نے فرمایا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم خدا کی میادت اس طرح کرو گویا تم اس کود کھے رہے ہو۔

بھی منات ات کی دو حیثیتیں ہیں ایک یہ کہ انسان محلوقات میں خدا کے افعال کو بھی منات ات کی دو اس کے اوساف کو بھی نظر کرے اس کا بھیجہ یہ ہوگا کہ اس پر خدا کی قدرت کا بھین غالب ہو جائے گااور دوعالم اسباب سے نکل کر بے خوف ہو جائے گا اور اسباب سے نکل کر بے خوف ہو جائے گا اور اسباب سے اعانت نہ حاصل کر سے گااور اس کو بھین آ جائے گا کہ خدااس سے دائقت ہے ، اسلے دواس کی بارگاہ میں مر عوب و مد ہوشی ہو جائے گا جیسا کہ رسول اللہ فلا نے نے فربلا ہے کہ اگر تم اس کو نہیں و کھیے آورہ تم کود کھا ہے یہ درجہ نور کامقام اس کے ہوئے کہ نفس اس حالت میں مختلف انوار سے روشنی حاصل کرتا ہے اور نور کے لئے ہے کہ نفس اس حالت میں مختلف انوار سے روشنی حاصل کرتا ہے اور نور کے ایک عالم سے نکل کرنور کے دوسر سے عالم میں اور ایک مراقبہ سے دوسر سے مراقبہ میں جاتا ہے بخلاف جی ذات کے کہ دہاں تعداواور تغیر نہیں ہو تادوسر کی حیثیت یہ میں جاتا ہے بخلاف جی ذات کے کہ دہاں تعداواور تغیر نہیں ہو تادوسر کی حیثیت یہ

ا الما يه تمام خصائص و ما ديم حضرت ابو بكر مهدين كي ذات جي جمع تھے۔

السيد معرت المركى الموميت بـ

ے کہ انسان کو صف ذات کے بینی خدا کے وہ افعال جو بواسطہ امرین کے صاور موتے ہیں بلا توسط اسباب خارجید کے نظر آئیں اور اس حالت میں نور کا مظہر وہ مثالی صور تنیں ہیں جو عارف کو اس وقت نظر آتی ہیں جب وہ اس ونیا ہے تم ہو جاتا ہے، جملی حکم ذات یعنی جملی آخرت کے معنی یہ ہیں کہ انسان چیم بصیرت سے عذاب اخردی کود نیاد آخر میں دیکھے اور اسکواس طرح محسوس کرے جس طرح بھو کا بھوک کی تکلیف کو محسوس کر تا ہے۔ تو پہلی ( جملی ذات یعنی مکاشفہ ) کی مثال یہ ہے که ایک بار «هزت عبدالله بن عمر منظه طواف کررے تصدای عالت میں کسی متحفس نے ان کو سلام کیا جس کا نہوں نے جواب نہیں دیا س نے ان کے بعض ر**نھا**، ے اس کی شکایت کی توانبول نے فرملیا کہ ہم اس جگہ خداکا نظارہ کررہے تھے۔ بچل صفات ذات کی دو حیثیتوں میں ہے پہلی حیثیت کی مثال حضرت ابو بجر صد تق ﷺ اور دوسرے اکا ہر صحابہ ﷺ کا یہ قول ہے کہ مجھ کو طبیب ہی نے بیار بنایااور دوسری حیثیت کی مثال یہ ہے کہ ایک انصاری نے ایک روحانی سائیان میں جراغ کے محل روشنیاں دیکھیں،اسکی ایک مثال احادیث میں یہ بھی مروی ہے کہ دو صحابی ' رسول اللہ ﷺ کے پاس سے اندھیری رات میں نکلے توان کوایئے سامنے دو چراغ نظر آئے، یہاں تک کہ جب یہ دونوں بزرگ علیحدہ ہوئے توان میں ایک چراغ ہر ایک کے ساتھ ہو گیااور ایک مثال حدیث میں پیا مجی مروی ہے کہ نجاشی کی قبر کے پاس نور نظر آتا ہے۔

جمل جم ذات یعن جمل آخرت کی مثال بیہ ب کہ آیک بار حضرت ابو بکر معظامہ معنافق ہو گیا، بولے کہ سے ملے اور پوچھا کہ خظلہ کسے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خظلہ منافق ہو گیا، بولے کہ سمان اللہ کیا گئے ہوں؟ بولے کہ ہم رسول اللہ منظل کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ منطق ہم کو جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تووہ ہم کو کو مت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تووہ ہم کو کویا آئھوں سے نظر آ جاتی ہیں لیکن جب آپ سے الگ ہو کر اہل و عمال سے ملتے ہیں اور کھیتی باڑی کاکام کرتے ہیں تواکثر ان کو بھول جاتے ہیں حضرت ابو بکر منظل نے فرملا کہ جمارہ بھی یہی حال ہو تا ہے اس خلش کو منانے کہلئے دونوں بزرگ آپ کھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور داقعہ بیان کیا تو آپ پھیل نے قرملا کہ آگر ہمیشہ تمہاری یہی حالت ر ہتی تو فرشتے تم سے آگر مصافی کرتے منظلہ بھی اس میں رہو

( یعنی ذکر میں ) در مجھی اس میں ( یعنی اہل و عیال میں ) اس آخری قول ہے گویا آپ ﷺ نے اشار ڈیسے بتایا کہ احوال میں استمرار اور مداومت نہیں یائی جاتی۔

اس کی ایک مثال حضرت عبداللہ بن عمر دیات کا خواب میں جنت اور دوزخ کا دیکھنا ہمی ہے۔ احوال عقلی کی ایک شاخ فراست صادقہ ہے، حضرت ابن عمر دیات کا قول ہے کہ حضرت عمر دیات ہوں نہیں بلکہ ہے کہ حضرت عمر دیات ہوں نہیں بلکہ بول بہوگ کی ایک شاخہ ہوں نہیں بلکہ بول بھی اس ہوگ کی لیکن اس کا وقوع حضرت عمر دیاتھ کے خیال کے مطابق ہو تا تھا۔ احوال عقلی میں ایک چیز محاسبہ بھی ہے، چنانچہ حضرت عمر دیاتھ نے اپنا ایک خطبہ میں فرمایانہ

حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. صاب لينے سے پہلے اپنے نفس كاحماب كراو۔

وال عقلی میں ایک چیز حیاہے اور وہ اس حیاء سے مختلف ہے جو مقامات نفس میں ہے ہے اور وہ صرف خدا کی عظمت و جلال اور اپنے مجمز دور ماند گی کے اعتراف سے پیداہوتی بحضرت عمان عظم نے جوب فرملائے کہ میں اتد میری کو تفری میں بھی نہاتا ہوں تو خدا کی شرم ہے جے و تاب کھاتا ہوں،اس سے بہی حیامراو ہے مقائت قلب میں پہلامقام جمع ہاوراس کو صوفیہ ارادہ ہے تعبیر کرتے ہیں،اس مقام کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا انسلی مقصد آخرت ہو اور دنیا کو ایک حقیر چیز ممجھے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مخص کا مقصد صرف آخرت ہو،خدااس کے مقصد کی حفاظت کر تاہے اور جس مخص کے بہت ہے مقاصد ہوں تو خداکواس کی براوہ نہیں منوتی کہ وہ کس میدان میں مرتا ہے،جب یہ مقصد سمٹ جاتا ہے اور انسان ظاہر اوباطنا عبودیت پر قائم رہتاہے، توخدااور خدا کے رسول کی محبت بیداہوتی ہے اور اس محبت ہے ایمان کو صرف اسی قدر ترقی نہیں ہوتی کہ خدامالک الملک ہے اور پینمبر سیاہے اور خدائی طرف سے بھیجا گیاہے، ملکہ ایک ایس حالت پیدا ہو جاتی ے جو بیاے کی یانی و کھے کر ہوتی ہے حدیث شریف میں آیاہے کہ خداو نداانی محبت كومير \_ كئے سر ديانى سے بھى زيادہ محبوب بنا آپ نے حضرت عمر ﷺ سے فرمليا كد جب تك مي تمبارك لئے تمبارى جان سے بھى محبوب ترند بول تم مومن مبیں ہو سکتے انہوں نے کہا خداکی قتم آپ مجھے میری اس روح سے بھی زیادہ محبوب میں جو میرے ببلوے در میان ہے، آپ نے فرملیاکد اب تمہار ایمان ممل ہوگیا۔

مقامات قلب میں ایک مقام شکر کا ہے یعنی اس مقام میں نور ایمان عقل ہے چھن کرول میں آتا ہے اور انسان تمام دنیوی مصلحتوں کو چھوڑ کر الی باتوں کو چاہنے لگا ہے جن کولوگ عادۃ نہیں چاہتے کیونکہ اس کی حالت مخبور کی ہی ہو جاتی ہے جس کی عقل دعادات میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے حضرت الوذر حظیمت نے ای مقام میں فرملیا ہے کہ خدا کے شوق میں موت ہے محبت رکھتا ہوں اور مرض کو چاہتا ہوں کہ وہ میرے گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے اور خدا کے سامنے خاکسار بننے کیلئے فقر کو دوست رکھتا ہوں حضرت الوذر حظیمت الور خدا کے سامنے خاکسار بنے کیلئے فقر کو دوست مقام کا مقام کا مقبر ہو جائے اور خدا ہے سامنے خاکسار بنے کیلئے فقر کو دوست مقام کا مقبر ہو جائے اور خدا ہے سامنے خاکسار بنے کیلئے فقر کو دوست مقام کا مقبر ہو ہو ہے۔ اور خدا ہے سامنے خاکسار بنے کیلئے فقر کو دوست مقام کا مقبر ہو ہو ہے۔ اور خدا ہے سامنے خاکسار بنے کیلئے مقبر ہو وہ ای مقام کا مقبر ہو ہو ہے۔ اس مقام کا مقبر ہو ہو ہے۔

ادوال قلب میں ایک حال کا تام غلبہ ہے جس کی دو قسمیں ہیں ایک غلبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ دہ چھلک پیدا ہوتا ہے کہ دہ چھلک الحقائے ادر قلب اس کو سنجال نہیں سکتا تواس حالت میں وہ بعض باتوں کے اظہار پر مجبور ہو جاتا ہے، حیا ہو ہشر بعت کے موافق ہوں یائد ہوں کیونکہ شر بعت بہت پر مجبور ہو جاتا ہے، حیا ہو قتی ہے اور اس مومن کا قلب ان مقاصد کا احاطہ مبیں سے مقاصد پر مشتل ہوتی ہے اور اس مومن کا قلب ان مقاصد کا احاطہ مبیں کر سکتا، مثلاً بھی دور حم کرنا جا ہتا ہے اور شر بعت اس موقعہ پر رحم کی اجازت نہیں دیتی خداخود کہتا ہے۔

لا تا حذ كم بهما رافة في دين الله \_ تم كود جي معاملات بين ان دونوں پر رحم نہيں كرناچاہئے۔

بعض او قات اس کے دل میں بغض پیدا ہو تا ہے اور شریعت اس موقع پر لطف و کرم

چاہتی ہے جس کی مثال اہل ذمہ ہیں ، صحابہ کرام ﷺ کے حال میں غلبہ کی اس قیم

کی متعدد مثالیں ملتی ہیں ، مثلاً جب بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ ہے ہے مصورہ کیا تو

انہوں نے اپنے حلتی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ذرح کے جاؤگے۔ پھر افشاے دائر

بران کو ندمت ہوئی اور سیدھے متجد میں جاکر انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون

بران کو ندمت ہوئی اور سیدھے متجد میں جاکر انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون

عباندھ دیا اور کہا کہ جب تک خدا میری تو بہ قبول نہ کرے گاہی یہاں سے نہ طلوں گایا مثال مدینے میں جب رسول اللہ ﷺ نے مشرکین سے دب کر صلح

کی تو حضرت عمر ﷺ حمیت عمر ﷺ میں جب رسول اللہ ﷺ نے مشرکین سے دب کر صلح

کی تو حضرت عمر ﷺ حمیت عمر ﷺ میں جب رسول اللہ ایکا کے میں اسلام سے از خود رفتہ ہو گئے اور نہایت تیزی سے حضرت ابو بکر دھیا ہے گیاں آئے اور عرض کیا کہ کیار سول اللہ انہایت تیزی سے حضرت ابو بکر دھیا ہے گیاں آئے اور عرض کیا کہ کیار سول اللہ انہایت تیزی سے حضرت ابو بکر دھیا ہے گیاں آئے اور عرض کیا کہ کیار سول اللہ ایکا کہ کیار سول اللہ کہ کے اس آئے اور عرض کیا کہ کیار سول اللہ انہایت تیزی سے حضرت ابو بکر دھیا ہے گیاں آئے اور عرض کیا کہ کیار سول اللہ ایکا کیا کہ کیار سول اللہ ایکا کہ کیار سول اللہ ایکا کیا کہ کیار سول اللہ ایکا کیا کہ کیار سول اللہ ایکا کیا کہ کیار سول اللہ کیار سول اللہ کیا کہ کو کو کر کیا کے کو کیار سول اللہ کیا کہ کیار سول کیا کہ کیار سول اللہ کی کیا کہ کیار سول اللہ کیا کہ کیار سول کیا کہ ک

ﷺ خدا کے پیغیر نہیں ہیں۔انہوں نے کہا" ہیں "بولے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا" ہیں" بولے کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟انہوں نے کہا" ہیں" یولے تو پھر ہم کیوں غے ہی معاملات میں وب کر صلح کرتے ہیں؟ حضرت ابو بھر ر نے کہا کہ عمر رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرد کیونکہ میں کواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ خدا کے پیفیر ہیں ان کواس پر بھی تسکین نہیں ہو کی توخودر سول اللہ ﷺ کے باس آگر ای قشم کے سوالات کئے اور آپ ﷺ نے بھی وی جواب دیا جو حضرت ابو بكر عظاء نے دیا تھا، اور فرملیا كه میں خدا كابنده اور رسول ﷺ ہوں،اس کے علم کی مخالفت نہیں کر سکتا خدا مجھے ضائع نہ کرے گا۔ حضرت عمر عظمہ نے بعد کواس صلح کے مصالح کو سمجما توان کابیان ہے کہ اس دالبانہ ہے ادبی کے کفارے من من بميشه روزور كه تارباه صدقه ويتارباه غلام آزاد كر تارباه نمازيز هتارباميا مثلاً جب ابوطيبه جراح نے آپ کو پیچالگاتو آپ کاخون بی محے،خون حرام ہے لیکن چونکہ انبول نے اس کو حالت غلبہ میں بیا تھاس لئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو معذور کبلہ شریعت میں غلبہ کی ایک اور قتم ہمی ہے جواس سے زیادہ تعمل ہے بعنی جن نفوس کو پیمبروں نے نفوس سے مشابہت ہوتی ہے،جب دہ فیضان البی کے قبول کرنے کیلئے آبادہ ہوتے ہیں، تواگر دہ فیضان ان کی قوت عقلیہ کو پہنچاہے تواس کو فراست اور البهام كہتے ہيں اور اكر قوت عمليه اس فيضان كو قبول كرتى ہے، تووه عزم يا توجه يا نفرت یار کاوٹ کی صورت اختیار کرلیتا ہے، مثلاً جب غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا فرمائی کہ خداو تدامیں تھے سے تیرے عہد کے ایفاء کی درخواست کرتا ہوں، فداوندا کیاتوبہ جا ہتاہے کہ تیری پرستش نہ ہو؟ توحفرت ابو بر مع نے آپ کا اتھ بكرلياوركماكد بس ابرسول الله ﷺ يه آيت يز صفح موت نكے۔

> ليهزم الحمع ويولون الدبر. كفارى جمعيت ثوث جائے كى اور وہ پیند چھيرليس مے۔

اس سے معلوم ہواکہ فیضان الی کی بتا پر حضرت ابو بھر صدیق میں کے قلب میں ایک میلان پیدا ہوا جس سے انہوں نے رسول اللہ بھی کے اس الحاج وزاری کو پند نہیں کیالور آپ بھی کوروک دیا آپ نے ابی فہرست سے معلوم کیا کہ یہ ایک مجی خواہش ہے ماسلے خدا کی مدد کا ظہار کرتے ہوئے اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے نگلے۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ جب رسول اللہ بھی نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ

پڑھنا جاہا تو مفرت عمر ﷺ نے آپ ﷺ کوروک دیالیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے جنازہ پڑھنے کا اختیار دیا گیا اور میں نے اسے اختیار کر لیا،لیکن اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی۔

> و لا تصل علی احد منهم مات ابدا. ان میں بھی کسی کی جنازہ کی نمازنہ پڑھو۔

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ کوخود تعجب ہے کہ میں نے ایسی دلیری کی،حالا نکہ رسول اللہ ﷺ مجھ ہے زیادہ عالم تھے۔

غلبات کے اقسام میں ایک نلبہ خوف بھی ہے اس حالت میں انسان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے اور اس کا جسم کا نیخ گذا ہے۔ حضرت ابو بکر طاری ہو جاتا تھا اور دوا ہے آنسووں کو ضبط نہیں کر سکتے تھے، حضرت جبیر بن مطعم طفیہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ پیلی سے یہ آیت ام محلقوا من غیر شیء ام هم المحالفون سی تو میر اول الرئے لگا۔

احوال قلب میں ہے ایک حال ہے ہے کہ انسان صرف خدائی اطاعت کو اختیار کر لیتا ہے اور اس کو بقیہ چیز وں ہے نفرت ہوتی ہے اس لئے جو چیزیں اس اطاعت میں خلال انداز ہوتی ہیں،ان کو بھی دہ آنگ کر دیتا ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری معظی اپنے ایک باغ میں نماز پڑھ رہ ہے تھے ، دفعتا کیک خوش رنگ چڑیا آکر گنجان شاخوں میں الجھ گئی اور اس کو یہ نظر کے ، کھنے میں اس قدر محو ہوئے کہ ان کو یہ نہ معلوم ہواک تعنی رکھنے سی اس قدر محو ہوئے کہ ان کو یہ نہ معلوم ہواکہ تعنی رکھنے سی اس قدر محو ہوئے کہ ان کو یہ نہ معلوم ہواکہ تعنی رکھنے سی اس قدر محو ہوئے کہ ان کو یہ نہ معلوم ہواکہ تعنی رکھنے سی اس قدر محو ہوئے کہ ان کو یہ د

اس تمام تفصیل سے معنوم ہوا ہوگا کہ اگر تقدوف اخلاق رومانیت اور اقدامت اور انوال کا ان تمام تفصیل سے معنوم ہوا ہوگا کہ اگر تقدوف اخلاق اور اس کا اصلی مر چشمہ تمالیکن اور سے تو صحابہ کرام پیٹی کاول اس کا اصلی مان اس کا اجزاء جی اور اس کا اسلی مر جو اور حال و توال اس کے اجزاء جی ، تو بندوستان اور دو سر سے ممالک اسلامیہ کی فات جی فات جی کا بہترین مر کز جی ، صحابہ کرام پیٹی کی جمونی جی اس اس کا بہترین مرکز جی ، صحابہ کرام پیٹی کی جمونی جی اس اس کا بیترین مل سکتا کہ اس سکتا کی جمونی کو اس سکتا کہ کو اس سکتا کہ تو اس سکتا کہ اس سکتا کہ اس سکتا کہ کو اس سکتا کہ اس سکتا کہ کو اس سکتا کہ کو اس سکتا کہ کر تا کہ کو اس سکتا کو اس سکتا کہ کو اس سکتا کو اس سکتا کو اس سکتا کی کو اس سکتا کی کرنے کو اس سکتا کو اس سکتا کو اس سکتا کو اس سکتا کی کو اس سکتا کر اس سکتا کو اس سکتا کر اس سکتا کو اس سکتا کو اس سکتا کر اس سکتا کو اس سکتا کر اس سکتا کو اس سکتا کر اس سکتا کر اس سکتا کر ا

کی توخود کفاریداختیار بول اٹھے:-

 $^{L}$ ان هذه الشعر ماغاب عنه ابن ابي قحافه  $^{L}$ ا بن الى قاف يعنى مفرت ابو بكر كله ان اشعارے به تعلق نبیں ہیں۔ حضرت ابو بكر رف كے بعد حضرت عمر اللہ كادرجد تعالوراس علم كوانبول في اين باب خطاب سے سیکھاتھا چنانچہ جاحظ نے لکھاہے کہ جبدہ انساب کے متعلق بجے بیان کرتے تھے تواپنے باپ خطاب کاحوالہ دیتے تھے۔ '' حضرت عمر ﷺ کے بعد حضرت جبیر بن مطعم ﷺ ای فن کے ماہر خیال کئے جاتے تھے اور انہوں نے اس فن کو حضرت ابو بکر ﷺ سے عامل کیاتھا، حفرت سعید بن المسیب کے حضرت جبیر بن مطعم کے سے اس کی تعلیم حاصل کی اور ان سے محر بن سعید بن المسیب عظم نے اس علم کو سیکھائے اس طرح اسلام میں اس علم کاسلسلہ حضرت ابو بمرصدیق عظیمہ کی ذات ہے قائم ہول حضرت عائشه رضي الله عنها مجي علم الانساب كى بهت برى البر تغيس جنانجه حضرت عروه

ﷺ کا قول ہے،

مارايت احدا من الناس اعلم، بحديث العرب و النسب من عائشة. رضي

میں نے کسی کولیام عرب اور علم نسب کاماہر حضرت عائشہ رصی الله عنها سے زیادہ نہیں ويكحاب

لیکن په مجمی مفرت ابو بکر 🚓 بی کافیض تربیت تمله

استیعاب تذکره مسان بن تابت مد

كتاب البيان والتبيين آاك كاار

كتاب البيان والتبيين جام كااو ١٣٢٠.

تذكروذ بحارجمه عائشا

## علمالا نساب

ملم الا نساب اس علم كانام ہے جس كے ذراجہ ہے فائدان اور قبائل كے نسبى تعلقات معلوم ، وقتے بيں، عبد صحابہ علج كے بعد جب فقوعات كى غير مع دلى و معت نے عرب و مجم ميں اختااط بيد اكر ديا تواس وقت اگر چه اس فن كى ابحيت زائل ، و كئى ، تا بهم جو نكه و ب كوا پنے ميں اختااط بيد اكر ديا تواس وقت اگر چه اس فن كى ابحيت ميں اور زماند اسماء م دونوں ميں بد فن مسبب بر جميشہ فخر و غرور رہا، اس لئے زمانہ جالجیت ميں اور زماند اسماء م دونوں ميں بد فن نمايت ضرور كى اجميت اور ضرورت كو برائيت ميں اور تا كو اجميت اور ضرورت كو برائيں كيا جاتا تھا، خود قر آن مجيد ميں بھى اس فن كى اجميت اور ضرورت كو برائيں كيا گيا ہے:-

وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا

ہم نے خاندان اور کنبوں میں تہار تھتیم اسلئے کی ہے کہ تم ایک وسر ہے ہے پہچائے جاؤ۔ چونکہ اشعار عرب میں مدح وزم کے موقعوں پراکٹر حسب ونسب سے تعریض کیا جاتاتھا، اسلئے حضرت عمر حظیمہ نے حفظ اشعار کو جن اسہاب کی بنا پر ضرور کی قرار دیاان میں ایک ہیہ بھی تھاکہ ان کے ذریعہ ہے لوگوں کو علم الانساب کی تعلیم ہوتی ہے چنانچہ ایک فرمان میں حضرت ابو موسی اشعری حظیم، کو لکھا،

مرمن قبلك يتعلمو الشعر فانه يدل على معالى الاخلاق و صواب الرائع ومعرفة الانساب.

او گول کواشعاریاد کرنے کا حکم دو کیو نکہ دواخلاق کی بلند یا نیں اور سمجے رائے اور انساب کی طرف راستاد کھاتے ہیں۔

بہر حال جابلیت اور اسلام دونوں میں یہ علم نبایت اہم خیال کیا جاتا تھا اور تمام سحابہ ہیں۔ میں حضرت ابو بکر جھی اس علم کے سب ہے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے کہ جب کہ جب رسول اللہ پہلی نے حضرت حسان بن تابت کو کفار کی ہجو کہنے کا تعلم دیا تو ان کو انساب نے متعلق حضرت ابو بکر چھی کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا،

اثت ابا بكر فانه اعلم بانساب القوم منك.

ابو بکر ﷺ کے پاس جاؤ کیو نکہ وہ انساب کے تم نے زیادہ عالم ہیں۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے بموجب انہوں نے کفار کے حسب ونسب پر طعن و تشنیع شروع

# علم تاریخ

اسلام سے بہلے آگر چہ عرب میں اور علوم وفنون موجود نہ تھے تاہم علم الا نساب المام العرب اور شعر و شاعری نے فن تاریخ کا کافی و خیرہ فراہم کر دیا تھا، جو آگر چہ اب تک کسی کتاب کی صورت میں حدون نہیں ہوا تھا تاہم عام زبانی رواہوں نے اس کے ایک ایک حرف کو محفوظ رکھا تھا اسلام کے بعد آگر چہ صحابہ کرام حظی مختلف مہمات میں مشغول ہو گئے لیکن انہوں نے عرب کے اس علمی سرمایہ کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس کو محفوظ رکھا، چنانچ نماز فجر کے بعد جب رسول اللہ علی سرمایہ کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس کو محفوظ رکھا، چنانچ نماز فجر کے بعد جب رسول اللہ علی سرمایہ کو ضائع تنہیں کیا بلکہ اس کو محفوظ رکھا، چنانچ نماز فجر کے بعد جب معمول طلوع آفیاب تک مصلے پر نشست فرماتے تھے تو صحابہ کرام حیال اللہ علی محلوں میں ان واقعات کا تذکرہ کرتے تھا اس مقد س صحبت کے علاوہ عومان کی مجلسوں میں ان واقعات کا تذکرہ ہو تا تھا اور اشعار پڑھے جاتے تھے۔ ا

كان عروة يقول لعائشة يا امتاه لا اعجب من فهك اقول زوجة رسول الله الله و بنت ابى بكرو لا اعجب من علمك بالشعرو ايام الناس اقول اينة ابى بكرو كان اعلم الناس ومن اعلم الناس ولكن اعجب من علمك بالطب كيف هو ومن اين هو \_ علمك بالطب كيف هو ومن اين هو \_ علم الناس و المناس و المنا

المعفرت مردہ دی اللہ عفرت عائشہ کہتے تھے کہ اے مال مجھے تہاری سمجھ پر تعجب نہیں آتا کے فکہ آپ رسول اللہ علی کی بی بی اور ابو بکر دی میں میں اور آپ کو ایام العرب اور شاعری کا جو علم حاصل ہے بجھے اس پر بھی تعجب نہیں ہو تاکیو ککہ آپ ابو بکر دی کی بین جو او کو ل میں بہت بڑے عالم تھے لیکن میں آپ کے علم طب پر متعجب ہوں کی بین جو او کو ل میں بہت بڑے عالم تھے لیکن میں آپ کے علم طب پر متعجب ہوں

ک بہ آپ کو کیوں کر آیا؟اور کہال ہے آیا؟

خود احادیث بی میں انہوں نے اس کثرت سے تاریخی واقعات کی روایت کی ہے کہ اگر ان

اوایک جگہ جمع کر دیاجائے تو حالات قبل الاسلام اور واقعات ابعد الاسلام کے متعلق ایک متوسط

در جہ کا تاریخی رسالہ مرتب ہو سکتا ہے لیکن خلفائے راشدین کے زبائے تک بیہ تمام تاریخی

مطوبات سرف سینوں میں مجفوظ تھیں ،سفینوں میں نہیں آئی تھیں لیکن حضرت امیر معاویہ

المراک دور حکومت میں بیہ کی ہمی پوری ہوگئی، حضرت امیر معاویہ اکو فن تاریخ ہے نہیت

المراک تاریخ معمولاً روزانہ کا تہائی حصہ تاریخی واقعات کے سننے میں بسر کرتے تھے اسکے ابعد

موجاتے تھے، پھر انہتے تھے تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا تھا، چنانچہ مسعودی مروج الذہب میں

المراک ،

وسيمر الى ثلث النيل فى اخبار العرب وايامها والعجم و ملوكهادسيا ستهالرعتيها وسياستها لرعتيها وغير ذلك من اخبار الامم السابقة ثم يد حل فينام ثلث الليل ثم يقوم فيقعد فيحضر الد فاترفيها سير الملوك و اخبار ها والحروب والمكاتد فيقراء ذالك عليه غلمان مرتبون.

وہ ایام عرب، اخبار مرب اخبار مجم و سلاطین مجم ان کے طریقہ طر انی اور تمام قوموں کے بادشاہوں ان کی نزائوں کی داو گھات ان کے طرز جباں بانی اور دوسری گذشتہ قوموں کے حالات تبائی شب تک برابر سفتے تھے، پھر اندر جاکر تبائی شب تک سوتے تھے، پھر اندر جاکر تبائی شب تک سوتے تھے، پھر اندر جاکر تبائی شب تک سوتے تھے، پھر اندہ عاموں کے طالات و انتحات درن شخص ار فرودود از کے عالات و واقعات درن شخص ار لا انہوں کے تذکر ہے درج بوت تھے اور ان کو دودو انرکے پڑھ کر سے است تھے اور ان کو دودو انرکے پڑھ کر سے تاتے تھے جو اس کام برمامور تھے۔

اس تاریخی سلسفی میں حضرت امیر معاویہ دیات کی قبیلہ تمیر کے طاابت کی خاص طور پر جبہتو و تلاش تھی چنانچہ ان کو حضرت تمر و بن العاص دیاجہ نے یہ مشورہ دیا کہ آب مبید بن شرید کو باائے کہ وہ تمیر کے واقعات اور طالات کاسب سے زیادہ ماہر ہے چنانچہ انہوں نے اس کو طلب کیا تواس نے ان معلومات کوا یک کتاب کی صورت میں قلم بند کردیا، ' اور غالب یہ بہلی کا طلب کیا تواس نے ان معلومات کوا یک کتاب کی صورت میں قلم بند کردیا، ' اور غالب یہ بہلی تاریخی کی ابتداصی ہے کہ کتاب کی عدد مبارک میں بوئی۔

مرون الذهب برهاشيه مع الطيب ن ٢٥٠ مل ١٣٢٥ تن الصابه تذكره عبيد بن شريه

## شعروشاعري

صحابہ کرام وہ اگر چہ اکثر ملکی مہمات، ند ہی خدمات اور علمی مشاغل میں مصروف رہتے تھے، تاہم ان میں شعر و سخن کا نداق عام طور پر پلا جا تا تھا، اس لئے جب ان مشاغل سے فرصت ہوتی تھی تو خو واشعار پڑھتے تھے دوسر وں سے اشعار پڑھوا کر سفتے تھے اور ان سے لطف اندوز ہوتے تھے چنا نچہ جب رسول الله پھی حسب معمول بعد نماز فجر طلوع آفتاب تک مصلی پر نشست فرماتے تھے تواس حالت میں صحابہ کرام میں ذرانہ جا بلیت کے واقعات کاؤکر کرتے تھے اشعار پڑھتے تھے اور آپ ان تذکروں کوس کر مسکراتے تھے۔ ا

اس مقدس صحبت کے علاوہ ان کی مجالس میں عام طور پر شعر و شاعری کاچر چار ہتا تھا، اور سے ان کی زند ودلی کی ایک بڑی علامت تھی، چنانچہ او ب المفر دمیں ہے،

سحابہ ﷺ رسول اللہ مر دودل اور خشک مز اج نہ تھے دوا پی مجلسوں میں اشعار پڑھتے تھے۔ اور زبانہ حالجیت کے واقعات کا تذکرہ کرتے تھے۔

خلفاء میں حضرت مر عظی اگرچہ بمیشہ بڑی بڑی مہمات مکی میں مصروف رہتے تھے تاہم بہب موقع ملی تھا تو نہایت شوق ہے شعراء کے اشعار ختے تنے اور ان سے لطب اٹھاتے سے ایک بار سفر حج کو نکلے تو قافلہ کے ساتھ حضرت ابوعبیدہ بن جراح حظیت اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حظیت بھی تھے لوگوں نے حضرت خوات حظیت کہا کہ "منرار بن خطاب کے اشعاد سائد "کین حضرت عمر حظیت نے فرملیا کہ "ان کواپ بی اشعاد سنانے خطاب کے اشعاد سائد شعار پڑھے رہے، صبح ہوئی تو حضرت عمر حظیت نے فرملیا" اب بس کرو"۔ یہ ایک وقعہ حضرت عبداللہ بن عباس حظیت ہے دات بھراشعار پڑھولیا کئے جب مسل اپنا ان بڑھو۔ مسل اپنا اللہ میں میں کرو"۔ یہ ایک وقعہ حضرت عبداللہ بن عباس حظیت ہے دات بھراشعار پڑھولیا کئے جب صبح ہونی تو کھن کے دارت بھراشعار پڑھولیا کئے جب صبح ہونے تی تو کہا کہ اب قر آن پڑھو۔

ا: شاعری صحابہ کرامؓ کے مفاقر میں واخل عبیں ہے اس لئے ہم نے اس عنوان کو کمی قدر اختصار کے ساتھ لکھیا ہے جن استعاب فی شرح اشعار الصحابہ کے نام سے حال میں ایک کماب شائع ہوئی ہے جن الو کو اس کو صحابہ کرامؓ کے اشعار کازیادہ شوق ہو دواس کو لما حظہ قرما سکتے ہیں۔

الكالب اللهامند باب تعود الامام في مصلاه بعد التسيله...

۱۷: اوب المفرد باب ... اسما بدتذ كره مفترت خوات بن جبيرً ..

یہ ذوق صرف سے سائے اشعاد پر مو قوف نہ تھابلکہ ان کوبذات خود ہر قتم کے اشعاداس
کشرت سے یاد ہے کہ جب کوئی دافعہ چین آتا تواس پر کوئی نہ کوئی شعر ضرور پڑھ دیتے ہے۔
اس کے ساتھ بہت بڑے ناقد فن ہے اور تمام شعراء کے کلام کے متعلق اس قدر سیجے رائیس
ر کھتے ہے کہ تمام اہل اوب کو عمومات کیم ان کے زمانے جس ان سے بڑھ کر کوئی شعر کا
پر کھنے والانہ تھا، چنانچہ علامہ این رشیق القیر دائی کتاب اعمدہ میں لکھتے ہیں
و کان من انقد زمانہ للشعرو انقدھ م فیہ معرفتہ یا

یعن حضرت عمر وظف اے زیانے میں سب سے بڑھ کر شعر کے نقاد اور روشناس تھے۔ جاحظ نے کماب البیان والبیمن میں لکھاہے،

كان عمر بن الخطاب اعلم الناس بالشعر\_

یعنی دھزت محربن النظاب عظی اپنوانے جس سب بردھ کر شعر کے شاماتھ۔

خود ان کے زمانے کے مشہور شعراء نے ان کی اس خصوصیت کا عراف کیا ہے چنا تی انہوں نے طبعہ کو جو مشہور جج کو تھا، جج کوئی کے جرم میں قید کردیا تھا لیکن جب اس کورہا کیا تو فر بلاکہ اب جج مقذ ع نہ کہنا اس نے کہا ہے امیر المو منین جو مقذع کیا چیز ہے جو لیے یہ کم کسی کو کسی پر ترج و و میاایک مخص کی درج اور اس کے مقابل میں دو سرے کی جو کرواس نے یہ من کو کسی پر ترج و و میاایک مخص کی درج اور اس کے مقابل میں دو سرے کی جو کرواس نے یہ منظین کو اگر چہ تمام مشہور شعر ان کو جھ سے بھی زیادہ اسلیب شعر کے ماہر جیں۔ عصرت عمر منظین کر کہا اے امیر المومنین آپ تو جھ سے بھی زیادہ اسلیب شعر کے ماہر جیں۔ عضرت عمر انتخاب کر لیا تھا، امر اء القیس، زمیر ، تابغہ، ان سب میں وہ زمیر کا کلام سب سے زیادہ پند کرتے تھے اور اس کو اشعر االشعراء کہا کرتے تھے المل عرب اور علائے اوب کے نزدیک اب تک یہ سکلے سکے خود اس میں میں دو د ہے ، دھزت عمر انتخاب کی نزدیک زمیر کو سب پر ترج محمی اور جریر بھی ان کی تقا ایک دفعہ ایک غروہ میں حضرت عبد الله بین عباس منظین ان کے ساتھ اس کے اشعار پڑھو، انسوں نے دھزت عبد الله بین عباس منظین ہے کہا کہ اشعر االشعراء کے اشعار پڑھو، تھے ، انہوں نے دھزت عبد الله بین عباس منظین ہے کہا کہ اشعر االشعراء کے اشعار پڑھو، تھے ، انہوں نے ترج کی وجہ ہو تھی اسکے جواب میں مید الفاظ فرمائے۔

<sup>:</sup> مَنَابِ البيانِ والنَّبِينِ عَاصِ ٩٨\_

٢: كتأب العمد وذكر اشعار الخلقاه خ اص ١٢.

سع: حمّاب البيان والبيكن مطبوعه معرص عامه

۲: كتاب العمده ج م ۲۳۸ ـ

کان لا یعاصل بین المکلام و لا یتبع حوشبه و لا بعدح الرجل الا یعا فیه یا وه ناانوس الفاظ کی تلاشی شہر نہیں رہتا، اس کے کلام میں ویجد کی نہیں ہوتی اور جب کی کہ من کر تا ہے تو انہی او صاف کاذکر کر تا ہے جو دافعی اس میں ہوتے ہیں۔
ان ناقد ین فن نے بھی زہیر کی جو خصوصیتیں بتائی ہیں دو بھی ہیں۔
زہیر کے بعد دو تا بغہ کے معترف تھے اور اس کے اکثر اشعار ان کو یاد تھے، لام ضعی کا بیان ہے کہ ایک و فعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے ؟ لوگوں نے کہا آپ سے ذیادہ کون جا تا ہے، فرمایا شعر کس کا ہے ؟

ایستا عاریا علق بنایی علی نطق بنایی علی عوف تنطن بی الظنون و گوس نے کہاتا ابند کا، گھر ہو مجمالیہ شعر کس کا ہے؟
حلفت فلم اترك لنفسك ربیة ولیس وراء لله للمنرو مذهب ولیس وراء لله للمنرو مذهب لوگوں نے کہاتا بغد کا، فرمایایہ فخص اشعر العرب ہے۔ تا ہے دفعہ حضرت بایں بمد دہ امراء القیس کی اوستادی اور ایجاد مضائین کے مکر نہ تنے ایک دفعہ حضرت بایں بمد دہ امراء القیس کی اوستادی اور ایجاد مضائین کے مکر نہ تنے ایک دفعہ حضرت بایں بمد دہ امراء القیس کی نبست بے الفاظ فرمائے،

سابقہم حسف لھم عین الشعر فافتصر عن معان عور اصح بصر۔ ع دوست آگے ہای نے شعر کے جشتے ہے پائی نکالاءای نے اندھے مضامین کو بینا کیا۔ حضرت عمر ﷺ کے ذوق تخن کا یہ حال تھا کہ اچھاشعر سنتے تھے تو بار بار مزے لے لے کر پڑھتے تھے ،ایک دفعہ زہیر کے اشعار سن رہے تھے ،یہ شعر آیا

> و ان الحق مقطعه ثلاث بمين اونفار اوحلاء

تو حسن تنتیم پر بہت محظوظ ہوئے اور دیر تک بار بار اس شعر کو پڑھا کے ،ایک اور دفعہ عبدة بن الطیب کالامیہ تصیدہ سن رہے تھے،اس شعر کوس کر

ا: كتاب المعدده باب المشاهير من الشعر امريّا صفحه ٣٦٢.

ا: آغانی تذکرہ تابذج می ۱۵۵، جن اشعار کے متعلق معزت عرشے سول کیا ہے آغانی میں ان کی تعدوزاد دے۔ تعدوزاد دے۔

٣: كتاب الممدوخ اص٥٩ باب الشاهير من الشعرام

والمرء ساع ل امريس يدركه والعيش شح و الشفاق و تاميل بحرك الخصاور دوسر المصرع بارباريز هتة رب السطرح ابوقيس بن الاسات كاقصيده ناتو 'بعضا" عار' ودير ن**ک** د ہر ايا گئے۔'' \*ضرت ابو بكر عبد إلى ﷺ اگرچه زید مجسم تھے، تاہم شعر و نفن کے بڑے اوا ثناس تھے اور خود شعر کتے تھے ، چنانچہ ایک نمزوہ میں ایک مستقل قصیدہ لکھا، جس کے چند شعریہ میں ، طيف سلمى بالبطاح الدمائث ہمن ارقت العشیرہ یہ میں سلمٰی کے خیال سے میں سلمٰی کے خیال سے جا گئے رہے یا کوئی واقعہ قبیلہ میں پیش آیا ترى من لوى فرقة لا تصدها الكفر تذكيرو لا بعث باعث تم قبیلہ اوی کے ایک گروہ کو رکھتے ہو كه ال كو كنم سنة نه وعظ ويندروك عمَّى نه نبوت و بعثت اتاهم صادق فكذبوا علبه وقالوالست فينا بما كث ان کے پاس ایک کیا پینمبر آیا جس کو ان ہو گوں نے حیمناہ یا اور کہا کہ تم ہم میں تھبرنے والے نہیں ہو مادعونا هم الى الحق ادبروا واهريدالمحجرات اللو ائث جب ہم نے ان کو دفوت حق دی اتو ان او گول نے بیٹت کیمیر کی اور کتے کی طرح بھو نکنے لگے مشرت مثان ﷺ کاخلاتیا شعار کانمونہ ہے، نحنى النفس حتى يكفها عضها حتى يضربها الفقر و ان نفس کی بے نیازی نفس کو بے نیاز کر دی ہے

تحتاب البيان والنيئين مطبوعه مصرص ٩٨،٩٧ .

کو اس کو اضیاح کاٹ ہی کیوں نہ کھائے
و ما عسرہ فاصبر لما بقتنہا
بکائنہ الا ستبہا لیسر
اگر تنگ دستی پر صبر کرو گے
تو فراخ دستی لازی طور پر حاصل ہوگ
مضرت علی کرم اللہ وجہدنے غزوہ صقین کے متعلق نہایت پر جوش اشعار کہے ہیں چنانچہ
اس فردہ میں قبیا۔ ہمدان کی اعائت کاذکر ان اشعار میں کیا،

بالفني ولمارايت الخليل ترجم الخور اور جب جس نے ان گھوڑوں کو ویکھا جن کے سے سرخ اور خون آلود تھے نقع في السماء كانه دجن ملبس بقتام ک آ سان فضاء تاریک اور سیاہ گردو غبار ہے بھر گئی هند فی الکلاع، ابن كىدة فى لخم و كاياع، نے قبیلہ فمير ہند اور جدام کو ايكارا الذبن هي همدان جنثي تو میں نے ہمدان کی طرف رخ کیا جو حواد ثات میں میرے سپر ادر میرے تیم من خيل همدان عصبيته من همدان ليام تو ہمدان کے ایک مردو میری صدا پر لبیک کہا جو نہایت شریف سوار تھے

الظاهاوا ستطارواشراه حتوا فخا وكانوالدي أيهجا وہ لوگ لڑائی کے شعلوں میں تھس مے اور اسکی چنگار یوں کو بمعیر دیااور جنگ میں شر ابیوں کیل<sup>رح</sup> متوالے نظرآئے بواياعلى باب البسلام لهمدان تو اگر چیں جنت کا دربان تو ہمدان ہے کہتا کہ اطمینان کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ خلفاء کے علادہ اور جینے صحابہ ﷺ نتے سب کے سب شعر و تحنیٰ کاذوق رکھتے ہتھے، جہانچہ زمانہ حال کے ایک مصنف نے جم قالعرب کے حوالے سے لکھاہے، ولم يبق من الصحابة من لم يقل الشعرا و يتمثل به. ك كوكى محانى السائد تعاجس فے كوكى ندكوكى شعر ندكها بو مياند يراحا بو اور كماب العمده من خود خاندان رسالت كے متعلق تصر ح كى ب، و ليس من بني عبدالمطلب رحالأونساء من لم يقل الشعر حاشي النبي صلى الله عليه و سلم\_ ع بنو عمیدالمطلب کے مردون اور عور توں میں د سول اللہ ﷺ کے سواکوئی ایسانہ تھاجس نے شعرنہ کہاہو۔

اوراس کے بعد معزت حمزہ می محدرت عباس می محدد معزت عبداللہ بن عباس میں ، معزت عبداللہ بن عباس میں ، معزت بعد من بن الی طالب میں ، معزت ابوسفیان میں ، معزت فاطمہ رسی اللہ عبدا و غیرہ کے متعدداشعار نقل کئے ہیں۔

کین تمام محابہ میں شاعرانہ دیٹیت سے جار بردگ بینی حفرت حمان بن ثابت مختب معنی تمام محابہ میں شاعرانہ دیٹیت سے جار بردگ بینی حفرت حمان بن ثابت مختب بن مالک منظرت کعب بن الک منظرت کعب بن رواحہ منظرت کعب بن رواحہ منظرت حمان بن علی تابت دبیر مختب کی شاعر ہیں جغرت حمان بن علی ثابت مخضر می شاعر ہیں بینی انہوں نے جالمیت اور اسلام دونوں میں شعر کے ہیں اور دونوں زمانوں میں داو بخن دی ہے ، زمانہ جالمیت میں دہ بہترین شاعر تسلیم کئے جاتے تصاور ملوک عسان سے

ا: حمر والعرب صفي ١٦ بكوالد آداب اللغة العربية للجر حي زيدان.

۲: کتاب نه کورځاص ۱۵ د

عن معزت حمالٌ كريه حالات استيعاب وطبقات الشعر اولا بن تحتيه ب اخوذي ب

جوان کے ممروح تنے گرال قیمت صلی ہے تنے ،ان سلاطین کی مدح میں انہوں نے جو قصا کہ کھے ہیں انہوں نے جو قصا کہ کھے ہیں ان میں عرب کے مشہور شاعر حطید نے اس شعر کو بہترین مدحید شعر تشکیم کیا ہے بعضون حنی ماقدر کلا بھم لا یسئلون عن السوا دا لمقبل کے میدالملک این مروان کا قول ہے، عن السوا دا لمقبل عبدالملک این مروان کا قول ہے،

ان امداح بیت قالة الرعب بیت حسان هذا اہل عرب نے جو بہترین مدحیہ اشعار کیے بیں ان بی حسان ﷺ کابی شعر مب سے بہتر ہے۔

الا عبیدہ کا قول ہے کہ شہری ہاشندوں میں اہل عرب کے نزدیک سب سے بڑے شامر یشرب کے لوگ بینے اس کے بعد قبیلہ عبدالقیس، پھر قبیلہ ثقیف کے لوگ بینے شامر سلیم کئے جاتے تھے، لیکن ان سب بیل حفرت حمان بن ثابت کے جاتے تھے، لیکن ان سب بیل حفرت حمان بن ثابت کے شاعر سے اور یہ ان کاسب سے بڑا انتیازی تھے، ذماند اسلام بیل وہ فاص رسول اللہ بیلا کے شاعر تھے اور یہ ان کاسب سے بڑاانتیازی وصف خیال کیا جاتا تھا، ابو عبیدہ کا قول ہے کہ حمان کو تمام شعر امر برجو ترجی حاصل ہے اس کے شاعر سب بیل ایک یہ کہ وہ زمانہ جا لمیت میں انصار کے شاعر تسلیم کئے گئے کین ان میں ان کا اصلی ہوئے اس کے بعد زمانہ اسلام میں تمام بین کے شاعر تسلیم کئے گئے کین ان میں ان کا اصلی موٹ نیس کے شاعر تسلیم کئے گئے کین ان میں ان کا اصلی شرف یہ ہے کہ ان کوخود رسول اللہ پیلا نے اپنا شاعر منتخب فرملیا، چنانچہ مشر کین قرایش میں عبد اللہ بن الز بعری ابوسفیان بن حادث، عمرو بن العاص اور ضرار ابن خطاب نے آپ کی بچو کوئی شروع کی تو آپ نے فرملیا۔

مايمنع القوم الذين نصر وارسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاحتهم الله ينصروه بالسنتهم.

جس قوم نے رسول اللہ ﷺ کی مدد جھیار سے کی دوائی زبان سے کیوں آپ کی مدد جھیار سے کی دوائی زبان سے کیوں آپ کی مدد جیس کرتی۔

یہ من کر حفرت حسان بن ثابت ﷺ نے کہااس کام کیلئے بی تیار ہوں،اس کے بعد آپ ﷺ کی طرف سے کفار کی شاعر اند مدافعت ان کاعام مشغلہ ہو گیااور بار گاہ نبوی ﷺ میں ان کی خدمت کواس قدر حسن قبول حاصل ہوا کہ آپ ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا،

اهمهم و روح القدس معك كفاركي بجوكبوروح القدس تمهاري ساته ہے۔

ا یک باریه وعادی،

اللهم ایده بروح القدس خداونداروح القدس کے ذراجہ سے ان کی تائید کر۔ ایک دفعہ ان کی ججووں کی ان الفاظ میں داود کی،

ان قولہ فیصم اشد من النبل کفار کے دلوں میںان کے اشعار تیم سے زیادہ اثر کرتے ہیں۔

آب ﷺ نے معدنوی میں ان کیفے ایک منبر بھی بنوادیا جس پر بیٹے کرووان جو یہ اشعار کو ساتے ہے۔

مشرت کعب بن مالک ہے۔ ہمی مخضر می شاعر ہیں، یعنی وہ زمانہ جالمیت میں بھی مشہور شاعر ہتیں، یعنی وہ زمانہ جالمیت میں بھی مشہور شاعر ہتی اور اسلام میں بھی رسول اللہ ﷺ کے مخصوص شاعر ہوئے کی حیثیت سے صاحب التمیاز ہوئے چنانچہ استیعاب میں ہے

وانتدب لهجو المشركين ثلاثة من الانصار حسان بن ثابت وكعب بن ماثك وعبدالله بن رواحه.

مشر کین کی بچو کوئی کی خدمت انصار کے تین فخص نے تیول کی ایعنی حسان بن عابت عظیمت کعب بن مالک وظیمت اور عبدالله بن رواحه وظیمه نے۔

لیکن ان نیموں بزر وں کی جو کوئی کا موضوع مختلف تھا، حصرت جہان بن ثابت عظمہ مثر کین کے نسب پر حملہ کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ عظمہ ان پر کفر کاالزام لگاتے سے اور حضرت کعب ابن مالک عظمہ ان کو لڑائی کی و همکیاں وے دے کر ڈراتے رہے تھے اور حضرت کعب ابن مالک عظمہ ان کو لڑائی کی و همکیاں وے دے کر ڈراتے رہے تھے ، چنانچ ایک روایت میں ہے کہ قبیلہ دوس نے ان کے ان اشعار سے خوف زدہ ہو کر اسلام قبول کیا،

| , وتر                  | کل                         | بة                     | تها               | من       |                   | فضينا             |
|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| اليسوفا                |                            | اغمدنا                 |                   | ثم       |                   | وخيبر             |
| ے                      | فيبر                       | اور                    | هامه              | ·        | <u>;</u>          | بم                |
| J 5                    | عيس                        | ميان                   | تكوار             | 5        | 1                 | انقام             |
| لقالت                  | بطقت                       |                        | ولو               | لمه      |                   | تخبر              |
| ثقيقا                  | او                         |                        | دوسا              |          |                   | قواطعن            |
| دے دیا ہے<br>نام گیتیں | ب کا <sup>حق</sup><br>ب کا | کے انتخار<br>اور تقیعز | پ کو قبائل<br>دوس | تگوار ول | نے اپنی<br>بولتنہ | اب ہم ۔<br>اگر وہ |
|                        | •                          | •                      |                   |          | / <del>-</del>    |                   |

استيعاب وآغاني تذكره حضرت كعب بمن مالكث

خود جناب دسول الله ﷺ ان کے اشعار کونہایت شوق سے سنتے تھے اور داود ہے تھے ایک بار آپ ﷺ ان کے مکان پر تشریف لے گئے، تو انہوں نے گھر سے نکل کر اشعار سنائے، آپ ﷺ نے دوبارہ آپ ﷺ نے دوبارہ فرمایا" اور "ای طرح ان سے تین بار فرمائش کی اور اشعار سنے اور اخیر میں فرمایا،

لھذا اشد عليھہ من وقع النبل کفار پران کی زو تیر ہے بھی زیادہ تحت ہے۔

حضرت عبدالله بن رواحه به نهایت بدیبه گوشاع شے، چنانچ ایک موقع پر جناب رسول الله عظر نے مناسب حال اشعار کہنے کی فر بائش کی توانہوں نے ای وقت اٹھ کر بر جستہ بیدا شعار سائے،

انی تفرست فیك العیرا عوفه والله یعلم ان خاننی البصر البصر عصل نے آپ کی ذات میں نیکی کو دیکھا اور خدا کی تم میری آکھول نے اس میں وموکا نہیں کھایا انت النبی ومن بحرم شفاعته یوم الحساب لقدازری بالقدر ایس می وی نیم بری آپ کی شفاعت سے کروم رہے گادہ بر قسمت ہے وہ می کے دن آپ کی شفاعت سے کروم رہے گادہ بر قسمت ہے وہ میں کے دن آپ کی شفاعت سے کروم رہے گادہ بر قسمت ہے

بخاری بیل بھی ان کے متعدد جزاور متعدد نعتیہ اشعاد موجود ہیں، نیکن ان کی شاعری کا اصلی موضوع کفار کی بجو کوئی تھا، اور اس کی ابتدااس طرح ہوئی کہ غزوہ احزاب سے واپس آنے کے بعد رسول اللہ پینلئ نے فرمایا کہ آج سے کفار تم سے لڑائی نہ کریں گے ، بلکہ تمہاری بجو کہیں جے تو مسلمانوں کی عزت کو تم میں کون محفوظ رکھے گا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ بیشہ یہ س کر اشھے اور فرمایا کہ جیس میں کے بعد سے ان کا یہ مخصوص مضغلہ ہو گیا، چنانچہ وہ بمیشہ کفار کی بجو کہتے تھے اور ان پر صرف کفر کا الزام لگاتے تھے لیکن ان کے رفقاء یعنی حضرت حسان این ثابت وہ بھی اور حضرت کعب بن مالک وہ بھی ان کے نسب پر حملہ کرتے تھے اور جنگ کی ابن ثابت وہ بھی اور جنگ کی افتہ سر میں تھا کفار پر انہی دونوں ہزر کول کی جو سے از کرتی تھیں، لیکن جب یہ فشہ از گیا تو حضرت عبداللہ بن دواحہ ہی ۔ کے اشعار کفار بران سے زیادہ اثر کرتی تھیں، لیکن جب یہ فشہ از گیا تو حضرت عبداللہ بن دواحہ ہی کے اشعار کفار پر ان سے ذیادہ اثر کرتی تھیں، لیکن جب یہ فشہ از گیا تو حضرت عبداللہ بن دواحہ ہی کے اشعار کفار پر ان سے ذیادہ اثر کرتی تھیں، لیکن جب یہ فشہ از گیا تو حضرت عبداللہ بن دواحہ ہی کے اشعار کفار پر ان سے ذیادہ اثر کرتی تھیں، لیکن جب یہ فشہ از گیا تو حضرت عبداللہ بن دواحہ ہی کے اشعار کفار پر ان سے ذیادہ اثر کرتی تھیں، لیکن جب یہ فشہ از گیا تو حضرت عبداللہ بن دواحہ ہی کے اشعار کفار پر ان سے ذیادہ اثر کرتی تھیں۔

استیعاب تذکره حضرت عبدالله بن رواحه و تذکره حضرت حسان بن ثابت اور آغانی تذکره حضرت کعب بن مالکته

حضرت کعب بن ذہیر عظی بھی تخضر می شاع ہیں اوران کا ٹھر عرب کے بہترین شعراء میں ہے عرب میں اسلام کا چرچا پھیلا تو وہ اور ان کے بھائی بجیر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے روانہ ہوئے، چنا نچہ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت کعب عظیہ تخمبر گئے اور بجیر مفایہ، نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، حضرت کعب عظیہ کو ان کے اسلام ایا نے کا حال معلوم ہو اتو یہ اشعار کے،

> سالة دلكا غيرك میری طرف سے بجیر کو پیغام پنجا دو کہ کس چیز کی طرف تہاری نیر نے تمباری رہنائی کی تلف اما ولا أبا خلق لم اخالكا قدرك عليه اس خلق کی طرف جس پر نہ تہاری مال سخی نه تمبارا باپ اور نه تمبارا بمائی بكاس ابو بكر سقاك المامون منها فانهلك ابو بمر ﷺ نے تم کو چھلکتے ہوئے پیالے

نیکن اس کے بعد خود مسلمان ہو گئے اور ایک قصیدہ کہد کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ معجد نہوی ﷺ میں تشریف فرما تنے اور ارد گرد محابہ ماللہ کی مقیس تھیں، حضرت کعب منظنہ صفول کو چیر تے ہوئے آپ کے پاس پنچے اور اپنا مشہور قصیدہ بانت سعاد پڑ مناشر وع کیا جب ان اشعار تک پنچے،

ان الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول رسول الله وست قدا كي كيني بوكي ايك بندى كوار بين جس ب روشي عاصل كي جاتي به في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما اسلمو الزولوا

قریش کے نوجوانوں میں سے ایک نے کمہ میں اسلام لانے کے بعد کہا ہجرت کر جاؤ توآب ﷺ نے صحابہ کھ کی طرف مخاطب ہو کر فرملیا کعب کے ان اشعار کو سنو۔ آپ 🗯 نے اس قصیدہ کو سن کر صلے میں ان کو خود اپنی حیادر عطا فرمائی، جس کو امیر معاویہ نے خرید لیا،اوران کے بعد تمام خلفاعیدین میں دہی جادراوڑھ کر <u>نکلتے تھے۔</u> ا کیکن اس شاعر اند ذوق کے ساتھ سحابہ کرام کھی نے اپنے اصلی منصب کو فراموش سبیں کیاماس لئے اولی حیثیت کے ساتھ زیادہ تر اطلاقی حیثیت سے اشعار عرب کی ترویج و اشاعت کی، چنانچہ مصرت مر رہ نے مصرت موسی اشعری رہ کویہ فرمان بھیجا، مرمن قبلك بتعلم الشعر فانه يدل على معالى الا خلاق و صواب الراي و لوگوں کو اشعار یاد کرنے کا تھم دو کیو تکر وہ اخلاق کی بلند باتوں سیح رائے اور انساب کی طرف داسته د کماتے ہیں،

تمام اصلاح من جو تھم بھیجان کے الفاظ یہ ہیں،

علموا يولاد كم العلوم وافروسية ورود هم ما سار من المثل و حسن من

این او فاد کو تیر نااور شهرواری سکماؤادر ضرب المطلی ادر عمده اشعار یاد کراؤ۔

بغض روایتول میں بیالفاظ میں رو دامن الشعر اعفه

ان من یا کیزه اشعار کی روایت کرویه

حضرت امير معاويه هاي شعر كوايك بهترين اخلاقي طافت سجهجة تتحاوراي بنايرلو كول كو اس کے یاد کرنے کی ترغیب ہے تھے، چنانچہ ایک بار فرمایا،

يحب على الرجل تاديب ولده والشعر اعلى مراتب الادب آدمی برای اولاد کی تادیب فرض ہے اور ادب کا بلند ترین مرتبہ فیعرہے۔ ایک بارایخ داتی تجربه کی بناپراوگول کوم ایت کی،

اجعلوا الشعر اكبر همكم واكثر وابكم خلقاء رايتني ليلة الهرير بصفين وانه اريدالحرب لندة اليلوا فما حملني على الاقامة الا ابيات عمرو بن الا

آغاني داستيعاب واصابه كذكرو كعب ابن زبيرً -

كمّاب العمدة منواصني وا\_

۱۹۰۰ کتاب العمده خ اص ۱۰ كآب البيان والهيمين مطبوعه معرثاص ٢١٣ \_

شعر کوا پناسب ہے بڑا مطمی نظر بنالواوراس کے عادی ہوجاؤ، کیو کہ جنگ صفین جی لیات الہ ریے کو جس نے بھا گناچاہ ہو جی کو جرو بن الاطنابہ کے اشعار نے ٹابت قدم رکھا۔
سیابہ کرام جی نے شعر و شاعری کے دہ تمام عیوب بھی مناد ہے جو بداخلاتی کی طرف منجز ہوتے تھے، مثلا صحابہ کرام جی ہے نہائے تک تمام عرب میں بیہ طریقہ جاری تھا کہ شعر اہ علانیہ شریف عور توں کا نام اشعار میں لاتے تھے اور ان سے اپنا عشق جاتے تھے لیکن منظر ہ تا تھر می ہو ہے نہائے شری ہو گئی کو حضر تھے اور ان کے خواد ان کے اپنا عشق جاتے تھے لیکن منظر ہ تھی ایک جرم قرار دیااور حلیجہ کو جو مشہور جو کو تھا اس جرم میں تید کر دیا لیکن ان تمام ہاتوں کے میں ایک جرم قرار دیااور حلیجہ کو جو مشہور جو کو تھا اس جرم میں تید کر دیا لیکن ان تمام ہاتوں کے ساتھ الحل اور حلیجہ کی بانتھام اور عشق و ہو س و غیر ہ شاعری دفعة اپی اوج کمال سے کرگی ہاور سی سی ہے کہ اس سے براسب یہ تھا کہ تو ہر جسم بنادیا تھا، اس کے کان کی داست سے براسب یہ تھا کہ تر جب میں فخر دغرور جنگوئی مانتھام اور عشق و ہو س و غیر ہ شاعری کا اصلی عضر تھے اور اسلام نے ان تمام اطلاتی برائیوں کو مناکر سیابہ کرام چھٹے کو خیر مجسم بنادیا تھا، اس گئان کی ذات میں نے دان تمام اطلاتی برائیوں کو مناکر سیابہ کرام چھٹے کو خیر مجسم بنادیا تھا، اس گئان کی ذات میں ان اسمام سفط شعر کو تیکی ہے کوئی تعلق نہیں اس کا دروازہ برائی ہے جب وہ تیکی ہے دروازے میں شعر کو تیکی ہے کوئی تعلق نہیں اس کا دروازہ برائی ہے جب وہ تیکی ہے دروازے میں شعر کو تیکی ہے کوئی تعلق نہیں اس کا دروازہ برائی ہے جب وہ تیکی کے دروازے میں شعر کو تیکی ہے کوئی تعلق نہیں اس کا دروازہ برائی ہے جب وہ تیکی کے دروازے میں

شعر کو نیکی ہے کوئی تعلق نہیں اس کا در وازہ برائی ہے جب وہ نیکی کے در وازے میں واخل ہو تاہے تو کمزور ہو جاتا ہے، مثلاً حسان بن ٹابت کا شار جالجیت کے اکا بر شعر اومیں تھالیکن جب اسلام آیا توان کے اشعار پست ہو گئے۔

### خطابت اور زور تقرير

اہل عرب میں ابتدائی سے خطابت اور تقریر کا ملکہ موجود تھا اور خود زبائہ جاہیت میں ابرے بزے خطباء گذر بچے تنے لیکن اس قوت سے جو کام لئے جا کتے تنے زبائہ جاہیت میں ان کا دائرہ محدود تھا اسلئے اس زمانے میں خطابت اور زور تقریر کووہ اقتدار دائر حاصل نہ ہو سکا جو شعر وشاعری کو حاصل تھا لیکن زمانہ اسلام میں سے حالت بدل گئی اور سیاسی واقعات اور غروات وفقوات نے عرب کی پرجوش طبعتوں کیلئے بہت سے نئے میدان کھول دیے جن میں ان کو زبان آوری کے جو ہر و کھانے کا موقع ملااس بنا پر اسلام کے بعد اگر چہ عربی شاعری میں زمانہ جا بایت کا دور باتی نہ رہاتا ہم اس کی طاقت خطابت اور تقریر کی طرف منتقل ہوگئی اور سحابہ کرام جا بایت کا دور باتی نہ رہاتا ہم اس کی طاقت خطابت اور تقریر کی طرف منتقل ہوگئی اور سحابہ کرام جا بایت کا دور باتی نہ رہاتا ہم اس کی طاقت خطابت اور تقریر کی طرف منتقل ہوگئی اور سحابہ کرام میں دیاتے کا میاب نتائج کی طاہر ہونے لگے چٹانچہ رسول مسلی میں دیاتے کا میاب نتائج کی طاہر ہونے لگے چٹانچہ رسول مسلی میں دیات

الله علیہ وسلم کی و قات کے بعد صحابہ کرام ﷺ میں جو خطر تاک اضطرابی حالت پیدا ہو گئی۔ اس کے منانے کیلئے حضرت ابو بکر رہ ﷺ نے جو خطبہ دیاوہ صرف چند فقروں پر مشتمل تھا۔

الا من كان يعيد محمد افان محمدا صلعم قدمات و من كان يعبدالله فان الله حى لا يموت انك ميت و انهم ميتون و منا محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شياء و سيحزى الله الشاكرين.

بال! جولوگ پر ستاران محمد علی سے ان کو معلوم ہو جانا جائے کہ محمد بلی وفات پا بھے لیکن جولوگ پر ستاران خدا ہیں ان کو معلوم ہو جانا جائے کہ خداز ندہ ہے مرانہیں، خدا ایک جغیرے خود کہتا ہے تو مرے گااور تمام لوگ مریں کے محمد بھی تو صرف ایک جغیر سے بھی اور جغیر گذر بھی ہیں تو کیااگر وہ مرکئے یا شہید ہو گئے تو تم لوگ پر رجعت قبق کی جاور خدا کو کے بین کروکہ جولوگ مرتد ہو جائیں کے وہ خدا کو بچھ نقصان نہ بہنچائیں کے اور خدا شکر کرنے والول کو جلد جزائے خیر دے گا۔

کیکن ان علی چند فقروں کا بیا اثر ہوا کہ روتے روئے لوگوں کی بچکیاں بندھ گئیں اور لوگ نکلے تواس آیت کو پڑھتے ہوئے نکلے اس کے بعد جب خلافت کیلئے انصار و مہاجرین کے دوجتھے قائم ہو گئے اور انصار نے اعلانیہ کہا،

> منا امیر و منکم امیر ایک امیر ہم میں ہے ہواورایک تم میں ہے۔ مرف سر حضرت سعو ہیں عملوہ منظنی آراک مرزور تف

تواکی طرف سے حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نے ایک پر زور تقریری کی جس کے چند فقرے یہ بیں،

اما بعد فنحن انصار الله وكتيبة الا سلام وانتم معاشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فاذا هم يريدون ان يختزلونا من اهلنا وان يحفونا من الا مر

ہم خدا کے انصار اور اسلام کی نوج ہیں اور تم گر وہ مہاجرین ہاہے یہاں نیاز مند لنہ آئے اور اب وہی لوگ جاہتے ہیں کہ ہمار کی بیج کنی کریں اور خلافت سے ہمیں روک دیں، حضرت عمر حظینہ اس موقع پر تقریر کرنے کیلئے پہلے سے تیار تھے، کیکن حضرت ابو بکر حظیمہ نے ان کو موقع نہیں دیااور خود تقریر کی جس کے چند فقرے یہ ہیں،

لا ولكنا الا مراء وانتم الو زراء فانتم له اهل ولن يعرف هذا الا مر الا لهذا الهي من القريش هم او سط العرب نسباًو داراياً

بخارى كماب المناقب باب فضل الى بكر وكتاب الحاربين باب رحم الحسلي من الزني اذا احضت

نبیں کین ہم امراہ میں اور تم وزراء تم بے شبر اس کی الجیت رکھتے ہو تمام عرب صرف مریش کین ہم امراہ میں اور تم وزراء تم بے شبر اس کی الجیت رکھتے ہو تمام عرب میں۔ قریش کوخلافت کا حق بھتا ہے کیونکہ وہ خاندان وسعب کے لحاظ سے افضل ترین عرب میں۔ حضرت عمر رہوں کو اپنی تقریر پر براناز تھا، لیکن اس تقریر کوسن کر انہوں نے اعتراف کیا، فکان هوا حلم منی و او قرو الله ما ترك من كلمة اعجبتنی فی نزویری الا قال فی بدیھة وشلها او افضل منها۔

وہ تقریر کرنے میں جھے نے دیادہ حلیم اور باو قاریقے خداکی قتم جن فقروں پر جھے کو ناز تھاان میں ایک کو بھی انہوں نے نہیں جھوڑا، بلکہ فی البدیہہ ویسے ی یاان ہے بہتر فقر سے کہد مفرت عمر رفیقہ نے فرائض خلافت اور فقوعات کی و معت کی وجہ ہے سیاسی معاملات کے متعلق جو تقریریں کی جیں، ان میں ایک طرف تو اس قدر جامعیت ساوگی، روانی اور وضاحت پائی جاتی ہے کہ ایک بچہ بھی ان کے مغہوم کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، دوسری طرف اس قدر زور توت اور جوش وائر بایا جاتا ہے کہ سننے والوں کے ول لرز انہتے ہیں،

مند خلافت پر بیٹھے کے ساتھ انہوں نے جو خطبہ دیا اس کے ابتدائی نقرے یہ عظم، اللهم انی غلیظ علینی اللهم انی ضعیف فقولی الا وان العرب حمل انف وقد اعطیت خطامه الا وانی حامله علی المحجته،

خداہ ندامیں تخت ہوں مجھ کو زم کر میں ضعیف ہوں بھے توی بناباں عرب ایک سرکش او نت ہے جس کی مبار میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہے بال میں اس کو سید حسی راہ پر جلاؤں گا۔

ایک بارایک تقریر کی جس می امراء و عمال سے ان پر زور الفاظی خطاب کیا
الا وانی لم ابعث کم امراء و لا حیارین و لکن بعث کم اتمة الهدی یه ندی
بکم و لا نخلقو ا الا بواب دو نهم فیا کل قویهم ضعیفهم۔
ال ایم نے تم کو امیر بنا کر بھیجانہ ظالم و مقید میں نے صرف تم کو آیمہ بدی بنا کر
بھیجا ہ تاکہ تم سے برایت ماصل کی جائے ، رعایا پر اپنے در وازے بندنہ کروکہ قوی ضعیف
کو کھا مائے۔

حضرت عثمان وفظی نے مند خلافت پر میضے کے ساتھ جب پہلی تقریر کرنا جابی تو چو مکتار نہ سے اس معذرت کی تقریر کرنا جابی تو چو مکتار نہ سے اس لئے خاموش ہو گئے اور ان الفاظ میں معذرت کی اختم احوج الی الا مام العادل من الا مام الفائل من کو ہو لئے والے خلیفہ ہے زیادہ انعماف کرنے والے خلیفہ کی ضرورت ہے۔

ا: کتاب الخران سنی ۴۷، پرایک نهایت پر زور اور مطلول تقریر ہے جس میں خلیفہ، ممال اور رعایا کے معتقاق و رعایا کے معتوق و فرائض بیان کئے میں۔

لیکن تمام الل اوب متفق اللفظ میں کہ اس سے زیادہ بلیغ معذرت آج تک کسی نے نہیں کی ہے۔

حضرت على كرم الله وجهد في اكثر خطي زبد و قناعت يردي بي، جواوب و محاضرات كى كابول مير، منقول بير، ان خطبول ميل أكرجه عموماً سلاست وروانى پائى جاتى به كين زور با غت كاعالم وبال نظر آتا ب، جبال انبول في پولليكل تقرير كى ب اور قوم كوجنگ پر ايمارات مثلا ايها الناس المحتمعة ابدانهم المحتلفة اهواء هم كلا مكم يوهن الصم الصلاب و فعلكم يطمع فبكم عدوكم و درت و الله ان لى بكل عشر منكم رحلا من بنى فراس بن غنم صرف الدينار بالدرهم.

اے دوالو کوں جن کی جسم تو متحد ہیں، لیکن متعاصد مختلف ہیں تمباری باتوں ہے تو ہتم کی طبع پینا نمیں چور چور ہو جاتی ہیں لیکن تمبارے افعالی تمبارے و شمنوں کو تم پر چیرہ و تی کی طبع دلاتے ہیں، خدا کی ضم اگر تمبارے دس آدمیوں کے بدلے میں مجھے نی فراس بن عنم کا ایک آدمی بھی ملتا تو میں اس کے بدلے ایک اثر فی ایک در ہم کا ایک آدمی بھی ملتا تو میں اس کے بدلے میں دے دیا۔

سحابہ کرام علی نے اپنی اس قوت تقریر سے بڑی بڑی نہ ہی خدشیں انجادم دی
ہیں، حضرت ٹابت ابن قیس بن ٹاس عظیہ کورسول اللہ پیلی نے صرف کفار کی تقریروں
کے جواب دینے کیلئے مامور فر بالے تھااس لئے وہ خطیب رسول اللہ کے لقب سے پکارے
جاتے تھے، مسلمہ گذاب مدینہ میں آیا تو آپ اس کے پاس تشریف لے مجے اور ابتدائی سوال و
جواب کے بعدیہ کہہ کر چلے آئے کہ یہ ٹابت فی قیس ہیں، جو میر کی طرف سے تمبار اجواب
دیں ہے۔ اقرع بن حالیس وغیرہ وجب اپنے خطباء و شعراء کے ساتھ آپ کی خدمت میں
مناظرہ کیلئے آئے تو انہی نے ان کے خطیب کا جواب دیااور اقرع نے تسلیم کیا کہ وہ غالب
رہے۔ حضرت سبیل بن عمرہ خطیب کا جواب دیااور اقرع نے تسلیم کیا کہ وہ غالب
مناظرہ کیلئے آئے تو انہی نے ان کے خطیب کا جواب دیااور اقرع نے تسلیم کیا کہ وہ اسلام کی
مناظرہ کیلئے آئے تو انہی نے ان کے خطیب کا جواب دیااور اقرع نے تسلیم کیا کہ وہ اسلام کی خری اسلام کی جہی فاکدہ پنجے ہے۔ کہ کا لئے نے کہا کہ ان
کے یتی کے انگلے دو وانت تو زوا و یہ بی کہا کہ ان کے تقریر سے بھی اسلام کو بھی فاکدہ پنجے "۔ عرفی ایک ہوا چل

ا: مقد الغريدج ٢ص١٥ الـ

٣ بخارى كماب المغارى باب قصندالا سود العنسي-

٣: امدالغابه تذكرها قرم ابن حابس.

همز مستثاب البيان والتشمن للجاحظ ج اص ٢٣٢\_

<sup>ٹ</sup>ئی توانبوں نے قریش کے سامنے ایک مطلول تقریر کی جس کے چند فقر ہے ہیں، يا معشر قريش لا تكونوا اخرمن اسلم واول من ارتدوالله ان هذا الدين

ليمتدن امتداد الشمس والقمر من طلوعها الي غرو بهما.

اے گروہ قریش میہ نہ ہو کہ تم سب کے اخیر میں تواسلام الے اور سب سے پہلے مرتم بو جاد ، خدا کی قسم ہے دین وہال بہنے جائے گاجہاں سے جاند سورج نکلتے اور ڈو ہے ہیں۔

جنانجدای تقریر کے اثرے تمام قبیلہ قریش اسلام پر قائم رہا۔

سحابہ کرام ﷺ جمرت کر کے حبش کو گئے ، تو کفار نے ان کو وہاں سے واپس لانے کیلئے مخفی طور یر بہت می تدبیریں کیس لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب صفحه نے نجاشی کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو جس موٹراور داضح طریقہ سے بیان کیا،اس نے ان کی تمام تدبیروں كوئ اثركر دياانبول نے كہاكہ "اے بادشادا بهم ايك جائل قوم تھے،بت يوجة تھے،مر دار کھاتے تھے،بدکاریاں کرتے تھے قطع رخم کرتے تھے اور بمسابوں کے ساتھ براسلوک کرتے تے ہم میں جولوگ قوی تھے وہ ضعیف کو کھاجاتے تھے یہ حالت تھی توخدانے ہمارے یاس ایک بغیبر بھیجا،جو ہمیں میں سے تھااور ہم اس کے نسب،راستبازی،لانت اور پاکبازی سے واقف تھے اس نے ہم کوخدا کی طرف بلایا کہ اس کوایک مجھیں،اس کی عبادت کریں اور ہماور ہمارے آباؤ اجداد جن پُقروں اور بتوں کو یو ہتے تھے ،ان کی پر سنش چھوڑ دیں ،اس نے ہم کو سیائی ،لمانت داری اور صلہ رحمی کی تعلیم دی اور ہمسابوں کے ساتھ سلوک کرنے اور محرمات اور خونریزی ے بیخے کا حکم دیا، بد کاری اور دروغ کوئی ہے رو کااور تیبیوں کے مال کھانے اور عفیفہ عور توں پر تہمت لگانے سے منع کیااور ایک خداکی عبادت کرنے، نمازیر ھنے، زکو قادینے اور روز ور کھنے کی بدایت کی، پس ہم نے اس کی تقدیق کی اس پر ایمان لائے ،ادر اس کا تباع کیا، اہم نے تنباخداکو یو جا،اس نے جن چیزوں کو ہم پر حرام کیا،ہم نے اس کو حرام سمجھااور جن چیزوں کو طلال کیاہم نے اس کو حلال قرار دیا،اس لئے ہماری قوم نے ہم برد ست تعدی دراز کیا،ہم کواذیتیں دیں اور ہم کو بھارے دین ہے برگشتہ کرنا جاہا تاکہ ہم کو خدا کی عبادت ہے پھیر کر بتوں کی پر ستش کی طر ف لا كي اور جن ناياك چيزوں كو جم يہلے حلال سمجھتے تھے اب بھى ان كو حلال سمجھيں، تو جب انہوں نے ہم پر جبر وظلم کیا، ہم کو تکلیفیں دیں ادر ہمارے نہ ہب میں دست اندازیاں کیس تو ہم تیرے ملک میں چلے آئے اور سب لوگوں پر ہمھ کوٹر جمع دی، تیری بمسائیگی ہے تو تعات قائم كيس اوريد اميد باندهى كه تيرب باس بم ير ظلم نه كيا جائ كارات باوشاد إنجاش في ي تقریرین کر کہاکہ "تم کو کلام الی کا کوئی گزایادہے، معزت جعفر رہے نے سورہ کھعیص کی

اسد الغابه تذكره حضرت سبيل بن عمرو.

چند ابتدائی آیتیں پڑھیں تو نجاشی پریہ اثر پڑا کہ روتے روتے داڑھی تر ہو گٹی اور بے اختیار بول اٹھا کہ ''خدا کی قتم ہے اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام لائے ایک ہی چراغ کے پر تو ہیں، جاؤ میں مجھی حمہیں کفار کو واپس نہیں دے سکتا''۔'

#### خاتمه

صحابه کرام 🐞 کااڑ

صحابہ کرام وہ کی موٹرزندگی کے تمام خال دخط تمہارے سامنے آگئے،ان کے فد ہب اخلاق اور معاشرت کی روش مٹالیس تمہاری نگاہ ہے گزر چیس،ان کی حکومت و سیاست کے تمام کارناہے تم نے پڑھ لئے، لیکن تمہاری ول نے ان کا پچھ اٹر بھی قبول کیا؟اگر ان اختر ان تابندہ کی روشن نے تمہاری راتوں کو دن نہیں بنایا تو یہ تمہاری سیاہ بختی کی سب ہے ہوی دلیل ہے، لیکن ہر فخص تمہاری طرح سیہ گلیم اور سیہ بخت نہیں ہو سکتا، آج سے تیرہ سو ہرس پہلے سے، لیکن ہر فخص تمہاری طرح سیہ گلیم اور سیہ بخت نہیں ہو سکتا، آج سے تیرہ سو ہرس پہلے سے انہا کو ان کے سیکر ول انتخاص کو اپنا گرویدہ بنایا اور ان کے سیکر ول انتخاص کو اپنا گرویدہ بنایا اور ان کے فد ہی، اخلاقی اور علمی اثر نے دلوں کے اندر کی دنیا کو تد و بالا کر دیا،اگر تم خود صحابہ کرام وہ ان کے فد ہی، اخلاقی اور معاشر ت و غیر ہ کا اثر قبول نہیں کرتے تو کم از کم دوسروں کی تعلید و مثال سے فرجم سے دبھیں سے دوسے سے ماصل کرلینا جائے۔

صحابه کرام 🚓 کاند ہی اثر

خضرت جندب بن کعب طاف نے ایک جادوگر کوایک حدیث کے بموجب قبل کردیااور اس جرم میں ان کو ولید بن عقبہ بن انی معیط کور نر کو قد نے سز اے قید دے وی، لیکن جیلران کے صوم وصلوٰ قاکی پابندی ہے اس قدر متاثر ہواکہ خودان کور ہاکر دیا۔ نے

رسول الله ﷺ نے حضرت معاقد بن جبل ﷺ کو یمن کاعامل بناکر روانہ فرملیا،وہاں پہنچ کر انہوں نے نماز فجر میں بلند آ ہنگی کے ساتھ تحبیر ، کہی ، تو حضرت عمرو بن میمون ﷺ الاز دی پراس کاجواڑ پڑااس کووہ خود بیان کرتے ہیں ،

خالقيت محبتي عليه فما فارقة حتى دفنة بالشام

یں ہمد تن ان کا عاشق ہو گیااور اس وقت تک ان کی صحبت سے انگ نہ ہواجب تک شام میں ان کو و فن نہ کر لیا۔

ان کے بعدید روحانی اٹران کو تھینچ کر حضرت عبداللہ بن مسعود عظامہ کے پاس لایا،اور

مندابن طنبل جام ۲۰۱ اسدالغابه تذكروه عزت جندب بن كعبيث

تاد مهمر گ ان کی خدمت ہے الگ مند ہوئے۔'

صحابہ کرام ﷺ کوجونہ ہی عزت حاصل تھی اس کا یہ اثر تھا کہ لوگ ان کے پاس آکر طالب دعا ہوتے تھے چنانچہ ایک بار حضرت انس بن مالک ﷺ کے پاس بھرہ سے پچھے لوگ آ کر طالب دعا ہو ئے اورا تنہوں نے دعا کی۔ <sup>ع</sup>

حضرت عائشہ رصی اللہ عبدہ کی خدمت میں لوگ جھوٹے جھوٹے بچوں کو لاتے متھے اور ووان کیلئے دعائے بر کت کرتی تھیں۔

امرائے بنوامیہ پر سی بہ کرام ﷺ کابیاٹر تھاکہ بیادگ نہ ہبی معاملات میں ان کیافتداء کو فرض مجھتے تھے، چنانچہ ایک بار عبدالملک بن مروان نے تجائے کو لکھ بھیجا کہ مناسک جج میں حضرت عبدالله بن عمر ﷺ کی مخالفت نه کرو،اس تحکم کی بنایر حجاج خودان کی خدمت میں حاضر ہوااور کہاکہ کیار شاوے؟ بولے کہ "اب چلنا جائے "اس نے کہااس وقت "بولے ہاں "بولا بدن پریائی ڈال لوں تو حاضر ہوں۔

يه الرنه صرف مسلمانول يربلكه كفارير بهي يزتاتها، حضرت ابو بكر هي المناف في المناف محن خانه میں ایک مسجد بنالی تھی اور اس میں نماز اوا کرتے تھے ، کیٹن جب دہ نماز میں قر آن پڑھتے تھے تو کفار کے اہل و عیال ان کی رفت خیز آواز ہے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ خود کفار کو یہ خوف بیدا ہو گیا کہ نہیںان کے بچول اور لی بیوں کو دہشید اے اسلام نہ بنالیں۔ <sup>د</sup>

حضرت ابوابوب انصاري وينجه فتطنطنيه من خودروميون يلاكر شهيد ہوئے تھے، تاہم ان کا بیراٹر تھا کہ جب قبط پڑتا تھا تور وی ان کی قبر کے واسطے ہے یانی برسنے کی دعاما تکتے ہتھے۔ <sup>ک</sup>

صحابه کرام 🚴 کااخلافی اثر

ہر مقدمہ میں کواہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن صحابہ کرام ﷺ کوان کی دیانت نے اس ے مشتی کر دیا تھا، حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل پرایک عورت نے غصب کاد عوی كيا، انہوں نے كہا جب سے ميں نے رسول اللہ ﷺ سے بيا سنا ہے كہ جو مخص بلاا شحقات كسى كى ايك بالشت بحرزمين لے كا خداز مين كے ساتوں طبق كواس كے مجلے كاطوق بنائے كا، ميں نے اس کی زمین کاکوئی حصہ نہیں لیا، مروان کے یہاں مقدمہ پیش تقا،اس نے کہاہ میں آپ ہے گولونېيس مانگټاپه <sup>س</sup>

۵

ابو داؤد كرّب الصلوة بالإلا خرم لابام الصلوة عن الوقت.

٣٠ - اوب المفرد ماب الملم ومن الجن. **;r** 

نسائي كتاب البح باب الردان يوم عرفه به بخاري باب الكفالته باب جواراني بكرالصديق.

سلم كتاب البيوع ماب تحريم أنظلم وغصب الارض. حسن المحاضرون احمامه ١٠٠

امر اوسلاطین تو پیر بھی مسلمان تھے،سب سے زیادہ یہ اثر کفار پر برا تاتھا،

حضرت ابو بکر عظی کفرزار مکہ کو چھوڑ کر نکلے توراہ میں ابن الد غنہ مل گیا، جو عرب ہیں سید القارہ کے خطاب ہے ممتاز تھا، اس نے بو چھا کہاں جاتے ہو "؟ بولے" مجھے میری توم نے زکال دیا ہے، اب سیاحت کر کے خداکی عبادت کروں گا"اس نے کہا کہ تم جیسا محقص نہ د طن ہے نکل سکتانہ نکالا جا سکتا، تم غریوں کیلئے مال پیدا کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، قوم کی دیت و تاوان کا بار اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مصائب توی میں اعانت کرتے ہو، میں تمہادا ضامن ہوں، چلواور اپنے ملک میں خداکی پرسٹش کرہ "رینانچہ دہ پلٹے اور چند شر افظ کے ساتھ کفار نے ان کو عبادت گذاری کی اجازت دے د

حفرت تعیم بن عبداللہ النحام طبط، نہایت فیاض سحانی تنے اور قبیلہ بنوعدی کی بیواؤں اور تغیرت تعیم بن عبداللہ النحام طبط، نہایت فیاض سحانی شے اور قبیلہ بنوعدی کی بیواؤں اور تنجیرت کاار اور کیا تقیروں کی بھرت کاار اور کیا تو آئی مام کفار نے روک لیااور کہا کہ جو غہ بہب جابو اختیار کرواگر تم سے تعرض کرے گا تو سب سے بہلے بھاری جان تم پر قربان ہوگ۔ ا

صحابه كرام رفي كاعلمي اثر

صحابہ کرام عظی کے علمی فیوض و برکات نے ایک چشمہ کثیریں بنادیا تھا جس کے گرو تشنگان علم کا ہمیشہ مجمع رہتا تھا، حضرت قزیمہ عظیمہ کا بیان ہے کہ "میں حضرت سعید خدری عظمہ کی خد مت میں عاضر ہواتو وہ فتو کی دے دے تھے ،اور لوگ ان پر فوٹے پڑتے تھے ،میں نے انتظار کیا، جب بھیٹر بھاڑ مچھٹی تو میں نے خود اپناسوال چیش کیا"۔ کے

حفزت سبعی بن خالد ہیں۔ کہ میں کو فیہ میں ایک تجارتی مقصدے آیا، معبد میں جاکر دیکھاکہ جو ت میں ہیں جس جاکر دیکھاکہ جو ت جو ت اوگ ایک مضہور اور نمایاں مخص کے گر دبیٹے ہوئے ہیں، میں نے غور کیا تو معلوم ہواکہ وہ حجازی آ دمی ہے میں نے پو چھاکہ یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے جھے آئکھیں دکھائمیں اور کہا کہ "تم ان کو نہیں جانے؟ یہ حضرت حذیفہ بن الیمان کے رسول اللہ پینائے کے اسحاب میں ہے ہیں "۔ ج

معفرت ابواوریس خوالی رہ کا بیان ہے کہ میں دمشق کی معجد میں گیاہ کھاکہ ایک جوان جس کے دانت موتی کی طرح تیکتے ہیں او کون کا چیٹوا ہے لوگ اگر کسی چیز میں اختلاف

خارى باب الكفالة باب جواراني بكر العبديق في عهد النبيء عقده.

اسدالغاب ن٥٥ س٣٠ تذكره خفرت نعيم بن عبدالقدافيات.

ابوداؤد كماب الصيام باب في السفر -

کرتے ہیں تواس کی سند بکڑتے ہیں اور وہ جو کہہ ویتا ہے اس پر رک جاتے ہیں، میں نے پو چھا یہ کون بزرگ ہیں جلو کوں نے کہا" معاذین جبل ﷺ!

صحابہ کرام ﷺ کی علمی عزت دائر کاصرف اس سے انداز وہو سکتاہے کہ اگر تمی کو صحابہ کرام ﷺ سے کچھا پوچھٹا ہوتا تھا تو وہ دوسروں سے اعانت و سفارش کا خواستگار ہوتا تھا، ہلال نوزی کو حضرت انس بن مالک ﷺ سے ایک حدیث دریافت کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت ثابت ﷺ کوشفیع بنلیا۔ '

حضرت عائشہ بنت طلحہ رصی الله عنها نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی،ان کابیان ہے کہ لوگ دوردور ہے ان کے پاس حاضر ہوتے تھے اور چو کہ مجھ کو حضرت عائشہ رصی الله عنها ہے تقرب حاصل تھااس لئے بوڑے بوڑھے لوگ میر ہے باس آتے تھے جو ان لوگ مجھ ہے بھائی چارہ کرتے تھے اور مجھ کو ہدیہ دیتے تھے اور الحر اف ملک سے خطوط ہمیجے تھے،جب میرے پاس کوئی خط آتا تو میں کہتی کہ "اے خالہ یہ فلال کا خط ہوادر فلال کا بدید "جواب لکے دواور مدید کا معاوضہ دے دو"۔

عوام توعوام امر اوسلاطین کی مغرور گردن مجھی صحابہ کرام ﷺ کے علمی اثر کے سامنے جھک جاتی تھی ایک ہار کے سامنے جھک جاتی تھی ایک ہار امیر مکہ نے رویت ہلال کے متعلق خطبہ دیااور اخیر میں حضرت عبداللہ بن عمر حقیقہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، کہ تم میں ایک ایسا بزرگ ہے جو خدااور رسول کے احکام کامجھ سے زیادہ عالم ہے۔ ؟

خلفاء تعفرت المين عظيمه كى فصاحت بيانى اور طلافت لسانى كاس قدر كرويده تقع كه ان كو فليل الخلفاء كها جاتا تقا، باوجوديد كه ان كى جهم پر برص كے واغ تقع، تاہم عبد العزيز بن مروان كور نرمصران كوائے ساتھ بھاكر كھاتا كھلاتا تھا۔ ا

صحابه كرام 🚓 كاعام اثر

سیابہ کرام وہ اگرچہ دینوی دیٹیت ہے ایک فقیر بینواتے لیکن عام اثر نے ان کو بادشاہ بنادیا تھااس لئے جہال جاتے تھے نہایت دھوم دھام ہے ان کا استقبال ہو تا تھا، حضرت انس بن مالک دیاتھ شام کو گئے تولوگ عین التر تک استقبال کو آئے۔ آ

أوطاله مهالك كتاب الجامع ماب ماجاء مى المتحابين فى الله.

أسلم كمّاب الطهاروباب اثبات الشفاعة واحواج الموحدين من النارب

٣: الربِّ المقرد باب الكتابة النساء و حوابهن.

٣٠ ابوداؤد كمَّاب الصيام باب شهادة رجلين على روية هلال شوال

د: حن الحاضر وللسوطي جلد اصفيه ١٥١٠ ١: حاشيه المطلح صفيه برملاحظه كريم.

ایک مختص نج کو جارہ سے مراہ میں حضرت الوؤر منظانہ مل گئے اور ہاہم کچھ سوال وجواب ہوا انہوں نے کہ پہنچ کر دیکھا کہ لوگوں نے ایک مختص کو گھیر لیا ہے، بھیز بھاڑ کو چیرتے پھاڑتے وہاں تک ہیں جومقام ریڈہ میں طبح سے یعنی الوؤر منظانہ ۔ ایک جاتھ ایک مختص نے اپنامر یعنی الوؤر منظانہ ۔ ایک بار حضرت این عمر منظانہ کے ہاتھ ایک شخص نے اپنامر یعنی اونٹ فروخت کیا ہاس کا دوسر اشریک آیا تواس نے کہا کہ میں نے ایک بڑھے کے ہاتھ جو ایسالیا تھا اونٹ کو جج دیا اس نے کہا کہ میں خواس سے دوڑ آیا اور اونٹ کو لے جاتا جا ہا گمر حضرت این عمر منظانہ سے دوڑ آیا اور اونٹ کو لے جاتا جا ہا گمر حضرت ابن عمر منظانہ سے موہاں ہے دوڑ آیا اور اونٹ کو لے جاتا جا ہا گمر حضرت ابن عمر منظانہ سے موہاں ہے دوڑ آیا اور اونٹ کو لے جاتا جا ہا گمر حضرت ابن عمر منظانہ سے موہاں ہے دوڑ آیا اور اونٹ کو لے جاتا جا ہا گمر حضرت ابن عمر منظانہ سے کہا کہ ایس کیا۔ اب

ایک بار حضرت بلال عظیم کے بھائی نے ایک بوب محرانے میں شادی کر تا جاتی ان او کوں نے کہا کہ اگر بلال عظیم آئیں تو ہم شادی کر سکتے ہیں، حضرت بلال عظیم آئے تو کہا کہ "میں بواج ہوں، اور یہ میر ابھائی ہے، لیکن اس کی نہ ہبی اور اخلاقی حالت المجھی نہیں ہے اس کے تمہیں نکاح کرنے یانہ کرنے کا اختیار ہے، ان لوگوں نے کہا کہ تم جس کے بھائی ہو ہم کواس کے مہاتھ نکاح کرنے میں کیا عذر ہو سکتا ہے "۔"

حفرت حارث بن بشام منظاء ایک بارجہاد کی غرض سے شام کورولنہ ہوئے، تمام مکہ میں کہرام بچ گیاادر تمام لو گوں نے ان کی مشابعت کی،جب دومقام بطحاء میں مہنچ تو کھڑے ہوگئے اور لوگ ان کے گرد کھڑے ہو کر دونے لگے۔"

حفرت امير معاويد على حفرت اكدر على كنهايت عزت كرتے تھے،اور چونكه اي توم بران كانهايت اثر تھااس لئے ان كے ذريعہ سے ان كی قوم كوائے ساتھ ملاتا چاہيے تھے،بدب مروان نے معركا محاصرہ كيا توانہوں نے اپنی قوم كواس كے خلاف ميدان جنگ ميں لاكر كھڑ اكرديامروان نے الل معرسے مصالحت كرلى اور معزت اكدر علی كوايك حيلہ سے بلاكر قبل كرواديا، جب وہ قبل ہو محے تو تمام فوج نے شور كياكہ "اكدر علیہ قبل ہو محے "س اواكر قبل كرواديا، جب وہ قبل ہو محے تو تمام فوج نے شور كياكہ "اكدر علیہ قبل ہو محے "س آواز كاستان تھاكہ اى برار آدميوں نے مروان كے محل كو تھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے ان كار كاستان تھاكہ اى براد آدميوں نے مروان كے محل كو تھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كار ساتھاكہ اى براد آدميوں نے مروان كے محل كو تھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كار کون نے ان كے محل كو تھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كار کون نے ان كے محل كو تھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كار کون نے ان كار کون نے ان کے موان کے محل كو تھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كار کون نے ان کے موان نے ان کے موان نے ان کے موان کے

<sup>(</sup>ماثيه مني كذفية)

٢٠ - مسلم كماب الصلاه إب جواز اصلوه النافلة على الدابته في السفر حيث توجهت.
 (ماشيه صفي ندا)

موطائه الك كتاب الحج باب جامع الحجمة

المري كالريك ألبوع باب شرى الابل البهم.

٣ - طبقات اين سعد تذكره معزت بلال .

۴ اشعاب تذکره حفرت حارث بن شامل

خوف ہے دروازہ بند کر لیا۔ ا

ایک بار حضرت عقبہ بن عامر جمنی منتجد مسجد اقصیٰ میں نماز اداکرنے کیلئے روانہ ہوئے تو اور اوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوگئے انہوں نے پوچھاکہ تم لوگ کیوں آتے ہو؟ بولے صرف اس لئے کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ چلیں اور آپ کو سلام کریں۔ '

بدو نہایت و حشی، خود غرض اور بے تعلق ہوتے ہیں، لیکن دہ بھی اس شدت کے ساتھ صحابہ کرام ﷺ کے گرویدہ تھے کہ ایک بار حضرت براء بن عازب ﷺ اونٹ کی تلاش میں صحر امیں پہنچے تو بدؤں نے گھیر ایااوران کے گرد طواف کرنے لگے۔ س

امر اوسلاطین کاگرده سخت مغرور ہوتا ہے، لیکن سحابہ کرہم میٹی کے سامنے ان کا تشد غرور ہی بائل انز جاتا تھا، ایک بار زمانہ جج میں حضرت عبداللہ بن عمر میٹی کے پاؤل میں نیز ہے کی نوک جبر گئی، جاج خود عیادت کو آیادر کباکہ مکاش ہم کواس شخص کا پیدلگ جاتا، جس کے نیز ہے ہے آپ کے باؤل میں زخم لگاہے "بولے" بید تمہدارای قصور ہے کہ تم نے عدود حرم میں بتھیار اانے کی اجازت دے دی "۔"

ایک بار انہوں نے عبد الملک بن مر دان کو خط فکھااور طریقہ سنت کے موافق پہلے اپنے نام سے ابتداء کی، عبد الملک کے حاشیہ نشینوں نے کہا کہ "بیے بے بوبی ہے، عبد الملک نے کہا "ان کی ذات ہے یک نیمت ہے۔ 8

نہ صرف صحابہ ﷺ ، بلکہ صحابہ ﷺ کے اونی درجہ کے متوسلین تک بھی امراءو سلاطین کی نگادیش معزز ہوجاتے تھے۔

ا من المحاضر وجلداص ۵۵ حضرت اکفر الخضر می صحافی تنے الیعنی رسول الله کو حالت کفر بیس دیکھا آپ کے وصال سے بعد اسلام اِلائے۔ مندابن حکیل جلد ۴ مساد این حکیل جلد ۴ مساد این حکیل مار ۸ مال

٣٠ - ابود اؤد كتاب الحدود باب في إثر جل ميزني بحريمه...

م: جناري تباب العيدين باب ما يمره من حمل السلا**ت في العيد** والحرم.

نا: - طبقات این عدید کره حضرت میدانند بن محرّبه

بن ابی طالب کا غلام ہے اس کو ۲۰ و بنار دو " \_ پھر کہا کہ اب اپنے ملک میں جاؤ ہر سال تم کواس قدرر قم پہنچتی ہے گی، جنتنی غلاموں کو ملتی ہے۔ <sup>ا</sup>

صحابه 🞄 ڪارثر عقا ئد پر

خوارج کا فدہب ہے کہ گناہ جمیرہ کے مر تکب کی شفاعت قبول نہ ہوگی ایک بارخوارج کا ایک گروہ جج کیلئے روانہ ہوالور مدینہ پہنچا تو دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ عظیم حدیث کی روایت کررہے ہیں، جہنیوں کاؤکر آیا توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ عظیم نے فرملیا کہ خداایک قوم کو شفاعت کے ذریعہ سے جہنم سے نکالے گا۔ بزید فقیر بھی خوارج کے گردہ میں شامل تھے ، نہوں نے نے اعتراض کیا کہ آپ یہ کیا کہدرہے ہیں۔ خداخود کہتا ہے۔

انك من قد على النار فقد اعزية كلما ارادوا ان يجو حوا منها اعيدوافيها. توني جس كوجبتم من ذال ديا يحراس كوچهوڙويا، جب جب ده لوگ جبتم سے نكلتے كا قصد كريں كے اس من تو اوليكي جاكيں كے۔

بولے تم قرآن پڑھتے ہو؟انہوں نے کہاہاں، بولے رسول اللہ ﷺ کے اس مقام کو بھی جانتے ہو، جہال خدا آپ کو مبعوث کرے گا؟ کہاہاں بولے! یہ آپ کاوہی مقام محمود ہے۔ جس کی برکت سے خداجس کوچاہے گا۔ جہنم سے نکالے گا،اس کے بعد اور و قائع قیامت کاذکر کیا، تو لوگوں پر اس تقریر کایہ اثر ہواکہ سب نے کہا بھلا یہ بڈھا جھوٹی دوایتیں بیان کر سکتا ہے، چنانچہ یہ لوگ بیٹے توایک آدمی کے سواکوئی دوسر المخص خارجی ندرہ سکا گ

صحابه کرام 🐗 کااٹرسیاست پر

اسلام کی تاریخیں صحابہ کرام کے نے اپنی آزاداند مکتہ چینی اور علمی مخالفت سے مختلف سیاسی انقلابات پیداکردیے ہیں۔

ایک بار حضرت ابو مریم ازدی میں حضرت امیر معاویہ میں دوبار میں حاضر ہوئے۔
ہوئے ان کو ان کا آٹا تا گوار گزرااور بولے کہ ہم تمہارے آہنے سے بچھ خوش نہیں ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ میں نے دسول اللہ میں سے ایک عدیث سی ہے، میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں، آپ نے فرملا ہے کہ خدا جس کو مسلمانوں کا والی بناوے ۔ وہ اگر ان کی حاجق منرور توں اور تاوار یوں سے آٹھ بند کر کے پردے میں جھپ جائے توخدا بھی تیامت کے دن اس کی حاجتوں، ضرور توں اور تاواریوں نے آٹھ بند کر کے آڑ میں جھپ جائے گا، جھڑت امیر معاویہ حق براس کا یہ اثر ہواکہ رعایا کی حاجت برآری کیلئے ایک مستقل محض کو کا، جھڑت امیر معاویہ حق براس کا یہ اثر ہواکہ رعایا کی حاجت برآری کیلئے ایک مستقل محض کو

ایدالغایه تذکره حضرت عمر بن عبدالعزیز ...

٣: تصحيح مسلم كتاب الايمان، بأب بثبات الشفاعية واخراج الموحدين من الناز\_

مقرر کردیا۔ ک

ایک غلام ایک محض کے باغ ہے تھجور کا پوداج الایا، اور اپ آقاکے باغ میں نگاویا، مروان بن الحکم اس وقت مدید کا کور نر تھا، صاحب باغ نے غلام پر مقد مددائر کیااور مروان نے غلام کر است میں لے لیااور اس کا ہاتھ کا ٹا چاہا، غلام کا آقا حضر تدرافع بن فدیج وظافہ کی فدمت میں حاضر جوالور اس معاملہ کے متعلق گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ پیلائے نے فرملا ہے کہ بھل کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جاسکتا اس نے کہا تو مروان کو بھی اس مدیث کی خبر کر جی کے دو گئے اور مروان کے سامنے یہ حدیث بیان کی تواس نے غلام کور ہاکر دیا۔

بیت المال سے مسلمانوں کاجو وظیفہ مقرر تھاافیر زمانے جن اس کی وصولی کیلئے ایک پیک ملتی تھی جس پر لکھا ہو تا تھا کہ فلاں مخص کواس قدر غلہ ملنا چاہئے، چنانچہ بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ اس چک بی کو فروخت کر ڈالتے تھے، چونکہ حدیث جس ہے کہ جب تک مال پر ہائع کا بننے کا بننے کا بننے اس کی بنج جائز نہیں، اسلئے حضرت ابو ہر برہ ہ ہوئے نے اس پر اعتراض کیا اور مروان نے تھے دیا ہے کہ اس تھے کہ اس کے ساتھ تھیل کی گئی کہ بیس نے پولیس کو دیکھا کہ او گوں کے ہاتھ سے رقعوں کو چھین رہی ہے۔ تھیل کی گئی کہ بیس نے پولیس کو دیکھا کہ او گوں کے ہاتھ سے رقعوں کو چھین رہی ہے۔ تھیل کی گئی کہ بیس نے پولیس کو دیکھا کہ او گوں کے ہاتھ سے رقعوں کو چھین رہی ہے۔ تھیل کی گئی کہ بیس نے پولیس کو دیکھا کہ او گوں کے ہاتھ سے رقعوں کو چھین رہی ہے۔ تھیل کی گئی کہ بیس نے پولیس کو دیکھا کہ او گوں کے ہاتھ سے رقعوں کو چھین رہی ہے۔ تھیل کی گئی کہ بیس نے پولیس کو دیکھا کہ او گوں کے ہاتھ سے رقعوں کو چھین رہی ہے۔ تھیل کی گئی کہ بیس کو دیکھا کہ او گوں کے ہاتھ سے رقعوں کو چھین رہی ہے۔ تھیل کی گئی کہ بیس کو دیکھا کہ او گوں کے ہاتھ سے رقعوں کو چھین رہی ہے۔ تھیل کی گئی کہ بیس کو دیکھا کہ او گئی کہ بیس کو دیکھا کہ او گئی کہ بیس کے دو اس کے کہ بیس کی کہ بیس کی کی کہ بیس کا کہ بیس کی کہ بیس کی کہ بیس کی کھیل کی کہ بیس کے دو اس کے کہ بیس کو دیکھا کہ کی کہ بیس کی کیا کہ بیس کی کھیل کی کہ بیس کی کھیل کی کہ بیس کے کہ بیس کی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کی کہ بیس کی کھیل کی کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کے کہ بیس کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کہ کھیل کی کہ بیس کے کہ کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے ک



<sup>:</sup> ابوداؤد كمّاب الخراج والإمارة بياب فيسا يلزم الإ مام من امو للرعبنه \_

٢: - الإوادُوكُمَّابِالحِدُووبابِ الاقطع فيه.

عن مسلم كتاب البوع باب بطلان المبيع قبل القبص.